

الزخل وعين لبسدارة غيره

الذبائح ھے کتاب

، - ارُدُوبا زار - لاہور

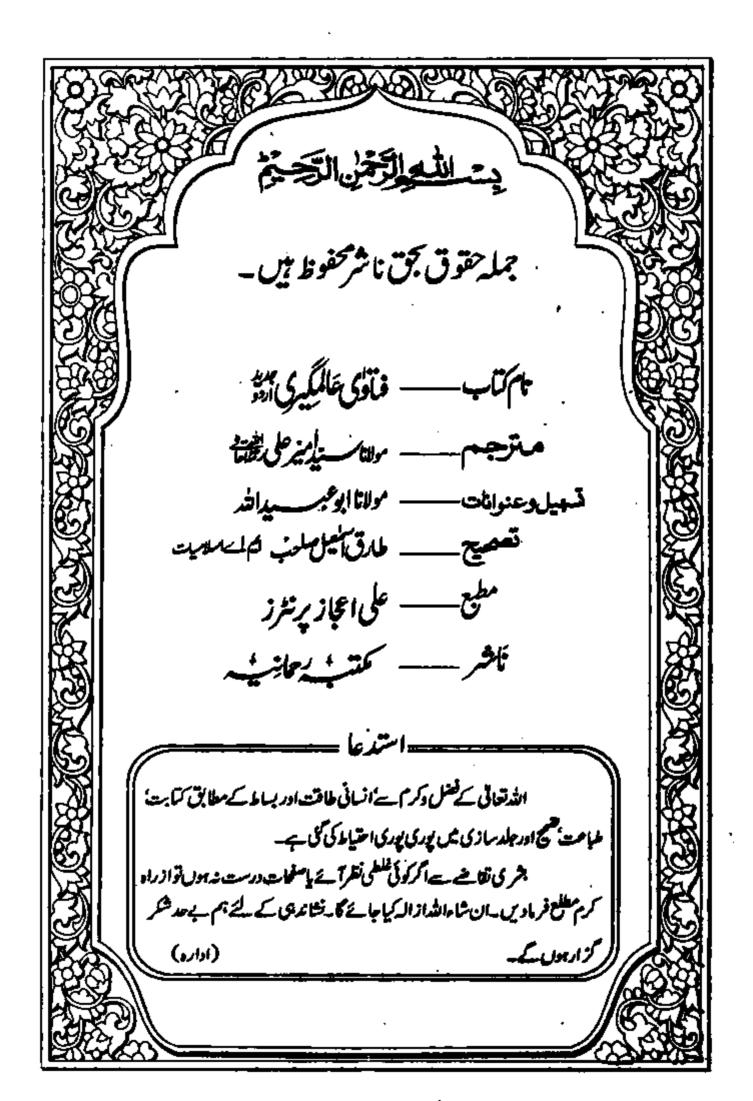

| منح     | مشيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منج | مطبيون                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠      | <b>(</b> ): <\(\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqnt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sint{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}\eq\eq\signg{\sq}}}}}}}}}} \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq | Ħ   | <b>٭ھاب کاب الدائون ٭ھاب</b>                                                             |
|         | غلام ماؤون ومجورونا بالغ ومعتؤوه يركوابني والمع جون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | <b>⊙</b> : ♥\i                                                                           |
| 1       | کے بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | اؤن کی تعمیر شرق در کن دشرد طاوتھم کے میان عم                                            |
| 48      | <b>⊕</b> : ♦⁄γ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>Ø</b> : <                                                                             |
| ·       | غلام ماذون کی مح فاسداور ماذون کے خرورو منشل کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | جوائمور جهارت كواسطاجازت قرار بات بالار<br>د                                             |
|         | غرور کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | يونك قراريات                                                                             |
| 4٨      | <b>⊕</b> : Ç/\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10  | <b>⊕</b> : ⊄ <sup>λ</sup> .                                                              |
|         | ماذون یا ماذون کے غلام کی جناعت کرنے یا اُس پر<br>کسٹھنے سے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '   | اُن چیزوں کے میان میں جن کا غلام مالک ہوتا ہے۔<br>مدحر میں بھی میں                       |
|         | می می کے جناعت کرنے کے بیان میں<br>داری میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | اورجس کاما لک جمیل ہوتا                                                                  |
| ٨٣      | l — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74  | باب : ﴿<br>ماؤون پرقر مندج مدج ائے اور مولی کا ماؤون عی بطور                             |
|         | نا بالغ ومعتود إ أن دونول كے غلام كوأن كے باب يا<br>وصى يا كامنى كى تجارت كى اجازت وسينے كے ميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | عود فی چرسه بروج برور ول مارون میں اور<br>افغالہ میروا ما ق و فیرو کے تعرف کرنے کے مسائل |
|         | رون ۽ مان جرڪي، جرڪ ديو ڪوي<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | کے مردر ماں دیرات مرف رساس ماں<br>کموان عمل                                              |
|         | <b>⊕</b> : Ç∕\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ب√ب : @                                                                                  |
| ^^      | متفرقات مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ొత  | جس سے اوون محر موجاتا ہے اور جس سے مورتیل                                                |
| 92      | مختصد کیا رائد ریختید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | ابرتاب                                                                                   |
|         | <b>⊘</b> : Ç <sup>/ų</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۲  | <b>⊚</b> :ن⁄ب                                                                            |
| 1 .     | ضسب کی تغییروشرو طوتھ وملحقات کے میان عی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ]   | قلام ماؤون اورأس كيموني كاقرارك ميان يس                                                  |
| 44      | <b>⊚</b> : ♦⁄4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45  | Ø: Ç <sup>\</sup> \                                                                      |
|         | عامب بإخير كالس سع والمصوب معفر بوجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | پاپ دواهام كمشترك غلام مى اورايك ماذون                                                   |
|         | کے بیان عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ك اجازت ديد كيان م                                                                       |
| 111     | @: h</th <th>44</th> <th>Ø: 🗸 V</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44  | Ø: 🗸 V                                                                                   |
| 1       | ان صورتوں کے بیان میں جن میں تلف کرنے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | ماذون کے مجور ہونے کے بعد جو الحملائی خصومت                                              |
| 1       | منان واجب بن موتى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | اوون أس كمولى كردميان والع موأس ك                                                        |
| <u></u> | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | يوان شم                                                                                  |

|                       |      | COMPAN A  |                     | _ |
|-----------------------|------|-----------|---------------------|---|
| المستعانية المستعانية | )    | r ) ZOZ ( | فتاوي علمگيري علد 🔇 | • |
|                       | 1000 |           | Q=:03p==03          |   |

| <u> </u> | 2000                                                                                                                                   |                                                |                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| سنحد     | مضبون                                                                                                                                  | صنحد                                           | مضبون                                                                                   |
| im       | باربَ : ؈                                                                                                                              | 110                                            | <b>⊚</b> : ♦                                                                            |
|          | متغرقات ثمل                                                                                                                            |                                                | کیفیت منان کے بیان میں                                                                  |
| 142      | معالله الشاعة معالله الشاعة معالله المعالله المعالله المعالله المعالله المعالله المعالله المعالله المعالله الم                         | IIA                                            | <b>⊚</b> : ♦                                                                            |
|          | 0: Ç/v                                                                                                                                 |                                                | وومخصوں کے مال کوغیر کے مال کواہنے مال کے ساتھ                                          |
|          | شفعد کی تغییر وصف و تھم سے بیان میں                                                                                                    |                                                | فلط كرنے يا بدون خلط كے مختلط موجانے كے بيان                                            |
| 124      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                  |                                                | [ می                                                                                    |
|          | مراتب شفعہ کے بیان میں                                                                                                                 | 181                                            | <b>⊕</b> : ♦,                                                                           |
| (۵۸۱     | <b>⊕</b> : ♦⁄ \                                                                                                                        |                                                | عامب کے مال مفصوب کے استر داد کے بیان میں                                               |
|          | طلب شفعہ کے بیان میں                                                                                                                   | IFT                                            | ©: Ç/v                                                                                  |
| 191      | ©: ټ <sup>ان</sup> ب<br>منابع مانع الحاد الح |                                                | غصب میں دعویٰ واقع ہونے کے بیان میں                                                     |
|          | شفع کے کل یابعض تھے کے استحقاق کے بیان میں                                                                                             | 1979                                           | <b>⊘</b> : \$\\\                                                                        |
| 197      | <ul> <li>② : ♥<sup>\\\\</sup></li> <li>A : Ø : Ø : Ø : Ø : Ø : Ø : Ø : Ø : Ø :</li></ul>                                               |                                                | ا غاصب کے مال مفصوب کے مالک ہوجائے اوراس<br>افغہ میں کی میں ہے۔                         |
|          | عظم بالشفعه اور شفعه می خصومت کرنے کے بیان میں ا                                                                                       |                                                | ے تقع حاصل کرنے کے بیان میں                                                             |
| 19,7     | (1): (2) k                                                                                                                             | iro                                            | <b>Φ</b> : φλί                                                                          |
|          | اس بیان میں کدایک دار فروخت کیا جائے اور اُس<br>سے مشفوجیو                                                                             |                                                | ا تلاف مال غیر کا حکم دینے اور اُس کے متعملات کے                                        |
|          | کے چند شفع جمع ہوں<br>الاستان                                                                                                          |                                                | ابيان يم                                                                                |
| 192      | الس: ﴿<br>مشتری کا جوار شفیع ہے انکار کرنا اور آس کے متصلات                                                                            | 154                                            | ⊕: Ç <sup>\\</sup> ;                                                                    |
|          | _                                                                                                                                      |                                                | ز جن مخصوبہ میں زراعت کرنے کے بیان میں                                                  |
|          | ڪيا <b>ن ممن</b><br>بار∵ : ھ                                                                                                           | 14.                                            | (a): C/y                                                                                |
| 194      | ب ب ب الله المستقطع من من الله المستقوعة من مشترى                                                                                      |                                                | أن امور كے بيان من جو غلام مفصوب كو لاحق                                                |
|          | ی مے ما سر ہوتے سے پہنے وار سو مدس سر ن<br>کے تقرف کرنے کے بیان میں                                                                    |                                                | ا <i>جون</i><br>داد ترد م                                                               |
|          | ريورورع عيون بن<br>• باري: ⊙                                                                                                           | IM                                             | بلاپ : ﴿ ﴿ ﴾ النام المراقب عن النام الله عن النام الله الله الله الله الله الله الله ال |
| r-I      | ب ب الله المورك بيان من جس عن شفعه بعد ثابت                                                                                            |                                                | عاصب الغاصب اورمستودع الغاصب وغيره كے                                                   |
|          | ہن ، ورسے بیان میں میں سے میں صدر بعد مارت<br>ہونے کے باطل ہوجا تا ہے                                                                  | -                                              | ا بیان ش<br>داری در                                                                     |
|          | بارې: ⊕                                                                                                                                | HT4                                            | باب : ﴿<br>آ زادو مد بروم کاتب وأم ولد کو خصب کرتے کے بیان                              |
| 1 ***    | میں ہوں ہے۔<br>اشعبہ کے معاملہ میں کواہی اور شفیع ومشتری و ہائع کے                                                                     |                                                | ا از ادو مد بروم ه تب و ام د لد و تعب سرے ہے ہیاں ا<br>ا                                |
|          |                                                                                                                                        | l <u>.                                    </u> | ابن                                                                                     |

| صنۍ       | مضبون                                                                                             | منۍ         | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | کے بیان میں                                                                                       | <b>r</b> •A | ورمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ran       | <b>⊚</b> : ♦⁄ν,                                                                                   | MA          | <b>⊕</b> : Ç/५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ان چیزوں کے بیان میں جو قسمت کے تحت میں بلا                                                       |             | شفعہ کے واسطے وکیل کرنے اور وکیل شفع کے شفعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | ذ کرواعل ہوجاتی <sub>تی</sub> ں                                                                   |             | وے دیے اوراس کے مصلات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ron       | @:                                                                                                | PIA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | تقتیم ہے رجوع کرنے اور تقتیم میں قرعد ڈالنے کے                                                    |             | نابالغ کے شغد کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | بيان ممل .                                                                                        | rr•         | <b>⊕</b> : ८ <sup>/५</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 709       | 3: C/V                                                                                            |             | ا أكر خريد بعوض عروش واقع موتو أس يحظم شفعدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | تقلیم میں خیار ہونے کے بیان میں<br>د                                                              |             | ا بيان عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777       | (a): (c)\(\frac{1}{2}\)                                                                           | rrr         | <b>⊚</b> : Ç <sup>∖</sup> \!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | اُن لوگوں کے بیان میں جوغیر کی طرف سے متولی<br>اتف سے ۔ .                                         |             | الشخ تع و اقاله من الشخفاق شفعه مونا اور اس ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | النشيم ہو <u>سکتے</u> ہيں<br>مارين                                                                |             | متصلات کے بیان مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 140       | بلان : ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿                                                      | ****        | بالاب: نهر المراقب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| }         | الی حالت یس تقیم ترک کا بیان کدمیت پر یا میت کا<br>قرضهموجود مویامومی موجود مواور بعد تقیم ک قرضه | ·<br>i      | اہل گفر کے شفعہ کے بیان میں<br>دارین ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · · · · · |                                                                                                   | rra         | بارب : ﴿<br>مرض میں شفعہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ظاہر ہونے کے میان عمل<br>بارب : ⊙                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pry       | میں خرور کے بیان میں<br>تفتیم میں خرور کے بیان میں                                                | 772         | بلاب: ﴿<br>مَعْرَقَاتِ کے بیان شِی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | باس روريعيون بن<br>باب: ن                                                                         | rra         | مراحت عن المراجعة القسمة المواجعة المو |
| . 12.     | الی تعنیم سے بیان میں جس میں کی قدر حصہ پر                                                        | . '''       | <b>⊕</b> : <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | استحقاق نابت کیا گیا<br>استحقاق نابت کیا گیا                                                      |             | تسمت کی ماہیت اور سبب ورکن وشرط و تھم کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121       | (a): C/4                                                                                          |             | . معادید است.<br>این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | تقتیم می غلطی ہونے کے دعویٰ سے بیان میں                                                           | rra         | <b>@</b> : </th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121       | <b>⊕</b> : ¢⁄\!                                                                                   |             | کیفیت قسمت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | مهایاة کے بیان ش                                                                                  | 444         | با√ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rA•       | <b>®</b> :  ✓ ✓                                                                                   |             | جسصورت مي تقتيم كى جائے كى اورجس صورت يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | متغرقات کے بیان میں                                                                               |             | ندکی جائے کی اور جوجائز ہے اور جوجائز میں ہے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| C 1 13 | 5600       | , NOON      |
|--------|------------|-------------|
| الهرست | CATCOLL ST | ' <i>[[</i> |
|        | 7 4-4      |             |

| <u> </u>    | ا کا                  | 2            | عنویٰ علیکیری بلدی                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| مني         | مضبون                                                     | منح          | مطبيون                                          |
|             | حرارعت كرف اورغامب كے زراعت كرتے كے                       | MZ           | <b>۱۹۹۹ کتاب ال</b> مزارعة ۱۹۹۹ ۱۹              |
|             | بيان عم                                                   |              | Φ: <>\ <sup>'</sup> '                           |
| PPZ.        | <b>⊙</b> : ⊄⁄\r                                           |              | حرارعت کی تقمیر ورکن وشرا نظ جواز کے بیان بی    |
|             | جوز مین مزارعت پر دی ہو اُس کے فرو شت کرنے                | PAP          | <b>⊕</b> : Ç⁄ <sup>\</sup>                      |
|             | کے بیان پس                                                |              | الواع مزارمت كے بيان ين                         |
| <b>1774</b> |                                                           | <b>144</b>   | <b>⊚</b> : ♦,⁄₁                                 |
|             | مزارعت ومعاملت میں عذر واقع ہونے کے میان                  | •            | مزارعت بمن شرطيس پائى جائے كے بيان يس           |
| 1           | يص .                                                      | P*4          | <b>⊚</b> : <                                    |
| rr.         | پا∕ټ : 🚱 ،                                                |              | مزارعت ومعالمت میں مالک زمین و باغ کے خود       |
| ļ           | أن صورو ل كم مان على كدكا شكار باعال مركما اور            |              | متولی کار ہوجائے کے بیان میں                    |
|             | يه معلوم نيس موتا كدأس في يحتى إليال كيا كي جي            | <b>1</b> "11 | <b>③</b> : ♥ <sup>/\</sup> ,                    |
| rri         | <b>⊗</b> : ♦ ,                                            |              | کاشکارکائمی فیرکوم ارعت پردینے کے بیان میں      |
| <b> </b>    | مریش کے مزارعت و معالمت کرنے کے بیان میں                  | 1710         | @: Ç/ <sup>\</sup>                              |
| }           | فعن الرادم يمل كامعالمه اور حرار مت على                   |              | الك حرارعت كے بيان على جس على معامله مشروط مو   |
| 1-1-1-      | <b>⊚</b> : ♦⁄٧                                            | PIY          | @: \( \sqrt{\text{\text{i}}}                    |
|             | ر بن على مزارحت ومعاملت كرنے كے بيان على                  |              | مزارعت می خلاف شرط مکل کرنے کے بیان میں         |
| rrb         | <b>⊕</b> : ♥\ <sup>1</sup> 4                              | <b>M</b> 2   | Ø: Ç/\!                                         |
|             | الياس من وكابت كم بيان بن جس بن حوار عده                  |              | ما لكب زيمن ودر خت كي طرف من يا كاشتكار وعال كي |
|             | معاملات بمو                                               |              | طرف ہے کی وہیشی کرنے سے بیان میں                |
| l hand      | با√ب: ن@                                                  | PIA          | (1): C/V                                        |
| Ì           | عقد مزارعت ومعاملہ میں تزوت کوظلتے وعمد آخون ہے<br>صلہ تھ |              | مین بوری تیار ہونے سے پہلے بادرختوں کے پہل      |
|             | صلح واقع ہوئے سے بیان میں                                 |              | کیری موسنے کی حالت ٹی مالک زمین کے مرجانے       |
| PPA         | <b>6</b> : \$\frac{1}{2}\$.                               |              | المرت كزرجان كم بيان ش                          |
|             | حرارعت اور معالمت می وکیل کرنے کے میان                    | l Pri        | ⊕: Ç <sup>\</sup> ,                             |
| Į.          | ص ا                                                       | ŀ            | وو شریکوں میں سے ایک کی زمین مشترک میں          |

فتاوی عالمکری ..... جادی کی کی کی کی کی کی فکرمست

| منح  | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منحد   | مضبون                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P%•  | <b>⊘</b> : <>\r/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17/10- | <b>⊕</b> : ♦⁄ <sup>1</sup>                                                                                       |
|      | متغرقات بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | کاشتگار پر مان واجب ہونے کے بیان میں                                                                             |
| PAY  | معالله المناسبة معالله الدناسية معالله المعالله المعالله المعالله المعالله المعالله المعالله المعالله المعالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢٣٢    | <b>⊚</b> : ♦⁄                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | حزارعت ومعالمت میں کفالت کے بیان میں                                                                             |
| ļ.   | اصعید کی تغییر و رکن وصفت بشرا مکط و حکم کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سلماسا | <b>(9</b> : ⟨√ <sup>1</sup> / <sub>1</sub>                                                                       |
|      | יאַט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | نا ہالغ و ماذون کی مزار عمت کے بیان میں                                                                          |
| 774  | @: \$\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۳۵    | <b>⊕</b> : Ç/ <sup>\1</sup> ,                                                                                    |
|      | بعجد نذر ك قربائى واجب بونے كے بيان مى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | ا لک زمین و کاشتکار کے درمیان اختلاف واقع                                                                        |
| የአለ  | @: Ç\ <sup>\</sup> }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ہونے کے بیان میں                                                                                                 |
|      | قربائی کے دفت کے میالمیں<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rrq.   | <b>(</b> ⊕: ✓ <sup>(k)</sup>                                                                                     |
| 790  | <b>⊘</b> : Ç/ <sup>\</sup> \.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | بغیر مقد کے اراضی کی زراعت کے بیان میں                                                                           |
|      | اُن مورتوں کے بیان میں جو متعلق زمان و مکان<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ro.    | <b>⊕</b> : ♦/५                                                                                                   |
|      | Of the state of th |        | متفرقات میں مصور میں اور اور مصور                                                                                |
| 1979 | باري : ﴿ ﴾<br>محل التعديد المراسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 704    | کتاب البعامله مختلهه<br>داری دری                                                                                 |
|      | محل اقامة الواجب كے بيان ش<br>مارى دارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | بارب : ①<br>معاملہ کی تغییر وشرا نطاوا حکام کے بیان میں                                                          |
| 744  | بلاب : ۞<br>ا <b>ھویہ کے تی میں جومستحب ہے</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | بارې يورو و وي کې د                                                                                              |
| .    | ، <i>چـــــــوټ</i><br>باب: ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POA    | متفرقات میں                                                                                                      |
| P9A  | غیر کی المرف سے قربانی کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121    | النبائع معهد النبائع معالم النبائع |
|      | Ø: ⟨^!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , ,,,  | ن√ب .                                                                                                            |
| (**P | ۔<br>اُن مسائل کے بیان میں جو قربانی کے جانوروں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | ذکوۃ کے رکن وشرا کط وتھم وا نواع کے بیان میں                                                                     |
|      | شرکت ہونے ہے متعلق ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | ن√√ي                                                                                                             |
|      | <b>©</b> : \$\sqrt{ \text{y}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | أن حيوانوں كے بيان من جن كا كمانا جائز ہے اور                                                                    |
| 17-0 | متغرقات کے بیان بس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | جس کا کھا نائبیں جاتز ہے                                                                                         |

|  |   |   | ٠ |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   | • |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | - |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | • |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | - |   |   |  |
|  |   | • |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |



| - |   | <b>-</b> |   |
|---|---|----------|---|
|   |   | •        |   |
|   | • |          | • |
|   |   |          | • |

# الماذون المادون المعلق

إس من تيره الواب ين

ならばくで

اذن کی تفسیر شری ، رکن ، شروط و تھم کے بیان میں

تعارین و یک افرن بالتمرف بی تحصوص نیل بوتا ب جب کی غلام مجود کواجازت دی جائے اور اگر غلام ماؤون کواجازت دی جائے اور اگر غلام ماؤون کواجازت دی جائے قطوم ہوتا ہے تی کہ اگرمولی نے اپنے غلام کو ماؤون کیا گھراس کو در ہم دیے کہ اس کے کیہوں فرید سے اس نے آٹا فریا تو اپنی ذات کے واسلے مشتری قرار دیا جائے گا ام محر نے اس کو ماؤون میں مرت بیان فر مایا ہے اور اس کا فرن ماؤون پر ہوگا کہ اپنے مال سے اوا کر سند مال مولی سے اور باری کا دائن کے ہو مال سے اوا کی تو مولی کو بیا عقبی رئیس ہے کہ اس کا دائن کیر ہو اگر جاس نے مال مولی موران سے دو اس سے وصول کر سے گا کہ افران کی جو اس نے مال مولی کو بیا عقبی رئیس ہے کہ اس کا دائن کیر ہو اگر جاس نے مال مولی کو این افران کی تاریخ کا دائن کی ہو اگر جاس نے مال مولی کو این کو بیا عقبی رئیس ہے کہ اس کا دائن کی موران سے وصول کر سے گا کہ ذاتی الذخیرہ۔

بار وو):

منع نہ کیا تو بیغلام ماذون ہوجائے گا اور تصرف جس کومولی نے مشاہرہ کیا ہے جائز نہ ہوگا تگر اس صورت میں کہ مولی اپنے قول ہے اس کی ابیاز منت دے دے خواہ بیزج مولی کے واسطے ہویا غیر کے واسطے تحر بعد اس کے جوتصرف کرے اس کے حق میں ماذون ہوجائے گا بیہ سرائ الوہاج میں ہے۔

اگراہے غلام کو نکاح کرتے دیکھایا با ندی کوخود بی نکاح کرتے دیکھااور خاموش رہاتو سیچے سے کہوہ ماذون نہ ہوگا اوراگر مملوک کواؤن عام دے دیایا اس کا تصرف تمام تجارت کے حق میں جائز ہے اور اس کی بیصورت ہے کے مملوک ہے کہے کہ میں نے تجھے تجارت کی اجازت وے دی اور کسی نوع تجارت کے ساتھ مقید نہ کیا ای طرح اگر تجارت کی اجازت بہلفظ جمع بیان کی تو بھی بہی تھم ہے یکافی میں ہادراگرایک نوع تجارت کی اجازت دی ندغیر کی توجیع تجارت کے داسطے ماذون ہوگا خواہ غیراس نوع سے صریح منع کیا ہو یاسکوت کیا ہی جمعے تجارت کے واسطے ماذ ون ہوگا بینہا بیش ہاوراگراہے غلام ہے کہا کہ مجھے ہرمہینہ یانچ درہم اپنی کمائی ہے دیا كريتويان كواسطيتمام تجارتون كي اجازت بالعطرح الرايخ غلام الكرجب توجيح بزار دربهم اداكروب يس توآزاد ہے یا تو آزاد ہے تو بھی یہی تھم ہے کدای طرح اگر کہا کہ میں نے تھ پر برمہیندوس درہم یا ہر جعد پانچ درہم مقرر کے کرتو جھے اداکرے تو مجمی تجارت کے واسطے ماذ ون ہوجائے گامید فنی میں ہے اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہ کندی گریا در۔ زی یا رنگر پر کو کام کے واسطے بٹھال تو تمام تجارت کے واسطے ماذون ہوجائے گا اور اگر کہا کہ میں نے مجھے روئی کی تجارت کے واسطے اجازت دی تو تمام تجارت کے واسطے ماذ ون ہوجائے گااوراگراہے غلام ہے کہا کہ پہننے کے واسطے کیڑاخرید کریا کھانے کے واسطے گوشت خرید کریاا یہے ہی اور کسی چیز کو کہا تو استحساناماذون نه بوگااور بداؤن استخدام شار بوگانداذن تجارت اور فرق بدے كدا كرايسے طوركى اجازت دى جس سے عقو دمرة ابعد اخرى متکررہوتے ہیں جی کہ بیمعلوم ہوجائے کہ اس کی مراد نفع ہے توبیا جازت اؤن شار ہوگی اورا گرایک ہی عقد کی اجازت دی،جس سے بی معلوم ہوتا ہے کہ نفع مقصود نہیں ہے تو اون نہ ہوگا بلکہ عرف و عادت کے موافق استخدام قرار دیا جائے گاحتیٰ کہا کریوں کہا کہ کپڑاخرید کر کے فروخت کردیے تو تجارت کے واسطے ماذون ہوجائے گااورعلی بنرااگر کہا کہ میرایہ کیڑا فروخت کر کے اس کے تمن سے یہ چیز فرید کرتو ماذون التجارت موجائے كا اوراس اصل سے ہم نے كہا ہے كدا كرزيد نے اپنے غلام سے كما كدفلال فض كے ياس جا اور اپنے تين لوگوں کوا جارہ پر فلاں کام کے واسطے تو دیے تجارت کے واسطے ماذون ہوگا کیونکہ جو محض اس سے معاملہ کرے وہ تعین نہیں ہے اس

تحم بے لوگوں ہے معاملہ کرنا ٹابت ہوا لی عقو دیختان کا تھم ٹابت ہوااور نوادر میں مسئلہ اجارہ تمین طور پر قرار دیا گیا ہے۔

ایک بیمورت کرفلام سے کہا کہ فلال شخص کو اپنے تین اجرت پردے تا کہاس کی ضدمت کیا کرے اور اس صورت بیں ماذون التجارة ندہوگا۔ دوسری بیمورت کہاس سے کہا کہ اپنے تین اس کواجارہ پردے تاکہ تو اس کے واسطے تجارت کیا کرے اور اس صورت بیل ماذون التجارة ہوجائے گا اور تیبری صورت بیس کہ فلام سے فقلا اس قد رکہا کہ اپنے تین اس کواجارہ پردے دے اور اس صورت بیل ماذون التجارة ندہوگا بیذ خبرہ بیل ہے اور فاقو کی تھی ہے کہ فلام کو کھی مدت تک سے زیادہ پھی نے کہ لئے اجارہ دیا تو بیا ذون التجارة ندہوگا بیذ خبرہ بیل ہے اور فاقو کی تعلی ہے اور جو چیز متاج کے واسطے خرید نے بیل فلام پر قرض آگیا تو اس کو متاج سے واپس لے گارت کرنے بیل ہے۔ اگر اپنے فلام کو ایک مقل کلان اور گدھا دیا کہ میر سے اور میر سے عیال اور پردوسیوں کو بینے شن کی لیا کر سے تو بین بین بیا تارہ بین ہے۔ ای طرح اگر طحان نے اپنے غلام کو دہمار دیا کہ اس پر لا دکر گیبوں لایا کر سے تاکہ بین اس کو پیموں تو بیت تجارت کی اجازت نہیں ہے اور اگر فلام کو مقل و گدھا دیا کہ اس پر بھر لا کر فرد خت کیا کرتو بہتجارت کی اجازت ہے ای طرح اگر لوگوں کا لفظ کے معرف دیکھا والے میں جو اس کے بیائی کا اٹاج تجول کر کے اجرت پر اس پر لا دلایا کرتو بیتجارت کی اجازت ہے ای طرح اگر لوگوں کا لفظ نہ کہا کہ کو میں نہ کیا تو بھی اجازت ہے ای طرح اگر لوگوں کا لفظ نہ کہا کر کی شخص کو میں نہ کیا تو بھی اجازت ہے ای طرح اگر لوگوں کا لفظ نہ کہا کر کی شخص کو میں نہ کیا تو بھی اجازت ہے ہی کھول میں ہے۔

اگر کہا کہ نقالین وضاطین میں کام کیا کریا نقالین وضاطین کوا ہے تئی اجرت پردے دے تو یہ غلام کوتجارت کی اجازت ہے
اورا گرغلام کو بھیجا کہ میرے واسطے آیک درہم کا کپڑ ایا گوشت خرید ہے تو یہ استحسانا تجارت کی اجازت نہیں ہے یہ بسوط میں ہاورا گر کہا اخرید کرکے میرے واسطے تیمی گرط کر اور ہے تو ماذون نہ ہوگا بلکہ بعضر ورت بیہ استخد ام قرار دیا جائے گا کذائی التی اور اجارہ کی مکان اجازت تجارت کی اجازت ہے اور تجارت کی اجازت اجارہ کی اجازت ہے یہ براجیہ میں ہے۔ اگر کی تحض نے اپنے غلام کو کی مکان کے کراید وصول کرنے کواسطے تھم کیایا لوگوں پراپنے قرضہ کے وصول کرنے کا تھم دیا ایسے معاملہ میں خصومت کے واسطے و کہا کہا تو تی تجارت کی اجازت نہاں کو اپنی تھی ہیں ہے۔ اگر کی تعلیم کی باز مین کی پرداخت یا اپنی تمارت بخوائے کے مزدوروں کی تلہمائی یا اپنی تمارت بخوائے کے مزدوروں کی تلہمائی یا اپنی قرضداروں ہے حساب کرنے یا لوگوں ہے اپنی قرضہ کے تقاضے اور اس میں سے اپنی زمین کے فراج اوا کرنے یا اپنی اور بجرقرضہ ہے اس کے اوا کرنے یا اپنی تعاملہ ماذون التجارة نہ ہوگا یہ مسوط میں ہے۔ اگر اپنی نظام ہے کہا کہ میں تھے تجارت سے منع نہیں کرتا ہوں تو یہا جازت ہے ای طرح اگر اس کو کٹریاں لا کر قروضت کرنے کی اجازت وی تو تھی بھی تھی جارت سے منع نہیں کرتا ہوں تو یہ اجازت ہے ای طرح اگر اس کو کٹریاں لا کر قروضت کرنے کی اجازت وی تو تھی بھی تھی جارہ ہوں ہے۔ اگر اپنی تھی جارہ ہوں ہے۔ اگر اپنی تو تو تی تو بھی بھی جارہ ہیں ہے۔

اگرایک فخص نے اپنے غلام کو مال دیا اور حکم کیا کہ میرے داسطے اناج خریدے تو بیمسئلہ ماذون میں دوجگہ ندکور ہے ﷺ

آگرزید کے پاس ایک بڑا گاؤں ہواوراس نے اپ غلام ہے کہا کہ اس کی زمین اجارہ پر دے اوراناج خرید کراس میں زراعت کر اوراس کے پھل فروضت کر کے اس کا خراج اوا کرتو غلام تمام تجارتوں کے واسطے ماذون ہوجائے گا یہ مسوط میں ہے۔ اگر ایک فیص نے اپ غلام کو مال دیا اور تھم کیا کہ میرے واسطے اناج خریدے تو یہ مسئلہ ماذون میں دوجگہ فدکور ہے ایک جگہ بیتھم دیا ہے کہ غلام ماذون ہوجائے گا اور دوسری جگہ کھیا ہے کہ ماذون ہوجائے گا اور دوسری جگہ کھیا ہے کہ ماذون نہ ہوگا اور ہمارے مشائے نے فرمایا کہ ماذون ہونے کی صورت میں بیتا ویل ہے کہ اس کو مال کھیر دیا کہ جس سے ایک مرتبہ خرید آسان ہیں ہے بلکہ چندم تبدکر کے خرید سکتا ہے ہیں اس صورت میں اس نے عقود متفرقہ کی اجازت دی جس سے ماذون ہوگیا اور ماذون نہ ہونے کی تاویل ہے ہے گئیل دیا حس سے ایک مرتبہ خرید سکتا ہے ہیں ایک ہی عقد کی اجازت دی جس سے ماذون ہوگیا اور ماذون نہ ہونے کی تاویل ہے کہ کیل دیا حس سے ایک مرتبہ خرید سکتا ہے ہیں ایک ہی عقد کی

اجازت دی کہ جس سے ماذون نہ ہوا اور اس متی کی جانب امام گر نے کتاب میں اشارہ کیا ہے کہ صورت اذن میں صریح قرمایا کہ مال
کیٹر دیا کذائی المنی ۔ اگرزید نے اپنے غلام کو مال دیا اور کہا کہ فلال شہر میں جا کرعمروکود ہے تا کہ وہ گیڑا خرید کر تھے دید دے وہ س کو میرے پاس فلام نے ایسا کیا تو ماذون التجارة نہ ہوگا یہ مسوط میں ہے۔ اگر ذید نے اپنے تھام کوز مین خالص دے کرتھ کما کہ اٹنا ج
خرید کر اس میں زراعت کرے اور مر دور کر ایسر کے ان ہے جداؤل تیار کرائے تا کہ بھی کو پانی پہنچا ورز مین کا خراج اوا کر دے تو یہ
تجارت کی اجازت ہے اور امام اعظم نے فرمایا کہ اگر اپنے غلام سے کہا کہ میر امید کیڑا نفع و پڑھتی کے واسطے یا بطور نفع و پڑھتی کے وفت
کر تو یہ تجارت کی اجازت ہے تو اس کے اگر اپنے غلام سے کہا کہ میر امید کیڑا نفع و پڑھتی کے واسطے یا بطور نفع و پڑھتی کے وفت کر تو پہنچی میں ہو اور اگر کہا کہ میں نے بھی آئی وہ دفت کر اور پید کہا کہ بطور نفع کے فروخت کر تو پر تھی کہ اور پڑھی کے فروخت کر تو پر تھی اپنی میں ہو ہو اپنی کے اس کو اس میں گور کر بے اور اگر کہا کہ میں اپنی رائے دوڑا اور اگر کہا کہ میں نے تھے آئی ایس میں تجارت کی واسطے ماذون ہوگا ای طرح کمی روزیا کی ساعت کی رائی دی اور اگر کہا کہ میں نے تھے صرف ای اجازت سے کہ اور سطے ماذون ہوگا او اور اگر کہا کہ میں نے تھے صرف ای میں تجارت کی اجازت دی گور تھر جب مہدنہ کر رائے اس کی اور فروخت نہ کر اور ہوگا کہ میں نے تھے صرف ای میں تجارت کی اجازت دی گور تر دید فروخت نہ کرنا تو یہ جرباطل ہے کھر اس کے تھے صرف ای میں تھر تھر جب مہدنہ کر رائے اور کر کہا کہ میں نے تھے صرف ای میں تھر تا کہ کہ کو ان کی جب مہدنہ کر رائی اور دیا دون ہوگا تا وقتی کہ اس کے تھر اور کر سے ترکم اور کی کر جب مہدنہ کر رائے اور کر دور دور دی ترکم اور دیور میں کے دور اور کر ایک کو اس کے کو اس کے کو اس کے کو اس کی کو دور کر دور دیا کہ دور کو دی ترکم کر تو کر کہ کر دور کر کر دور کو اس کے کو اس کو کر کر جب مہدنگر رائے اور کر کر دور کر دور کر دور کر کر کر کر کر دور کر

اوراس باب سے متعمل چند مسائل ہیں۔ واضح ہو کہاڈن کو زمانہ متنقبل کے کی وقت کی طرف اضافت کرنا جائز ہورا ہے۔
علی تعلیق بالشرط جائز ہے محرجر کی تعلیق بالشرط جائز ہیں ہے اور ندائ کی اضافت زمانہ متعقبل کی طرف روا ہے ہو تجروش ہے۔
اگر اسپنے غلام سے کہا کہ جب کل کاروز آئے تو تو فاؤون التجارة ہے تو کل کے روز ماؤون التجارة ہوجائے گالورا کر غلام سے یہ
کہا کہ جب کل کاروز آئے تو تو مجور ہے تو سیحے نہیں ہے اور غلام مجور نہ ہوجائے گالورا کر فلام نہیں جانا ہے اور غلام اور فلام نہیں جانا ہے تا وہ تھی اس کو علام نہ ہوجائے
حتی کہا کہ جب کل کاروز آئے تو تو مجور ہے تو سیحے نہیں ہوتا ہے تا وہ نہیں جانا ہے تو محل وکالت کے ماؤون نہ ہوگا اور اگر اللہ علام نہیں جانا ہوں قو منزل سے لانے میں جائے ہو اور اگر کے کہا کہ وہ اس کی کو وہ اس دینے کے گئا ہوں قو منزل سے لانے میں جائے ہو گا اور اگر ایک کو وہ اس دینے کے گئا ہوں قو منزل سے لانے میں جائے۔
پانے گا اور اگر اپنے واسطے پکر اتو غاصب ہوگیا۔

کہا کہ برے غلام سے تم خرید وفروحت کرو کہ ش نے اس کو تجارت کی اجازت دے دی ہے انہوں نے خرید وفروحت کی حالا تک غلام نبیں جا سا ہے کہ مولی نے جمعے ماذون کیا ہے تو کتاب الماذون کی رواہت پر ماذون موجائے کا اور جمارے بعض مشائخ نے قرمایا کہ بلا خلاف ماذون ہوجائے گا اور غلام کا مجور کرتا ہدون اس کے علم کے تھے فیش ہاور مجور شہوجائے گا تاو ملکے اس کومعلوم شہوجائے اور اگر بازار کیمی اس کومجور کیا حالا تکساس کونیس معلوم ہے ہیں اگراس کودومردوں یا ایک مروودومورتوں عاول نے خبر دی یا ایک خبر دی یا ا يك مرداورا يك عورت عادل نے خبردى توبالا جماع مجور موجائے كاخوا دان نے اس خبركى تعمديق كى مويا كلذيب كى مويدجو برو نيزو مس ہاور اگرمونی نے اسپے غلام کے پاس المجی بعجایا تطالعما اور اس کے پاس المجی نے پینام یا خط پہنچاو باتو ماذون موب نے گاخواد ا پنجی کیهای ہواورا کرکسی ضنولی نے اپنی طرف ہے اس کوخبر دی تو کتاب الکفالت میں ندکور ہے کہ اگر مخبر دو مخص عادل یا غیر عادل یا ا يك مرد عادل موتو ماذون موجائ كاخواه اس في مخرى تقديل كي مويانه كي موبشر مليك خركي صداقت ظامر موجائ اور ظامر موجاف ہماری مراد بہ ہے کہ اس کے بعدمولی حاضر ہوکرائی اجازت دینے کا اقر ارکر ہے اور اگر اس نے اون سے الکار کیا تم ماہ اكر مخراك مرد غير عادل مويس اكر غلام في مخرى تقيدين كي تو ماذون موجائ كاوراكر كلذيب كي توامام اعظم كزوك ماذون ندموة اگر چ خبر کی صداقت طاہر ہوجائے اور صاحبین کے زویک اوون ہوگا اگر صدافت خبر طاہر ہوجائے اور صدرالشہيد نے قاوی صغری من لكما بيك غلام ماذون موجائ كاخواه مخركيما عي موكذاني أمغى اورامام الوصيفة في مجراوراذن مي فرق كياب كدامام فير كزري ا یک مخص کی خبر سے جمر تابت نہیں ہوتا ہے لیکن اگر میخض عادل ہو یا دومر دعجر مون او فابت ہوتا ہے اور ایک مخص فضولی کے کہنے سے ہر حال میں اذن ثابت ہوتا ہے اور مینے امام خو ہرازارہ نے مینے فقیدا بو بکر کمنی سے قبل کیا کداذن و جرمیں بجوفر ق نبیں ہے کہ غلام جسمی ماذون ہوتا ہے کہ جب غلام کے زو یک مخرصاوق ہوا سے بی جرمعی فنولی کی خبرے ابت نہیں ہوتا ہے مر جب کے فنول غلام کے زو یک صادق مواورفتوى اى قول يرب كذافى قاوى قامنى خان

### بار موم:

ان چیزوں کے بیان میں جن کاغلام ما لک ہوتا ہے اور جن کاما لک جیس ہوتا ہے

اذون کوافقیار ہے کہ ش قیت پر فرید وفروخت کرے یا اس قدر نقصان پر جولوگ نیل برداشت کرتے ہیں نیمی نقصان فاحق ہو بدام اعظم کے زویک ہوں ہا از ہا جائے جا تر ہا اور تقصان قاحق برصاحیان کے زویک ہوں ہا کر ہا اور بی فاصل بر بالا جماع جا کر ہا اور بی خوام اعظم کے زویک ہوں ہا کہ اس بی معظم ہا بالغ الا ہے معظم ہوگی ہو جھی جا اس معظم ہوگی ہو میں ہا ہا تھی ہو ہو جھی جا اس معظم ہوگی ہر ملیک اس پر فر فر مداس کی معظم ہوتو مشتری ہے کہا جا ہے گئے گئے ہو تم ام جا بالا جماع ہوتو مشتری ہے کہا جا ہے گئے گئے ہو جہا ہوتو مشتری ہے کہا جا ہے تھا م جا بالا ماذون کو بورا کروے ورزہ می کے بید جو برونے وہ میں ہواور ماذون کو تھی ملم وہول ملم کا اختیار ہے کذائی الکائی اور غلام ماذون کو اختیار ہے کہ ان الکائی اور غلام ماذون کو اختیار ہے کہ دائی الکائی اور غلام ماذون کو اختیار ہے کہ دائی الکائی اور غلام ماذون کو اختیار ہے کہ کی دوسرے کونفذ دادھار فرید وفرو دست کے واسطے کیل کرے کذائی المغی

ا كرغلام ماذون في اسية مدى بإمد عاعليه وفي كى صورت بلى كى كووكل كيا تومثل آزاد ك جائز بالى طرح اكروكل يا

ا خاہر عبارت دلیل ہے کہ بازار کافیر ایسے مقامات میں ہے جہاں ایک یادوبازار کئی کے بوں اور جہاں ایسان ہو چھے ہیندوستان کے بڑے ہزے ہے۔
میں وہاں گل تال ہے واللہ اللہ میں جو آلیت ہے ای کے برابر واموں کو باقتداس قدر شیارہ ہو کہ دوا تھا ترہ کو الول کے اندازہ شر جائے مثلاً ایک نے دس درہم اور دوسرے نے ہونے دس درہم اندازہ کے تو بالا مقال جائز ہے اور اگر نو درہم کو پیچاتو کوئی اندازہ میں کرتا ہیں ہے۔ اس میں اس کے براند انہیں کے براند انہیں کے براند انہیں کرتا ہیں۔

اس کا مولی یا بعض قرض خواہ یا اس کا میٹا یا سی کا مکا تب یا اس کا کوئی غلام ماذ ون ہوتو بھی جائز ہے کذائی المهوط ۔ اگر ماذ ون نے اپنے مولی کو اجنبی کے ساتھ خصوصت ہیں وکیل کیا تو جائز ہے خواہ غلام مدگی ہو یا معاطیہ ہوا وراس صورت ہیں اور ورس کی صورت ہیں جو بیان کرتے ہیں فرق ہو وہ ہے کہ اجنبی نے ماذ ون کے مولی کو اذ ون کے مولی کو اذ ون کے مولی کو ماذ ون کے مولی کو اپنے عالم کی طرف ہے بہ تقابلہ وکیل نے اپنے موکل کے اور اجنبی کی طرف ہے بہ تقابلہ اپنے غلام کے وکیل نہیں ہوسکتا ہے یہ محیط ہیں ہے۔ اگر ماذ ون کے وکیل نے اجنبی و کیل موسکتا ہے اور اجنبی کی طرف ہے بہ تقابلہ اپنے موکل ہوسکتا ہے اور اجنبی کی طرف ہے بہ تقابلہ اپنے غلام کو وکیل نہیں ہوسکتا ہے یہ محیط ہیں ہے۔ اگر ماذ ون کے وکیل نے ماؤ ون پر قاضی کے دوسر سے کہ سائے اقرار کیا اور اگر سوات تا تھی کے دوسر سے کہ سائے اقرار کیا اور اگر سوات کی کہ اس نے اقرار کیا اور اگر ہو اس کو قاضی اس ہو تھی ہوں ہو گا اور اگر کہا کہ ہیں اگر اور کیا ہے تو قاضی اس پر ڈگری کر دے گا اور اگر وکیل کے میں نے افر اور کیا کہ ہیں افر اور کیا ہے تو قاضی اس پر ڈگری کر دے گا اور اگر وہ کیا اور اگر وہ کیا در اگر کیا ہے تو قاضی اس پر ڈگری کر دے گا اور اگر وہ سے تھید بیتی کی کہ اس نے قبل و کا لت کے اقرار کیا ہے تو قاضی اس پر ڈگری کر دے گا اور اگر وہ بسب اس اقرار کے بچوڈ کری نہ کر دے گا اور اگر وہ کیا وہ اس کے کہوڈ کری نہ کر دے گا اور اگر وہ کیا وہ اور کیا ہو تا تھی ہوں کیا در اگر کیا ہوں کیا دوسر سے کہوڈ کری نہ کر دیے گا اور اگر وہ کیا گا وہ اور کیا ہو تا کیا ہو کہ کے دوسر سے کیا در اگر کے کو اور دیتو اس کا اگر اور کیل پر جائز نہ دوگا ہو موسل میں وہ کی دوسر سے کی دوسر سے کیا در اگر کیا ہوں کیا کہ میں دیا ہو گا ہوں کیا گیا ہوں کو کا لت کے بیا تو تا تو کا کی دیا تھیا ہو گا ہوں کیا گیا ہو کہ ہو گیا گیا ہو کہ کی دوسر سے کی دوسر کے کے دوسر کے کی دوسر کے گا وہ کی دوسر کے گا وہ کا کر دیا گا گیا ہو کہ کو کی دوسر کے کو دوسر کی دوسر کے گا وہ کی دوسر کے گا کو کر دی کی دوسر کے گا وہ کی دوسر کے گا کو کر دی کی دوسر کے گا کی دوسر کی کی دوسر کے گا کو کر دی گر کر کے گا اور اگر کی کی دوسر کے گا کی دوسر کے گا کی دوسر کی کی دوسر کی کی دوسر کے گا کر کر کے گا کر کر کے گا کو کر کر کے گا کی دوسر کے کر کر کے گا کو کر کر ک

مسئلہ مذکورہ طرفین کے نزویک 🏗

<sup>(</sup>۱) کینی قاضی نے اس کوو کالت سے خارج کرویا۔ (۲) طرفین امام ابوصنیفہ وجمہ۔

اگزمونی نے اپنے غلام ماذون کو ایک با عری دی جواس کی کمائی جس ہے نہیں ہے اور تھم کیا کہ اس کو قروخت کرے اس نے قروخت کی اور ہنوز مشتری نے اس کو قبل کے جات کی اور آگر ماذون نے اس کو قبل کیا ہیں آگر مولی نے جتاب بھی ماذون کو دینا اختیار کیا تو مشتری کو خیار ہوگا اور آگر فدید دینا اختیار کیا تو بھی فیٹ ہے۔ آگر مولی نے جور کردیا چر مشتری ماذون نے جو کرکردیا چر مشتری ماذون نے جو کرکردیا چر مشتری ماذون نے جو کرکردیا چر مشتری نے فلام مجھے بھی جب پایا تو ماذون جو ججور ہو گیا ہے اس کا خصم قرار دیا جائے گا لیس اگر غلام جھے بیٹر ہوت کو اہان یا با نکافت کیا ہے آگر ارعیب در حالا عیب ایسا ہو کہ اس کے شام مودود فروخت کیا ہے اس کا خصم قرار دیا جائے گا لیس اگر غلام جھے بیٹروت کو اہان یا با نکافت یا با قرار عیب در حالا عیب ایسا ہو کہ کا ایسا تو مشتری کے داسطے دی غلام مودود فروخت کیا جائے گا ایسا تک کتاب بھی گیر ماذون اس غلام جھے مردود کو اپنی و داخت کی حالت میں دکیل ماذون کو واپس کیا تو مشتری اس کیا اور در صورتیکہ غلام جھے فروخت کیا گیا اور کس کے گا جو رہ کی کو اپس کیا گا اور در صورتیکہ غلام جھے فروخت کیا گیا اور اس میں میں دور کو اس کے گا مول ہو کہ کی اور در سے کہ کہ میں دیل سے مشتری کو میں اور کیا گیا اور کم پڑا تو کیا غلام جمور فروخت کیا جائے گا تو بھم ہے کہ دیکھا جائے کہ آگر موکل تظدست نہ و بلکہ خور سے کہ کو میا ہو سے جیں وہ اپنے موکل سے لے کرمشتری کو دست دے کہ مشتری کے جس فرادوام کی جو سے جیں وہ اپنی مول سے دو تو جو کو فروخت کی جس فر درام کم ہو سے جیں وہ اپنی کی جس فدر مشتری نے جمور کے خواس خوام ہو کہ جس فدر مشتری کے جس فدر مشتری کے جمور کے قرض خوام بھی جس فدر مشتری نے جمور کے خواس خوام ہوں جو میں ایس کے مشتری کے خواس کے قرض خوام بھی جس فدر مشتری کے جس فدر مشتری کے جس فدر سے خواس کو مشتری کے جس فدر اس کے فرش خوام ہوں جو می خوام ہوں کے جس فدر مشتری نے جور کی خواس کے در میان حصد رسونتھیں کو کہ جس فر کے جس فر سے جس فرا ہو کہ جس فر مشتری کے جس فر مشتری کے جس فر سے جس کو می خوام ہو کے جس فرون کو می کو کے جس فر مشتری کے جس فر مشتری کے جس فر مشتری کے جس فر مشتری کے جس فر کے جس فر کو می خوام ہو کے جس فر کے جس فر کے جس فر کے جس فر کے در کے قرص خوام ہو کے جس فر کے کہ کو کے

مشتری کوشن سے بری کرد بایا بہرکرو یا ہے تو بیا قرار باطل ہے اورسب شمن مشتری کے ذمدر ہے گا۔

ایک غلام ماذون وزید کے عمرو پر دو ہزار درہم ہیں پس زید نے ماذون کواپنے حصہ کے درہم وصول کرنے کاوکیل کیا تو و کالت جائز نہیں ☆

آگرغلام نے ایسا قرار کیا اور شریک نے انکار کیا تو بھی بھی ہے تھم ہاورا گراس مسئلہ ش شریک ہی اؤون کی اجازت ہے متولی تھے ہوا پھراقر ادکیا کہ غلام نے تمام تمن یا پنا حصہ وصول کر لیا ہے تھا می کا وہی تھم ہے جو درصورت ماذون کے متولی تھے ہونے اور شریک پر ایسا قرار کرنے کے بیان ہوا ہے اور اگر بائع نے غلام کی نسبت بری کرنے یا ہمہ کروینے کا اقرار کیا تو باطل ہے جیسا کہ اگر ایرا ءیا ہدکو غلام ہے معائد کیا ہوتا ہے ای طرح اگر غلام نے اقرار کیا کہ بائع نے مشتری کو تمن ہے بری یا ہدکیا ہے تو بھی بھی تھی ہے تھا ہے ، مگر مشتری کا بائع پر تمن سے بری کرنے کا دعویٰ باتی رہائی ہائے ہے اس پرتسم کی بیسا گر مشتری ہے ہی ہی تھی ہے ، مگر مشتری کا بائع پر تمن ہے بری کو تمام تمن کی مشان کیے کا اختیار ہو کے اور امام اعظم اوا می ہو گے اور امام اعظم اوا می ہوگا ہے میں ہوگا ہے ہم ہوگا ہے ہم ہوگا ہے ہوں ہو کہ ہو تھا ہو کہ ہو گا اور امام اعظم والے کے حصہ تمن کی میں اگر تم ہو گا ہے ہم ہوگا ہے ہو کہ ہو تھا ہو کہ ہو تھا ہو کہ ہو تھا ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہم ہوگا ہے ہو ہا می ہوگا ہو رہ ہم وصورت میں مشتری فقط بائع کے حصہ تمن سے بری ہوگا ہے ہم موط میں ہے۔ ایک غلام ماؤون وزید کے عمر ویردہ ہرار در ہم جیں گہا ہی ہی ہوگا اور اگر گفت ہو اتو دونوں کی برا ترتقبیم ہوگا اور اگر گفت ہو اتو دونوں کا مال گیا اور اگر زید نے ماؤون کے مول کو نے کا وی دونوں میں برا برتقبیم ہوگا اور اگر گفت ہو اتو دونوں کی برا ترتقبیم ہوگا اور اگر گلف ہو اتو دونوں کی مال گیا اور اگر زید نے ماؤون کے مول کو کی کو کی کیا گور کو کو کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کیا گور کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کور کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کور کی کو کی کی کو کی کور کو کو کی کو

معی بی سے بشرطیکہ غلام مقروض نہ ہواور اگر مقروض ہوگا تو جائز ہے بیمغنی میں ہے۔ آگر ماذ ون واس کے شریک زید کے بزار درہم عمر و پر قرضہ ہوں اور عمر ومنکر ہوگیا لیس غلام وشریک نے غلام سے مولی کواس کی خصومیت میں وکیل کیااورغلام مقروض ہے یانہیں ہے پھرمولی نے قاضی کے سامنے بوں اقرار کردیا کہ دونوں نے مال وصول بایا ہے تو اس کا قرار دونوں کے حق میں جائز ہوگا اگر چہدونوں اس سے انکار کریں اور اگر شریک نے غلام پر بید وعویٰ کیا کہ اس نے حصہ وضول کیا ہے پس اگر غلام مقروض نہ ہوتو شریک اس ہے اپنا نصف حصہ لے گا جس کے واسطے وہ فروخت کیا جائے گا اور اگر غلام مقروض ہوتو شریک کواس سے یااس کے موتی سے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے جب تک کے قرضداداند کرے اور اگر غلام نے اپنا قرضدادا کیااور پچھ مال بحاتواجنبی اس میں سے بفدراہیے حصہ کے لے کے ادراگراییا ہوا کہ موٹی نے جو پچھ دونوں کی نسبت اقرار کیا ہے اس کی نصدیق کی مر ماذون نے تکذیب کی خواہ ماذون مقروض ہے یانہیں ہے تو دونوں میں سے کوئی مخص اپنے شریک سے پچھنہیں لے سکتا ہے اوراگر شریک نے فقط ماذ ون کواپنے حصہ کی خصومت کے واسطے دکیل کیااور ماذ ون نے قامنی کے سامنے بیا قرار کیا کہ شریک کاعمرو کی جانیب کے نہیں ہے یا بیا قرار کیا گذا*س نے عمر*و ہے اپنا حصدوصول پایا ہے محرشر یک نے اس سے اٹکار کیا تو عمروحصہ شریک ہے بری ہوگا مگر ماذون ابنا حصہ تمرے وصول کرے کا کیونکہ اس نے اپنے حصہ کی نسبت کچھا قرار نہیں کیا ہے پھر جب ماذون اس کووصول کرے شریک اس میں ساجمی ہوجائے گاخواہ غلام مقروض ہویا نہ ہو۔اگر ماذ ون اور زید کے تمرویر ہزار درہیم ہوں اور وہ مقر ہوکر کہیں غائب ہوگیا پھر ماذون نے شریک پردعوی کیا کداس نے اپنا حصروصول کیا ہاور جابا کداس میں سے نصف تقسیم کرا کے اور زید نے انکار کیا اور ماذون کے مولیٰ کواس مقد مہیں خصومت کے واسطے دکیل کیا خواہ غلام برقر ضہ ہے بانہیں ہے یا ماذ ون کے بعض قرض خواہوں کو وکیل کیااور وكيل نے اقر اركرديا كدزيد نے عمر سے اپنا حصه بحر پايا ہے توبيا قرار باطل اور د ووكيل نيس بِ سكتا ہے اور اگر زيد نے ماذون بردعوىٰ كيا ك اس نے وصول بایا ہے اور ماذون نے اس مقدمہ میں اسے مولی یا بعض قرض خواہوں وویٹ کیا اور وکیل نے ماذون کی نسبت وصول پانے کا اقرار کردیا تو وکیل کا اقرار اس پر جائز ہے کیونکہ اس اقرار میں وکیل کی سیجھ منفعت نبیں ہے بلکہ ضرر ہےاور جب قرض دار حاضر بوااوراس نے دعویٰ کیا کہ جس قدروکیل نے کہا ہے وہ ماذ ون نے وصول پایا ہے تواس ن تقمد نی شہو کی اسی سبب سے غلام کوا متیار

ہوگا کہ عمر و ہے اپناتمام قرضہ وصول کر ہے لیکن اگر غلام مقر وض نہ ہوا در دکیل اس کا موٹی ہوتو موٹی کے اقر ارکی جواس نے اپنے ماذون کی نسبت کیا ہے تقید میں کی جائے گی اور کینی اس صورت میں ماذون عمر و سے بیس لے سکتا ہے کذاتی المیسوط۔

آیک ماذ ون مقروض ہے اور قرض خواو نے ماذون کے میٹے پایاپ یاباپ کے غلام یاس کے مکاتب کووکیل کیااس نے قرضہ وصول یانے کا افرار کیا تو تقعدیق کی جائے کی کذائی امنی ۔اگر زید وعمر کے ماذون پر ہزار درہم قرض ہوں اور غلام نے زید کی نسبت دعویٰ کداس نے اپنا قرضدوموں یا یا ہے اور زید نے اٹکار کیا اور ماذون کے مولیٰ کواس مقدمہ میں اپناو کیل کیا تو تو کیل باطل ہے اوراگر مولی نے اقر ارکیا تو اقرار باطل ہے خواہ غلام مقروض ہویا نہ ہواوراگر دوسرا قرضخوا ہ یعنی عمروآیا اور جو پھے ماذون کے مولی نے زید کی نسبت اقرار کیا تعاوی دعوی کیااور جابا کداینا حصد نصف اس سے داپس لے توابیانیس کرسکتا ہے اوراگر دونوں شریکوں میں سے کس نے ودمرے وغلام کے مقدمہ میں ابناو کیل کیااس نے قاضی کے سامنے اپنے شریک کی نبیت ابنا حصدوصول یانے کا اقرار کیا توبیا قراراس پراوراس کے شریک پر جائز ہوگا اور قرضیہ میں سے یا گئے سودرہم کم ہوجا تیں سے پھردکیل کے شریک نے جب باتی یا بھی سودرہم وصول کیے تو اس کا شریک اس میں آ و بھے کا ساجھی ہو جائے گا یہ مبسوط میں ہے جاننا جاہیے کہ موٹی اپنے غلام ماذون ہے اخبی کی طرف ہے ان کا قرضہ وصول کرنے کا وکیل نہیں ہوسکتا ہے جی کہ اگر موٹی نے اقرار کیا کہ اس نے میرے ماذ ون غلام ہے اپنا قرضہ وصول پایا ہے تو اقرار سیج نہیں ہاورغلام بری نہ ہوگا ای طرح اگر مولی نے کواہوں کے سامنے قرضہ وصول کیا تو وصول سیجے نہیں ہے بعنی غلام اس اجتبی کے قرضہ سے بری ندہوگا اور بیتھم مولی کے حق میں ہے بخلاف فلام کے کدا کراس کو کسی اجنبی نے اس کے مولی سے اپنا قرضدو صول کرنے کاوکیل کیااورغلام نے تبول کیا تو تو کیل سیج ہے گیونکہ وہ جو بچھوصول کرے گااس میں اجنبی کی طرف ہے عامل ہےا ہے واسطے پچھنبیں کرتا ہےاورا پی جان یا مال کی براءت مسلم نہیں کرتا ہے۔ پھرواضح ہوکہ جب غلام کاوکیل ہونا اس معاملہ میں سیج تخیرا تو ہم کہتے جیں کہ اگر مولی نے کوا ہوں کے سامنے اپنے ماذون وکیل کو اجنبی کا قرضہ ادا کیا تو مولی برگی ہوجائے گا ای طرح اگر غلام نے إقرار کیا ۔ کہ میں نے اپنے موکل کا قرضہ وصول کیا تھا تھر میرے باس تلف ہو گیا تو اقر ارتیجے ہے بینی اس کا نمولی قرضہ سے بری ہو جائے گا تکرغلام ے وصول کرنے اور آلف بوجانے برقتم لی جائے گی ہیں آگرتتم کھائی تو بری ہو گیا اور اگر کول کیا تو یہ مال اس کی گردن پر پڑے گا جس كواسطة وخت بوكاليكن اكرموني اس كافديد درد وقروضت ند بوكار بيميط من ب-

زید کے کاوکیل کیا تو جاز ہے اورا کروکیل نے اس کے دسول پانے کا قرار کیا تو تھ سے اس کے قول کی تقدیق ہور دورور ہے کواس مال کے دسول کرنے کا وکیل کیا تو جاز ہے اورا کر اس نے اس کے دسول پانے کا قرار کیا تو تھ سے اس کے قول کی تقدیق ہوگا ہے تو ہوگا ہے تو دو خلام کلو و خیر و کو سکار سرائقہ بیں بیان ہے اورا کر اس نے اس کے در خلام کلو و خیر و کو این کی کرون پر لازم ہوگا ہے تی بیل ہے اورا کر و باتو جائز ہوگا ہے تو میں ہے اورا کر اس نے تھے اورا کر و باتو جائز ہوگا ہے تو میں ہے اگر زید نے اپنے دو خلام کلو و خیر و کو باتر ہوگا ہوں کے اور کر اس کے دو خلام کلو و خیر و کو باتر ہوگا ہوں کر نے کا و کیل کیا تی نے دو خلام کلو و خیر و کو باتر ہوگا ہوں کی اورا س کے دو کو کیا گیا تو دو دیل نے کا اقراد و باتر نے مول کا و کیل کیا تو دو دیل نے کا اقراد و باتر نے مول کا و کیل کیا تو دو دیل نے کو اور اس کے مول کو دیتر ہوگا اورا کر دو باتر کیا تھی دو نوس میں سے ہرائیک نے اپنے قرضہ کی تھی ہوئی کو باتر کی دو سے حوالہ کیا ہے دو تو ال میا میر ہون تلف ہوگا ہوں گیل میں تو مول کر نے کو دو اس میں میر کیا ہوں کی کو باتر کی جو کہا گیل کیا تو ہو کی کو تو اس کے مولی کو تا ہو جائے کی قرض خواد کو ایک کیا ہوں کی کو باس کے مولی کو باتر کی باتر کی جو اس کو دیل کیا تو اورا کر دیا کی خلال کیا تو ہوں کی کو باتر کی خلال کیا ہوں کی کیا ہوں کیل کیا تو اورا کی خلالہ کی خلال کیو کو تو کر میں تو میں گیا ہو اورا کر دیا کی کو اس کو دیل کیا اورا س نے خلالہ کی خلال کیا تو اورا کی خلالہ کی خلالہ کی خلالہ کو جو اورا کر دیا کی کر تو کر خواد نے مولی کو خلالہ کے فول کیا گیا گیا ہو گیا گیا ہو کہ نے کہ خواد کر کیا گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو

ا معنی بین ای قول کر کردیا قراراس پراوراس کے شریک پرجائز جوگار

اس قول سے اشارہ ہے کہ آگراس نے مؤکل کے دمول یانے کا قرار کیا تو میسجے ہے داننداعلم۔

علام بحور نے اگر خالد کی طرف ہے خالد کے کسی مال معین فروخت کرنے کی وکالت بجول کی تو جائز ہاور جب نی کردی تو جائز ہوگی اور اس کا تمن خالد کو طرف ہے خالد کے کسی مال معین فروخت کرنے کی وکالت بجوگا ہورا آزاد ہوگیا تو عبدہ تھا اس کے ذمہ آجا ہے گا اور اگر خاام کے آزاد ہونے ہے پہلے مشتر کی نے جی جس پایا تو اس کے مقابلہ جس خصم اس کا پیغلام نہ ہوگا بلند ما لک متا بلہ جس خصم اس کا پیغلام نہ ہوگا بلند ما لک متاح ہینی خالد ہوگا ہیں اگر مشتر کی نے عب ہے گواہ چی کے علی ہے خالد کو وائیں دے کر اس ہے تمن وائیں ہے گئی وحت کیا کہ اس میں بیعیب تھا کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کی کہ والفہ بیس بیا ہوئے گا کہ وائی ہیں ہوئے ہوئے کہ کہ وائی ہیں ہوئے ہوئے کہ کہ وہ خلام نے اس بھی کو ایسے حال جس فروحت کیا کہ اس میں بیعیب تھا کہ اس کے مقابلہ بی اگر قسم کی کہ وائی ہوئے کہ اور اگر مشتر کی ای کہ مشتر کی اگر مشتر کی ہوئے ہیں ہوئے گا کہ مشتر کی اگر مشتر کی ہوئے ہیں ہوئے گا کہ مشتر کی اگر مشتر کی اگر ہوئے گا کہ وہ خلام آزاد ہوگیا تو ہو عاصل ہیں گوائی ہے موالی پیش کہ ہوئے گئی کہ وہ خلام آزاد ہوگیا تو قاضی اس گوائی ہے اس خلام آزاد ہوگیا تو ہو گئی کہ وہ خلام آزاد ہوگیا تو قاضی اس گوائی ہے اس خلام آزاد شدہ ہوئے گئی گوائی ہوئے گئی کہ وہ خلام آزاد ہوگیا تو قاضی اس گوائی ہوئے کی کہ مشتر کی موکل پر ایک می گواؤہ بیش کر چکا ہوتو بھوئی کے حستر کی موکل پر ایک ہی گواؤہ بیش کر چکا ہوتو بھوئی کے حستر کی موکل پر ایک ہی گواؤہ بیش کر چکا ہوتو بھوئی کے مشتر کی موکل پر ایک ہی کو مشتر کی موکل پر ایک ہی کہ مشتر کی موکل پر ایک ہی کہ کو مشتر کی اس کے گئا وراگر مشتر کی اس کے گئا اوراگر مشتر کی اس کے گئا وراگر مشتر کی اس کے گئا اوراگر مشتر کی اس کے گئا وراگر مشتر کی خلام کے خالد سے دو حسل کرلیا ہوتو مشتر کی اس کے گئا اوراگر مشتر کی خلام کے خالد سے دو حسل کرلیا ہوتو مشتر کی اس کے گئا اوراگر مشتر کی خلام کے خالم کے خالم کے گئا اوراگر مشتر کی خلام کے خالم کے

اگر ماذون نے اپنے قرض خواہوں میں ہے کسی کواس کا قرضہ اوا کرتایا قرضہ کے توض ربین وینا چاہا تو دوسر فرم خواہوں کورو کئے کا اختیار ہے۔ اورا گرفر س خواہ ایک بی تحص ہواور ماذون نے اس کے قرضہ کے توض ربین دیا اور دونوں نے برضا مندی مال مربون موٹی کے پاس رکھایا اوراس کے پاس سے ضائع ہوگیا تو غلام کا مال گیا اور قرضہ اس پر بحالہ باتی رہے گا اورا گر دونوں نے موٹی کے کسی دوسر سے غلام پار کا تب یا جیٹے کے ہاتھ میں رکھا ہواور مال ربین تلف ہوگیا تو بعوض قرضہ کے گیا ای طرح اگر ماذون مقروض کے کسی دوسر سے غلام کے پاس رکھا ہوتو بھی بہی تھم ہے اس طرح اگر اس کا تلف ہو جاتا سوائے غلام کے قول کے اور کسی طرح معلوم نہ ہوتو بھی کسی غلام کے پاس رکھا ہوتو بھی ہے۔ اس طرح اگر اس کا تلف ہو جاتا سوائے غلام کے قول کے اور کسی طرح معلوم نہ ہوتو بھی ۔ یا ۔ قوار تھم لے گا اور پیڈی نہیں میں ہوا ہوتو بھی ہو وائند ہم۔

کی تھم ہوگا یہ بسوط علی ہے۔ ماذ ون کو افتیار ہے کہ زین اجارہ پردے یا لیے یاس ارعت پردے یا لیخواہ بھاس کی طُرف کے تھے تھی ہوں یا کاشتگار کی طرف سے یہ فاوئ قاضی خان میں ہے اور اس کو افقیار ہے کہ گیہوں فرید کے اس میں زراعت کرے کذائی البہایہ اور اس کو یہ افقیار نہیں ہے کہ گیبوں فرید ہے کہ گیبوں دو ہر مے فضی کو اس تم خواں اپنی زمین میں آد معے کی بٹائی پر بودے کذائی البہایہ امام ابو بوسٹ اور امام تھی نے فرمایا کہ ماذون کو کفالت بالنمس یا ہمال جائز نہیں ہے خواہ ماذون مقروض ہویا نہ ہواور اگر ماذون کے مولی نے اس کو کفالت کی اجازت وے دی اور اس نے کفالت کی تو جائز ہے بشرطیکداس پر قرضہ دواور اگر قرضہ ہوتو نہیں جائز ہے اور مشرف فرما سے تھے کہ اگر ماذون نے کفالت ہا لمال کو قبول کیا خواہ باجازت موٹی ہویا بلا اجازت ہواور اس پر قرضہ تھا تو بعد آزادی کے ماخود نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

مولی نے شرکت مفاوضہ کی اجازت مرحمت کی تو وہ اجازت کن تجارتوں کوشامل ہوگی 🏠

ع شرکت عنان اور سفاد ضه کا بیان کماب الشر کنند میں دیکھو یہ ع

مفاوض علی سیل العموم تمام تجارات میں جائز نہ ہوگی اور جب بعدا جازت مولی کے بھی تمام تجارات میں جائز ہوئی تو کیاعلی سیل الخضوص ایک بار جائز ہوگی سوام محقہ نے اس مسئلہ کو کماب میں نہیں لکھا ہے اور شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ کہنے والا کہ سکتا ہے کہ جائز ہے اور کہنے والا یہ بھی کہ سکتا ہے کہنیں جائز ہے یہ محیط میں ہے اور ما! ون کو یہ اختیار ہے کہ تجارت کی اجازت وے اور مکا جب کا اور شرکے عمان کا ایک چیز میں جودونوں کی شرکت کی ہے ہے تھم ہے۔

ا نور فاص شلامضارب سے شرط می کدوه غالموں کی تجارت کرے۔

ع ملاتبت بعن اگراس نے اپنے کسی غلام کومکا تب کیا تو باطل ہے۔

ا - آزاد ہوجائے گااس ودے کہ ساز ہموٹی کی اجازت لاق ہے۔

قر ضدیں لےلیں کے بیمسوط میں ہےاور قرض خواہوں کواختیارے کہ تحقیق کے پہلے عقد کتابت کو باطل کردیں اورا کر باطل نہ کرائی پہان تک کدمکا تب اواکر کے آزاد ہو کمیا تو مولی اس کی قیت قرض خواہوں کوتاوان دے کا بیمیط میں ہے۔

تو ماذون کوآسان بہت کم خرج دعوت کرنے کا اختیار ہے اور بی کھم استسانا ہے اور اس کو بردی ضیادت کا اختیار نہیں ہے پھر
آسان و چھوٹی دعوت اور بردی دعوت کے درمیان حسد فاصل عضرور ہے پس سنتی محمد بن سلم ہے دوایت ہے کہ بیہ مقدار مال تجارت پر
ہے پس اگر اس کا مال تجارت مثلاً دی بزار درہم ہوں اور اس نے دی درہم خرج کرکے ضیافت کی تو آسان و چھوٹی ہے اور اگر دی درہم ہوں اور اس نے ایک واکس ہوں اور اس نے ایک واکس میں ہوئی اور دہا کلام ہدیش ہوں اور اس نے ایک والے تھی ہوئی اور دہا کلام ہدیش ہوں اور اس نے ایک واکس میں ہوئی اور دہا کلام ہدیش سوہم کہتے ہیں کہ ماذون کو ماکولات بھی محورتی کی چیزیں ہدید کر ساتھ کیا اختیار ہیں ہو بیار کے بدید کا اختیار ہیں ہوئی اور دہا در ہوت میں مرف کرنے کا اختیار ہیں ہے اور دہارے مشارکنے نے فرمایا کہ ماکولات بھی بھی ای قدر ہدید کر سکتا ہے جس قدر دعوت میں صرف کرنے کا اختیار ہیں ہے اور واضح ہو کہ غلام ماذون کی دعوت بھی کر کے اور واس کے پڑے باید کو عاریت لینے میں شرعا کی دورتیں ہے کذائی الخلاصاور اگر اور واس میں ہو بانہ ہوئی تو اس بھی جو اماذون مقروض ہو بانہ ہو بانہ ہوئی تو اس میں ہے دو عاریت کی جرورت میں اور اس کے بی تھی ہوئی تو اس پر صان لاز م نیس آتی ہے خوا ماذون مقروض ہو بانہ ہوئی مسوط میں ہے ماذون کا کیٹر ایہنا کمروہ ہے بی خلاصہ ہوئی تو اس پر صان لازم نیس آتی ہے خوا ماذون مقروض ہو بانہ ہوئی مسوط میں ہے ماذون کا کیٹر ایہنا کمروہ ہو بی خلاصہ ہیں۔

اگر ماذون نے کوئی باندی خرید کرئے قبضہ کیا چھر ہا کع نے ثمن ماذون کو ہبہ کر دیا تو جائز ہے 🖈

امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر مولی نے اپنے غلام مجور کو ایک روز کی خوراک دی تو اس کو اختیار ہے کہ اس کھانے می اپنے بعض رفیقوں کی دعوت کر سے بعنی شرعاً مجھے ڈرنبیں ہے اور اگر ایک مہینہ کی خوراک دی تو تھم اس کے خلاف ہے اورعورت کوشرعا مجھے نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی بلا اطلاع اس کے گھر میں ہے شل کر دہ رونی وغیرہ کے خفیف چیز صدقہ کرد ہے کذاتی افکانی۔قال رضی اللہ عنہ

ا محقیق لین حق کا ثبوت بورا ہونے سے پہلے۔

ا مدفاصل یعن کول مدیمان کرنا جا ہے جس سے ابت ہوکداس مدتک چھوٹی دعوت ہے پھراس سے تجاوز کرے تو بری دعوت ہوجائے گ۔

اگر بائع نے غلام کو یا اس کے مولی کوشن پر بقند کرنے ہے بہلے ٹن بہد کیا پھر غلام نے باندی میں پچوعیب پایا تو واپس نہیں کر سکتا ہے ہے جم استحسانا ہے اورائی طرح جوشن غیر معین ہواس میں بہتی تھم ہے اوراگر شن کوئی اسپاب معین قرار دیا گیا ہواور ماذون نے بہتے مشتری نے بہتے ولئ نہ کیا تو باطل ہے اوراگر ماذون کے بہتے مشتری نے بائدی ماذون کو بہدکر دی اور باذون نے قبول کیا تو جائز ہے اوراگر مشتری نے بہتے والے مقام مقروض ہویا نہ ہوا ور بھل شخ تی قرار دیا جائے گا اوراگر اس نے ماذون کے مولی کو بہدکر دی لور ماڈون نے قبول کیا تو جائز ہے تو اور اس مقروض ہوا در مولی نے بائدی موجو ہوئے تو ار دیا جائے گا اوراگر اس نے قبول کیا اور اس مقروض نہیں ہو اور مولی نے بائدی موجو ہوئے تو اس کے مولی کیا اور اس نے قبول کیا تو بہدباطل ہے اوراگر مشتری نے بائدی کو بہدکی اور اس نے قبول کیا تو بہدباطل ہے اوراگر مشتری نے بائدی کو بعد با بہی قبضہ کے ماذون نے برض معین مشتری کو بہد کیا اور اس نے قبول کیا تو بہدباطر میں استحروض ہوا دور مورت سے ہوئی کہ مشتری نے ماذون کو جہد کیا اوراگر مقروض ہوا دورصورت سے ہوئی کہ مشتری نے ماذون کو بہد کی جو بھی ہو تھیں ہے تو اس کی دون کی موجو کی کھیں اس کو وائی کی بہدی ہوئی تھیں ہوئی کہ میں کہ بہد کی ہوئی تھیں ہوئی کہ مورائی کو بہد کی ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی کہ جو بھی ہی تھی ہوئی کہ معین اس کو وائی کی بہدی ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی کی جو بھیں ہوئی تھیں ہوئی کو بہدی ہوئی کو بھی ہوئی تھیں ہوئی کی جو بھیں ہوئی کی جو بھیں ہوئی کو بھی ہوئی کو بھی ہوئی کو بھی ہوئی کی تھیں اس کو دائی کو بھیں ہوئی کو بھی ہوئی کی تھیں تھیں کے وائی کی کھی تھیں کو بھی ہوئی کو بھیں ہوئی کو بھی ہوئی کو بھی ہوئی کو بھی ہوئی کو بھی کے وائی کو بھیں کے وائی کو بھی کے وائی کو بھی کے وائی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو کو بھی کو بھی ہوئی کو بھی ہوئی کو بھی ہوئی کو بھی کے وائی کو بھی کو بھی

ندكر بكايم بسوطين بـ

اگرادائے مال کی ایک سال میعاد ہواور شریک نے میعاد ہے پہلے دصول کرلیا پھر غلام نے قرض دارکوایک سال آئندہ کی بھی مہلت دے دی خواہ اس کوشریک کے دصول کرنے کا حال معلوم ہے یائیس تو صاحبین کے نزدیک اس کا مہلت دینا جائز ہے اور جب تک پورے دونوں برس نے گزریں تب تک شریک کے مقبوضہ میں ساجھائیس کرسکتا ہے اور اگر مال فی الحال واجب الا ادا ہواور شریک نے اپنا حصدوصول کیا اور ماذون نے مید بال ای کویر دکر دیا تو جائز ہالا میکہ جو پکھ قرض دار پر ہے وہ ذوب جائے ہیں اگر ذوب گیا ترکیک کے متبوضہ میں شریک ہوجائے گا اور اگر مال ایک سال کی میعاد پر ہوا اور ماذون نے قرض دار سے اپنے حصد کے وض ایک باندی خری تو شریک کو اعتبار ہے کہ اپنے نصف حصہ کو اسطے ماذون کو ماخوذ کر کے در ہم دصول کر سے ہیں اگر شریک نے اپنے نصف حصہ کو ماذون سے در ہمول سے وصول کیا چر مان قرض اپنی میعاد پر عود کر سے کا اپنے نصف حصہ کو اسطے ماذون کو ماخوذ کر کے در ہم دصول کر سے ہوا گرض اپنی میعاد پر عود کر سے اللاور خلام اپنی کی ماذون نے بوائی کی مان قرض اپنی میعاد پر عود کر سے اللاور خلام اپنی کی میاد پر کھوا کی میعاد پر عود کر سے اللاو اللاو کی کہوں کی میعاد کر سے اللاو اللاو کی کھون کے بائی صور ہم قرض دار پر میعاد آنے پر واجب اللاوا ہوں کے اور بائی صور ہم قرض دار پر میعاد آنے پر واجب اللاوا ہوں کے اور بائی سے جو بیکھوا کی ایک اس مور سے بائی صور ہم قرض دار سے بورے بعنہ ہزار در ہم علی خرید کی ہوتو بھی بھی تم ہے مگر فرق اس قد در ہے کہ اس صورت میں شریک اپنا حصد پانچ سودہ ہم کا مل ماذون سے لے لے گا گھرا گر برا تھم تھی بیا قالدوا ہی کہو تو ہوں نے وہ بہوں اللاوا ہوتو اپنی میعاد پر واجب اللاوا ہوتو اپنی میعاد کر دیا ہے کہ کہ ان کا تھی ہوتو کہ کر دیا چر میاد آنے ان کو ایک کے اس کو دیا ہے کہ کہ ان کا تھی ہوتو کی کردیا چر مود ان ان کو دون نے وہ خلال کو ایک کرد دیا ہے کہ کہ ان کا تھی۔

اقالہ وہ میں ماذون کا تھم مٹل آزاد کے ہے۔ ہیں آگر ماذون نے کوئی باندی فریدی اوروہ اس کے پاس بر سے ٹی اسی میں بھر از یادتی ہے میں اس کے بار است میں نیس آتا ہے پھر ماذون نے اس خیاد ہی اس کی در است میں نیس آتا ہے پھر ماذون نے اس کی بھر کا قالہ کرلیا تو امام اعظم کے فرد کیے جائز ہیں ہے بیم ہو طیس ہے اور آگر ماذون نے برادد ہم کوایک باندی فرید کر تمن اواکر نے سے پہلے اس پر قبضہ کرلیا اور پھر بائع نے اس کوئن سے بری کردیا پھر باہم بھے کا اقالہ کیا تو امام اعظم کوایک باندی باندی فرد بیک کردیا پھر باہم بھر کے فرد کی بھر اور اگر اقالہ کیا تو امام اعظم کے فرد کی باندی ہو جائز ہوں ہوریاں یا دو ہرادد رہم پر کیا تو بھی امام اعظم کے فرد کی باندی ہو جائز ہوں کے باندی پر قبضہ نہ کی باندی کہ بائع نے اس کا تمن اس کو بہد کردیا پھر دونوں نے اقالہ کیا تو بھی ہی تھم ہوری کردیا پھر دونوں نے اقالہ کیا تو بھی ہی تھم ہوری کردیا پھر دونوں نے اقالہ کیا تو بھی ہی تھم ہوری کردیا پھر دونوں نے اقالہ کیا تو بھی ہی تھم ہوری کردیا پھر دونوں نے اقالہ کیا تو بھی ہی تھم ہوری کردیا پھر جب دیکھا تو اگر دونوں نے تھے کا اقالہ نہ کیا گئر تا اس کو بہد دیکھا تو اس کی میں ہوری میں ہوری کا دونوں نے اس کی میں ہوری کی کو دیکھا نہ تھا پھر جب دیکھا تو راضی نہ ہوا اور بھی تو ٹردی صالا کی میں ہوری ہوا ہوگی ہوری ہوری کی ہوری کی میں ہوری کی ہوری کے اور کی کی تو ٹر نا باطل ہے میمسوط میں ہے۔

ل بيد مال تعنى جوشريك في وصول كيابهاس كوماذ ون في شريك كومير دكر ديا اوعرخود ماذون في مجمد تدليا-

ع بعناس من الك فولى يرحكن بس عقبت برحوال بهد يبال مك قيت وعد بالخد

کے پاہی بعنہ کرلیا گھر پاہم اقالہ کیا حالا تکہ عرض تو باتی ہے گرش تلف ہو چکاہ یا بعد اقالہ کے تلف ہواتو اقالہ پوراہو جائے گا اوراگر خمن باتی ہو گھرعرض تلف ہو گیا ہو خواہ قبل اقالہ کے یابعد اقالہ باطل ہے کذائی المبسوط امام گھر نے فرمایا کہ تلام ماذون نے اپنی کمائی میں ہے کوئی مال میں فروخت کیا اور مشتری نے بعد قبضہ کے اس میں عیب نگایا اور عیب خواہ ایسا ہے جس کے حصل پیدا ہوسکتا ہے یا نہیں پیدا ہو سکتا ہے اور اس نے ماذون سے محاصمہ کیا اور ماذون نے بغیر تھم قاضی بااسم وبلا گواہ جوعیب پر شاہد ہوں قبول کرلیا تو جائز ہے اور بھے نوٹ جائے گی اور اگر قبول نہ کیا یہاں تک کہ قاضی نے بھواتی کواہان یا با نکار تم میا باتر ارعیب واپس کرنے کا تھم دے دیا تو جائز ہے یہ مغنی میں ہے۔

اگر بعد فنخ کے بائع کے یاس باندی میں زیادت منفصلہ بیدا ہوگئ تو مشتری اس کونبیں لے سکتا 🏠

ے بقد رصہ عیب اقل کے نقصان واپس لے اور اگر جا ہے قو اذون کو بقد رفتھ ان اس عیب کے جواس کے پاس پیدا ہوگیا ہے۔

حمٰ سے واپس دے اور مراداس نقصان ہے ہے کہ بسب جنابت کے پیدا ہوا یا بسب وطی کے درصورت با کرہ ہوئے کے پیدا ہوا کہ اس کی مالیت میں بسب وطی کے نقصان آئی کیا اور اگر مشتری نے اس ے وطی کی گر وہ شیبتی کہ اس میں وطی ہے پیدا ہوا کہ اس کی مالیت میں بسب وطی کے نقصان آئی کیا اور اگر مشتری نے اس کے واقوان کے ومدازم ہوگی اور اگر مشتری کے پیدا ہوا کہ اور وہ با فرکی باؤون کے ومدازم ہوگی اور اگر مشتری کے باس تھی اور مشتری کے باس بیدا ہو ایک تعلق اور وہ باغری بازون کے باس باندی میں دور اپس تھا باذون کو وہ لیس کر دی اور جو پھر اجبنی نے مشتری کے باس اس سے کیا ہو و معلوم نہ ہوا پھر ماذون کے باس باندی میں دور اس کے بیدا ہوگیا تھر ماذون کے باس بیدا ہوا تھا معلوم ہوا تو باندی مشتری کو واپس دے جانے گی اور ماذون اس کے بیب بیدا ہوگیا تھر ماذون سے بیدا ہوا ہو کہ بیدا ہوا ہو کہ میں وہ باندی میں دور اس کے باس بیدا ہوا ہو کہ کی مشتری کو واپس دے جانے گی اور ماذون اس کے باس بیدا ہوا ہو کہ کی تقسان ماذون سے بیدا ہوا کہ اور ماذون اس اجبی ہوگیا وہ کہ بیل بیدا ہوا کی مشتری کو ایس دے گی اور واڈون اس اجبی ہوگیا وہ کی کو بیل ہوگی کی تو سے بیٹھ میں اور مشتری کی قیمت میں نقصان کے لیے کا اور ماذون اس اجبی ہوگیا وہ کہ میں ہوئی کی تو بید بیل کے گا اور ماذون سے بیل کی گی تیت سے بیلے کی تو جو کہ بیل کے اور اگر ماذون سے بھر ماذون سے وہ بیل کی گی تیت سے بھر کی بخلاف اس کے اگر جناے تنف تفس سے کم واقع ہو کہ اس صور سے کی اور کی میں ہو میں ہے۔

می سیکھ نہیں ہو اور اگر ماذون نے وہ باندی بعد مقدم مشتری کے فرون سے باندی کی قیمت سے کو اقتام ہو کہ اس صور سے میں میکھ میں ہو میں ہو کہ ہو کہ اس صور سے کی ہو کہ کو کی بیاد کی بیکھ کی ہو کہ اس سے میں واقع ہو کہ اس صور سے میں وائی ہو کہ اس سے میں واقع ہو کہ اس صور سے میں میں میں کی کو کو بیان کی بید قبد میں میں میں کو کی ہو کہ اس کی دور سے کی اور کی میں وائی کی تو میں کو کی میں کی کی کو کی کو کی ہوئی کی کو کو کی کو ک

کے پاس مرکی تو بھی غلام کوا فقیار ہے کہ مشتری ہے اس کی قیمت وصول کر ہے اور گر بعد اقالہ مشتری کے فعل ہے با تدی میں بچھ عیب
پیدا ہو گیا تو ماذ ون کوا فقیار ہوگا چاہے مشتری ہے قعنہ کے روز کی قیمت لے بیابا ندی کو لے کر بعد رائنصان کے مشتری ہے لے اور اگر قبل
اقالہ کے مشتری نے اس میں کوئی عیب پیدا کر دیا بھر اقالہ کیا اور بھر غلام کو اس عیب کی خبر ہوئی تو افقیار ہوگا کہ جا ہے مشتری ہے باندی
کے قبضہ کے روز کی قیمت نے لے بیابا تدی کو یوں بی عیب دار لے اور اس کے سوائے بچھ نہیں ملے گا اور اگر ماذون نے جا ندی کی
چھاگل جس کی قیمت سودر ہم ہے بعوش دی و بینار کے فروخت کی اور باہمی قیمنہ کے بعد اقالہ کیا اور قبل قبضہ کے دونوں جدا ہو گئے قوا قالہ
خوا جائے گا ہے میں مولا میں لکھا ہے۔

بارې جهاري:

## ماذون پرقرضہ چڑھ جانے اور مولی کا ماذون میں بطور بھے یا تدبیر واعمّاق وغیرہ کے تصرف کرنے کے مسائل کے بیان میں

ہارے مشاکتے میں ہے بعضوں نے فرمایا کہ اس کی مدت قاضی کی دائے پر ہے ہیں اگر پی کھمدت نہ گذری اور قاضی کی دائے میں انتظار کی میجادگر رچکی تو غلام کوفرو دخت کردے گا اوراگر اس کی رائے میں مدت نہیں گزری بلکہ انتظار کی مخبائش معلوم ہوئی تو فرو دخت نہرے گا اورفقیہد ابو بکر بنی ہے منتول ہے کہ وہ فرماتے سے کہ انتظار کی مدت تمن روز ہیں ہیں اگر تمن روز گزرنے پر اس کو مال غائب کے برآ مد ہونے یا قر ضدو صول ہواوراگر ایسانہ ہو کے برآ مد ہونے یا قر ضدو صول ہواوراگر ایسانہ ہو کے برآ مد ہونیا قر خدو صول ہواوراگر ایسانہ ہو استجار کرایہ پر آباد ہونے یا تعمل ہوتو ضائی ہوجا ہے۔

استجار کرایہ پر لینا نمان مفصوب بھی کوئی چیز خصب کر کے تلف کی جس کا تاوان لازم آیا اور جب و دیست سے منکر ہوتو ضائین ہوجا ہے۔

ع درآ مدیعیٰ دصول ہونے کی امید ہے۔

لینی تمن روز کے گزرنے پرامید نہ ہوتو فروخت کرد ہے بھرا گردونوں تو لوں کے موافق انظار کی مدت گزرگی اور مال غائب برآ مدنہ ہوا اور قر ضدوصول نہ ہواتو قاضی غلام مقروض کوان کے قرضہ میں فروخت کر ہے گا بیسب اس صورت میں ہے کہ مولی حاضر ہواورا گرمولی غائب ہوتو جب تک مولی حاضر نہ ہوتا خی اس غلام کوفر خت کیا تو ایک ہے حاضر ہونے پر قاضی نے اس غلام کوفر خت کیا تو مولی کے حاضر ہونے پر قاضی نے اس غلام کوفر خت کیا تو محمد میں گئر کرد کیھے گا کہ اگر شن سے تمام قرضے اوا ہو سکتے ہوں تو ہرا کی قرض خواہ کواس کا پوراحق اوا کرد رے گا بھر اگر کھے ہاتی رہاتو مولی کو دے گا اورا گرفشن میں سے اوا کرد رے گا بھر جو بھی دے دے گا اورا گرفشن میں سے تمام قرضے اوا نہ ہو سکتے ہوں تو ہرا کیک قرض خواہ کواس کے حصد رسید شن میں سے اوا کرد رے گا بھر جو بھی ہرا کیک کا قرض دو آزاد نہ ہوجا ہے ، بید خیرہ میں ہے۔

اگر غلام نے بعد فروخت ہونے کے ایسا اقر ارکیا اور موٹی نے اس کے اقر ارکی تقدیق کی قوقرض خواہوں کے قل میں دونوں کے قول کی تقدیق نے کا در تم م من قرضخو اہان معروفین کودے دیا جائے گا، پھرا گر فلاں غائب نے حاضر ہو کرا ہے تن کے گواہ چیش کی قدر قرض خواہوں نے تمن وصول کیا ہے ان سے بقدرا ہے حصہ کے لیے لیے اگر اور آگر قاضی نے چاہا کہ قرض خواہوں مامر پر خواہان حاضر سے غائب کے آنے سے تک مضوطی کے واسطے کوئی گفیل لے اور قرض خواہوں نے اس سے اٹکار کیا تو وہ لوگ اس امر پر مجورت کے جائم کی گئی گرائر ہوں نے بخش خاطر کھیل دے دیا تو جائز ہے اور آگر غائب نے حاضر ہو کر گواہ دیے کہ قبل بی کے غلام نے میر نے قرض خواہوں حاضر نے قبل دیا ہواور فلال غائب کا حق بہ گوائی گواہان ہا بت ہواتو اس کو اختیار ہوگا کہ جائے جرف خواہوں سے اپنا حصہ لے لیے یا گئیل سے وصول کر لیے پھر گئیل ای قدر مال قرض خواہوں سے اور اس کے ایک سے مصول کر لیے پھر گئیل ای قدر مال قرض خواہوں سے والی لیے لیے گئی ہو میں ہواتو اس کو اعتمام کو فرو دست کیا تو عہدہ بھا اس کا عن سے کی کو اس کے اس کے اس کو اسے غلام کو فرو دست کیا تو عہدہ بھا س

ے ذرمہ نہ ہوگا یہاں تک کدا گرمشتری نے غلام میں حیب پایا تو قاضی یا اس کے امین کو واپس نہیں کرسکتا ہے لیکن قاضی ایک وصی مقرر کرے گا جس کومشتری واپس کردے گا ای طرح اگرمشتری ہے یا قاضی یا اس کے امین نے ٹمن وصول کیا اور اس کے پاس ضائع ہوگیا پھروہ غلام مشتری کے پاس ہے استحقاق ٹابت کر کے لیا گیا۔

مسكه مذكوره ميس مشائخ كاختلاف كي وجه

موتی پرواجب ہوگا جوا سے غلاموں سے لیاجاتا ہے اس سے جس قدرزیادہ لیا ہوہ سب داپس دے بیمبوط میں ہے۔

کے موافق فی الحال مواحذہ ہو کر فروخت کیا جائے گا یہ مغنی میں ہے۔ سرور میں شخنی

اگرایک محص نے اپنی باندی کو تجارت کی اجازت دی پھراُس کے بچہ پیدا ہوا تو کیا اِس باندی کا \* قرضہ اِس کی اولا دیر بھی جاری ہوگا ہی

ا متعنق الخ یعن اس تمام کما کی وحاصلات ہے تر ضدادا کرنے کاحق متعلق ہوجائے گااور پیکل مال اس قرضہ میں لیاجائے گاپٹانچیآ کندومسئلہ اس کی مثال ہے۔ ع مجنس تجارت مثلاً تاجروں میں وستور ہوکہ یا ہم کنالت کرتے ہوں تو یہ کنالت بھی جنس تجارت سے ہے ہیں و کنالت میں بھی ماخوذ ہوگا۔

<sup>🛫</sup> فروفت الخ بلكة كندوة زاوبوجانے يراس بيمواخذ وبوكار

اگر ماذون نے کی محف سے کی مقام معلوم تک کے واسطے ایک جائور مستعادلیا بھراس کو دوسری جگہ نے گیا یہاں تک کہ خالف ضامن قرار پایاتو اس کی حنائت عمل فروخت کیا جائے گئے ذخیرہ عیں ہے۔ اگر ایک جورت سے نکاح کر کے اس کے ساتھ دخول کیا لیاں اگر بین کاح باجازت مولی ہوتو و بن مہر کے واسطے فروخت کیا جائے گئے۔ بھر قاضی کے فروخت کر اخت کرنے کی محت کے واسطے قرض خواہوں ادر مولی کا تھے کا اجازت دی اور اس پر قرضہ بڑھ گیا ہی کو کوئی چیز ہدیا صدقہ دی گئی اور اس نے بھی مال تجارت و غیرہ سے حاصل کیا تو اس سب مال کے حقد ارمولی سے ذیا وہ اس کے قرض خواہوں کا قرضہ اور کیا جائے گئی ہو میں اس کے اور اس کے بچہ بیدا ہوا تو قرض خواہوں کا قرضہ اس کی اولا د پر بھی ساری ہوگا ہی اس کی دوسور تی کیا اس با تھی کا قرضہ اس کی اولا د پر بھی ساری ہوگا ہی کہ دوسور تی ہو تا کہ مش مال کے اولا د قروخت کی جائے یا نہیں ساری ہوگا ہیں اس کی دوسور تی ہیں یا تو قبل قرضہ بی دوبار ہوگا ہی جائے گئی ہی فروخت کیا جائے گئی گئی اگر مولی دونوں کی طرف سے فدید دے اس کے ایک اس کے اولا دخت کیا جائے گئی گئی اگر مولی دونوں کی طرف سے فدید دے والی اس نے ایس اس کیا جائے گئی گئی اگر مولی دونوں کی طرف سے فدید دے دیے والیانہ ہوگائے میں اس کے ماری ہوگا کہ قرضہ میں اس کے ساتھ اس کیا بھر بھی فروخت کیا جائے گائیں اگر مولی دونوں کی طرف سے فدید دے والیانہ ہوگائے میں اس کی ہوتو تر نے اپنی اس کی ہوئی ہیں اگر مولی دونوں کی طرف سے فدید دے والیانہ ہوگائے میں اس کی ہوئی شرف ہے۔

اگر غلام نے اپی حیات و صحت میں بعد مقروض ہوجانے کے اقر رکیا ہیں امقوضہ مال میر ہے مولی کا ہے جواس نے جھے دیا تھا اور گواہوں کے سیاست مال دیتا قابت و معلوم ہوا مگر گواہ لوگ مولی کا مال بعید نہیں بہتھائے ہیں تو غلام کا اقر ارتیج نہ ہوگا اور اگر کسی امینی کے داسطے ایسا اقر ارکیا تو بھے ہے اور اگر مولی نے اپنے گواہ ہیں کے کہ مید مال وہ ہیں ہے جو میں نے غلام کو دیا تھایا قرض خواہوں نے ایسا اقر ارکیا تو وہ مال مولی کو سلے گا یہ مغنی میں ہے۔ اگر غلام پرنی الحال واجب الا واقر ضداور میعادی قرض خواہوں نے اس کے شن الحال والا قرض اور کیا تو وہ مال مولی کے اس کے شن الحال والے قرض خواہوں نے جو بھی لیا ہے وہ انکی کے بیر دکیا جائے گا اور اگر فی الحال والے قرض خواہوں نے جو بھی لیا ہوں کے بیر دکیا جائے گا اور اگر فی الحال والے قرض خواہوں کے واسطے فرو خت کر کے ان کو ان کا حصد و سے کر باتی مولی کے بیاس دے دے گا ہمال تک کے بیاس است کی تو فرو خت کر کے ان کو ان کا حصد و سے کر باتی مولی کے بیاس دے دے گا ہمال کو اسطے خواہوں کے مقوم خواہوں کے بیاس تھی ہوگیا تو مولی ضام من نہ ہوگا اور میعاد والے قرض خواہ ہیں تر میں میں میں مقروض میں ہوگیا تو مولی ضام من نہ ہوگا اور میعاد والے قرض خواہ ہوں کے مقوم میں میں بھوگیا ہوں کے وار اگر مولی نے وہ مال خود تھی کر وہایا ہے قرض خواہ کو ترضہ میں وہا تو میں مقروض میں نہ وہا کی دور میں خواہوں کے واسطے ضامی ہوگیا ہوں کے واسطے ضامی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تو وہ میں خواہوں کے واسطے ضامی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوں کے واسطے ضامی ہوگیا ہ

جا کیں مجے پھر دونوں ل کراس قر ضددار ہے جس کومونی نے اوا کیا ہے واپس کیں مجے بیتا تار خانبیش ہے۔

اگر قاضی نے قرض خواہ کے واسطے غلام نہیں فروخت کیا بلکہ مولی نے فی الحال وائے قرض خواہوں کے واسطے ان کی رضامندی ہے فروخت کیا تو بھے جائز ہے بھراس ثمن میں ہے نصف ثمن فی الحال والے قرض خوا ہوں کو دے گا اور نصف ثمن مولی کے سردكياجائ كالجرجب ميعادوالول كاونت آئ كانووولوك مولى العف تيت لے سكتے بين نصف ثمن لينے كى كوئى راوئيس ب اورا کرنصف قیت مولی سے وصول ندہوئی ڈوب گئی توجن قرض خواہوں نے نصف جمن وصول مایا ہاان سے بیقرض خواہ کی خویس لے سكية بين اوراكر مولى في اس كوبدون تحم قاضى وبدون رضائة قرض خوابان فروشت كيابهوتو أج باطل بي بس اكران لوكون في اجازت وے دی یا موٹی نے ان کا قرضہ دے دیا یا تمن اوائے دین کے لیے کافی تھاوہ موٹی نے ان کودے دیا تو تھے نافذ ہوجائے کی بیمبسوط میں ہے۔اگرمولی نے بدون رضامندی قرض خواہوں کے اپنے غلام ماذون قرض وار کوفروخت کر کے مشتری کے سپر دکردیا پھر قرض خواہوں نے حاضر ہوکراسیے قرضد کی وجد سے غلام کا مطالبہ کر کے بڑے کو تنے کرنا جایا حالاتک بائع ومشتری دونوں حاضر ہیں تو قرض خواہوں کو سنے کا اختیارے اور ہارے مشائے نے فرمایا کہ بیٹم اس وقت ہے کہ قرض خواہوں کواپنا قرضہ وصول نہ ہوتا ہواور اگر خمن وصول ہوتا ہواوراس ہے قرضہ بوراادا ہوتا ہوتو فنخ بیج کا اختیار نہ ہوگا لیس اگر دونوں عاقدین بالکے ومشتری میں ہے کوئی غائب ہولیس اگر مشترى غائب بوادر بالع مع غلام كے حاضر بوتو بالا جماع قرض خوا بوں كوبائع سے خاصمه كرنے اور فتح كرنے كا اختيار بيس بادراگر فقطمشترى مع غلام موجود موتوامام ابوصنيفة وامام محد فرمايا كمشترى كساته خصومت نبيس كريسكة بين بيمغني مي ب-

مسئلہ مذکورہ کی صورت میں اگر بعض قرض خواہان نے ضان قیمت لینا اختیار کمیا اور بعضوں نے حمن

لینا پیند کیا تو اُن کو بیا ختیار حاصل ہے 🖈

ا كرقرض خواجول في مشترى وغلام ماذ ون برقابونه بايا يافظ بالع برقابو بإيا اوراس علام كى قيمت كي حان ليني حاسى وان كو ایساافتیارے پھر جب بائع سے لیعنی موٹی سے انہوں نے مان لے لی تو ہرا یک قرض خواہ اینے بورے قرضہ کے حساب سے اس قیت میں شریک قرار دیاجائے گااور باہم موافق حصدرسید کے تقلیم کرلیں سے اور غلام کی تھے جائز ہوجائے گی اور تمن موٹی کے دے دیا جائے گا اور قرض خواہوں کو پھر اِس غلام ہے چھ وصول کرنے کے راہ نہ ہوگی جب تک کد آزاد نہ ہوجائے چنانچہ اگر غلام ان کے قرضہ میں فروخت کیاجا تا تو بھی لیمی تھم تھا اور اگر انہوں نے تج کی اجازت دے دی تو شن ان کا ہوجائے گا اور بائع قیمت ہے بری ہوجائے گا مجرا کر قرض خوا ہوں کو دصول ہونے ہے پہلے بائع کے باس تلف ہو گیا تو قرض خواہوں کا مال کیا اور بائع منان قیت ہے بری رہا پھر جب غلام آزاد ہوجائے تو ہر قرض خواہ اپنے تمام قرضہ کے واسطے اس کا دامنگیر ہوسکتا ہے اوراگر بائع کے باس ثمن تلف ہوجائے کے بعد قرض خواہوں نے تیج کی اجازت دے دی تو اجازت سے ہے اور بیقرض خواہوں کا مال کمیا ایسا بی طاہر اگروایہ میں ندکور ہے اور اگر بعض قرض خواہان نے منان قیمت لیما افتیار کیا اور بعضوں نے تمن لیما پہند کیا تو ان کو بیا ختیار حاصل ہےاور ایسا کرنے کا فائدہ یہ ہے كم شلا قيت اس كى بنسبت تمن كزياده بويس جنمول في قيمت لنى اعتبارى بان كوبا عنبار قيمت كان كاحصد ملي كااور جنمول نے من اختیار کیا ہان کومن کے حساب سے حصہ ملے گا۔

چنانچدا کرچارقرض خوہ اہوں اور ایک نے صان تیت پسند کی تو اس کو چوتھائی قیت ملے کی اور ہاقیوں کو جنھوں نے ثمن لینا پسند كياب ان كوتمن چوتهانى شمن ملے كا اور باقى چوتهانى شمن مولى كوسلے كا اور پورے غلام كى تا فذ ہوجائے كى اور بيتكم يخلاف الي صورت سی تھم تھا کہ ایک بارفر وخت ہوئے کے بعد و ودو بار ومشتری کے باس وخوا نیدو **گاجب تک آ** زاد نہ ہو۔ کے ہے کہ بائع وحشری مع غلام کے جومشری کے قبضہ میں ہے حاضر ہوں اور اگر بعض قرض خوا ہوں نے بھے کی اجازت دی اور بعضوں نے باطل کیا تو باطل کیا تو باطل کرنے کا تھم مقدم رکھا جائے گا اور غلام میں ہے کی حصر کی بھے جائز نہ ہوگی کذائی الحیط ۔ اگر قرض خوا ہوں نے بائع و مشتری پر قابد پایا غلام پرنہ پایا تو ان کو افتیار ہے کہ ہائع و مشتری ہے جس سے جاجیں غلام کی قیمت تا وال لیس لیس اگر مشتری سے جمہت تا وال کی قیمت تا وال لیس لیس اگر مشتری سے جمہت تا وال کی قیمت تا وال لیس لیس اگر مشتری سے جمہت تا وال کی قیمت تا وال کی تھر ہوئے گی اور اگر بائع بعنی مولی سے ضان لی تو بائع و مشتری ہے ورمیان تھے جائز جائے گی اور واضح ہوکہ دونوں میں سے جم محتص سے قرض خوا ہوں نے تا وال لیما افتیار کیا اس کے بعد دوسرا منان سے ہمیشہ کے واسطے بری ہو جائے گا بعنی بھر بھی دوسرا منان سے ہمیشہ کے واسطے بری ہو جائے گا بعنی بھر بھی دوسرا منامن نیس قرار دیا جاسکتا ہے کذائی آلمنی میں ہے۔

اگر ہائع کے اقرارعیب کی وجہ ہے واپس کیا گیا ہوتو قرض خواہوں کو واپس نہیں دے سکتا ہے لیکن اگراس امر کے گواہ پیش کر دیے کہ مشتری کے قرید نے پہلے بیجیب اس غلام میں موجود تھایا اس امر پر قرض خواہوں ہے تیم طلب کر ہے اور وہ مگول کریں تو واپس دے سکتا ہے اور دومری وجہ بیہ ہے کہ ہائع کو مشتری کے ہاتھ فرو خت کرنے کے وقت اس عیب ہے آگا تی ہو اور اس وجہ میں دومور تیں بیس کدا گرقاضی نے اس پرعیب دار غلام کی قیت کی ڈگری کی ہوتو اس کو اختیار نہوگا کہ قرض خواہوں کو غلام واپس کرے اور اس وجہ میں اگرقاضی نے اس پر جیب سے مہالم غلام کی ڈگری کی ہوتو اس کو افتیار ہوگا کہ قرض خواہوں کو غلام واپس کر بیر طیکہ عیب ایسا ہوکہ اس کے شواہوں کو غلام واپس کر بیر طیکہ عیب ایسا ہوکہ ترض خواہوں نے بیاس کہ جس وقت میں نے مشتری کے ہاتھ بیغلام فروخت کیا ہے تب اس میں عیب موجود تھا اور قرض خواہوں نے اس کے قول کی تھد ہی ترک کے اس سے عیب وار غلام کی قیت کی مثان لی بیاس کی جاتم فرو دخت کیا تھا اس وقت سے میا مرافظام کی قیت کی مثان لی بیاس کی جاتو ہو دخت کیا تھا اس وقت سے میا مرافظام کی قیت کی مثان لی بیاس کی جاتو ہو دخت کیا تھا اس وقت سے مرافم غلام کی قیت کی مثان لی بیاس کے جاتو ہو دخت کیا تھا اس وقت سے مرافم غلام کی قیت کی مثان لی بیاس کے خواہوں کے تھے سے خواہوں کی تھید ترک کے اس سے عیب وار غلام کی قیت تا وان کی ہی اس کے خواہوں کے جاتو فرو دخت کیا تھا اس وقت سے مرافم غلام کی قیت تا وان کی ہی اس کا تھی دیں ہے دور میں اس کی تھیت تا وان کی ہی اس کی تھی ہو اور اس سے می مرافم غلام کی قیت تا وان کی ہی اس کی تا ہو ترک کیا تھی دیں ہو تھی مرافم کی قیت تا وان کی ہی اس کی تا ہو ترک کیا تھی دیں ہو تھی مرافم کی تیت تا وان کی ہی اس کی تا ہو ترک کیا تھی دیں ہو تھی کی تو ترک کی میں اس کی تا ہو ترک کی تو ترک کیا تھی ہو ترک کیا تھی دیں ہو ترک کیا تھی ہو ترک کیا تھی ہو ترک کیا تھی ہو ترک کی تو ترک کی تو ترک کی ترک کی تو ترک کی تو ترک کیا تھی ترک کی تو ترک کی تو ترک کی تو ترک کی ترک کی تو ترک کی تو ترک کی تر

ل کینی درصور میکداد و کرنے کے۔ ج زعم ضامن یعنی ضامن جس قدر کا ہوتا ہے۔

اگر قرض خواہوں نے موتی ہے قیمت حاصل کر لی مجروہ غلام مشتری کے باس طاہر ہوااورمشتری اس کے عیب قدیم سے واقف ہوا اور ہنوز اس نے واپس ند کیا تھا کہ اس میں دوسراعیب مشتری کے باس پیدا ہو گیا تو مشتری اس کومولی کو واپس نہیں دے سكا بيكن فقصان عيب قديم واليس السكتاب اوراكراس فتقعان عيب مولى سدوايس لياتو مولى كواعتيار ندبوكا كرقرض خوابون ے بقدر تفصال عیب کے والیس لے اور میرسکداس کتاب میں بلا ذکر خلاف ندکور ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ بدفقہ امام اعظم کا قول ہے کہ امام ابو بوسف اور امام محد کے نزویک بفدر نقصان عیب کے قرض خواہوں سے واپس لے سکتا ہے اور اس کتاب کے بعض من میں میا ختلاف مرح خرکورے میرمیط میں ہے۔ اگر مولی نے ماذون کا کوئی غلام رقیق آزاد کیا حالانکہ ماذون برقر ضہ ہے پس آیا بیفتن نافذ ہوگا یانبیں تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو ماذون پر قرضہ منتفرق ہوگا یا غیر منتفرق ہوگا ہی اگر غیر مستفرق ہولیتی اس کے تمام مال وجان كومحيط شهواتوامام اعظم بهليفرمات مت كمعتق نافذ شهوكا بمررجوع كيااور فرمايا كسنافذ بوكااورا كرقر ضدمتغزق بوتوامام اعظم كنزديك من مولى نافذ نه وكاس صورت بين ان كاليك عي قول باورصاحبين في مايا كه برحال بين اس كاعتق نافذ بوكا\_ بياختلاف جوامام اعظم اورصاحبين كورميان بيايك وصراء مسئله برحتفرع باوره ومسئله يب كهفلام برقر ضهونا آيا غلام کی کمائی میں مولی کی ملکیت واقع ہونے کا مانع ہے یائیس سوامام اعظم کے فرد دیک آگر ضد میں فرق ہوتو مانع ہے اوران کا اس صورت میں کی ایک قول ہے اور اگر غیر متفرق ہوتو امام اعظم سے دوقول مروی میں پہلاقول بیہے کہ مانع ہے اور دوسرایے قول ہے کہ مانع نہیں ہے اورصاحین کے زویک مالغ نیں ہے اگر چہ قر مدمت قرق ہوئیکن مولی اس کی کمائی میں تعرف کرنے سے منع کیا جائے گا جب بدؤ بن شین ہو گیاتو ہم کہتے ہیں کہ اگرمونی نے غلام کی کمائی کا غلام آزاد کیاتو امام اعظم کے زویک ضامن نہ ہوگا اور صاحبین کے زویک ضامن ہوگا خواه بتقدست ہویا خوشحال ہولیکن اگرمولی تنقدست ہوتو قرض خواہ کوغلام آزاد شدہ کا قیمت کے واسطے دامنگیر ہونے کا اختیار ہے پھرغلام آزادشدہ یہ قیت این آزاد کنندہ بعنی مولی ہے واپس لے سکتا ہے بخلاف اس کے اگر ماذون نے خود آزاد کیااور ماذون کی تظدی میں آزادشدونے قرض خواہوں کے واسطے اپنی قیمت سعایت کر کے اوا کی توبیہ قیمت مولی ہے واپس نبیس لے سکتا ہے کذای المغنی۔اگرمولی نے اپنے ماذون مدیون غلاموں کوآزاد کیاتو امام اعظم کے مزد کیا آزاد نہوں مے اوراس سے بیمراد ہے کے قرض خواہوں کے ق میں آزاد شہوں مے اوران کوا حقیار ہوگا کدان غلاموں کوفروخت کرا کے ان کے تمن سے اپنا قرضہ صول کریں تمرمونی کے تق میں وولوگ بالاجماع آزادہوجا کیں مے حتی کدا گرقرض خواہوں نے ان کوائے قرضہ سے بری کیایا مولی کے ہاتھ ان کوفروشت کیایا مولی نے ان کا قرضدادا کر دیا تووہ آزاد ہوں مے اور صاحبین کے زویک مولی کا عتق نافذ ہوگا اور قرض خوا ہوں کے داسلے مولی ان کی قیمت کا ضامن ہوگا بشرطیکہ خوشحال ہوادرا کر تنگدست ہوتو بالوگ اپنی اپنی قیمت سعی کر کے قرض خوا ہوں کواد اکریں سے پھرموٹی ہے داپس لیس سے بیزیا ہے میں ہے۔ اگر ماذون پر بہت قرضہ ہو گیا اور مولی نے اس کوآزاد کر کے جو پچھاس کے پاس تھادہ سب مال کے کر تلف کر دیا پھر قرض خواہوں نے غلام کا دامنگیر ہونا پیند کر کے اس سے قرضہ وصول کرلیا تو غلام اس مال کی قیمت میں سے جواس سے مولی نے لیا ہے بغذراس قرضد کے وائس کے گاوراگرو مال بعینہ قائم موتو غلام دامنگیر جو کراس میں بغدر قرضہ کے جواس نے اوا کیا ہے لے کے اور جس قدر نے رہاوہ سب موٹی کا ہوگا اور اس طرح اگر ترض خواہوں نے ماذون کو قرضہ معاف کر دیا اور ماذون کو پچھادا نہ کرنا پڑا تو بیعی سب مال مولی کا ہے، غلام اس میں سے مولی سے مجھدوا پستبیں لے سکتا ہے۔ای طرح اگر ماذونہ با ندی ہواوراس کو آزاد کر کے اس کا مال اور فرز نداور ہاتھ کشنے کا جرمان یعن ویت مولی نے لے فی اور حال بدے کیل والا وت وجنایت کے اس برقر ضدج ما تھا پرقرض ا منتفرق ای تدرقر فدک جو برکومادون کے یاس سے سب پرمیط اور خواولوگ حاضر ہوئے تو مولی اس امر پر مجبور کیا جائے گا کہ اس کا مال اس کودے دے تا کہ اپنا تر ضدادا کرے اور فرزند و جرمانہ والیس ویے پر مجبور نہ کیا جائے گا اگر اس کو آزاد نہیں کیا ہے گر باندی فروخت کی جائے گی اور اس کے تمن اور ہاتھ کی دیت بھی ہے قرضہ ادا کیا جائے گا اور اگر مولی نے اس کو آزاد کیا ہوتو قرض خوا ہوں کوا تھتیار ہوگا کہ مولی ہے اس کی قیمت تاوان نے پھر اس کا بچہ بھی ان کے قرضہ میں فروخت ہوسکتا ہے۔

اگر مولی وقرض خواہوں میں اختلاف ہوا کہ قرض خواہوں نے مولی سے کہا کہ تو نے غلام کوآزاد کر دیااور ہمارا تھھ پر قیمت لینے کا استحقاق ہے اور مولی نے کہا کہ میں نے آزاد نہیں کیا تو مولی کا قول قبول ہوگا ہے

پر اگرمولی نے تمام مال کتابت وصول پلیا اور وہ باخدی آزاد ہوگئ تو قرض خواہوں کوافقیار ہے چاہیں موٹی ہے تمام مال
کتابت وصول کر کے ہاتی قرضہ کے واسطے باندی کا پلو پکڑی یا باندی ہے تمام قرضہ وصول کریں اورا گرانھوں نے باندی سے تمام
قرضہ وصول کیا تو مال کتابت جومولی نے وصول کیا ہے سب موٹی کو دے دیا جائے گا بیمبوط ہیں ہے۔ جامع الفتاوی ہی تکھا ہے کہ
ماذون پرچار ہزار درہم قرض جی اوراس کے پاس اس قد راسیاب موجود ہے جس کی قبت تمن ہزار درہم جیں پھرمولی نے اس کا بیمال
تف کردیا اور غلام کو آزاد کر دیا تو قرض خواہوں کوافقیار ہوگا چاہیں آزاد شدہ ہے اپنا قرضہ وصول کریں اور وہ اپنے موٹی ہے تین ہزاد
درہم لینی اسباب کی قبت واپس لے گایا موٹی ہے چار ہزاد ورہم حان لیس اور موٹی اس آزاد شدہ ہے پھوٹیس لے سکتا ہے بیتا تارخانیہ
میں ہے۔ اگر موٹی وقرض خواہوں ہیں اختلاف ہوا کہ قرض خواہوں نے موٹی ہوگا اور وہ فلام کو آزاد کر دیا اور ہمارا تھے پر قبت لینے
میں ہے۔ اگر موٹی وقرض خواہوں ہیں اختلاف ہوا کہ قرض خواہوں نے موٹی ہوگا اور وہ فلام قرض خواہوں نے واسطے قروضت کیا جائے
گا اور قرض خواہوں کا اقرار کیا گا تی فلام کی بریت کو صفح کی کا قول آنوں ہوگا اور وہ فلام قرض خواہوں کے واسطے قروضت کیا جائے گا اور قرض خواہوں کا اقرار کیا جاتی فلام اس غلام کی بریت کو صفح میں نہیں ہے اور جب بریت نہ ہوگا ہوا نہ خرواہوں کی قرضدان کے اقراد استان کے اور خوب بریت نہ ہوگا ہونہ خواہوں ہے۔ اس خاص میں خواہوں کیا جو کی خواہوں کی طرف النا تات نہ ہوگا ہونہ خرواہوں کا اقرار کیا ترف خواہوں کی اور خوب بریت نہ ہوئی اور ان کو کی طرف النا تات نہ ہوگا ہونہ خرواہوں ہے۔

علام ماذون مدیون کواگراس کے مولی نے بلا اجازت قرض خواہان کوفروخت کیااورمشتری نے قبل قبضہ کے اس کوآزاد کردیا تو عتق موقوف رہے گا پھراگر قرض خواہوں نے بچے کی اجازت دے دی یا مولی نے ان کا قرضہ ادا کردیایا انہوں نے غلام کوقر ضرمعاف کر یا۔ اقرار یعنی قرضخوا ہوں نے جب بیاقرار کیا تو نے بیغلام آزاد کردیا ہے تواس اقرارے لازم نیس آتا ہے کہ غلام بری ہوگیا۔ اگر غلام ماذون نے اپ موٹی کے ہاتھ کوئی چیز اپنی کمائی کی چیزوں بھی ہے ہوش مثل قیمت کے فروخت کردی تو جائز ہے ہوگی آرض دارہ واورا گرقرض دارہ واور ہے ہوئے اپنے مولی کے ہاتھ فروخت کی آو امام کے ہرد کردی تو موٹی کے ذرح ہے تو موٹی کے ہاتھ فروخت کی آو امام اعظم کے خزد کے تبییں جائز ہے خواہ تھوڑ انتصان ہو یا بہت ہواور صاحبین کے زدید ہے تیج جائز ہے خواہ نتصان آلیل ہو یا کثیر ہوگر موٹی کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ یا تو اس نتصان کو پورا کردے یا تیج تو ڈرے اور یہ جوہم نے بیان کیا یہ بعض مشائح کا بیان ہے بعض مشائح نے فرمایا کر جھے کے بیان کیا یہ بعض مشائح کا بیان ہے بعض مشائح کے فرمایا کر جھے کہ دام ماعظم کے کردیک جائز ہو واحدت کی ہوا مام اعظم کے نزدیک جائز ہو دخت کی ہوا یہ بنتھ مان کے گئری کا نتھ ان کیل و مرجود کی جہد کی وجہ کے باتھ معاملہ کیا تو نتھ ان کیل و اس کی تھروہ مرجود کی جہد کی وجہ کے ایم اعظم کے نزدیک اصل ہے جو کہ موادر اجہاں کے ساتھ معاملہ کیا تو نتھ ان کیل و اس کی تھروہ مرجود کی جہد کی وجہ کہ دیا دون نے اگر اجہی کے ساتھ معاملہ کیا تو نتھ ان کیل و اس کی تھروہ مرجود کی جہد کی وجہ کہ دیا دون نے اگر اجہی کے ساتھ معاملہ کیا تو نتھ ان کیل و

کیرکائل ہوسکتا ہے اورامام ابو یوسف وامام محر کے نزدیک اگر اجنبی مخف کے ہاتھ برابر قیمت پر یا فظ اس قد رنقصان ہو کہ لوگ اس کو انداز و سے برواشت کرتے ہیں فروخت کیا تو جائز ہے اورا سے نقصان کی صورت میں ششری سے بید کہا جائے گا کہ ٹمن کو پوری قیمت کک بردھا و سے کا دائی المغنی۔ اگر غلام ماذون نے اسپنے مقبوضہ مال تجارت سے مولی کے مرض الموت میں کوئی چیز خریدی یا فروخت کی بردھا و سے کا بھرمولی نے اس مرض میں انتقال کیا اور غلام نے اس خرید و فروخت میں تا ہا ہا گئے کہ کم امام اعظم کے نزد کیک بدیجے تا ہا قائر ایسے نقصان کے ساتھ ہوکہ جس قدر لوگ اپنے انداز ہ سے برواشت کر لیتے ہیں تو جائز ہے بشرطیکہ تا ہا قائل قدر نہ ہوکہ مولی کے تہائی مال سے تجاوز کرجائے۔

اگرمولی کے تہائی مان سے تجاوز کیا تو مشتری کو خیار دیا جائے گا چا ہے تہائی ہے دائد جس تدرنتصان ہے وہ اوا کرد ہے گئے تو رُد ہے اور ندادا کر سے بخلاف اس کے اگرمولی سے و تدرست ہواور غلام ماذون نے تحاباۃ کے ساتھ رہے کی اور ایساغین اشحایا کہ کوگ ایسے اعدازہ میں ہرواشت کرتے ہیں یا تیس کرتے ہیں تو امام اعظم کے نزد یک برطرح ہے جا تھ از ہے نواہ کاباۃ کا نتصان تہائی مال ہوئی ہے تجاوز کر سے یانہ کر سے اور میسب امام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزد یک اگر ماذون نے فریفروخت میں اس قدر دیاباۃ کی کہ لوگ اندازہ میں ایسا فیا تھا کہ تو ہوئی ہے اور مشتری کوجی دیے دی بار طیکہ مقد ارتقصان مولی کے تبائی مال سے تجاوز ند کر نے اور اگر تجاوز کر سے قو مشتری مخارموں چا ہے ہوراکر دے یا تیج تو ڑو رے جیسا کہ اگر مولی نے فود فرید یوفروخت کرنے میں ایس کی کہ اوگ ایپ اندازہ میں نہیں ہرواشت کرتے ہیں تو عاباۃ کی ہوتی تو بھی تھی ہو کہ دورت کرنے ہیں تو اس تو روفت کرتے ہیں تو مسامین کے نزد یک تھا اور اگر ماذون نے اس قد رشعمان اٹھایا اور تحاباۃ کی کہ لوگ ایپ اندازہ میں نہیں ہرواشت کرتے ہیں تو صاحبین کے نزد میل تھی جہائی میں ہوتی تو بھی تو ہو یا نہ ہوا دوراس سے ہوتا کہ کہ میں مقد ارتقصان پورا کرتا ہوں اور تی تھی کہا کہ میں مقد ارتقصان پورا کرتا ہوں اور تھی تہوں کے اور میں تھی کہا کہ میں مقد ارتقصان پورا کرتا ہوں اور تی کے اور میسب ہوتا کے ذکر کیا اس وقت ہے کہ غلام پر قر ضدنہ ہوا دراگر اس براس قد رقم نے بولی تھی کہا کہ میں مقد ارتقصان بیان کیا ہو یا نہ ہوا دراگر کے میان کیا ہے بی خطام کے مقروض نہ ہونے کی صورت میں ہم نے بیان کیا ہے دیجو طام کے مقروض نہ ہونے کی صورت میں ہم نے بیان کیا ہے بی خطام سے مقروض نہ ہونے کی صورت میں ہم نے بیان کیا ہونے کے میں کیا ہونے کی تو صاحبین کے نزد کے کے اور کیا ہونے کی صورت میں ہم نے بیان کیا ہونے کیا ہیں ہونے کے مقال میں کردی کے بعدا میں ہونے کے مقروض نہ ہونے کی صورت میں ہم نے بیان کیا ہونے کیا ہیں ہونے کیا ہونے کیا ہم ہونے کیا ہونے کو نواز کیا ہونے کیا ہو

غلام کے رقبداوراس کے پاس کے مقبوضہ مال کومحیط ہوتو محابات مشتری کے سپردیانہ کی جائے گی خواہ لکیل ہو یا کیٹر ہو مرقبیل محابات کی صورت میں مشتری کواختیار دیاجائے گایہ بالا جماع ہے۔

ا سپر د شار کے لینی کی کے نز دیک ندوی جائے تی لیکن قبل و کثیر میں اہائم سکے نز ویک مشتری ہے کہا جائے گا کہ جائے تی پوری کر دے اور صاحبین نے کثیر میں اختلاف کیا ہے۔ ع سعیفا ، پوراوصول کرنا مونی نے سفروش الام ہے جوشن میں بڑھائیا وہ قرض خوابوں کا حق ہے۔

#### اعمّاق کی ایک پیچیده صورت کی وضاحت 🏠

اگر مولی نے اپنے ماذون مدیوں کو مدہر کیا تو تدبیر جائز ہاور قرض خواہوں کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس کی تدبیر کو تو دیں اور جب تدبیر نہیں تو ایسے معامت کرادیں جب تدبیر نہیں تو ڈسکتے ہیں تو ان کو خیار ہوگا کہ جائیں مولی ہے قیمت خلام تاوان لیس یا غلام سے اپنے قرضہ کے واسطے معامت کرادیں اور ان دونوں ہاتوں میں ہے جس بات کو اختیار کر لیا پھر دوسری ہات کا ان کو استحقاق ندرے کا باطل ہوجائے گا ہیں اگر مولی ہے قیمت

ل جنایات جمع جنایی معنی جرم جس کی مزامی جرماندلازم آئے اوروواس قدر جرم ہو مے کہاس کے رقبہ کومچیط جیں۔ ع لیعنی استیلا مصورت آزادی ہے۔

کی مثان حاصل کی قو جب تک غلام آزاد نہ ہوتب تک غلام سے مطالبہ دغیرہ کی کوئی راہ ان کو حاصل نہ ہوگی اورہ و غلام بحالہ اذون باتی رہے گا اورا گرغلام سے سعی کرانا اختیار کیا تو اس کی سعایت سے تمام و کمال اپنا قر ضدوسول کرلیں گے پھر غلام بحالہ اذون باتی رہے گا پھر جب باذون رہااوراس نے اس کے بعد خرید و فردخت کی اوراس پر پھر بہت قر ضد پڑھ گیا تو قرض خواہوں کو پھی اختیار ہوگا کہ غلام کو ماخوذ کر کے اس سے اپنے قرضہ کے واسطے سی کرادی گران لوگوں کو مولی سے موافذہ و مطالبہ قیت کا پچھا ختیار نہ ہوگا ہاں غلام سعایت کرا سکتے ہیں بخلاف پہلے قرض خواہوں کے جن کا قرضہ در کرنے سے پہلے غلام پر عائد ہو چکا ہے کہ ان کے واسطے مولی اس کی متعایت کرائے اور مال سعایت سے اپنا قرضہ وصول کیا تو پہلے قرض خواہوں کو جنہوں نے مولی سے مولی اور بال سعایت ہیں سے تعوز ایا بہت پچھا تحقاق نہ ہوگا اور جو پچھا کہ اس سعایت ہیں ہے تعوز ایا بہت پچھا تحقاق نہ ہوگا اور جو پچھا کہ اس سعایت ہیں ہے تعوز ایا بہت پچھا تحقاق نہ ہوگا اور جو پچھا کہ اس سعایت ہیں ہے تعوز ایا بہت پچھا تحقاق نہ ہوگا اور اگروہ مدیر آن کیا گیا گیاں سعایت ہیں جب تحقید بیاتی میں ہوگا اورا کروہ مدیر آن تو اس تحقید بیاتی ہوئے تو اس سے پہلے قرض خواہوں کو جنھوں نے مدواجب ہوئی تو اس قیمت ہیں سے پہلے قرض خواہوں کو جنھوں نے مولی سے معان قیمت حاصل کرلی ہے کھی نہ طب گا بکہ دوسر رقرض خواہوں قیمت ہیں سے پہلے قرض خواہوں کو جنھوں نے مولی سے معان قیمت حاصل کرلی ہے پچھ نہ طب گا بکہ دوسر رقرض خواہوں تھیت ہیں ہے کھی نہ طب گا بکہ دوسر رقرض خواہوں تھیت ہیں ہے تھوں کر جنھوں کے مولی سے مولی ہے۔

ع - وولعنی مال کتابت اس کے کیمولی نے صوف ماذون کی کمانی اوراس کارقبہ پر بادکر کے قرضخو ابوں کا نقصان کیا ہے تو اس قدرضام من ہوگا ۔

غلام کی قیت اور مال کتابت بھی سپر درہ کا اور غلام کو بیا فقیار نہ ہوگا کہ اس میں سے تعوز ایا بہت اپنے موٹی ہے واپس لے بیمنی علی ہے۔ اگر غلام نے مجھال کتابت اوا کیا اور کھی باتی رہا کہ اسٹے عمل قرض خواہ آکر موجود ہوئے بینی ان کو آگا تی ہوئی تو ان کو افتیار موگا کہ جا بیس کتابت کو باطل کریں اور وہ غلام ان کے قرضہ میں فروخت کیا جائے گا اور اگر انہوں نے کتابت باطل نہ کی بلکہ اجازت دے دی تو کتابت جائز ہے اور جو کھی مال مولی نے اچازت کتابت سے پہلے وصول کیا ہے اور جو کھی باتی رہاسب قرض خواہوں میں حصد رسید تقیم ہوگا اور اگر وہ مال کتابت جو موٹی نے جل اجازت کے وصول کیا ہے اس کے پاس تلف ہوگیا پھر قرض خواہوں نے اجازت و سے دی تو کتابت کی اجازت دی اور بعض اجازت و سے دی تو کتابت کی اجازت دی اور بعض اجازت دی و کتابت کی اجازت دی اور بعض نے اجازت دی تو بی تو کتابت کی اجازت دی تو کتابت کی اور اگر انہوں نے کتابت کی اجازت دی تو تو کتابت کی اور اگر انہوں نے کتابت کی اجازت دی تو تو کتابت کی اور اگر انہوں نے کتابت کی اجازت دی تو تو اور ایک تابت کی اور اگر انہوں نے کتابت کی تو تو دیے کا قصد کیا اور اس کے اور کتابت باطل کرنے کا افتیارت ہوگا ہی ہے۔ اور اسٹے میں موٹی نے ان کا قرضہ یا خود غلام نے اواکر دیا تو پھر اس کے بعد ان کو کتابت باطل کرنے کا افتیارت ہوگا میں ہے۔

محل حق ہے معدوم کرنے کی ایک صورت کا بیان 🏠

ے مرووں ک بوروں اوسے میں مرور اور شاید ہوئے ہے کے اعلمہ بالدین اور مفادیہ ہے کہ شتری بعد آگا ہی کے رڈییں کرسکتا ہے لیکن قرضنو اور دکرا سکتے ہیں۔

ایک غلام ماذون التجارة نے ایک باندی خریدی اور وہ قرض وار نہیں ہے ہیں موٹی نے ای کے ساتھ باندی کا نکاح کر دیا تو جائز ہے وہ باندی تجارت سے باہر ہوگئی کہ ماذون اس کوفر وخت نہیں کر سکتا ہے اور اس کے بعد اگر ماذون پر قرضہ چڑھ کیا تو قرض خواہوں کے واسطے وہ باندی فروخت نہ کی جائے گی اور اگر ماذون نے قرض واری کی حالت عمی باندی خریدی ہواور موٹی نے ای کے ساتھ نکاح کر دیا تو قرضہ کی وجہ سے نکاح جائز نہ ہوگا اور ماذون کو اختیار ہوگا کہ اس باندی کو اور اس باندی سے جو پچہ ماذون کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے فروخت کر لے اور اگر بعد تروی کے موٹی نے اس کا قرضہ اواکر دیا تو جائز ہے جیسا کہ قرضہ نہ ہونے کی ضورت میں جائز تھا پس یعی بمز لداس کے سے میمغنی عمل ہے اور اگر ماذون نے موٹی کے تھم سے ذید کی الحرف سے بزار در ہم کی کفالت کر کی حالا تکہ اس پر لے سی جن جس کے بیار کی کے اس کا جن متعلق تھا وہ مدد و ہر رویا۔ قرضہیں ہے پھرموٹی نے اس کوفروخت کیا تو مکنول ارکواس کی بیٹے تو ز دینے کا اختیار ہوگا اورا گر بجائے کفالت مال کے زید کی طرف سے کفالت بالنص تیول کی ہوتو مکنول ارکو بیٹے تو زنے کا اختیار نہ ہوگا لیکن غلام سے جہاں کہیں ہوگا کفالت کا مواخذہ کرسکا ہا اور بیام نفلام میں عیب شار ہوگا اور مشتری کو خیار حاصل ہوگا کہ جا ہے اس عیب کی وجہ سے واپس کر دے اورا گر اس طور پر کفالت ہو کہ اگر مطلوب تھوکواس مدت تک تیرا حق جواس پر ہے اوا نہ کر سے تو میں اس کے تیس کا فیل ہوں تو ایس کفالت کے عیب کے موجہ سے مشتری واپس کر سکے گا میں کہ سے تا وہ تیک شہوئی نہ ہوئی جانے سے قلام پر کفالت وا جب ہوجائے تو مشتری اس کو واپس کر سکے گا ہوں تو تا جب ہوجائے تو مشتری اس کو واپس کر سکے گا ہوں تو تا جب ہوجائے تو مشتری اس کو واپس کر سکے گا ہوئے جواب کو وقت خرید کے معلوم ہوگیا ہوتو پھر اس عیب کی وجہ سے جب کی واپس خبیس کر سکتا ہے میمسوط میں ہے۔

بار پنجر:

### جس سے ماذون مجور ہوجاتا ہے اورجس سے مجور نہیں ہوتا ہے

جس سے ماذون مجورہ وجاتا ہے اور جس سے مجورٹیں ہوتا ہے اس کے اور جواتر ارتجور سے متعلق ہے اس کے بیان میں جانیا
جا ہے کہ تجر سے اذن باطل ہو جاتا ہے لیکن بیشرط ہے کہ تجرش اذن کے ہوئی کہ اگر اذن عام ہو بایں طور کہ اس کو اہل بازار جائے
ہوں تو تجر جب کارآ مہ ہوگا کہ جب تجربجی عام ہولیتی اکثر اہل بازار اس سے واقف ہو جا کیں اور اگر اس ہے کم ہوتو کارآ مہ تہ وگا ہیں
طور کہ ایک مخص یا دو مخصوں کے سامنے یا تین آ دمیوں کے سامنے یا اپنے گھر میں مجور کیا خواہ غلام اس سے واقف ہو جائے یا واقف نہ ہو
ہے کہ کارآ مہ نہ ہوگا اگر اذن خاص ہو بایں طور پر اس کی اہل بازار میں پی خرشتھر نہ ہوئی ہوشلا ایک یا دویا تین مخصوں کے سامنے علام کو

العمید اللہ بھی ہی کہ اللہ بازار میں بی خبر شتھر نہ ہوئی ہوشلا ایک یا دویا تین مخصوں کے سامنے علام کو
العمید کے ایک عرب ہا ہے ایس عیب نہیں کہ بالفیل اس سے داہی کرنے۔

ع سیب اس میں ماحت ہوا بیت سرس کا میب ہے جاتا میب دن ارباس اس میں موجود ہوگیا ہوتو ماحم ضامن نہوگا۔ ع سیعنی اگر مولی نے خود کس کام میں ملف کیا ہوتو شامن ہوگا اورا گر ملف ہوگیا ہوتو ماحم ضامن نہوگا۔ ماذون کیا ہوتو اگر انٹی لوگوں کے سامنے غلام کو مجور کیا اور غلام واقف ہوگیا تو پیچر کار آمد ہوگا یعنی غلام مجور ہوجائے گایہ خنی میں ہے۔ اگر اذن فقط غلام کے سامنے ہوتو ای کے سامنے اس کو ججور کرویٹا کار آمد ہوگا۔

قال المترجم ☆

حاصل میہ ہے کداذن وجیر میں باعتبار عموم وخصوص وعلم ماذون وعدم علم کے عرفاً مقابلہ ومساوات ہونی جا ہیےاوراگر ماذون کسی شہر کو تجارت کے داسطے کیا پھراکٹر اہل بازارمولی کے مکان پر آئے اوران کے سامنے شہادت کے ساتھ مولی نے ماذون کومجور کیا حالانک غلام اس سے واقف نبیل ہے تو وہ مجور نہ ہوگا اور بیام اس کے حق میں جمر نہ ہوگا کا طرح اگر غلام اس شہر میں موجود ہو محروہ جمرے واقف نه ہواتو میامراک کے حق میں حجرنہ ہوگا اور جو کچھائ نے لی حجر سے واقف ہونے کے اپنے الل بازار وغیرہ کے ساتھ تصرف کیا وہ سب نا فغر ہوگا اور جب ایک بیاد وروز کے بعد غلام اس ہے واقف ہوا تو واقف ہونے کے وقت سے وہ مجور قرار دیا جائے گا اور قبل وقوف کے جوخر بدوفروخت اس صصاور ہوئی و وسب جائز ہوگی بیمبسوط میں ہے اور اگر ماذون کے مجور کرنے کے بعد غلام کے آگاہ ہوئے سے يهليمونى نے اس كوثريد وفرو خت كرتے و يكھااورمنع ندكيا جرغلام كومجور مونامعلوم مواتو استحسانا ماذون باقى رہے كابيمغنى ميں ہاوراگر مولی نے ماذ ون کوفروخت کیا پس اگر اس پر قر ضدنہ ہوتو مجور ہو جائے گا خواہ اہل باز ارواقف ہوجا نمیں یا نہ ہوں اورا گر اس پر قر ضہ ہوتو مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے مجورنہ ہوگا بخلاف صورت اوّل کے کہاس میں نفس کے سے مجور ہوجاتا ہے اور بیاس صورت میں ہے کہ قرضانی الحال واجب الا وابواورا كرغلام كا قرضه ميعادى بوتو مولى كواس كى رج عدم انعت ندكى جائے كى بيفاوى قاضى خان مي بــــ اگرمونی نے ماذون کمی مختص کو ہبدکر دیا اورمو ہوب لہ نے قبضہ کرلیا تو مجور ہوجائے گا پھرا گر ہبہ سے رجوع کیا تو اجازت عود ند کرے گی اور بی تھم آج کی صورت میں ہے کدا گرمشتری نے ماذون میں کوئی عیب یا کر بھکم قاضی اس کوواپس کیا تو اجازت عودنہ کرے کی اگر چیمولی کی قدیم ملک پھر تود کر آئی ہے بیر بحیط میں ہے۔اگر مولی نے ماذون کوبطور تیج فاسد کے بعوض شراب یا سور کے فروخت کر مے مشیر کا سے سپرد کیا اِس نے مشتری سے قبصد بی فروخت کی بھر بائع کودا پس دیا تمیا تووہ مجورر ہے گا ای طرح اگر اس پر مشتری نے ہائع کے تھم سے ہائع کے حضور باعدم حضور میں تبصر کیا بابائع کے حضور میں بغیراس کے تھم کے قبصہ کیا تو بھی بہی تھم ہے اور آگر بعد افتراق کے بلاتھم بائع کے اس پر تبعنہ کیا تو مجور نہ ہوگا اور اگر مرداریا خون کے عوض فروخت کیا ہوتو بسبب بطلان ت کے ان سب صورتوں میں مجور نہ ہوگا بیمسوط میں ہے۔اگر مولی نے بطور پیچ سیج کے تین روز کی اپنی خیار شرط پر فروخت کیا تو جب تک بیچ تافذ نہ ہو جائے تب تک وہ غلام ماذون رہے گا کیونکدمولی کی ملک سے خارج نہیں ہوااور اگرمشتری کے واسطے خیار کی شرط مخمری ہوتو مجورہو ، جائے گا بیٹر اللہ اُمعتمٰن میں ہے۔ اگر مولی نے اہل باز ار کے حصور میں اپنے ماذ ون کومجور کیا حالا تک غلام عائب ہے اور مولی نے اس ك ياس جرائ كاوكر في كواسط أيك المجي بيج وياس في غلام كوآكا وكرد يا توغلام مجور موجائ كاخواه وها يحي آزاد مويامملوك مو خواه عورسته ہویا مرد ہوخواه عادل ہویا فاسق ہوای طرح اگر اس کو خطالکھ کر بھیجا اور خطابی تھے گئے گئے اوا مار کے برآزاد ہویا لے۔ نامہ بریعنی چوخض خط الیا ہے اس میں بھی م<sup>ین</sup> بیغام کے مدوومدالت وآڑاوی وغیر وشرط نہیں ہے۔

مملوک ہوخواہ مرد ہویا لڑ کا یا حورت ہوخواہ عادل ہویا قاس ہور یفنی میں ہے۔

فرمایا كرفرمه باطل بوجائك كابینا تارخانیديس بيد

علام ماذون نے ایک غلام خرید کراس کوتجارت کے واسطے اجازت دی حتی کہ اجازت تھیجے ہوئی پھر موٹی نے دونوں میں ہے۔ یا جنون منظبتی کہا گیا کہ ایک برابر مجنوں رہے اورای پرفتوی ہے نیکن اس مقام پر شاید ایک سال بولوق جامکنا۔ ایک کو مجور کیا پس اگر دوسرے کو مجور کیا تو اس کا مجور کرنا سیح نہیں ہے خواہ اوّل پرقرض ہویا نہ ہواور اگر اوّل کو مجور کیا تو ہو جائے گا پھر آیا دوسرا بھی مجور ہوجائے گایا نہیں سواگر اوّل پرقرض ہوتو مجور ہوجائے گااورا گراوّل پرقرض نہ ہوتو دوسرا مجور نہ ہوجائے گا۔ قال المتر ہم ہے

اگروسی نے پیٹم پاس کے غلام کو تجارت کی اجازت دی پیرخودم گیااور کی دوسر ہے کوہسی مقرر کر گیاتو اس کی موت ہے بیم
واس کا غلام جمور ہوجائے گا اور اگر قاضی نے اس کو اجازت دی پیرقاضی معزول ہو گیا یا سرگیا تو بیٹی و اس کا غلام ہا ذون رہے گا ہے
خزلہ اسٹین میں ہے۔ فاوئ عمل ہے گا اور کا گرفا ہے کہ اگر باپ نے اپنے ہونے سے غلام کواؤن تجارت دیا پھر باپ نے اس کو تریا ایا وارث
ہواتو اذن باطل ہو جائے گا اور کا بالغ کے غلام کا اذن اس کے بالغ ہونے سے باطل نہ ہوگا اور فاصوش رہاتو ہوئے ایا وارث
کے مرنے سے بھی باطل نہ ہو گا اور کا باپ نے نابالغ بیٹے کے غلام کو تصرف کرتے دیکھا اور فاصوش رہاتو ہے اون سے بیتا تار خانیہ
میں ہے۔ اگر مولی مرقد ہوگیا پھر غلام نے ترید وفرو خت کی لیس اگر مولی تملی کیا گیا یا مرکی یا دارالحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے
علی ہوگا ہو تھو تو تعرف غلام نے اسکے مرقد ہونے کے بعد کیا ہے سب باطل ہواوراگر دارالحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے
لیات کا تھم جاری کر دیا تو جو تھرف غلام نے اسکے مرقد ہونے کے بعد کیا ہے سب باطل ہواوراگر دار الحرب میں جاملا ہو اور انہا م ابو
یہ ہوگا بشر طیکہ دائی سے نام موان ہو کہ ہوتو اس کی کہ اور اگر تھم جاری کر دیا ہوا در اگر اس سے پہلے دائی تا بیاتو ہو بائز
اس کے لحاق کا تھم دے دیا تو اس کا ماؤوں تجور ہوجائے گا اور اگر تھم قاضی سے پہلے وائی آئی تو ماؤوں اپنے افن پر رہے گا ہورا کہ دو کورت دارالحرب میں جا لئی اور قاضی نے
اس کے لحاق کا تھم دے دیا تو اس کا ماؤوں تجور ہوجائے گا اور اگر تھم قاضی سے پہلے وائی آئی تو ماؤوں اپنے افن پر رہے گا ہورا کہ دو کورت دارالحرب میں جا فان پر رہے گا ہورا کہ دو کورت دارالحرب میں جا فون پر رہے گا ہورا کہ دو کورت دارالحرب میں جا فون پر رہے گا ہورا کہ دو کورت دارالحرب میں جا فون پر رہے گا ہورا کہ دو کورت دارالحرب میں جا فون پر رہوجائے گا اور اگر تھم قاضی سے پہلے دائی آئی تو ماؤوں اپنے افن پر رہے گا ہورا کہ دوری کورت دور کورت دارالحرب میں جائے ہو گا ہورا کہ دوری دورت کی دورت دور کی کورت کیں ۔
اس کے لگل کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ ک

ع الحاق معنى قاضى في تقم و يا كدفلان مرحد جا كركافرون مين ل مياب-

اگرموٹی نے ماذون کو ججور کیا اوراس کے پاس ہزار درم تھان کوموٹی نے لے نیا پھر ماذون نے بیا آر ارکیا کہ یہ مال فلال شخص کا میر سے پاس وربعت تھا اورموٹی نے اس کی تکذیب کی تو اقرار میں بچانہ تھہرایا جائے گا پھراگر آزاد کیا گیا تو اس اقرار کی وجہ سے اس کے ذمہ بچھلائی نہ ہوگا اورا کر خصب کا اقرار کیا ہوتو بعد سے ماخوذ ہوگا اورا کر مجود کیا گیا اوراس کے پاس ہزار درہم شعب اور اس کے پاس ہزار درہم شاں میر ہزار درہم قرضہ سے پس اس نے اقرار کیا کہ یہ ہزار درہم فلاں مخص کی وربعت یا مضاربت یا قرض یا

المبوة قرفه ين فيق قرضه يزه وبائ ك بعد بني .

فصب کے میرے پاس ہیں اوراس کی تھدین کے نہاور صاحب قرض نے بدورہم اپنے قرضہ کی لے پھر خلام آزاد کیا گیا تو اس پر بزار درہم قرضہ ایس کے باس بزار درہم ہیں اس نے اپنے اور بزار درہم قرضہ کا اس کے اس کے دان کے دان کے دان کے دان کے دو بعت ہیں تو امام اعظم کے قیاس میں یہ بزار درہم ہیں اس نے اپنے اور بزار درہم قلال خص کے دو بعت ہیں تو امام اعظم کے قیاس میں یہ بزار درہم صاحب قرضہ کے دواس کے اور مصاحب قرضہ کی دان کے دائیں ہوگا۔ اگر پہلے صاحب دو بعت کی دیا تا درکیا گیا تو بعد آزاد صاحب دو بعت اس کا درہم موالی ہوئے آزاد کیا گیا تو بعد آزاد درہم موالی ہوئے آزاد کیا گیا تو بعد آزاد درہم موالی ہوئے آزاد کی کے درسے اس خواس کے داستے مواف ہوئے آزاد کیا گیا تو بعد آزاد درہم موالی ہوئے آزاد کی کے درسے اس مواف ہوئے ہوئے آزاد کیا گرا تو اس کے داستے دو بعت ہیں تو مواسلے مواف ہوئے کو اس کے داستے دو بعت ہیں تو مواسلے مواف ہوئے کے دان ہوئے کے برار درہم فلال محضی کے دان ہوئے کے برار درہم فلال محضی کے دان درہم فلال محضی کے برار درہم دوئوں میں براز تو بیا ہوئے ہوئے کی گرا کر تو ہوئے کے دان ہوئے کے کہا کہ تم دوئوں میں براز تو بیا ہوئے کے دان کر دوئوں نے دوئی کیا اور ایک کر تم دوئوں ہوئے کہا کہ تم دوئوں ہے دوئوں میں براز تو بیت کے دوئوں ہوئے کہا کہ تم دوئوں ہوئوں ہوئوں کے بیمن کو دوئوں ہوئوں کے بیمن کو دوئوں ہوئوں کے بیمن کے دوئوں ہوئوں کہا کہ تم دوئوں ہوئوں کے بیمن کو دوئوں ہوئوں کے بیمن کو دوئوں ہوئوں کہا کہ تم دوئوں ہوئوں کے دوئوں ہوئوں کی دوئوں کے دوئوں ہوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کو دوئوں کے دوئوں کو دوئوں کو دوئوں کے دوئوں کو دوئوں کو دوئوں کو

ا تضمد بن يعنى موتى نے اس كى تعمد بنى ندكى تو بالفعل ماخوز نبس بوسكنا ..

م اول اس الم الرادي وجد الله المتحقاق باطل منهوكا بلكه مقرى كرون يراورم أست كار

اگر خلام بجورشدہ نے کی تخص کے بڑار درہم تلف کردینے کا اقرار کی تو جب تک آزاد نہ ہوتب تک اس ہے موافذہ ذکیا جائے گا اور بعد آزاد ما خوذہ ہوگا اور اگر اس کی طرف ہے کی تخص نے ٹیل اس کی آزادی کے اس قرضہ کی کفالے کر گی تھیل کی الحال ما خوذہ ہوگا اوراس کو صاحب قرض نے قرید کر کے آزاد کیایا اسپنے پاس دکھا تو غلام سے اس کا قرضہ باطل ہوجائے گا کی تفیل ہے موافذہ کر کے جس قدر مال کی اس نے معانت کی ہے اس سے اور تمن میں ہے جو مقدار کم ہودہ وصول کر ہے گا اورا گرخر بیا نہ ہو بکہ ما لک نے بسر سے دور کا کیا تو امام کر کے جس قدر مال کی اس نے معانت کی ہے اس سے اور تمن میں ہے جو مقدار کم ہودہ وصول کر ہے گا اورا کر قریدہ ہو گا اورا ہم ابو پوسٹ کے قرار پودر جو کے گرفر فرود کر ہے گا ہم سوط میں ہے ۔ اگر ایک شخص نے گرف کو قرار کو خوارت کی اجاز ہو دی ہو ہو ہو گا اورا ہم ابو پوسٹ کے قول پر بعدر جوح کے تر فرود کر ہے گا ہم ہو ہو ہو ہو گرفر کی کا مان کے باس بڑار دو ہم ہیں اور بیمعلوم ہے کہ دو ہم پہلے اون کی کمائی ہو خوارت کی اجاز ہو دیوت ہے یا میں نے فلام کو تجارت کی اجاز ہو دیوت ہے یا میں نے فلام نے اقراد کیا ہم اجاز ہو دیوت ہے یا میں نے فلام کو تجارت کی اس خوارت کی تو امام اعظم کے نزد کیک اس کے تار ادکیا کہ بید مال فلال محضی کی ود بعت ہیں قوام امام عظم کے نزد کیک ہیں تھر بی کی جو کہ کہ میں ہوگی ای طرح آگر ہوا کر ایک کے بیس تھر تی کی جائم اس اس کو ای کی میں سے ۔ آگر ایک کے بیس تھر تی کی جائم اس کی خور ایک کے اور میں کی اس منظم کی قول ہے اور صاحبین کے در تم قلال شخص ہے خوال کی تھد ہیں کی جو سے گی بدام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے ذرائر میں نے اگر اور کی تار میں کی اس کی تو ہے گی بدام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے خوار میں کی اس کی تو ہو ہوں کی جو سے گی بدام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے فلام فرونت کیا جائے گا ای طرح آگر فلام نے اس مال کی نہیں تھر دیا گی کہ جب اس پر دور میں اجازت کی صاحب کی خوارت کی اس کے گا کہ بدید اس کی دورت کی سائم اعظم کا قول ہے اور می اس کی کی دورت کی جب اس کی کہ بدید اس کی دورت کی جائم کی کو اور کی مال کی کر بر کو ان کو اس کی میں کی کو دورت کی کی کی کو دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کی کو دورت کی کو دورت

ع حجرو خت الخ کیونکداب ماذون ہے اورا گرافراد کے دقت مجور ہوتا تو انجی مواخذ و ندہوتا جب تک آزاد ندہوتا یہ

فتاوی عالمگیری..... جاد 🗨 کی کی کی کار کار کتاب العاقون

قرضہ چڑھ کیا ہے تو بھی امام اعظم کے زویک سے مال مقرلہ کودیا جائے گا اور صاحبین کے زویک سے مال موٹی کا ہوگا ہے مسوط میں ہے۔ باس مشر:

#### غلام ماذ ون اوراس کےمولی کے اقر ار کے بیان میں

اگر غلام نے قرضہ کا قرار کیا تواس کی دوسور تی ہیں اگر اس نے قرضہ تجارت کا اقرار کیا تو اقرار حق مولی ہیں تھے ہوگا یعنی غلام فی الحال ما خوذ ہوگا خواہ موئی اس کی تصدیق کرے یا تکذیب کرے۔ اگر تجارت کے مواسے کی دوسری دجہ ہے قرضکا اقرار کیا تو فی الحال ما خوذ شہوگا بلکہ بعد آزادی کے مواخذہ کیا جائے گا کہ الاصل ہیں امام جرائے تقربایا کہ اگر ماذون خصب کا یاود بعت کا جس سے انکار کر گیا تھا یا مضار بت کا بینا عت کا یا عار بت کا جائے اللہ انتخاذ النے کا انکار کر گیا تھا یا مضار بت کا بینا عت کا یا تھی ہے جو الاؤالے کا اقراد کیا یا کہ اجرائے اللہ افراد کیا ہے گئی اقراد کر گیا تھا کہ ہوگیا تھا یا کہ گئی گئی گئی ہے وہ وہ سے تفاق کے میں لے لے گئی اقراد مقراد کیا تھی ہے وہ وہ سے تفاق کے میں المحد کیا تو یہ سب الیا قرضائی کے ذمہ ہوگا جس کے واسطے نی الحال ما خوذ ہوگا اور مشارکی نے فرمایا کہ کوئیس کا نے اور کیڑا جلانے کا جو تکم نے اور کیڑا جلانے کا جو تکم نے اور دولت تبخہ ہے کہ جب اس نے ان دونوں چیزوں پر قبضہ کرکے نی سے کا دور اس کیا تو ادر کیا ہوتا کہ تبخیل کا خواد نے اور وقت تبخہ سے منان واجب ہوجائے اور اس صورت میں مال مضمون ہوگا ور نہ اگر قبضہ سے پہلے جو پایہ کی توجیس کا نے اور وقت تبخہ سے منان واجب ہوجائے کا اور اس صورت میں مال مضمون ہوگا ور نہ اگر قبضہ سے پہلے جو پایہ کی توجیس کا شرا میا دیا ہوتو دس کیا تو اور اس میں مواخذہ و نہ ہوگا ہے جو اس کی توجہ کیا تو کہ کوئیس کیا ہوتا کی اور اس سے مواخذہ و نہ ہوگا ہے جو اس کے کہ بیا کہ کوئیس کے دور اس کی کوئیس کیا تو اور اس کیا تو اور اس میا کہ تو تھا ہیں ہے۔

آگر ہوں اقر ادکیا کہ بیس نے اس ہا کرہ ہے بدوں اجازت اینے مولی کے نکاح کرے اقتصاص کیا ہے تو اس پر پھیلازم نہ ہو گااوراگرمولی نئے نے بڑکاح فاسداس کے افتصاض کے اقر ارکی تقدیق کی ہوتو پہلے قرض خوا ہوں کا قرضہ ادا کیا جائے گا پھراگر کیے مال

ل انکار کیونک و دیت ایانت بعد انکار کے شانت ہو جاتی ہے وعلی ہندا عاریت وغیر ویس انگارشرط ہے۔ ایس انتخابی ویک ای سورت میں انتران دارا ہے۔ ایس انتخابی ویک ان سورت میں انتخابی ویک انتخابی ویک انتخابی کا اقرار کیا تھا۔ مولی کی تصدیق سے الحال جرم واجب المواخذ و ہو۔ سی مولی انتخابی خالات مولی کے بائر وے انکاع کر کے اقتصاب کا اقرار کیا تھا۔ مولی نے کہا کہ پیچا ہے۔

یاتی رہاتوہا تھی کا موتی اس کے مقریں لے لے گا اور امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ بیں چاہیے کہ باندی کا موتی قرض خواہوں کے ساتھ دشریک کیا جائے ہے خواہ مولی نے اس کی تقدیق کی ہو یہ فتی ہیں ہے اور اگر ماذون نے اقرار کیا کہ ہیں نے اس سے نکار ہے وہ کی ہے اور مولی نے اس کی تقدیق کی ہو یہ فتی ہیں ہے اور اگر ماذون نے اپنے مقیوضہ غلام کی نسبت ہے اقرار کیا کہ پیشن فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے وہ میرے پاس وہ بعت بھوڑ کیا ہم مبوط ہیں ہے۔ اگر ماذون نے اپنے مقیوضہ غلام کی نسبت ہے اقرار کیا کہ پیشن فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے وہ میرے پاس وہ بعت بھوڑ کیا ہے یہ کہا کہ یہ آزاد ہے بھی مملوک نہیں ہوا ہے قول اس کا لیا جائے گا اور اس جس کے مسائل ہیں اصل پیٹم بری ہے کہ ماذون نے اگر اپنے مقبور کیا اپنے اور کیا گرار کیا تھوڑ کیا ہوگئی ہے قواس کی اقرار کیا گرار کیا تھوڑ کیا ہوگئی ہے قواس کا اقرار کیا گرار کیا تھوڑ کیا اور اگر اس کی ترفیق کی جب مقربہ مملوک ہے ہوگا اور اگر اس کی اقرار کیا کہ یہ جس محملوک ہوئے کا کہ جب مقربہ مملوک ہے اس کے قول کی تقدیق کی بیشر میں ماذون ہی کا قول لازم کی بیشر میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے اس کی تقدیق کیا تو اس کی بیشر کر سے کہ ہوگئی ہے ہوگا کی ہوگئی ہوگئی

اگر ماذ ون نے کمی محض سے ایک غلام خربیرااوراس کوشن ادا کردیا خواہ اس پرقر ضہ ہے یا نہیں ..... ہملا اگر ماذ ون نے ان بی ہے کہا ہم خربیرااوراس کوشن ادا کردیا خواہ اس پرقر ضہ ہے یا نہیں ..... ہملا ہم اگر ماذ ون نے ان بی ہے کہا جہا ہے خلام فلاں محض نے اس کے اقرار کی تعمد بی کی گر بائع نے بیکندیب کی قوماذ ون اس اقرار میں بائع کے قلال محض کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور فلاں محض نے اس کے اقرار کی تعمد بیتی کی گر بائع نے بیکندی ہوگا وراس کو تھم دیا جائے گا کہ فلاں محض میں معادق قرار نہ دیا جائے گا کہ فلاں محض نے سے بیانی سے نواہ بائدی ہویا نام ہو۔ سے مقربہ جم مملوک کے قرار کیا ہے۔

اگر قاضی ہے قرض خواہوں ماؤون نے ماؤون کی تیج کی درخواست کی لیک قبل قروخت کے جانے کے ماؤون نے اقراد کیا کہ فلاں عائب کا جمعے پراس قدر قرضہ ہاور مولی اور قرض خواہوں نے اس کی تصدیق یا بحذیب کی تو غلام کی اس اقراد میں تصدیق کی جائے گی اور غلام فروخت کر کے عائب کا حصد دکھ لیا جائے گا اور اگر غلام نے اقرار نہ کیا یہاں تک کہ قاضی نے اس فروخت کر دیا چراس کے بعداس نے ایسا قرار کہا تو تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر مولی نے اس کے اقرار کی تصدیق نے کہا گی اور اگر مولی نے اس کے اقرار کی تصدیق کی اور اگر مولی نے اس کے اقرار کی تصدیق کی سورت کی اگر اس میں مسئلہ کی صورت ہیں اگر اس میں دوسرا قرضہ نہ ہوتو تھی جو گا کھر اگر ہمارے اس مسئلہ کی صورت

میں وہ عائب آیا اور اس نے اپنے حق کے گواہ قائم کیے قو قرض خوا ہوں کا دامنگیر ہوکر اپنا حصہ شن ان سے سے سے گاورنداس کو پھی نے مسلم کا میٹنی ہیں ہے۔ اگر ماذون پر بہت قرضہ ہوں اور اس نے ایک دوسر نے قرض کا اقرار کیا تو یہ بھی اس پر لازم ہوگا اور سب قرض خوا ہا ہم حصہ دسید تقتیم کرلیں کے بیم مسوط ہیں ہے۔ اگر ماذون نے اپنے اوپر حالت تجرکے بہت سے قرض کی اقرار کیا لیمنی میں نے زید سے قرض لیا اور فلاں کا مال غصب کیا اور فلاں کی وہ بعث تلف کر دی بیا عاریت یا مضار بت تلف کر دی تو آیاتی الحال ماخوذ ہوگا یہ تعصیل ہے کہ خصب میں فی الحال ماخوذ ہوگا خواہ مقرلہ حالت اقرار خصب کی تقد بی کرے یا کہ کہ کہ نہیں بلکہ تو نے حالت اذن میں خصب کیا ہے بہر صورت ماخوذ ہوگا خواہ مقرلہ حالت اگر اس کا فدید وے دیت قروضت نہ ہوگا اور قرض یا وہ بعت و عاریت و بنول ابو حقیقہ و کر قروف کے ماخوذ ہوگا اور گرمقرلہ نے اس کی تحد بی کی قرال اماخوذ ہوگا ہو تھول ابو حقیقہ و کی الحال بی خود ہوگا ہو تھول ابو حقیقہ و کی الحال بی تحد بھی الحد ہوگا ہوگا ہو تھول ابو حقیقہ و کی الحال بھی تھی جو الحق تو تھول ابو حقیقہ و کی الحال بھی تا کہ الحد ہو تھا تو بھول ابو حقیقہ و کی الحال بھونے ہوگا ہی کے دورت کی مصرف کیا ہے۔

ای طرح اگر تابانی یا معتوه مجدوار ماذوں نے اس تم کا اقراد کیا تو اس کی بھی تھے ہے ہیمبوط میں ہے۔ اگر ماذون نے کفالت بالمال کا اقراد کیا تو گئی ہے تھیں ہے ہیں ہوا ہیں ہے۔ خلام ماذون نے اگرا ہے آزاد کے واسطے اقراد کیا کو گفام کو آزاد فرض کو اس المال کا اقراد کیا تو گئی ہوگا ہو گئی ہوگا ہو گئی ہوگا ہو گئی ہو اجب ہوا ہے آزاد پر جنایت یا ایسے مہر کا جو برکاح تی گئی افراد کیا جس سے قصاص لازم آتا ہو تھے گئی ہو اختیار ہوگا ہو آزاد پر ہوگا ہو گئی گئی ہو سے قصاص لازم آتا ہو تھے گئی ہو گئی گئی ہو گئی

قرضہ بواور غلام پر قرضہ نہ ہوگراس نے موٹی کے مرض الموت میں اپنے او پر قرضہ کا اقرار کیا ہواور اگر دونوں میں سے ہرا یک پر ایس قرضہ ہو جوموئی کی صحت میں واجب ہوا ہے اور غلام نے اپنے او پر موٹی کے مرض الموت میں قرضہ کا اقراد کیا تو اس مئلہ میں چند صور تیں "ایک بید کہ غلام کے دقبہ واس کے مقبوضہ مال میں غلام کے قرضہ سے جوموٹی کی صحت میں واجب ہوا ہے تا ہو تی ہو گرقرضہ موٹی سے زیادتی نہ ہواور اس صورت میں غلام کا اقراد سی خراور غلام کے دقبہ واس کی کمائی سے پہلے غلام کا ووقرضہ جوموٹی کی صحت میں واجب ہوا ہے ادا کیا جائے کا چرجہ کھے زیادہ فتار ہائے اس سے موٹی کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ غلام کے رقبواس کی کمائی جمی غلام کے ترفداور مولی کے قرضد دونوں کی بلسبت جو دونوں پر حالت صحت مولی جی واجب ہوا ہے نیا دتی ہوتو اس صورت جی غلام کا افراداس قدر مائی جی جو دونوں کے قرضہ بالے ہے جو جھ باتی رہاوہ غلام کا قرضادا کیا جائے گا بھر غلام کا وہ قرضہ جو موٹی کی حالت صحت جی واجب ہوا ہوا کا بھر خواجوں کو ہو تہ جو ہو گئی رہاوہ غلام کا افرادی قرضہ نام کے بھی زیادتی نہ ہوتو اس صوت جی غلام کا افرادی قرضہ نام کے بھی زیادتی نہ ہوتو اس صوت جی غلام کا افرادی فرضہ نہوگا ایسانی امام محر نے اس مسئلہ کی تاب جی فرغلام نے موٹی پر قرضہ نہوگر غلام پر ایسا قرضہ ہوجوہوئی کی صحت جی واجب ہوا ہوں کو حصد و فیرہ اللہ ہو خواجوں کی محرض الموت جی ترض الموت جی ترض الموت جی تو فیصلہ و فیرہ اللہ تعلیم موٹی اس مرض الموت جی ترض الموت جی تو فیصلہ و فیرہ اللہ تعلیم موٹی اس کے مقبوضہ مال کی فرو خت کر کے سرخ اداری کے مرض الموت جی ترض کا موٹی کی موٹی الموت جی موٹی الموت جی موٹی الموٹ جی ترض الموت جی تو موٹی کی موٹی الموٹی کے مرض الموت جی موٹی الموٹی کے مرض الموت جی درصالہ موٹی ہوگا کو موٹی ہے کہ کہ کا کمی کو کی پر مقدم نہ کرے گا۔ اس طرح اگر موٹی کے مرض الموت جی درصالہ موٹی پر قرضین ہوا کہ واجوں کو حصد رسید تھیم کردے گا کمی تو مقدم نہ کرے گا۔ اس طرح اگر موٹی کے مرض الموت جی درصالہ موٹی پر قرضین ہوا کہ جی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تھیم ہورہ کی تو موٹی ہورہ کی ہو تا ہوں کو جہ ہو گئی ہو دین ہو جہ ہوا کہ کہ کو رہوتا ہے کہ جب ہوئی مجور ہوا درا گرموئی ہو جودہ وادرا گرموئی پر صوت کا قرضہ ہوتو کا قرضہ ہودہ وادرا گرموئی پر صوت کا قرضہ ہوتو کی ہوتا ہوں کہ موٹی ہورہ کی گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کی ہو گئی ہیں گئی ہو گئی ہی گئی ہورہ کی ہورہ کی ہوتا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کورہ ہوتا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کورہ کی ہوگی ہو گئی ہو کہ کی ہورہ کی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کی ہو کہ کورہ والموئی کر موٹی ہورہ کی ہو گئی ہو گ

اگرمولی پر زمانہ صحت کا اس قد رقر ضد ہوکداس کے مال اور اس کے ماذون کے رقبہ و شہوضہ مال کو بچیا ہو پھر ماذون نے مولی کے مرض میں ایک خض سے ہزار درہم قرض لیے اور گواہوں کے ساسنے ان پر قبضہ کیا یا کسی خض سے کوئی چیز خریدی اور گواہوں کے ساسنے ان پر قبضہ کیا پان گرضوں کے گرار کر کھو باتی ساسنے ان پر قبضہ کیا پھر مولی مرکیا تو قاضی غلام کو اور اس کے مقبوضہ مال کوفر وخت کر کے اس سے غلام کا قرضہ اور اور سے کا بھر اگر کچھ باتی رہا تو وہ مولی کے قرضہ و سے تجارت کی اجازت دی اور موائے اس غلام کے اس کا بچر مالی تبری سے پھر مولی مرکیا تو قاضی اس غلام کو جس کی قبیت ہزار درہم قرض کا آخر ادر کیا پھر مولی مرکیا تو قاضی اس غلام کو فروخت کر کے اس کا تمن دونوں مقرفہ کا آخر ادر کیا پھر مولی مرکیا تو قاضی اس غلام کو فروخت کر کے اس کا تمن دونوں مقرفہ کی قرض خواہوں کو پر ایر تقسیم کر دے گا اور اگر غلام نے پہلے غلام کو بھر مولی مرکیا تو قاضی پہلے غلام کا قرضہ اور کہ کہر مولی مرکیا تو تو توں کا قرضہ و مرض کا اخر ادر کیا پھر ای کا قرضہ اور کہ کو مولی مرکیا تو توں کا قرضہ فرض کا اخراد رہم قرض کا اخراد رہم کا اقراد کیا پھر ای کہر ہو گئی مربی کی مرکس کے مرض کا ان کر مولی کے قرض خواہ اور کہ کو مولی مرکیا تو توں کو تو توں کو تو توں کو تو توں کو توں کو تو توں کو تو توں کو تو توں کو توں کو تو توں کو ت

ویے جا کمین کے بیمبوط میں ہےاوراگرموٹی نے ہزار درہم کا اقرار کیا پھر ہزار درہم کا اقرار کیا پھر ہزار درہم کا اقرا کیا اورسب اقرار اپنے مرض میں کیے پھر غلام نے اپنے اوپر ہزار درہم کا اقرار کیا تو قاضی غلام کوفر و خت کر کے اس کا تمن مولی کے قرض خواہوں اور غلام کے قرض خواہوں اور غلام کے قرض خواہوں ہیں چارد درہم کا اقرار کیا پھر غلام نے اپنے اوپر ہزار درہم کا اقرار کیا پھر مولی نے اپنے مرض ہیں ہزار درہم کا اقرار کیا پھر مولی مرکمیا تو قاضی غلام کا تمن دونوں قرض خواہمولی اور تیسر ہے قرض خواہ غلام کے درمیان تین جھے کر کے تقسیم کردے گا بیمنی ہیں ہے۔

کے بین سودرہم ہوتے دیا جائے گا پس اگر اس حساب سے تقلیم کرلیا پھر موٹی کالوگوں پر پکھتر ضد ظاہر ہوا اور اس بی ایک بڑاریا وہ اور اور پانچ سودرہم برآ مدہوئے آب میں فقا موٹی کے قرض خواہوں کا تق ہوگا غلام کے قرض خواہوں کا تی ہوگا غلام کے قرض خواہوں کا تی ہوگا اور وہ لوگ آبر میں خواہوں کا تی ہوگا غلام کے ماتھ اس کے اور اگر تین بڑار قرض برار بی ہوگا ہاں موٹی اس میں ہود وہ بڑار مات سولی سے اور اگر تین بڑار قرض برا آمد ہوا تو قرض خواہان موٹی اس میں ہود وہ بڑار سات سولی اس میں سے دو بڑار جیسودرہم برآ مدہوئے قرض خواہان موٹی اس میں سے دو بڑار میں ماڑھے یا بھی سودرہم کے اور باتی بیاس درہم قرض خواہان غلام کولیس کے اور اگر غلام نے قرض اوّل ہاں میں سے دو بڑار میں مسلمہ بی رہے تو موٹی کے قرض خواہان موٹی کا قرضہ جو نگلا ہے لیاس کے بینی دو بڑار چیسودرہم پھر غلام قرو خت کیا جائے گا ہیں مسلمہ بی رہے تو موٹی کے قرض خواہان موٹی اس میں سے اپنے باتی قرض خواہان غلام اپنے ہورے قرض خواہوں کو اور بائی حصہ بور دوھے موٹی کے قرض خواہوں کو اور بائی حصہ علام کوٹی نواہوں کو اور بائی حصہ علام کوٹیس کے حساب سے تی تربی کے میں میں ہور کی می تو اور کوٹیس کے در میں میں ہے اپ کی مربی کوٹی میں کے بائی تربی کے بائی تربی کے میں تھی حصہ ہوگی کے قرض خواہوں کو اور بائی حصہ غلام کوٹیس کے در میں کو اور کوٹیس کے در میں خواہوں کو اور بائی خواہوں کو اور بائی خواہوں کو اور بائی خواہوں کوٹیس کے میں میں ہے۔

مسئله كى ايك صورت جس ميس الرمولي في غلام كوفر وخت نه كيا بلك مد بركر ديا تو قرض خوابور كواختيار بوگا ا

اگرائی مرض میں غلام پر قرضہ کا افرار کیا اور ہاتی مسئلہ بحالدر ہاتو پہلی قیمت خاصة قرض خواہان مولی کو ملے کی پھر غلام اپنی قیمت خاصة قرض خواہان مولی کو ملے کی پھر غلام اپنی قیمت کے واسطے سی کرکے خاصة اسے قرض خواہوں کواوا کرے کا اور اگر مولی نے اس پر قرضہ کا اقرار نہ کیا بلکہ خطا ہے کی جنایت کا است کی جنایت کا است کی جنایت کا است کی جنایت کا است کی جنایت کی جنایت کا است کی جنایت کی جن تقدراس سے ذائد نے مود و باطل ہوگا چنا نچاہ پر میں کہتا ہوں کہ کہ جس قدراس سے ذائد نے مود و باطل ہوگا چنا نچاہ پر میں کہ ذرا۔ فائم

اقرارکیاتو مولی کوافقیار ہوگا جا ہے اس کودے دے یا اس کا فدید دے۔ ای طرح اگر ماذون کی مقبوضہ ہا ندی یا فلام کی نبست قرضہ یا جاتا ہے۔ کا اقرار کیا تو اس کی انداز کردیا تو یہ بھی بھولا کہ جاتا ہے۔ کا اقرار کیا تو اس کی انداز کردیا تو یہ بھی بھولا کہ ماذون کے آزاد کرنے سی سیاس سوت میں فرکور ہوا ہے بیم سوط میں ہاوراگر اپنے ماذون کے آزاد کرنے میں اس سوت میں فرکور ہوا ہے بیم سوط میں ہاوراگر اپنے ماذون پردس بڑار درہ ہم کا قرار کیا اور اس کی قیمت ایک بڑار درہ ہم ہاور قلام نے بھذیہ کی بھرمولی نے اس کو آزاد کردیا تو مولی قرض خوا ہوں کے واسطے ضامی ہوگا گر حیان میں مولی سرف اس کی قیمت سے زیادہ ہے تھر جب مولی نے ایک بڑار درہ ہم ضائت دے دی تو کی اس میں ہوگا اور اس سے دیا دو اس کی قیمت سے زیادہ ہے تھر جب مولی نے ایک بڑار درہ ہم ضائت دے دی تو کیا بھی نے در قرض کا قرار کیا ہے دو یارہ اس سے ایک بڑار درہ ہم وصول کریں گے میرمیط میں ہے۔ اگر فلام نے بھی اس قدر قرض کا اقرار کیا تو اس سے ایک بڑار درہ ہم وصول کریں گے میرمیط میں ہے۔ اگر فلام نے بھی اس قدر قرض کا اقرار کیا تو اس کے دیا تو بھی بھی تھا میں ہے۔ اگر فلام ہے بھی اس قدر قرض کا اقرار کیا تو اس کے دیا تو بھی بھی تھا میں ہے۔ اگر فلام نے بھی اس قدر قرض کا اقرار کیا تو اس کی جاتر اور بالکل نہ پایا جاتا تو بھی بھی تھا میں ہے۔ اگر فلام ہے۔ اس میں کی تھی تو بھی ہے۔ اگر فلام ہے۔ اس میں تھا تھی ہے۔ اگر فلام ہے۔ اگر فلام ہے۔ اس میں تھی کی تھی تھی ہے۔ اگر فلام ہے۔ اس میں تھا تھی ہے۔ اس میں تو دیا ہول ہے۔

اگروہ مال فصب جس کا اپنے مرض میں اقر ادکیا ہے گواہوں نے معائد کیا ہو یا عاریت وود بیت وغیرہ کا استائد کیا ہو ہی اگر

گواہ لوگ وہ مال فصب یا ود بیت و عاریت کو ابینہ بیچا نے ہوں تو مقر لداس مال کا سیخ ہوگا یعنی ای کو دیا جائے گا اور اگر وہ اوگ مال
فصب و عاریت و و دیست کو ابینہ نہ بیچا نے ہوں صرف انہوں نے فصب کرنا و عاریت و بینا و دو بیت و بیناد یکھا ہوتو مقر لداس کے
صحت کے قرض خواہوں کے ساتھ شریک کر ویا جائے گا ای طرح ہر قرضہ و حالت مرض میں اس پر گواہوں کے ساخواہت ہوکر لازم
آئے تو مرض کا قرض خواہ بھی صحت کے قرض خواہوں کے ساتھ یکسال کر دیا جائے گا بیمنی میں ہے۔ اگر اس پر صحت کا قرضہ نہواور
مرض میں اس نے اپنے او پر ہزار درہ ہم کا قر ادکیا اور بیا قر ادکیا کہ میں نے ہزار درہ ہم شن ہی ہے جو اس کے مرض میں فلاں مشتری پر
ایسی اس ہر قرض کا قرار کے بعداس کو آزاد کیا۔ ع لینی اور ایک ہزار درہ ہم نیس گے۔ ع استیا ہم ہم کال وصول کرنا۔

مرض میں اس ہر قرض کا قرار کے بعداس کو آزاد کیا۔ ع لینی اور ایک شاخت میں موجود ہے۔

قرار عاریت کو بین بیچا نے ہوں بینی وہ مال میں ہوجو کو ابوں کی شاخت میں موجود ہے۔

واجب ہوئے تھے وصول پائے ہیں تو اس کے وصول پانے پر تقدیق نی جائے گی لیکن جواس پر آتا ہے وہ اس کے اور دوسر ہے قرف خواہ کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ اگر ماؤون بھار ہوگیا اور اس پر صحت کے قرضہ موجود ہیں پس اس نے بعض قرض خواہوں کوادا کیا بعض کو ندویا تو بیہ جائز نے ہوگا بیمسوط میں ہے۔ اگر ماؤون نے اپنے مرض میں ہزار درہم قرضہ کا قرار کیا پھر دوسر مے فض کے واسطے ہزار درہم و دیعت کا اقر ارکیا پھر سرگیا اور اس کے بیاس سوائے اس ہزار درہم کے جس کی نسبت بیا قرار کیا ہے کہ بیابیدنہ فلال فض کی و دیعت ہے اور بچے موجود نیس ہے تو بیہ ہزار درہم و دیعت سے صاحب و دیعت اور قرض خواہ کے درمیان برابر تقسیم ہوں مے جیسے آزاد فض کے ایسے اقرار میں تھم ہے اور اگر ماؤ ون مریض ہوا اور اس پر صحت کا قرضہ ہوا دراس کا کسی دوسر سے فض پر صحت کا قرضہ تھا اور اس نے اقرار کیا

اگرموئی نے اپنے ماذون کی باندی فروخت کرنے کا جم دیا تھا تو موٹی اس کی قیمت کا ضامن ندہوگا اوراگر ووانکار کر جائے تو موٹی ضامن ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ باندی موجود ہویا اس کا حال معلوم نہ ہواورا گرمرگئی ہوتو جمجے بیہ ہوئی تین ندگی جائے گی اوراگر خلام نے اس کی تکفیب کی تو موٹی اس کی قیمت کا ضامن ہوگا کی با اگر ماذون نے کہا کہ بیس نے اس کو تھم تیں اگر ہاندی موجود ہوتو جائز ہاورموٹی ضامن نہ ہوگا اورموٹی ضامن ہوگا اگر موٹی ضامن ہوگا اگر موٹی ضامن نہ ہوگا اورموٹی ضامن رہے گا ای طرح اگر اس نے اس کو جمود کر دیا بھر ماذون نے کہا کہ بیس نے اس کو تی کا تھم دیا تھا تو قول قبول نہ ہوگا اورموٹی ضامن رہے گا ای طرح اگر اس نے ترض خواہوں کے فروخت کرانے کے بعد ایسا اقر ارکیا تو بھی اقرار تھی میں ہے۔ اگر ماذون پر قرضہ کیٹر ہواوراس نے اپنی اگر ماذون پر قرضہ کیٹر ہواوراس نے اپنی اگر وہ سے باتھ با ندی کی قیمت سے ذیا وہ واموں ایک بائدی اسے موٹی کے بیٹے باباب یا مکا تب یا غلام ماذون التجار سے تا میں اس قدر مال کا قرار کی تو ہو کا تا کہ وہتھ وہوں کو موجود ہوں کے بیٹ بی بائدی اس کے تابی بی بی اس می بی ترضوار ہوں کے دومری کری سے دومری کی تاباب کو بیا اس کی تی میں اس قدر مال کا قرار کی تو ہوری کو تاباب کو بیا ہوں کا قرار سے جو فائد ڈ بیس ہو تاب کی تو ہوں کے دومری کی تاب ہوں کو اندون کو بی بی تو بی بی بی بیا ہوں کے دومری کی تاب کر اس کے تابی بیاں ہاذون کی تو ہوں کے دومری کری کو بیاں کی تاباب کی بی تو موائد کی کری ہو ہے دومری کری کو بیاں کو بی بیاں بیان ہاذون کے اقرار سے جو فائد ڈ بیس ہو کہ بی ہو ہو ہو ہو ہو کے دومری کری کو بیاں کو ب

کوفروشت کر کے مشتری کودے دی پھراس سے جمن وصول پاے کا اقر ارکیا تو ایساا قر ارجائز ہے گرموٹی کے ماذون و مکاتب کے ہاتھ فروضت کرنے کے مصورت بیں جائز تیں ہے۔ اگر ماذون کے دکیل نے ایساا مرکیا تو اس بحاقر اربخ لیا قر ارباذون کے ہے۔ اگر ماذون کا جیٹا آزاد ہواور اس نے اپنے باپ باباپ کے مکاتب پا بوی باس کے ماذون مقروض یا غیر مقروض کا مال لے کر تلف کردیا پھر ماذون نے اقرار کیا کہ بیس نے یہ مال اس تلف کنندہ سے وصول بابا ہے تو امام اعظم کے فرد کید اس کے قول کی تصدیق ند ہوگی خواہ ماذون مقروض ہو یا نہ ہواور صاحبین کے فرد کی تعدیق کی جائے گی اور اگر تلف کرنے والا ماذون کا بھائی ہوتو اس سے وصول پانے کا اقرار جائز ہوگا اور اس کے اقرار کی تعدیق کے بھائی ہوتو اس سے وصول پانے کا اقرار جائز ہوگا اور اس کے اقرار کے بعداس کے بھائی ہوتی ہا کہ نہ ہوگی ہے ہو طبی ہے۔

اگر ماذون نے اپنے موٹی کواچی تجارت کا غلام فروخت کرنے کا تھم دیاس نے فروخت کیا مجراس نے اقرار کیا کہ ماذون نے مشتری ہے جمن دصول پایا ہے تو موتی ہے اس کے تول پرتسم لی جائے گی کہ بچ کہتا ہے یا جموث پس اگر موتی نے تشم کھالی تو ضامن نہ ہوگا اورا كركلول كياتواين ماذون كواسط فيمن كاضامن موكايه مغتى بسب-اكرزيد فياسينه غلام كوجس كي قيت بزار دربم بتجارت كي ا جازت دی اوراس نے بعد اجازت کے بزار درہم قرض کر لیے پھر موٹی نے اس پر بزار درہم قرضہ کا قرار کیا حالا تک و ومنکر ہے پھر موٹی نے اس کوآ زاد کردیاتو جس قرض خواہ نے غلام کوقر ضددیا ہے اس کواعتیار ہوگا جا ہے موٹی سے اس کی قیمت کی صفال لیے یا غلام آزاد ہے ا پنا قر ضدو صول کرے ہیں اگر مولی نے اس کو منان دے دی تو دوسرے قرض خوا و بعنی مقرار کا مولی یا غلام پر کچھی نہ ہوگا وراگر اس نے غلام سے اپنا قرضہ لینا اختیار کیا تو دوسرے مقرلہ کو اختیار ہوگا کہ موٹی سے غلام کی قیت لے۔ اگر موٹی نے غلام پروو ہزار درہم کا اقراد کیا ہواورغلام پراس کے سوائے کوئی قرضینیں ہاورغلام نے اقرارمولی سے انکارکیا پھرغلام پراقراری یابلوت کواہان بزار درہم لازم موے تو غلام فروخت کیاجائے گا اور ہرا یک قرض خواہ اس کے تمن میں بحساب اپنے پورے قرضہ کے شریک کیا جائے گا اور اگر اڈل غلام نے اقرار کیا ہوتو پہلے ای کا اقراری قرضدادا کیا جائے گا ای طرح اگر غلام دو برار کوفروخت ہوا مگر اس عل ے ایک بزاد وصول ہوئے اور ایک بزارڈ وب محیاتو بھی جس قدروصول ہواہے وہ غلام کے مقرل قرض خواہ کو ملے گا۔ اگر غلام نے بزار درہم قرضہ کا اقرار کیا پھرمولی نے اس پر ہزار درہم قرضہ کا اقرار کیا پھرغلام نے ہزار درہم قرضہ کا اقرار کیا تو فروخت کیا جائے گا اوراس کے تمن میں ہےوہ دونوں قرض خواہ جن کے واسلے غلام نے اقرار کیا ہے حصہ رسدتنسیم کرلیں سے پھراگر شمن میں سے پچھے باتی رہاتو اس کو ملے گا جس کے واسطیمونی نے اقر ارکیا ہے اور اگر غلام نے بچھ اقر ارنہ کیا تکرمونی نے اس پر ہزار درہم قرضہ کا اقر ارکیا بھراس پر دوسرے فض کے ہزار ورہم قرضه کا جداا قررا کیا تو غلام فروخت کیا جائے گا اور اولا بہلے قرض خواہ کا قرضہ دے کراگر پھے باقی رہاتو دوسرے کو دیا جائے گا اور اگر جدا نہ کیا بلکمتصل دونوں اقرار کیے مثلاً بوں کہا کہ زید کے میرے اس غلام پر بزار درہم اور عمر و کے بزار درہم قرضہ بیں تو دونوں قرض خواواس کے تمن میں حصدرسدشریک جوجا کیں عے اور اگر غلام نے مولی کے اقراری دوسرے قرض خواہ کے قرضہ کی تصدیق کی خواہ کلام اقرار متصل ہو یامنقطع تو دونوں اس کے تمن میں حصہ دار ہوں مے اور اگر اوّل کی تقیدیق کی تو پہلے اس کا قرضہ دیا جائے گا تھریہ تکم اس صورت میں ہے کہ مولی کے دونوں اقرار بکلام متقطع واقع ہوئے ہوں اور اگر بکلام متصل ہوں تو دونوں اس کے تمن عمل حصہ دار ہوں محے پیمبوطش ہے۔

اگراہے غلام پرقر ضدکا قرار کیا تو سیح ہے اگر چہ غلام تکذیب کر ہاد مغلام پرقر ضہ نہ ہو یہاں تک کہ قرض خواہوں کوغازم کی قیمت ہے وصول کرنے کا استحقاق ہوگا اورا گرغلام آزاد ہو کیا تو فقط کمتر مال کا اپنی قیمت و قرضہ سے ضامن ہوگا لین اگر قرضہ کم ہوتو اس کا اورا گرقیمت کم ہوتو اس کا ضامن ہوگا بیٹ آوگ مغریٰ ہیں ہے۔اگر ماذون کی قیمت ڈیڑھ ہزاردرہم ہوں اورغلام نے ہزاردرہم قرضہ کا اقرا کیا گھر مولی نے اس پر ہزار دوہ م قرضہ کا قرار کیا گھر ماذون نے ہزار درہ م کا قرار کیا گھر غلام دو ہزار کوفرو شت کیا گیا تو فلام کے دونوں قرض خواہوں ٹی سے ہزایک اپنے بورے قرضہ اور جس کے داسطے مولی نے اقرار کیا ہے پانچ سودہ ہم کے حساب سے اس کے ٹس ہی شر کیک ہوگا کی ترار کیا ہے پانچ سودہ ہم کے حساب سے اس کے ٹس ہی شر کیک ہوگا کی ترار دوہ ہم ہوگا۔ اگر فرو خت نہ کیا گیا بلکہ مولی نے اس کو آزاد کر دیا اور اس کی قیمت ڈیڑھ ہزار دوہ ہم ہے قد مولی ان قرض خواہوں کے داسطے اس کی قیمت کی ہوگا اور میں ہوگی اور غلام کے قرض خواہ کو دویا نچو میں حصہ بعنی چوہ ہو کہ دوہ ہم لیک ہوگی اور غلام کے قرض خواہ کو دویا نچو میں حصہ بعنی چوہ ہو گیا ہوں کے اور ہم ایک ہوگی ہو گئی ہار سودہ ہم کے داسطے غلام کا داسمنگیر ہوگا گھر جس کے داسطے مولی نے اقرار کیا ہے دوسر ف دوسر دور ہم کے داسطے داسمنگیر ہوسکتا ہے۔ قرض خواہوں کو یہ می افتیار ہے کہ جا ہیں مولی کا گھر جس کے داسطے مولی نے اور مولی کا اقرار کی دوئوں قرض خواہ پورا

اكرغايم كى قيمت أيك بزاروربم بواورغام في بزاروربم قرضهكا اقراركيا بمرمولى في الريز بزاروربم كا قراركيا بمرغام كى قيمت بڑھ کی بہاں تک کے دو بزار درہم ہو گئے مجر غلام نے بزار درہم قرض کا اقرار کیا مجروہ برار درہم کوفرو خت کیا کمیاتو تمام تمن انہی دونوں کودیا جائے گا جن كواسط غلام في اقرار كيا باوراكرمولي في اسكوا زاوكياتواس كي قيت كاصاحن بوكااوراكران دونوس في جن كواسط غلام في اقراركيا بفلام كادامنكير مونا افتياركيا باورمولى كوتيت برى كردياتوان قرض خواه كوجس كواسطيمولى في اقراد كياب ساختيار موكا کے موٹی سے بنالوراقر ضدوصول کرے اور اگر غلام کی قیمت ڈیڑھ ہزار درہم ہواور موٹی نے اس پر ایک ہزار درہم کا اقرار کیا بھر دوسرے ہزار درہم كاقراركيااور دونوں اقرار جدا جداوا قع ہوئے مجرغام ايك ہزار كرہم كوفروخت كياتو بيشن پہلے دونوں قرض خواہوں بيس تين تهائي ہو كرتقتيم ہوگا لیں اس میں ہے پہلا بھراب بزار درہم کے اور دوسرا بھراب پانچے سودرہم کے شریک کیا جائے گا اورا گرمونی نے اس کو آزاد کیا در حالیک اس کی قیت بزاردر ہم تھی تواس کے بزاردرہم قیمت کا ضائن ہوگا اور بردو قرض خوا واؤل اس قیمت کو تین حصد کر کے بعدراہے اپ قرضہ تا بتد کے بالمقتيم كرليس مح بجريانج موغلام في بحى لے كرتين حصه كر كے تقييم كرليس محاور اكر انہوں نے اوّلا غلام سے ليما افتيار كيا تو بعد باس كى قیت کے ہزارورم لیکس محاور تین حصد کر کے بعدرانے اپ فرقہ ثابت کے باہم تقسیم کرلیں مے بھرمولی سے بھی اس کی بوری قیت لے لیں مے اور اگر موٹی نے غلام پر بیدونوں اقر ارا بیک بی کام مصل میں سے ہوں تو قرض خواہ غلام کے تمن میں برابر شریک ہوں مے اور اگر مولی نے اس کوآ زاد کردیا تو موٹی سے اس کی قیمت تاوان لیس کے بھر ماقی قر ضد کے واسطے غلام کی المرف دجوع کر کے بعدراس کی قیمت کے لیس مے اور جس قدر قرضاس سے زیادہ رہ میاوہ ڈوب میاس کو کسی سے نہیں لے سکتے ہیں اور اگر غلام کی قیمت ہزار درہم ہواور مولی نے اس پر ہزار ورہم قرضكا اقرادكيا بحراس كے بعد بزارورہم كا قرادكيا بحر غلام كى قيست بڑھ كردو بزارورہم ہوكئ بحراس پر بزارورہم كا قراركيا بحر غلام دو بزاركو فروخت ہواتو بیٹن ملےاور تیسرے کے درمیان تصفائصف تقنیم ہوگا اور درمیاتی کواس میں سے پچھند ملے گا۔ اگر دو ہزاریا تیج سودرہم کوفروخت كيا كياتو ببلااورتيسراابنااينا قرضدوسول كرليس كاورباتى دوسر يكو طي كاوراكرمولى فياس كوآزادكرد يالوراس كي قيمت دو بزاردرجم يقو الول دوم ال مصابي قيمت كي عنهان ليس كاوردرميان واليكو يحمد في اوراكرا زاوكيا حالا مكساس كي قيمت دو براريا جي سودراتم في أواول و سؤم مولی تعدد بزاردر ہم لے لیں مے اور باقی یا تج سودرہم دوسرے کیلیں مے اس وجہ سے کہ مولی نے اس کے قرض خواہ ہونے کا اقرار کیا ہے اوراس كاماد ون ير يحوش مدوكا اوراكر يحد قيمت مونى يرد وب في توبي تقدار عاصة دوسر المسك حصدين تارجوكى \_

اگر قیمت غلام ڈیڑھ ہزار درہم ہواور موگی نے اس پر ہزار درہم قرضہ کا پھر ہزار درہم قرضہ کا پھر دو ہزار درہم قرضہ کا اقرار کیا پھر غلام تین ہزار گوفر و شت ہوا تو اقرل اپنا پورا قرضہ ہزار درہم وصول کر لے گا اور ایسے ہی دوسرا بھی اور ہاتی ہزار درہم سوتیسر سے کولیس گاورا گرشن میں سے فقط ہزار درہم وصول ہوئے اور ہاتی دو ہزار درہم ڈوب مجھ تو ہزار کی دو تبائی اقرل کواورا یک تبائی دوسرے کو ملے

ل اور ولي كامقرليقتن وورجم إعكار ع مكذا وجدناه في النسخة الموجودة والشاعم.

گی پی جی قدر شمن وصول ہواس میں بے بفقد اپنے اپنے قرضہ بند کے حصد رستھیم کریں تھے پی جوبر آمد ہوتا جائے آوان می تین تہاں تھی ہوگا یہاں تک کدا قرل اپنا قرضہ بزار درہم پورا کر لے پھر جو پھر پرآمد ہووہ وہ در رے کو لے گا یہاں تک کدو ہی اپنا قرضہ پر آفر میں انہا کہ تھی ہوگا اور اگر یہ سب اقرارات بکلام مصل واقع ہوں تو جس قدر برآمد ہوتا جائے وہ اس سب میں بفقد ہرایک کے قرضہ کے حصد رستھیم ہوگا اور جس قدر دو وب جائے وہ سب کے حصد میں قرار دیا جس قدر برآمد ہوتا جائے وہ سب کے حصد میں قرار دیا جائے گا بھڑ لہ کی صورت کے کہ اقراران سب قرض خواہوں کے واسطے ایک ہی کلام میں واقع ہو۔ اگر اور استفاع ہوں پھر غلام نے جائے اور برار درہم کا اقرار کیا پھر تین برا درہم کو فرو خت کیا گیا تو پہلا قرض خواہ اور وہ قرض خواہ جس کے واسطے خلام نے اقرار کیا ہے براکہ اپنا قرضہ پورا لے لے گا اور اقرار کیا ہے براکہ اپنا قرضہ پورا لے لے گا اور اقرار کیا گیا تر ادر بورا کے رائے اور کیا گیا تو سرے کہ کو کھی نہ کے گا در کیا ہے براکہ اپنا قرضہ پورا لے لے گا اور تیرے کہ کو کھی نہ لے گا۔

اگر تمن شی سے ایک بزار ڈوب کے اور دو بڑار برآ ہر ہوئے واقل وائی وغلام کے اقر اری قرض خواہ کے درمیان پارٹی تھے۔

ہو کر تقسیم ہوگا جس میں سے مولی کے اقل اقر اری وغلام کے اقر اری برایک کو دویا نج میں اور دوسر سے مولی کے اقر اری کوایک پانچال حصر ملے گا۔ اگر ایک قص نے اسپ غلام کو تجارت کی اجازت دی حالا تکداس کی قیمت بڑار درہم ہا اقر ارکیا تو بڑار دوہم جواس تک کداس کے پاس بڑار درہم کا اقر ارکیا تو بڑار درہم جواس کے پاس بیں وہ دونوں قرض خواہوں میں تصفائصف تقسیم ہوں گے اوراگر مولی نے اس پر دو بڑار درہم کا اقر ارکیا تو غلام کا تمن و مائی دو ہزار درہم کا اقر ارکیا تو غلام کا تمن و مائی دو ہزار درہم کا اقر ارکیا تو خواہوں میں تصفائصف تقسیم ہوں گا اوراگر مولی نے اس پر دو بڑار درہم کا اقر ارکیا تو خواہوں کی اوراگر مولی کا اقر ارکیا قوم ہوئی کا اقر ارکیا قوم ہوئی میں فقط پانچ سودرم کا اقر ارکیا جائے گا اوراگر مولی کا اقر ارکیا گھر خلام کے بہلے واقع ہوئو غلام کا تمن و مائی میں فقط پانچ سودرم کا اقر ارکیا جائے گا اوراگر مولی کا اقر ارکیا خواہوں میں جارحصہ ہوگر تقسیم ہوگا جس میں ہے مولی کا اقر ارکیا کا مورائی کو ایک ایک حصہ میں جارحصہ ہوگر تقسیم ہوگا جس میں ہے مولی کے اقر ارکیا قر ارکیا گھر خواہوں میں ہوگا جس میں ہے مولی کا اقر ارکی کوایک ایک حصہ ملے گا میں موط میں ہے۔

کے اقر ارکی قرض خواہ کو دو حصہ اور غلام کے برا کیک قرض خواہ اقر ارکی کوایک ایک حصہ ملے گا میں موط میں ہے۔

بارب بعتر:

## دو صخصوں کے مشترک غلام میں اور غلام کوایک بیاد ونوں کی تجارت کی اجازت دیئے کے بیان میں

قال المحرجم اس باب على مترجم اجازت و بهذه كو يلفظ مجيز اورغيرا جازت و بهذه كو يلفظ ماكت تجيير كرتا ہے اصل يہ ہوا ك مولا وَل عن الميك غلام كوا جازت و يتا اس كے حصد على مجيئ ہوا ك محد على نيل مجيئ ہوا ك مراكت كے حصد على اجازت كے جو بھی اور جب مجيز كے حصد على سوا ك ماكت كے حصد كا جازت مجيئ اور مراكت نے جائز ہوں گی ايسانی كرا ب على ذكر مبال كي سبخ يدوفر وخت جائز ہوں گی ايسانی كراب على ذكور ہا اور جب كل عمل اس كي فريد فروخت جائز ہوں گی ايسانی كراب على ذكور ہا اور جب كل عمل اس كي فريد فروخت جائز ہوكي ہوا س بہت قر منے ہول بال موجود ہوجا ہے ہوگی اور اس كے باس موجود ہو اور قر فرد بہت جو اس كے باس موجود ہو اور كر فرد ہوا كار نے باس طور كرية جارت كى كمائى ہوا ور قر فرد بسب تجارت كے لاحق ہوا ہوا ور اس الم بحر والور اس اللہ تعرب اللہ اللہ مجرد والور اس نے فريد وراكت دونوں كا حصد قرض خوا ہوں كو ديا جائے اور بھی قياس واسخسان اس صوت على بھی جارى ہے كہ جب پورا غلام مجود ہوا اور اس نے فريد و

اگردومولاؤں میں ہے آیک نے اس کوتجارت کی اجازت دے دی اور دومرا اہل باز ادک پاس آیا اوران کواس کے ساتھ معالمہ فرید وفروخت ہے منع کردیا چرساکت نے بخیز کا حصر قرید لیا تو پوراغلام مجور ہو گیا پھرا گرمشتری نے اس کوفرید وفروخت کرتے دیکر منع نہ کیاتو یہ تجارت کی اجازت ہوگی یہ مبوط میں ہے۔ اگر دونوں میں ہے ایک نے اسپے شریک ہے کہا کہ غلام کو اپنے حصر میں یا کہ میر سے حصر میں تجارت کی اجازت و دور سے اس نے قبول کیا تو پورے غلام کو اجازت ہوجائے گی بیتا تارخانیہ میں ہے۔ اگر دوفوں میں مشترک ہوا درائی سے خادم کو تجارت کی اجازت دور سے کو اجازت دی کہ تو میرا حصر غلام مکا تب کرد ہو دونوں کی طرف سے غلام کو تجارت کی اجازت ہوگی گر کتابت فقا حصر مکا تب کندہ کے ساتھ متھ ور ہوگی بیام اعظم کا قول ہے کہ یہاں تک کہ اس کی آدمی کمائی اس کو طلح کی جس نے اس کو مکا تب کندہ کو اور نصف و کہل کیا تو اس کے بعد علام کی کمائی میں نصف مکا تب کنندہ کو اور نصف و کہل کو طلح گی۔ اگر دونوں میں سے ایک غلام کو اجازت دی اور اس پر قرضہ و کیا تجراس

نے شریک کا حصہ شریک سے خرید لیا پھر غلام نے اس کے بعد خرید وفر و خت کی اور مولی کومعلوم نہ ہوا اور اس پر قرضہ ہو گیا تو پہلا اور دوسرا قرضہ دونوں پہلے نصف میں شار ہوں مے اور اگر مولی کو بعد خرید نے کے اس کی خرید وفر و خت کا حال معلوم ہوتو نصف خریدی ہوئی میں بھی بہتجارت کی اجازت ہوگی پس پہلاقرضہ پہلے نصف میں دوسرا قرضہ پورے غلام میں قرار دیا جائے گا بیبسوط میں ہے۔

اگرودمولاؤل على سے آیک نے فلام کواجازت دی اور اس پر قرضہ و گیا تو جیز ہے کہاجائے گا کہ اس کا قرضا داکر دید ور شہم فلام علی ہے تیرا حصہ فروخت کردیں گے بیراجیہ علی ہے۔ اگر ایک فلام دو خصول علی مشترک ہواور ایک نے اس علی سے اپنا حصہ مکا تب کردیا تو یہ فل اس کی طرف ہے اس کو تجارت کی اجازت ہے اور دوسرے کواختیار ہوگا کہ کتابت کو باطل کردے اور اگر اس نے اس پر قرضہ ہوگیا بھر دوسرے نے کتابت کو باطل کیا تو یہ حصہ خاصة مکا تب کرنے والے کے حصہ علی قرار دیا جائے گا۔ اگر اس نے کتابت کو باطل نہ کیا یہاں تک کہ فلام کو قرید وفرو خت کرتے دیکھا اور اس کوئٹ نہ کیا تو اس سے اس کی طرف سے اجازت کتابت ٹابت اور کتابت کا بال کی طرف سے تجارت کی اجازت تابت ہوگی پس اگر اس نے کتابت کہ باطل کر دیا حالا تکہ فلام مقروض ہوگیا ہے تو سب فلام قرضہ فروخت کیا جائے گا لیکن اگر اس کا موتی اس کا فلا بید سے دیا وابیا نہ ہوگا یہ مسوط علی ہے۔ یا فلام کے دو ما لک تر یکول نے اس کو تجارت کی اجازت دی اور ہرا یک نے اس کومودر ہم کوؤرو خت کیا جوگا یہ مور در ہم تو ضد یا اور ایک اس کے ہاتھ کوئی اس باب معین سودر ہم کواد حارفرو خت کیا بھر وہ فلام سودر ہم کوؤرو خت کیا ہود در ہم تجوز کر مرکمیا تو اس علی سے نسف اجنی کواور باتی تصف دونوں مولا کال علی براتھ میں جوگا یہ ختی علی ہوگا یہ اس کے اس کو مور کر مرکمیا تو اس علی سے نسف اجنی کواور باتی تصف دونوں مولا کی عبی براتھ ہم ہوگا یہ ختی علی ہودہ کو اس کے د

اگردو تخصوں نے اپنے مشترک غلام کو تجارت کی اجازت دی چمرایک نے اس کوسودر ہم کا اسباب قرض ویا اور ایک اجنبی نے

فكذا وجدتاه في النسخة الموجوة عند الرجمته والله اعلم الصواب ..

سودرہم کا قرضد یا پھر جس نے قرضہ نیس ویا ہے وہ مولی غائب ہوا اور اجہی حاضر رہا اور اس نے تصید کیا کہ جس مولی نے اس کوقر شددیا ہے اسکا حصد فروشت کراد ہے اور اپنا قرضہ وصول کرنے تو فروشت کیا جائے گا ہیں اگر پچاس درہم کوفروشت کیا جائے تو سب اجنبی لے لے گا اور اگر دوسرا مولی حاضر ہوا تو اس کا حصہ اس اجنبی کے واسطے اور اس مولی کے واسطے جس نے قرضہ دیا ہے فروشت کیا جائے گا اور دونوں باہم نصفا نصف تقسیم کرلیں گے۔

برایک مولی کوایک ایک حصہ طے گا اور اگر ایک غلام دوسودرہم قیمت کا دو مخصول میں مشترک ہوا اور اس کوا جنبی نے سودرہم قیمت کا دو مخصول میں مشترک ہوا اور ابنا قر ضبطلب کیا اور دونوں مولا وک میں سے ایک غائب ہوا تو غائب کے حصہ میں پھوڈگری نہ ہوگی جب تک کہ حاضر نہ وہیں اگر حاضر کا حصہ و درہم کوفر وخت ہوا تو سب قرض خوا ہ لے گا پھر جب غائب حاضر ہوتو جس کا حصہ فروخت ہوا ہو ہو ہو ہو اسطاس کے حصہ غلام میں مواخذ ہ کرے گا ہیں یا تو وہ فروخت کیا جائے گا یاغائب اس قدر درہم ادا کر ہے گا ای طرح آگر غلام قل کیا گیا اور حاضر نے اس کی قیمت میں نصف بعنی سودرہم پائے تو قرض خوا ہ سب کے سکتا ہے پھر جب غائب حاضر ہوکرا ہے حصہ کی قیمت میں نصف بعنی سودرہم پائے تو قرض خوا ہ سب کے سکتا ہے پھر جب غائب حاضر ہوکرا ہے حصہ کی قیمت وصول کر ہے تو جس کے حصہ سے قرض خوا ہ نے لیا ہے وہ مثر یک سے نصف قیمت کے لیگا یہ میسوط میں ہے۔

باس بنتم.

# ماذون کے مجورہونے کے بعد جواختلافی خصومت ماذون واس کے مولی کے درمیان غلام پاکسی غیر کے مقبوضہ مال میں واقع ہواُس کے بیان میں

اگرفاام ماذون کے پاس مال ہواور مولی نے کہا کہ بیمیرا مال ہے اور ماذون نے کہا کہ میری کمائی ہے ہیں آئر نذام مقروض ہو تو ای کا قول قبول ہوگا اور اگر نہ ہوتو مولی کا قبول ہوگا کذائی الذخیرہ۔ اگر مال غلام دمولی دوونوں کے قبضہ میں ہوئیں اگروہ ندام مقروض نہ ہوتو دونوں کا قبضہ معتبر ہوکر دونوں کے واسطے شرکت کی ڈگری ہوگی۔ اگر قرضہ نہ ہوتو مولی کا قبضہ معتبر ہوکرای کے نام ڈگری ہوگی اور اگریے مال غلام ومولی واجنبی سب کے قبضہ میں ہواور ہراکیک دعویٰ کرتا ہوکہ میرا ہے ہی اگر غلام مقروض نہ ہوتو وہ مال مولی و

ادر قرض خوا ہوں نے کہا کہ بیں بلکہ تو ماذون ہے تو اسخسانا قرض خوا ہوں کا قول تبول ہو کرغلام ماذون قرار دیاجائے گا اور جب و ماذون قرار پایا اور اس نے خود ہی صریحا ماذون ہونے کا اقرار کردیا تو قیاساً اس کی کمائی قرضہ بیں تاوفتیکہ مولی حاضر نہ ہوفرو شت نہی جائے گر اسخساناً اس کے ادائے قرضہ کے واسطے فروخت کی جائے گی۔ پھراگر اس کی کمائی فروخت کر کے ادائے قرض کے ہاوجود بھی پھے قرضہ باتی رہ کمیا تو قیاساً واسخساناً جب تک مولی حاضر نہ ہوخود غلام فروخت نہ کیا جائے گا۔

تو مشتری تمن ہے ہی ہوجائے گا اور اگر ہوتو تمن ہے ہی نہ ہوگا ہے جیا ہیں ہے۔ اگر غلام بعد مجور ہونے کے مرکبا تو مولی کواس کے قرض داروں ہے بابت قرضہ نے جنواہ غلام مقروض ہو یا شہو۔ اور آیا مولی کواس کے قرضہ وصول کرنے کا اختیار ہے ہیں اگر غلام پر قرضہ نہ ہوتو اس کے قرضہ پر قبضہ کرسکتا ہے اور اگر قرضہ ہوتو قبضہ نہیں کرسکتا ہے یوں ہی بیر مسئلہ ماذون الاصل جی فہور ہا اور کو خاص میں اگھا ہے کہ قبضہ کرسکتا ہے اور بعض مشائح نے فرمایا کراس مسئلہ میں دوروایت مخلف نہیں ہیں بلکہ بات یہ ہو تھا کہ الماذون جی تھا ہے وہ المی صورت میں ہے کہ مولی پروٹا قت نہ ہو یعنی تقدنہ ہو گر تقاضا کرسکتا ہے اور جو تھم کتاب الوکالت میں ہو وہ المی صورت میں تحول ہے کہ مولی تو اور اگر بعد مجور ہونے کے غلام نہیں مرالیکن مولی نے اس کوا پی ملک ہے الوکالت میں ہو وہ المی صورت میں مولی تعدم ہوگا کمرکیا قبضہ کرسکتا ہے یائیس تو اس میں بھی دی تفصیل ہے جو ہم نے ذکر کی ہے پھرا کر مشتری نے وہ غلام بھی مصم قرار دے دے گا یہ خت میں ہے۔

اگرمشتری کے پاس اس وقت میں گواہ نہ ہوں اور اس نے موٹی ہے تم لین چاہی تو قاضی اس علم پرتم لے گا ہیں اگر موٹی نے مشم ہے گول کیا یا عیب کا افراد کر دیا تو موٹی کووہ غلام واپس دیا جائے گا پھر اس کے بعد و یکھا جائے گا کہ بیر عیب اگر ایسا ہے کہ حادث نہیں ہوسکتا ہے تو مجود کے قرض خواہوں کے قرض خواہوں کے قرض خواہوں کے قلام کے اقر ارفیب کی بحد تا یہ ہوتو یہ واپسی سوائے قرض خواہوں کے غلام وموٹی کے تن میں تھے ہوگی اور وہ غلام واپس شدہ فروضت کر کے اس کا تمن مشتری کو دیا جائے گا اور اگر دوسر احمن بنسبت تمن سابق کے ذیادہ ہواتو جس قدر زیادہ ہووہ قرض خواہوں کو دیا جائے گا اور اگر کہ در نیادہ ہووہ قرض خواہوں کو دیا جائے گا ہواتو جس قدر زیادہ ہووہ قرض خواہوں کو دیا جائے گا ہواتو جس قدر زیادہ ہووہ قرض خواہوں کو دیا جائے گا ہواتو کی جور کے دقیمیں پڑے گی پھر جب مجود فروخت کیا گیا تو پہلے اس کے شن سے مقدم خواہوں کا قرض اواکیا جائے گا ہور اور اگر پھی اور اگر پھی باتی دیا تو وہ مشتری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نیا تو پہلے اس کے شن سے کہ سے مستری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نیا تو پہلے اس کے شن سے کہ سے مستری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نیا تو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نیا تو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نیا تو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نیا تو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نیا تو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نیا تو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نیا تو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نیا تو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نیا تو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نیا تو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نے مشتری کو دیا جائے گا اور اگر پھی نے مشتری کو دیا جائے گا دور اگر پھی کو دیا جائے گا دور اگر کو کو دیا جائے گا دور اگر پھی کو دیا جائے گا دور اگر پھی کو دیا جائے گا ہور اگر کو دیا جائے گا دور اگر کو دیا جائے گا دور اگر پھی کو دیا جائے گا دور اگر کو دیا جائے گا کو دی

ا محصم دامتح موكة عم كااطلاق مطلقة أيك فريق مقدم يرب خواهدى مويد عامليه مو

سے گا اور اگر مجور پر قرضہ نہ ہوتو مشتری کا قرضه اس غلام واپس شد وو مجور دونوں کی گردن پر ہوگا کہ دونوں اس کے تمن کے واسطے فروخت کیے جاسکتے ہیں اور اگر فیصلہ مقدمہ میں موتی نے تسم کھالی ہوتو پھر غلام چیج اس کو واپس نہ دیا جائے گا تکر جب غلام مجور آزاد ہو جائے تب اس کا غلام چیج بوجہ اقرار حیب کے اس کو واپس دیا جائے گا کذائی المغتی۔

#### باب نهر:

## غلام ماذون ومجورونا بالغ ومعتوه پر گواہی واقع ہونے کے بیان میں

ہوجائے بیام اعظم دامام میرکا تول ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر دونوں کو اہوں نے ہوں کو ای دی کہ مجور نے ایسے تعلی کا اقر اد کیا ہے اور مولی حاضر ہے یا غائب ہے تو ان میں سے کی کی ذکری نے ہوگی تاوفتیکہ غلام آزاد نے ہوجائے پھرجس وقت آزاد ہوا اس وقت اس پروہ مال لازم ہوگا جس کی کو ای دی تھی۔ کواہوں نے

اس پرتس عدیا قذف کے حصن یا زنایا شراب خمر کی کوائی دی حالا تکد خلام انکار کرتا ہے تو امام اعظم وامام محد کے نزد کیے مولی کی غیبت میں اس پرالیک کوائی تبول ندہوگی۔ اگر یوں کوائی دی کہ غلام نے ایسے افعال کا اقرار کیا ہے مگر مولی غائب ہے تو جن افعال میں اقرار سے رجوع کرنا کا رآ مذہونا ہے ان میں یہ کوائی مقبول ندہوگی اور جن میں اقرار سے رجوع کرنا کا رآ مذہبیں ہے جسے قصاص وحد القذف تو ان میں یہ کوائی مقبول ہوگی یہ مغتی میں ہے۔ جونا بالغ لڑکا کہ اس کوائی کے باپ یاباپ کے وصی نے تجارت کی اجازت دی وہ بمزل تامام

ماذون کے ہے کہ اس پر منمان تجارت کی گواہی مقبول ہوگی اگر جہ اجازت و ہندہ غائب ہواور معتو ہ ماذون میں بھی مبی تخکم ہے بینجیط مدر سنگی میں مناز دالفون میں موہ ترین منتقل میں ایک میٹر نے میں میں در کام میں مراسر بینون میں میں میں میں میں

میں ہے۔ اگر کواہوں نے نابالغ ماذون یامعتو دماذون برگل بمدیا قذف یاشراب خواری یاز ناکی کواہی دی پس قذف وشراب خواری وزنا میں ان کی گواہی قبول نہ ہوگی اگر چدا جازت و ہندہ صاضر ہواور کل میں اگراجازت و ہندہ صاضر ہوتو کواہی قبول ہوکراس کی مدد کار برادری

پر ڈگری ہوگی اور اگر عائب ہوتو کو ابنی تبول نہ ہوگی اور اگر کو اہوں نے بیر کو ابنی دی کہاس ماذون غلام یا معتو ہ یا ماذون لڑکے نے ان میں سے کی فعل کا اقر ارکیا ہے تو کو ابنی تبول نہ ہوگی خواہ اجازت وہندہ حاضر ہو یا غائب ہو کذائی الذخیرہ۔ اگر کو اہول نے ماذون پر دس

<u>ے من من اور در یا ہے در طوین میں من مور ہوں ہور کی در میں مار دی ہوری کا بال۔</u> لے قذ ف مصن یعنی میاسے نوز ناکی تنبہت دینا شراب خبر شراب چیٹا مال مسروق چوری کا مال۔ درہم یازیادہ کی چوری کی گوائی دی اور وہ مشکر ہے ہیں اگراس کا مولی حاضر ہوتو ہالا تفاق سب ائمہ کے زو بک اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گااور اگر غائب ہوتو مال مسروق کا ضامن ہوگا اور ایام اعظم وایام محمد کے نزویک اس کا ہاتھ شکا ٹا جائے گا کذافی آمنی ۔اگروس درہم ہے کم کی چوری پر گواہی دی ہوتو کو ای قبول ہوگی خواہ مولی حاضر ہو یا غائب ہو بیاقادی قاضی خان میں ہے۔

مال کی ڈگری نہ کرنے سے مراد 🏠

ای طرح آگر بابانع کا فرکواس کے وصی سلم یا سکو دادا نے تجادت کی اجازت دی ہوتو الی صورت میں ہی تھم ہے۔ آگر غالم ماذون سلمان ہواوداس کا مولی کا فرہوتو کا فروں کی کوابی اس کر کوئٹی پر ان افعال میں ہے جائز نہ ہوگی اگر چوتی کا فروں کے کوابی ادراس کا مولی سلمان ہوتو کوابی باطلی ہوگی اورا گرموٹی کا فرہوتو کوابی جائز ہوگی۔ آگر سلمان نے آپ غلام کا فرکوتجارت کی اجازت وی اوراس کا مولی سلمان ہوتو کوابی باطلی ہوگی۔ ای طرح آگر مولی کا فرہوتو کوابی جائز ہوگی۔ اگر سلمان اور مولی کا فرہوتو کوابی جائز ہوگی۔ اگر سلمان اور مولی کا فرہوتو بھی ہی گوابی دی یا چار کا فروں نے فلام کا فرکوتجارت کی اجازت وی اوراس کا مولی اس ہے مشکر ہیں تو گوابی باطل ہوگی۔ ای طرح آگر غلام سلمان اور مولی کا فرہوتو بھی ہی تھی ہی ہو اس کے اگر مسلمان ہوگی ہو گوابی وی گوابی وی گوابی دی تو اس پر عاوان مال ہوگی اور می گوابی وی گوابی وی

جس کے داسطے دو کا فروں نے گوائی دی ہے۔ غلام نے اس کے قرضہ کی جس کے داسطے دو کا فروں نے گوائی دی ہے تقد یق کی تو دونوں قرض خواہ اس کی کمائی وخمن رقبہ بی شریک ہوں جا کیں گے بیبسوط میں ہے۔

اگر ذی کے دوسلمان کواہ اور حربی کے دو فی اور سلمانوں کے دو حربی ہوں تو ذی اور حربی کے درمیان مال نصفا نصف تعتیم ہوکر پھر حربی کے دصہ ہے سلمان نصف لے لے گا بیمٹنی علی ہے۔ اگر غلام پر قرضہ ہوگیا اور مولی نے کہا بیمجور ہے اور قرض خواہوں نے کہا کہ ماڈون ہوگی کا قول قبول ہوگا پھر اگر قرض خواہ اجازت کے دوگواہ لائے ایک نے گوائی دی کہ اس کے موتی نے کیڑا خرید نے کی اجازت دی تھی اور دوسر سے نے کہا کہ گیہوں خرید نے کی اجازت دی تھی تو دونوں کی گوائی جائز ہوگی اگر چہ قرضہ دونوں اقسام تجارت سے علاوہ کی تجارت میں واقع ہوا ہواور اگر ایک نے اس کو کیڑا اخرید ہے دیکھ کرمنے نہیں کیا تو گوائی باطل ہوگی اور اگر ایک نے اس کو اتاج خرید تے دیکھ کرمنے نہیں کیا تو گوائی باطل ہوگی اور اگر ایک نے یوں گوائی دی کہ موتی نے اس کو اتاج خرید تے دیکھ کرمنے نہیں کیا تو دونوں گوائی باطل جو سی کی اور اگر دونوں نے یوں گوائی دی کہ موتی نے اس کو اتاج خرید جائز اور وہ فلام ماؤون التجارة ہوگا ہے میں ملکھا ہے۔ گوائی دی کہ موتی نے اس کو کیڈر اخرید نے دیکھ کو ای اور اگر دونوں کو ای اور اگر دونوں کو ای دونوں گوائی ہوگی گھا ہے۔

بارب وار:

غلام ماذ ون کی بیج فاسداور ماذ ون کے غرور وطفل کے غرور کے بیان میں

ام الوطیقہ والم ابو بوسٹ والم محد نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دی اس نے کوئی ہا ندی یا غلام یا کوئی اسپاب وغیرہ بطور ہے قاسد فروخت کیا اور مشتری نے ہا ندی یا غلام پر قرضہ کر کے آزاد کیا یا جی کوان میں ہے چھ تی ہو دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو مشتری کا بیسب تصرف جائز اور اس پر اس جی کی قیمت خواہ ان میں ہے کوئی چیز ہووا جب ہوگ ۔ ای دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو مشتری کا بیسب تصرف جائز اور اس پر اس جی کی قیمت خواہ ان میں ہے کوئی چیز ہووا جب ہوگ ۔ ای اسلام کی اس واسطے کہ ایک نے مرت اجازت کی کوائی دی اور دوسرے نے دالمتی اجازت بیان کی ۔ بی سی کھی ہوئی ہی کوئیرے ہاتھ فروخت کیا خواہ جی خام یا ہا تدی یا اسپاب چھی ہو۔

اگرائی فض نے غلام کوتجارت کی اجازت دی پھر ماذون نے ذید کے ہاتھ ایک باندی بوض ایک باندی کے بطور بھے فاسد کے فروخت کر کے مشری کو وے دی اور اس نے بھر فروخت کر کے مشری کور دی اور اس نے بھر فروخت کر کے مشری کر دی تو بھی فراہ ماذون کی ذید پہھی کی قیمت واجب ہوگی خواہ ماذون محروض ہو یا تیہ ہو۔ اگر ذید نے وہ باندی ماذون تی کہ اتھ جس سے فرید کی فراہ ماذون کی ذید پہھی کی قیمت واجب ہوگی خواہ ماذون محروض ہو یا نہ ہو۔ اگر ذید نے وہ باندی ماذون تی کہ ہاتھ جس سے فرید کی فی فروخت کر کے دے دی تو اس سے بھا اور فرن مشری کی فروخت کر کے دے دی تو باندی کی خواہ ماذون مقروض ہو یا نہ ہو۔ اگر فرید نے موال کے ماذون پر من واجب نہ ہوگا اور زید بھی مضان قیمت سے بری ہوجائے گا خواہ ماذون مقروض ہو یا نہ ہو۔ اگر مشری کی خواہ ماذون مقروض نہ ہو یا نہ ہو۔ اگر مشری کی خواہ ماذون کو باندی کی قیمت کی مضان اور کرے گا اور اگر مشروض ہوتو دو موری بھی جائز ہوگی مشری کے دوسرے ماذون کو باندی کی قیمت کی مضان اور کرے گا اور اگر وہوں ہوگی بھی کا فقو کی تھیں اگر دونوں پر قرضہ ہوتو تی جائز ہوگی مشری کے نہ وہ سے کہ کی اور اگر وہوں پر قرضہ ہوتو تی جائز کی تھی تو ان کے مول کے دوسرے ماذون کو باندی کی تیمت کی مضان اور کر حد کر اور کر جب باندی کی تو دسرے ماذون کے گا اور اگر دونوں بھی سے کی اور اگر وہوں کی باندی کی دوسرے ماذون اقل یا مولی کے برونہ کی تو مشری وہ باندی باندی ماذون اقل یا مولی کے برونہ کی تو مشری وہ باندی باندی ماذون اقل یا مولی کے برونہ کی تو مشری وہ باندی ہو مشری کی قومت کی گرائی کے مرکی تو مشری کی اور اگر کی کے اندون کے باتھ بلور تھ سے خورونت کی گرائی کے مرکی تو مشری کی اور اگر کی کے اندون کی کی دوسری باتی کی اور اگر کی کے اندون کے باتھ بلور تھ سے خورونت کی گرائی کے مرد کی تو مسائل کی تیمت کا مشامی ہوگا۔ اگر اس نے ماذون کے باتھ بلور تھ سے خورونت کی گرائی کے میں میں دون کے دوسری باتی دون کی کور میں کی دوسری باتی دوسری باتی دون کے باتھ کی دوسری باتی دو

و - قول برجال يعن خواه ملك ماذ ون متقر ربوجائ يا الأس مر ميزے۔

اگراس نے ماذون کےمضارب کے ہاتھ فروخت کی تو جائز ہے جیسے کداگرمولی کےمضارب کے ہاتھ فروخت کی تو بھی جائز ہے خواہ غلام پر قرضہ ہویانہ ہواور اگر اس مے مولی کے بیٹے باباب بامكاتب كے ہاتھ بامولی كے ہاتھ اس كے نابالغ بينے كے واسطے جو باب کی عمال میں بفروخت کی توبیسب بکسال ہیں بعنی ت جائز ہادرای طرح اگر کسی اجنی نے مولی کواس کی خرید کے واسطے وکل كيا اورمولى في خريد دى ياس في خود ماذون كواس كي خريد كي واسطي وكل كيا اور ماذون في خريد دى توبيد باندى اس تا ساجنى ك واسطے ہوگی اور مشتری کاشن وکیل پر یعنی ماذِ ون کیرواجب ہوگا اور پھر ماذون اس کومؤکل ہے وصول کر لے گا اور ماذون کے مشتری پر منان قیت واجب ہو کی بس اگر قیت اور تمن میں باہم بدلا تم ہوجائے گا پھرغلام نے جو پچریشن موکل کی طرف سے اوا کیا ہے و مؤکل ہے واپس لےگا۔ اگر خود ماذون بائع نے کسی مخص کواس کی باندی کے خرید نے کا دکیل کیا اور وکیل نے مشتری ہے موکل کے واسطے خريدي اور قبضه كرلياتواس سے تي اول يعني تي فاسد توت جائے كى كويا ماذون نے خود على خريد كى باور اكرمولى نے كى مخص كواين واسطيخريد نے كاوكىل كياتو بيمورت اورمولى كے خودخريدكرنے كى صورت من يكسال بينى غلام ماذون كے مقروض مونے من اور نہونے میں تھم مختلف ہوجائے گا اور اگر ماذون نے مشتری کے باس اس باندی کوتل کیا تو تاج ٹوٹ می ای طرح اگر ماذون نے سرراہ ایک کوان کھوداخوا قبل بچے کے بابعد بچے کے اوراس میں میں باندی کر بڑی یا کرنے سے اس میں کوئی عیب بیدا ہو گیا اورمشتری سے اس ے باندی کوشع نہ کیا بہاں تک کہ ای تعل سے مرکی تو اس سے بچے اوّل تو ث جائے گی اور اگر مولی نے بیفل کیا ہواور غلام مقروض نہ ہوتو بھی بی تھم ہےاوراگرمقروض ہوتو مولی ہاندی کے واپس لینے پر اسی حالت میں قادر نہیں ہےتو اپنے نعل میں شل اجنبی کے ہوگااوراس کی مددگار برادری برمشتری کے واسطے تین سال میں باندی کی قیمت ادا کرنی واجب ہوگی بشرطیکہ باندی ای فعل سے مری ہواورا کراس فعل سے اس می عیب آیا محرکسی اور فعل سے مری تو مشتری بسبب قبعنہ کرنے کے بائدی کی قیمت کا ضامن ہوگا واپس کرنے سے معذور رے کا تمرمونی سے نقصان عیب فی الحال مال مولی سے واپس نے کا اور اگرا سے کنویں میں جس کو ماذون نے اپنے تجارتی مال کے مکان می یا مولی نے اپنی ملک می محود اے کر کرمر کی تواس سے تع اوّل ناؤث جائے گی بیمسوط میں ہے۔

دھو کے کا حکم جاری ہونے نے حق میں کچھ فرق نہیں 🖈

اگرزید نے لوگوں ہے کہا کہ بیمراغلام ہے بیس نے اس کوتجارت کی اجازت دی ہے ہم لوگ اس سے فرید وفروخت کرو پھر
اس پر بہت قر ضہ ہو گیا پھر ایک تحض نے استحقاق تابت کر کے اس کولیا پس اگر سخت نے اقراد کیا کہ بیس نے اس کوتجارت کی اجازت دی
می تو غلام ما ذون باقی دہے گا اور قرضی فروخت کیا جائے گا اور اگر اجازت سے افکار کیا تو فی اٹھال غلام کے رقب ہوگا کر فرصہ نہ ہوگا گر چونکہ ذید نے قرض خواہوں کو دھوکا و یا کہ میراغلام ہے اور تم اس سے فرید وفرو خت کرواس وجہ سے ذید پروا جب ہوگا کہ قرض خواہوں کو دھوکا و یا کہ میراغلام ہے اور تم اس سے فرید وفرو خت کروات اور جب ہوگا کہ قرض کو ابوں کو دھوکا و یا کہ میراغلام ہے اور آگر اس مسئلہ بیس ذید نے بیافظ نہ کہا ہو کہ بیمراغلام ہے یا نہ کہا کہ تم فواہوں کو دو خت کرواتو ان کے واسطے ضامی نہ ہوگا کہ کو کھوکا نہیں دیا بکندائی شرح المنحاء کی دھوکا کھا جو کہ کہا کہ تم اس میں کہ جس نے بیکلام نستا ہے اور جس نے نہیں سنا و نہ جاتا ہے لینی سامع وغیرہ سامع وغیرہ سامع کے واسطے میام نہ سامے اور جس نے نہیں سنا و نہ جاتا ہے لینی سامع وغیرہ سامع کے واسطے میام نہ دو کے کوئی کی وجہ سے ضامی ہونے میں بھر کی کہ وہ دور سے خاصہ اللی بازاد کے سامنے بیلفظ اس میں جو دور دور ان کہ مورت میں جبکہ میا ذون کو دیکر کیا ہے۔ ع تو لہ بدلا ہوجائے گاجن جس تھ دیلہ ہو کیا در شائد ساقہ عبارت کا جس کی خلال میں ہوں جب دوروں کی وہ دوروں کے واسطے میں جب دوروں کے واسطے میاں کی موجد داور شائد ساقہ عبارت کا تب کی خلال ہو بائد کی اس کو موروں کی وہ دوروں کی اوروں کی موروں کو دوروں کی دوروں کی وہ دوروں کی موروں کی وہ دوروں کی دورو

کہا ہو۔اگر ذید نے جب الل بازار پاس آیا تو ان سے نے کہا کہ بیمبراغلام ہے آبادگی اس سے کپڑے کی تجارت کروکہ میں نے اس کو کپڑے کی تجارت کی اجازت دی ہے پھرائل بازار نے اس سے کپڑے کے سوائے اور چیزوں کی خرید فروخت کی تھی پھر معلوم ہوا کہ بیہ غلام نیس ہے آزاد ہے بیاس کا مستق عمرہ ہے تو جس نے سوائے کپڑے کے دوسری چیز کی خرید فروخت کی ہے اور اس کا اس غلام قرضہ ہے وہ ذید سے قرضہ و قیمت سے کم مقدار کی منان لے اور زید کا بیکلام کہ میں نے کپڑے کی تجارت کی اجازت وی ہے لغو ترار ریاجائے گار پر چیا میں ہے۔

اگراپے غلام کو تجارت کے واسطے اجازت دی گراس کے ساتھ معاملہ کرنے کی اجازت کی کوئیں دی پھر موٹی نے کی فخص خاص یا کو ہے خاص کو اس کے ساتھ معاملہ کیا اور موٹی کے تھم پر کار دوائی ہوئی پھراس پر قرضہ بڑھ کی اجازت دی پس ان لوگوں نے اور ایک دوسری قوم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا اور موٹی کے تھم کے سوائق اس موٹی کے تھم کے موائق اس سے معاملہ کیا ہے ان کے واسطے موٹی بر بھٹر ران کے حصہ قرض اور قیمت سے جو کم ہواس کی صفان واجب ہوگی اور دوسروں کے واسطے پکھ صفان واجب نہ ہوگی اور دوسروں کے واسطے پکھ صفان واجب نہ ہوگی اور اگر اس نے کسی خاص قوم کو اس کے ساتھ کیڑے کی تجارت میں معاملہ کی اجازت دی ہواور انہوں نے سوائے کی مخان واجب نہ ہوگی اور اگر اس نے کسی خاص کے واسطے پکھ اس کے موائی کے تجارت میں معاملہ کی اجازت دی ہواور انہوں نے سوائے کی موان واجب ہوگی گرے کے دوسری تھی جس نے ان کو دھو کا دیا ہے اس کی موان واجب ہوگی کہ جس نے ان کو دھو کا دیا ہے ہوگی اس سے معاملہ خرید وفرو وخت کیا کر واور نہ کہا کہ یہ میر اغلام ہوگی کی ہو وہ اسخوائی سے مجابع تی کرو پھر اس کو دیر کر دیا پھر اس پر قرضہ ہوگیا تھر وہ اس کے موائی کے دو کر کہ دیا ہوگر اس کو دیر کر دیا پھر اس پر قرضہ ہوگیا تھر وہ اس کے بھر اس کو دیر کر دیا پھر اس پر قرضہ ہوگیا تھر وہ اس کے بھر اس کو دیر کر دیا پھر اس پر قرضہ ہوگیا تو بھی بھر تھر اس کی جو کر دیا پھر اس کو دیر کر دیا پھر اس پر قرضہ دوگیا تو بھی بھر تھر اس کے بھر اس کو دیر کر دیا پھر اس پر قرضہ وہ کیا تو بھی بھر تھر ہے کو دیس نہ وہ گو اس سے مجابعت کی اور وہ ان کا قرض دار ہوگیا تو تھر کہ بھر دیا تھر در کے واجب نہ ہوگیا تو بھی بھر تھر اس کے دو اس نہ وہ گو

ے کہا کہ بیم افلام ہے آم لوگ اس سے خریو فروخت کرد کہ بی نے اس کو تجارت کی اجازت دی ہے اور انہوں نے مبایعت کی پھراس پر قرضہ ہوگیا پھر اس غلام کو عمرو نے با ثبات استحقاق خود لے لیا اور حال بی تقا کہ زید کے قبضہ بی آئے ہے پہلے عمرواس غلام کو تجارت کی اجازت دے چکا تھا تو غلام اس قرضہ بی فروخت کیا جائے گالیکن اگر عمرواس کے توش فدید سے دیے قرف خودت نہ ہوگا اور زید پر جس نے بازار یوں کو مبایعت کا تھی ویا ہے کہ مقال لازم نہ ہوگی اور اگر یہ صلوم ہوا کہ بیغلام عمروکا مدیر ماذون التجارة تھا تو قرض خوا ہوں کو اختیار ہوگا کہ ذید ہے اس کی قیمت بھرائی لیس بیم بیط عمل ہے۔
کو ذید ہے اس کی قیمت بھرائی لیس بیم بیم بیم اور کہ ہونے کے اعتبار سے اور قرض ہواس قدر منہاں لیس بیم بیم طرحی ہے۔
اور آگر عمروکا غلام مجمور ہواس کو زیر اہل بازار کے پاس لا با اور کہا کہ بیم براغلام ہے آم لوگ اس ہے مہابعت کرو پھر مولی نے اس کو

تجارت کی اجازت دے دی چراس کے بعد اس پرقر ضرچ ہے گیا تو زید پراس معاملہ میں پرکھ منان واجب نہوگی۔

اگر عمروکی اجازت دیے ہے بہلے اس پر بڑار درہم قرض ہو سے پھر عمرو کے اجازت دیے کے بعد اس پر بڑار درہم قرض ہو گئے تو قرض خواہوں کے زیر پہلے قرضہ نین بڑار درہم قرض اجازت بیں ہے اور غلام کی نصف تیت بیں ہے کم مقدار کی حال واجب ہوگی اور اگر زید ایک غلام کوائل با زار کے پاس لا پا اور کہا کہ بیعرو کا غلام ہے اس نے جھے وکسل کیا ہے کہ بی اس کو تجارت کی اجازت دے دوں اور تی نے اس کو تجارت کی اجازت دے دی پس تم لوگ اس اجازت دے دوں اور تی نے اس کو تجارت کی اجازت دے دی پس تم لوگ اس اجازت دے دوں اور تی نے اس کو تجارت کی اجازت دے دی پس تم لوگ اس سے مبابعت کرو پس انہوں نے معاملہ کیا اور قرضہ میں ہے کم مقدار کا ضامن ہوگا اور اگر وہ غلام خالد نے استحقاق بی نے لیا اور اپنی نے کہ کہ بر دول اور کی میں تارو کی کہ بر کی اور اگر وہ غلام خالد نے استحقاق بی نے لیا اور اپنی کو کہ کہ بر کی کا در بر کا ایر کو کہ کا اس کو کہ کا کہ در کو کی ایر کی کا در بر کی کی تھر و سے واپس لے گاہ خراج کی کہ کی کو ایوں سے جا برت کر ہے و کے دائی ہوگا ہوں کے ایر کی کا در بر کی کا اقراد کر کی کا اس کی جارے کر ہو وہ خلام استحقاق جا برت کر کے لیا نے کہا کہ بر میرے بیٹے نا ہائن کا جو مرے عیال میں ہے غلام ہے تم لوگ اور باب ودادا کے وصی کا بھی بی تھم ہے۔ اگر ماں یا بھائی مقدار کا حالت کو گوا ور باب ودادا کے وصی کا بھی بی تھم ہے۔ اگر ماں یا بھائی وغیرہ ایسے تر اب ہے کو گور ہوں نے یہ خل کہ اور وہ کی تارہ کی کی تھم ہے۔ اگر ماں یا بھائی وغیرہ ایسے تر اب ہے کو گور ہوں نے یہ خل کہا تو دھوکا شار نہ اور نہ ان کو گور اور اسے وردا کے وصی کا بھی بی تھم ہے۔ اگر ماں یا بھائی وغیرہ ایسے تر اب ہو کی اس کے دور اس کے ان میں کی تھی ہور کے مطابع کی تھی تھی ہو کہ تو میں کہ تھی کو گور ہو کا شار نہ ہو گور اس کے اس کو گور ایس کر بھی کو کو تا تار نہ ہوگی اور نہ ان کور کور دور دا کے وصی کا بھی بھی تھی ہو کہ کور کور شار نہ دور ایک وسی کا بھی کی تھی ہو کہ کور کور تا تار نہ ہو کی شار نہ ہو تھی کور کور شار کی تو کی گور کور شار کی کور کور کی گور کور کی کور کی کور کی تار کی کور کی کور کی کور کی تار کی کور کی کور کور کی کور کی کر کور کی کور کی کور کور کی کور کر کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی

اگرایک خص ایک اورد و متابات خرید فرد خت کو کھتا ہے ہی الایا اور کہا کہ بیر ایٹا ہے جس نے اس و تجارت کی اجازت دی ہے تم لوگ اس سے معاملہ کیا اوراس پر قرضہ اور کیا گرایک خص نے کواہ قائم کے کہ بیرا مبالات کر وادر و د متابات خرید و فرد خت کو کھتا ہے ہی ان او کو ل نے اس سے معاملہ کیا اوراس پر قرضہ اور کیا گرائی خص نے اواہ اوک اس خص میا ہوتا ہے گئے ہوئے الی کھی کے در ان کہ کہ کی کھورت میں قائم کھور بعد آزادی کے جس نے ان او کول کواس سے مبالات کرنے کا تھا کہا تا قرضہ کرلیں کے بخلاف قلام کھور کے کہا کی صورت میں قلام کھور بعد آزادی کے مہان اور و خرائی کے اور و قرض دار ہوگیا گہا تھا کہ کھور ہوں آزادی کے اس سے مبالات کرنے ایک خوالی ازاد کے پاس افعال ہے اور در بر ہے تو جب تک مہر آزاد نہ ہوجائے تب تک اس کے ذمہ لوگوں نے اس سے مبالات کی اور و قرض دار ہوگیا تھا گرائی کی خیان واجب نہ ہوگی ۔ اگر و و مد بر عرد کے پاس متول ہوا تو زید مربہ ہوئے اور اس سے مبالات کی کہا تھا کہ اور ان کی کہا تھا کہ اور ان کے بات کہ کہا تھا کہ کہا تھا تھی ہوئے اور ان کے بات کہ کہا تھا کہا تھا تھی ہوئے کہ بات کہ کہا تھا تھی ہوئے کہا تھی ہوئے کہ اور ان کہا تھا تھا تھی ہوئے کہ کہ کہا ہوئے کہا تھی ہوئے کہا تھی ہوئے کہا تھی ہوئے کہا تھا تھی ہوئے کہا تھی ہوئے کہا تھا تھی ہوئے کہا تھا تھی ہوئے کہا تھی ہوئے کہا تھی ہوئے کہا تھا تھی ہوئے کہا تھا تھی ہوئے کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہوئے کہا تھی کہا تھی ہوئے کہا تھی ہوئے کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہوئے کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہوئے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہوئے کہا تھی ک

ل ماخوذ اقول ائرو ويحي ، بالغ بيوتو جائي كماخوذ شامووالقد تعالي اعلم.

فتاویٰ عالمگیری...... جلد۞ کی کی کی کی کی کی کی کاب العاذون

بنوز يدمنان عرى موجائ كاكذاني الهوط-بار كباره:

## ۔۔ ماذون میا ماذون کی غلام کی جنابت کرنے میاں پرکسی مخص کی جنابت کرنے کے بیان میں

اگر ماذون نے کمی مخص آزادیا مملوک پر خطاہے جنایت کی بیٹی تل کیا اوراس پر قرضہ ہے تو اس کے موٹی سے کہا جائے گا کہ یا تو اس کو دے دے یا اس کا فدید دے دے اپس اگر اس نے فدید دینا قبول کیا تو ماذون جرم جنایت سے بری ہو گیا ہی اس پر قرض خواہوں کا حق باتی رہ گیا سوان کے قرضہ میں فروخت کیا جائے گا۔ اگر اس نے ماذون کی کو دے دیا تو قرض خواولوگ اولیا ، جنایت کے پاس ماذون کے دامنگیر ہوکراس کواپنے قرضہ میں فروخت کروائیں گے جیکن اگر والیان مقتول اس ماذون قاتل کا فدیدا واکری تو ایسا نہ ہوگا ہے مبسوط میں ہے۔

اگر ماذون کے باس اس کی تجارت کا کوئی مکان ہواوراس میں ایک تخص مقتول بایا عمیااور ماذون مقروض ہے بائیس ہو اوراس میں ایک تخص مقتول بایا عمیااور ماذون مقروض ہے بائیس ہو اورا تھی قاتل نام ماذون کواس کے مولی مقتول کے والیوں کے حوالہ کیا مقتول کے والی وہ نوگ ہیں جواس کے خون کے دعو بدار ہوں اورائی کو اورائی کو اورائی کے اور اس کے خون کے دعو بداروں کو یا تو بھی مجرم تنام قرار دیا جائے یا اس کا فدید بینی اس کی قیمت خواہ پوری یا جس قدر پر باہمی رضامندی ہود ہے دی جائے۔ علی ساتھ کو تکہ وہ لوگ خون معاف کرکے مال سلح لینے پر رامنی ہوئے تھے تو خون کا قسام ساتھ ہو کرعود نے کر کے مال سلح لینے پر رامنی ہوئے تھے تو خون کا تھا میں ساتھ ہو کرعود نے کر کے مال سلح لینے پر رامنی ہوئے تھے تو خون کا تھا میں ساتھ ہو کرعود نے کر کے مال سلح لینے پر رامنی ہوئے تھے تو خون کا تھا میں ساتھ ہو کرعود نے کرے گا گرچے کے صورت تا جائز تھی ۔

امام ابولیوسف وامام محتر کے فزد یک اس کی دیت مولی کی مددگار برادری پر ہوگی۔امام اعظم کے فزد یک اگر غلام برقر ضدمحیط ند ہوتو یکی تھم ے اور اگر قرضہ مجیط ہوتو قیاساً مولی کو مددگار برادری پر کھے واجب نہ ہوگا لیکن اس سے یوں کہا جائے گا کہ یا غلام کودے دے یا اس کا فدیدد ہے مرامام اعظم نے استحسانادیت مولی کی مدد کار برادری پر ذالی ہے۔ اِس طرح اگراس کی محمر کی کوئی دیوار جنگی ہوئی ہواور ماذون پر گواہ کردیے میے مگراس نے اس دیوار کوئیں کروایا بہاں تک کہوہ خود آبک مخص پر کر پڑی اور وہ مرکباتو اس کی ویت موٹی کی مددگار براوری بر ہوئی اور صاحبین نے فرمایا کے بیصورت بمزل مصورت اولی کے سے کداس کمریس کوئی منفق ل بایا حمیار اس مستله میں امام اعظم کا قول ندکورنیں ہے۔بعض مشائخ نے فرمایا کہ امام اعظم کے زدیک بجواب الاستحسان مبی تھم ہے۔ بیتھم بخلاف الی صورت کے تھم ہے کہ بیدد بوار کی جانور پر کر پڑی اورو ومر کیا کہ اس صورت میں جانور کی قیمت ماذون کی کردن پر ہوگی کہ اس کے واسطے یا تو غلام قرو خت کیاجائے گایامونی اس کافند بیدے گاریمسوط میں ہے۔ ہمارے علاء ثلث بعنی امام اعظم وامام ابو یوسف وامام محت نے قرمایا که اگر ماذون برقر ضد مواوراس کی جنایت کی اورمولی نے اس کوقرض خواہوں کے ہاتھوان کےقرضہ میں فروخت کیا ہی اگر اس کو جناعت کا عال معلوم تعاتوا ال فعل معافد بيدي كواعتيار كرف والاقرار في جائ كااورا كر جنايت كونيس جانا تعاتواس برغلام كي تيت واجب مو کی لیکن اگر جرمانہ قیمت سے کم ہوتو ریکلم نہ ہوگا۔ فرمایا کہ اگر مولی نے ماذون کوقر من خوا ہوں کے ہاتھ فروشت کیا یہاں تک کہ اولیاء جنایت اس کے پاس آئے اورمولی نے بلاتھم قاضی وہ غلام ان کودے دیا تو قیا سامیے تم ہے کہ قرض خواہوں کے واسطے قیمت کا ضامن ہو مرا تحساناً بچرمنامن نه بوگا بحر جب انخساناً بچرمنامن نه بواور دے دیناجائز بخبراتو قرض خوابوں کو بیا مقیار عاصل **بوگا** کہ اس کو ابية قرضه من فروخت كرادي ليكن اكراولياء جنايت اس كايدفديداداكرين تويدنه وكايديده عسب امام الوصية وامام الولوسف وامام 'محر کے فرمایا کہا گر قرض خواہ لوگ عاضر ہوئے اور ماذون کے قرضہ کے داسطے فروخت کی درخواست کی اور و ہائے مونی کے پاس موجود ہاوراس نے ہنوز جنایت میں ہیں ویا ہاورامحاب جنایت اسینے حق طلب کرنے کے واسطے حاضر بیس ہوئے اور مولی اور قرض خواہوں نے جنایت کا اقرار کرلیا ہے اور قاضی کو بھی خبر کر دی ہے تو جب تک اصحاب جنایت حاضر نہ ہوں تب تک قاضی اس کو قرض خوابوں کے واسطےنفرو خت کرے کا مجراس اصحاب جنایت کی حاضری پران کودے دے گا مگرمونی اس کا فدریا کراوا کردے تو ایساند کرے گا پھراس کے بعد قرض خواہوں کے واسطے فروخت کیا جائے گا تا کہ وولوگ اپنا قرضہ بوراوصول کریں اورا گرامحاب جنایت کی نيبت ين قاضى كى رائ يس آيا كه ماذون كوترض خوابول كواسطان كتر مديس فروضت كرية ويع جائز بياورامحاب جنايت كا مولی یا غلام پر کچھ ند ہو گا اوران کی جنایت باطل ہو تی بیمغنی میں ہے۔

آگر قاضی نے اس کور ش قواہوں کے ہاتھ یا غیر کے ہاتھ تر فدے ذیاد وداموں کوروخت کیا تو اس میں سے قرض فواہوں کو ان کا قر ضدد سے دیا جائے گا گر جواس میں سے یکی بجاہ و بقد رجر مانہ جنایت کے اصحاب جنایت کود یا جائے گا اگر چہ جنایت کا جم مانہ عنام کی قبت سے زیادہ ہو پھر اگر جر مانہ جنایت د سے کر پھی ہاتی رہاتی و مولی کو دیا جائے گا۔ بخلاف اس کے آگر مولی نے فود بدون تھم قاضی کے غلام کی قبت سے زیادہ ہو پھر اگر جر مانہ جنایت د سے کر پھی ہاتی رہاتی و وہولی کو دیا جائے گا۔ بخلاف اس نے پانچ بزار درہم کو فلام فروخت کیا اور وہ جنایت سے واقف ندتھا مثلاً اس نے پانچ بزار درہم کو فلام فروخت کیا اور وہ جنایت کا جرمانہ بزار درہم د سے دیئے گئے اور مولی کے پاس چار بزار درہم رہے تو اس میں سے اسحاب جنایت کو فلام کی قبت کے برابر یعنی بزار درہم د سے دیئے جا کیں گے آگر چہ جنایت کا جرمانہ بزار درہم سے زیادہ ہو ہو ہی باتی تین بزار درہم مولی کو لیس کے دیا ہے گا دیا ہو تا ہے مانہ بزار درہم میں باتی تین بزار درہم مولی کو لیس کے دیا ہے گا تھا تھا ہوں کے قرض خواہوں کے قرضہ فروخت کیا اوراس کا خمن قرضہ سے نیادہ آبی اس میں سے اسحاب بنایا سے قرض خواہوں کے قرضہ میں فروخت کیا اوراس کا خمن قرضہ سے نیادہ آبیا ہوں ہی ہو کہ دیا ہے کو کہ دیا ہے کو کہ تا ہے کو کہ دیا ہوں کے کو کہ دیا ہے کو کہ تا ہے کہ کو کہ دیا ہے کو کہ تا ہے کہ کو کہ تا ہے کہ کو کہ تا ہے کو کہ تا ہوں کی کو کہ تا ہوں کی کو کہ تا ہوں کی کو کہ تا ہوں کو کہ تا ہوں کے کو کہ تا ہوں کو کو کہ تا ہوں کو کو کو کو کہ تا ہوں کے کو کہ تا ہوں کو کہ تا ہوں کو کہ تا ہوں کو کہ کو کہ تا ہوں کو کو کہ تا ہوں کو کہ تا ہوں کو کہ کو کہ تا ہوں کو کو کو کہ تا ہوں کی کو کہ تا ہوں کو کہ تا ہو کہ کو کہ تا ہوں کو کو کو کہ تا ہوں کو کہ تا ہوں کو کہ تا ہوں کو ک

مسكله كي ايك صورت جس ميں ماذون كي صلح جائز قر ارنہيں ياتي 🖈

لیں اگر ماذون نے قاتل کے ساتھ کچھ مال پر صلح کی تو ظاہرالروایت میں امام محدٌ نے اس کے جوازیاعدم جواز کونہیں ذکر فریایا ہے مرفقیر ابو بحر بنی ہے منقول ہے کہ و وفر ماتے تھے کہ پیمسئلہ دورو انتوں پر ہونا جا ہے لین مسئلہ وصی پر قباس کیا جائے کہ اگراس نے السيقصاص عي جويتيم كرواسطيقاتل يرواجب بواتفاضلح كرلى توايك روايت عن ب كروسي كي ملح جائز نيس ب يس اس روايت ير قیاس کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماذون کی ملح تا جائز ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ وصی کی ملح جائز ہوگی بس اس روایت پر قیاس کرنے سے معلوم ہوا کہ ماذون کی صلح بھی جائز ہے بیمسوط میں ہے۔لیکن اگر ماذون پر قرضہ ہوخواہ تھوڑا ہو یا بہت تو مولی یا قرض خواہوں باماذون کو قصاص کا استحقاق ندہو گا علیجد و نظی الاجتاح مس كذاتى المغنى اور قائل پرواجب ہو گا كدائے مال سے تمن برس عمی مقتول کی قیمت اواکر ہے لیکن اگر قیمت دس بزار تک بھٹے جائے تو اس میں ہے دس در ہم کم کردیے جائیں گے اور بیرب ماذون کے قرض خواہوں کولیس کے میمسوط میں ہے۔امام ابو بوسف اور امام محد فرمایا کدا گرزید کے غلام نے جنایت کر کے عمر و کوخطا سے قبل کیا پھرزید نے اس کوتجارت کی اجازت دے دی خواہ زید کواس کی جنایت کا حال معلوم ہے پائیس ہے پھر ماذون نے اس کے بعد خرید فروخت کی اوراس پر قرضہ چڑھ کیا تو میعل زید کا فدیدا ختیار کرنا شارنہ وگا اور زیدے اس کے بعد کہا جائے گا کہ یا تو غلام کووے دے یا اس كالدييد ، پس اگرزيد نے اوليائے جنابت كوجر ماندادا كياتو ماؤون اپنے قرض خوابوں كے واسطے قروشت كياجائے گااوركسي كومو لي ے مواخذہ کرنے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔اگرزیدئے جرمانہ یا بلکہ اولیاء جنایت کوغلام دے دیاتو قرض خوا ہوں کواختیار ہوگا کہ غلام کا پیچیا کریں اورا ہے قرضہ میں فروخت کروایں لیکن اگر اسحاب جنایت قرض خواہوں کوان کا قرضداد اکردیں تو ایسانہ ہوگا پھراگر انہوں نے غلام كا قرضه إداكرديايا نداوا كيااورغلام ان كقرض ين فروخت كيا كياتو ان كوافتيار بوكا كدزيد عد غلام كي قيمت اورقرض يهم مقداروا پس لیں بخلاف اس کے اگر مولی نے ماذون ہے کوئی اسی ضدمت لی جس سے وہمر کیاتو اس صورت میں اولیائے جناعت کے واسطے مونی کچھ ضامن نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر بعد جنایت کے مونی نے اس کوٹر پدوفرو خت کرتے دیکھ کرمنع نہ کیا تو بیسکوت بمنزلہ ک صری اجازت تجارت کے قرار دیا جائے گاریمسوط میں ہے۔

قرمایا کداگرمولی نے غلام کوتھارت کی اجازت وی اوراس کی قیمت بزارورہم ہے پھراس پر بزارورہم قرضہ ہو مکے پھراس نے ہے۔ جمہ منہ جنایت مثناز بزارورہ م بواور جو باتی رباوہ پ ربزارورہ م ہو۔ ہے۔ منقلب یعنی قصاص کاحل بدل کر مال بوکیا پس بھی مال بیٹے گا وہ واوس ر ہے گئین ورہ م وہ بنار ہیں حتی کہ اگر خلام کامٹن پڑھیت ہے اس ب بالوشری خلام ہوتو اولیا ہے خون کے واسطے پر چیزی فروشت کی جا کیں۔ جے سی الا جتر ہے ۔ اللہ جن کے سیار شرکتی کہ اللہ جن کے سیار میں میں ہے۔

اگر غلام ماذون نے کسی مختص کوقل کیا اور اس پر قرضہ ہے ہیں اگر قرض خواہ لوگ اور منتقل کے وارث دونوں حاضر ہوئے تو اِ آوحا بیاس صورت میں کرفتسام کے سختی دوخص ہوں۔ ع قرفہ الاس خص اقول اصل میں ہے کہ ایک ہم دکوئی کیا اور سرجم نے اس کوائر وسطے معین کردیا کرجمہول کرو کے اقراد قبل سے بیسطم متعلق ڈیس ہے ہیں مراد سرجمین ہے۔

قاضى اس غلام كومقول كود ارتول كود مد سدكا بجروبال مقرض خواه لوك اس كاليجيا كريراية قرضه من فروخت كرادي عجاورتن میں سے بقدر قرضدے لےلیں مے پھر جو باتی رہاو ومفتول کے وارثوں کو ملے گارتھم اس وقت ہے کہ دونوں فریق حاضر ہوئے ہوں۔اگر بہلے متفتول کے دارت حاضر ہوئے تو بھی بھی تھم ہے کہ غلام ان کودے دے گا اور قرض خوابوں کے حاضر ہونے کا انظار نہ کرے گا ادراگر قرض خواه اوگ يملي حاضر موئ يس اكر قاضى كومعلوم مواكداس يرجنايت بيتوان كيقر ضديس اس كوفروخت ندكر يركااورا كرمعلوم د موا اورقاضی نے فروخت کردیا تو وار ٹال منتول کاحل ہو کیا اور مولی کی مضامن نہ ہوگا پیشرے طحاوی میں ہے۔ اگر ماذون ایے مولی کے کمر عمل مقنول بایا حمیا اوراس مرقر ضنبیس ہے واس کا خون بدر ہے یعنی باطل ہے اور اگر اس برقر منہ ہوتونی الحال مولی کے مال نے اس کی قیمت اور قرضہ سے جو کم مقدار ہولی جائے گی جیسا کہ مولی کے خود قل کرنے کی صورت میں تھم ہے۔ اگر ماذون کے تجارتی غلاموں میں ہے کوئی غلام مولى كاحاطه من مقتول يايا كميااور ماؤون مقروض بين بيقواس كاخون بدر باوراكر ماؤون برقرضه بوكداس كي قيمت اوركماني كويط موتو مولی پراس معتول کی قیمت مولی کے مال سے تین برس میں اوا کرنی واجب ہوگی بیقیاس تول امام اعظم ہے اور صاحبین کے زویک نی الحال اس كى قيمت واجب بوكى وراكر قرضه اس سب كوميط نه بوتو بالاجماع مولى يرنى الحال اس كى تيمت واجب بوكى جيسا كدمولى ك فورتل کرنے کی صورت میں تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔ کا فرود شمنول نے ماذون کوقید کر کے اپنے احراز میں کرلیا یعنی اپنے ملک میں محفوظ کرلیا پھر مسلمان لوگ ان پرغالب ہوئے اورغلام کے موٹی نے اپناغلام لے لیا حالا نکہ غلام پر پہلی جنایت یا قرضہ ہےتو دونوں عود کریں مجے ای طرح اگراس کو کسی مخص نے خریدااورمونی نے دام دے کر لیلیا ہوتو بھی میں تھم ہادرا گرمونی نے دام دے کرندلیا ہوتو قرضہ بود کرے گاجنایت عود شرك اور جب قرضه بين و وغلام فروخت كياجات تو بعض في فرمايا كدجس كحصه نيمت بين و وغلام برا اتفااس كوبيت المال ي عوض دیاجائے جیسا کیفلام کے مدیریام کا تب ہونے کی صورت میں میں تھم سے اور بعض نے فرمایا کر عوض نددیاجائے گا جیسا کہ مقروض غلام جنابت على ديا كميا بجرو وقر ضه شرفرو حت بهواتو عوض نبيس ديا جاتا ہے اورا كروه سب كافرمسلمان ہو كئے تو بية لام انبي كا ہو گااور جنابت بإطل ہوجائے گی قرضہ باطل نہ ہوگا ای طرح اگر کا فراس غلام کو ہمارے ملک عن امان کے کرلایا تو بھی قرضہ کو دکرے گا اورمونی کواس کے لینے کی کوئی راہ نے ہوگی اور اگراس کا فرسے اس کے موٹی نے خرید لیا تو قرضہ کودکر سے گانہ جنابت میں ایس ہے۔

اگر ماذون کے دار جی موٹی مقتول پایا گیا تو اس کی دیت اس کی مدوگار برادری پر تین برس جی واجب ہوگی کہ اس کے وارثوں کو اوا کر یں بیتے ہاں تو لئام ماذون اپنے تجارتی گر جی مقتول پایا گیا اوراک رہی ہو تھا کہ اوراک کی قیت اور قرضہ ہوگا۔ اگر غلام ماذون اپنے تجارتی گر جی مقتول پایا گیا اوراک برقر ضرفیل ہے کہ مقدار واجب ہوگی کہ المال اپنے مال ہوا واکر ہے جیسیا کہ ول کے دوسرے گھر جی ماذون مقتول پائے جانے کی صورت جی تھم ہا اور ماذون صفح ہم مقتول پائے گیا تو اس کے مواجد ہوگی کہ اس کی دیت مالی استحمان ہے خواواس پر قرضہ و یا نہ ہواوراگر ماذون کا قرض خوا ماذون کے تجارتی گھر جی مقتول پایا گیا تو اس کی دیت ماذون کے مولی کی مددگار براوری پر تین سال جی اوا کہ بواجب ہوگی۔ اس طرح اگر غلام کے قرض خوا ماکا غلام مقتول پایا جائے تو اس ماذون کے مولی کی مددگار براوری پر تین سال جی اور اجب ہوگی۔ اس طرح اگر غلام اور غرکا غلام اس تھم جی کیاں ہیں اور ماذون کے گھر جی ایک خون ہوں ہو گھر جی ساتھ کہ اور کو ایک مقتول پایا گیا اور ماذون کے دوسر کھ جی اگر مکا تب بی ممائی کے دوسر کھ جی اگر کوئی مقتول پایا جائے تو اس کی تھم ہوتا ہے۔ آگر مکا تب کی ماذون کے گھر جی مکا تب ہی مقتول پایا گیا تو اس کی تھی ہوتا ہے۔ آگر مکا تب کے ماذون کے گھر جی مکا تب ہی مقتول پایا گیا تو اس کی تھی ہوتا ہے۔ آگر مکا تب کے ماذون کے گھر جی مکا تب ہی مقتول پایا گیا تو اس کا خون ہور ہوگا ہی اور اور کی گھر جی مکا تب ہی مقتول پایا گیا تو اس کی تھی ہوتا ہے۔ آگر مکا تب کے ماذون کے گھر جی مکا تب ہی مقتول پایا گیا تو اس کی تھی ہی تھی ہی تھی ہوتا ہے۔ آگر مکا تب کے ماذون کے گھر جی مکا تب ہی مقتول پایا گیا تو اس کی تو اس می تھی ہوتا ہے۔ آگر مکا تب کے ماذون کے گھر جی مکا تب ہی مقتول پایا گیا تو اس کی تحسیم سائی مذون نہ کون ہور ہیں۔

فتاویٰ علمگیری..... جلد۞ کی دادن ۸۳ کی کی کاب المانون

جیسے کہاہنے دوسرے کھر میں خود مقتول پایا جائے تو بھی تھم ہوتا ہے اوراورواضح ہو کہ امام اعظم الیں صورت میں مکا تب اور آزاد میں فرق کرتے ہیں۔ اگر مکا تب کے مکان میں اس کا ماذون مقتول پایا گیا تو مکا تب پر واجب ہوگا کہ اپنے مال سے فی الحال اس کی قیمت اورا پی قیمت میں سے کم مقدارا سینے ماذون کے قرض خواہوں کوادا کرے کذاتی الیمیوط۔

بار باره:

## نابالغ ومعتوه میاان دونوں کے غلام کوان کے باپ یاوسی یا قاضی کی تجارت کی امیازت دینوں کے تصرفات کے بیان میں آ

نابالغ کی بمن و پھوپھی و خالہ کی اجازت ناجاز ہے بیزائۃ اُلمھین ہی ہاور جب کہ نابالغ کے داسطاجازت سے ہوگی تو جو
جزاس کی اجازت کے تحت میں داخل ہوئی اس میں نابالغ میں آزاد بالغ کے ارد یاجائے گائیں اس کوافقیار ہوگا کہ اپنے تیس اجرت پر
دے یا اپنے واسطے اجرم تر رکرے اور جو چزاس کو درشیں کی ہے خوا منقول ہو یا غیر منقول اس کوفروخت کرے جیسا کہ بالغ آزاد کوابیا
تصرف جائز ہوتا ہے اور اس کو میافقیار نیس ہے کہ اپنے کی مملوک کو مکا تب کرے بیچیا میں ہے۔ جائے النتاوی میں ہے کہ اگر باپ نے
اپنے دونا بالغ لڑکوں کو تجارت کی اجازت دی ہی ایک نے دوسرے سے خریوفروخت کی قو جائز ہوا و و می کی اجازت دیے میں بینا جائز
ہے اور ائن ساعت دور سے کے واسطے کوئی چیز خرید سے اس کر ایک خوارت کی اجازت دی پھرا یک می اور و سے میں ہوائز اس کے واسطے کوئی چیز خرید سے اس اگر و ہی تھی دون کی طرف سے معیر ( کلام کر نے والا ۱۲) ہوتو می خیس ہا اور اگر اس
نے ایک کی طرف تے جیر کی اور دوسرے نے خود می ایجا ہیا تھول کیا تو جائز ہے سے تا ارضائی میں ہوئی جو اسطے کوئی غلام
خریدی مگر بھوز اس کو اجازت و ماسل نہیں ہوئی ہے حالانکہ وہ خرید فروخت کو بھوتا ہے تو ہارے نزو میک اس کا تصرف منعقد خریدی میں ہوئی ایک واجازت ماس کی اندور رہوں کی طرف نے ہوائی کو اور دوسرے نور کوئی خال ہے دوئر اس کو اجازت کوئی چیز خروخت کی بیا ہے و ہار کی دون کی ایک وہ نور میں ہوئی ہے اسے کوئی جیز کر وہ تو تا رہے کوئی چیز کر وہ تو کا می کوئی چیز کر وہ نیا توں اسلے کوئی جوز کر وہ تو اس کی وہ اسے کوئی جوز کر ہوئوں کی دور دور کر بیا تو میں ہوئی کے مارک کا میا ملطان نے تیس دیا توار کی وہ ایت بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

ہوگا گرنا فذ جب ہوگا کہ جب ولی اجازت دے دے ای طرح جونا بالغ خرید فروخت کو بچتنا ہے اگر اس نے دوسر مے فض کی طرف ہے خرید فروخت کی وکالت قبول کی اور خریدیا فروخت کی تو ہمارے علماء کے مزریک جائز ہے بیرمجیط میں ہے۔

منفعت وظاہرہ کے بیان میں 🌣

منی بھی آئید ہے۔ اگرایک تابالغ کے ہوتا ہے کہ مال میں اس قدرا فقیار ہے جس قدر ما ذون فلام کو ہوتا ہے لینی فقیف محد قد و فیا فت بیٹیا ہے ہے۔ اگرایک تابالغ نے جو تیج کو جھتا ہے ایک فلام کی فض کے ہاتھ بزار درہم کو فرو دست کر کے من وصول کر لیا اور فلام و رے دیا گھر زید نے مشتری کے واسطے ضان درک کر لی گھر وہ فلام مشتری کے پاس سے استحقاق میں لے لیا گیا گیں اگر تابالغ ما ذون ہوتو مشتری کو افقیار ہوگا کہ اپنا تمن چا ہے تابالغ ما ذون سے اور چا ہے قبل سے داہی سے لیا گفیل سے لیا گفیل سے اپن اگر قبل اس ما ذون تابالغ ہو اور اگر بیا بھی ہو اور اگر تابالغ می ہواور اگر تابالغ می ہواور اگر تابالغ میں اس کے اس کی سے استحقاق میں ایا گیا تو مشتری مشتری میں منازت کی ہو پھر گئیل ہو پھر وہ فلام مشتری ہو یا تھا کہ میں ہو گئیل اس کے مشتری شمتری ہو گئیل ہو پھر وہ فلام مشتری ہو ایک اس کے مشتری ہو گئیل ہو پھر وہ فلام مشتری ہو ایک اس کے مشتری ہو گئیل ہو پھر وہ فلام مشتری ہو ایک اس کے مشتری ہو گئیل ہو پھر وہ فلام مشتری ہو ایک اس کے مشانت ہو پیر ہو گئیل ہو پھر وہ فلام مشتری ہو گئیل ہو پھر وہ فلام مشتری ہو گئیل ہو پھر وہ فلام مشتری ہو گئیل ہو گئیل ہو پھر وہ فلام مشتری ہو گئیل ہو پھر وہ کیا تو اس خوادت کیا تو اس کی میں انہا ہو پھر وہ کیا ہو گئیل ہو پھر وہ کیا ہو گئیل ہو گئیل ہو پھر وہ کیا ہو گئیل ہو پھر وہ کیا ہو گئیل ہو

بالاجماع تع جائز ہے یاس نے اس قدر کی پر فروخت کیا کہ لوگ اپ اندازہ یس ایک کی ٹیس اضائے ہیں ہیں اس صورت ہیں امام اعظم سے دوایات مخلف آئی ہیں اور ماذون کے بعض شخوں ہیں تکھنا ہے کہ ایک تا امام اعظم وامام ابو یوسف وامام مجھ کے فزد کے بہتی جائز ہے اور اگر اس نے اپنے وسی کے ہاتھ برابر قیمت یا زیادہ قیمت یا کم پر گراس قدر کم کہ لوگ اپ اندازہ میں براوشت کرتے ہیں فروخت کیا تو ذکور ہے کہ تا جائز ہوا مناز نے بور میان کے نے فرمایا کہ اس می تھم تنصیل ہونا واجب ہوا دیا خطاف ہونا جا ہے بینی اگر نا بالغ کے تن میں منفعت خاہرہ ہو مثل اس نے قیمت سے ذیا وہ کو گراس قدر زیادتی کہ لوگ اپ اندازہ میں برواشت کرتے ہیں فروخت کیا تو امام ابو یوسٹ کے نزد یک جائز ہوا وہ اگر منفعت خاہرہ ضبور مثل اس نے برابر قیمت پریاس قدر کی پر کہ لوگ برواشت کرتے ہیں فروخت کیا تو امام ابو یوسٹ کو نزد یک جائز ہوا رئے جیسا کہ اگر وسی نے نا بالغ کا مال اپنے ہاتھ فروخت کیا تو اسک مورت میں بھی تھم ہے گرامام اعظم کے قول پر اس مسئلہ می دوروایتی ہوئی جائز ہو جیسا کہ اگر وسی نے نا بالغ کا مال اپنے ہاتھ فروخت کیا تو اسک مورت میں بھی تھم ہے گرامام اعظم کے قول پر اس مسئلہ می دوروایتی ہوئی جائز ہے ہیں ایسان شخص الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ فنی ہیں ہے۔

جومعتوہ کرنے فروخت کو جھتا ہے وہ بمتولہ نابالغ کے ہے کہ نفظ باپ ووسی وواوا کی اجازت ہے ماذون ہوجاتا ہے مگران کے سوائے اورلوگوں کی اجازت سے ماذون نہیں ہوتا ہے پھراس کا تھم وہی ہے جونابالغ کا ہے بیٹر الد المعتین بی ہے۔ اگر معتوہ خرید وفروخت کو بھتا ہے اس کے پہر نے اجازت وی تو باطل ہے اورائی طرح اگر سوائے باپ و داوا کے کی اہل قرابت نے ش بھائی یا چاو فیرہ کے اجازت وی تو بھتا ہے اس کا جازت دی تو اس کا تھم شل بالغ سے اورائی طرح اگر سوائے بالغ فرز ندمعتوہ کو تجارت کی اجازت دی تو اس کا تھم شل بالغ کے ہے لین اگر خرید میں اجازت دی تو اس کا تھم شل بالغ کے ہے لین اگر خرید مالت بیان میں کو تھر اس کا تھم شل بالغ کے ہے لین اگر خرید مالت جرکی تھدیں و تکذیب کے میں بیں کو تس از ارک تحذیب کی بلکہ مالت اذن بی ایس کیا ہوگئیں بیک اس انسانہ برک تحذیب کی بولین ہے اور کر بیل بک حالت اذن بی ایس کیا ہے۔

اگر قاضی نے یکیم کے غلام کواجازت تجارت دی اور یکیم کا کوئی وصی اس کے باپ کی طرف ہے موجوز ہیں ہے تو قاضی کی اجازت سيح بيد فيره يس ب\_بس مورت من باب يااس كومي يا ومنى كي اجازت سيح بوكي اورغلام يرقر ضه يره حمياتو بهار ب نز دیک وه غلام قر منه تجارت میں فرو شت کیا جائے گا۔اگر ایک عورت مرکنی اور کسی مخص کو دمیت کر کئی بعنی وسی بنا کنی اور ایک لڑ کا نابالغ چھوڑا کداس کاباپ یاباپ کاومی یا داداموجود نہیں ہےاور عورت اس فرزندنا بالغ کے داسطے بہت سامال میراث جھوڑ کر مری مجراس مخص وص نے ان غلاموں میں سے جن کو نام لغ نے اپنی مال کی میراث میں پایا ہے کسی غلام کو تجارت کی اجازت دی تو تعیی نمیں ہے رو خیرہ میں ہے۔اگر قاضی نے غلام سے کہا کہ فقط اٹائ یا گیہوں کی تجارت کر اور غلام نے دومری چیزوں کی تجارت کی تو جائز ہے کیونکہ قاضی اس اجازت دئی ب تابالغ کاغائب باور ظاہر ب كراكرمولى بالغ بواوراس فظام سےكماك فظ كيبول كي تجارت كرتو غلام كوتمام تجارتوں كا اختيار موتا بيس اس طرح اكر قاضى في اس كوفتظ كيهوں كي تجارت كى اجازت دى تو بھى اس كوتمام تجارات كا اختيار حاصل موكا اس طرح اگرقاضی نے اس غلام ہے كہا كو فقط كيبول كى تجارت كروومرى چيز كى تجارت ندكرنا كديس نے بچے مجوركيا اگرتواس كي وائ دومرى تجارت كريد توييغلام تمام چيزون كي تجارت كامجاز بوگااه رقاضي كايد ول باطل قرار دياجائ كايم مسوط مي بـ اگرا بسے غلام نے تعرف کیااور اس پر بہت قرضے ہو گئے بعض ان تجارتوں کی وجہ ہے جن کی قاضی نے اجازت دی ہے اور بعض بوجہ اُن حجارتوں کے جن کی اجازت نہیں دی اور قرض خواہوں نے قاضی کے پاس بالش کی اور قاضی نے اس تجارت کے قرضے جس کی اجازت نبیں دی تھی باطل کردیے تو اس کے بعد اس غلام کے تصرفات اس متم کی تجارت میں نافذ نہ ہوں گے اور اگر اس کے بعد اس قاض کے فیصلہ کا مرافعہ دومرے قاضی کے پاس کیا گیا تو دوسرے کو اختیار نہوگا کہ قاضی اوّل کے فیصلہ کومنسوخ کرے جیسا کہ امور مجتمد فیہا میں تھم ہای طرح آگر قاضی نے اس غلام کوتمام تجارتوں کے جواز تصرفات کا تھم دیا اور تمام قرض خوا ہوں کا قرضہ ثابت رکھا تو اس کا فیصلہ نافذ ہوجائے گااوراس کے بعد کسی ووسرے قاضی کواس فیصلہ کے منسوخ کرنے کا اختیار ند ہوگا بیری یا سے۔ اگر قاضی نے کسی نابالغیا معنوہ کو تجارت کی اجازت دی پھر قاضی معزول ہواتو نابالغ ومعنوہ اپنی اجازت پرر ہیں مے بیمسوط میں ہے۔

اگرنابالغ کایا معتوه کاباپ یاوسی یاسگاداداموجود ہواور قاضی کی رائے میں آیا کہ اس نابالغ یا معتوه کوتجارت کی اجازت دے بیس اس نے اجازت و مے دی مگر باپ نے انکار کیا تو قاضی کی طرف سے اجازت جائز ہوگی اگر چہ قاضی کی ولایت باپ و وسی کی میں اس نے اجازت و مے دی تجارت کرے گائو جورے۔

ولایت ہے موفر ہے کذائی انحیط ۔ اس قاضی کی زندگی کے ہیں اگر باپ یاوسی نے اس کو جُورکیا تو سیح نہیں ہے کذائی المغنی۔ آگر بہ قاضی مرکمیایا معزول ہو کیا بھر ان ہیں ہے کی ولی نے اس کو جُورکیا تو جم باطل ہے اس طرح آگر اس قاضی نے بعد اپنی معزولی کے اس کو جُورکیا تو جمی باطل ہے باس اس کو جُوروہ قاضی کرسکتا ہے جواس قاضی کی موت یا معزول ہوئے کہ بعداس کی جگد مقرر ہو یہ ہم وطیح ہے اور اور اہم ہی ہے مروی ہے کہ اگر قاضی نے تابالغ کے غلام کو تجارت کی اجازت دی حالا تک اس کا وصی رامنی نہیں ہے تو اجازت جائز ہے یہ تا تار خاند ہی ہود ہود ہود ورامنی نہیں ہے تو جائز ہے یہ تا تار خاند ہی ہود دون شخ الاسلام ہی نے تابالغ کے غلام کو تجارت کی اجازت دی حالا تک اس کا باپ ذندہ موجود ہواور رامنی نہیں ہے تو جائز ہے یہ مغنی ہی ہوارت کی اجازت دی حالا تک اس کا باپ ذندہ موجود ہواور رامنی نہیں ہے تو جائز ہے یہ مغنی ہی ہور اور خات کرتے دیکھ کر آئو جائز ہے یہ کہ کرتی ہو تا تو ہورت کی اجازت دی تابالغ یا معزو ہورت کو جوز پر فروخت کو جوز پر باور اگر فقصان دیکھ کرتو ٹروپا تو ٹوٹ جائے کی اجازت دی گا ہورت کو جوز پر فروخت کو جوز ہورت کی باپ ہورت کے باس کے باس موجود ہو یا مضار بت کا جواس کے باس موجود ہو بار من کی باس کے باس موجود ہو بار کی تھر دورت کو جوز ہورت کی جوز ہورت کو جو

کی تکذیب کرے بخلاف اس کے اگراپ غلام ماذون پر قرضہ یا جناعت کا اقرار کیا توریح منجی سے بیٹ فن میں ہے۔

اگر باپ یاوسی نے اس نابالغ کے غلام ماذون پر قرضہ یا جنایت کا اقراد کیا تو افرار باطل ہوگا اور اگر نابالغ یا معتوہ نے اسے غلام ماذون پر قرضہ یا جنایت کا بیاس کے مقام ماذون پر قرضہ یا جنایت کا بیاس کے مقام معن چیز کی نسبت و دبیت وغیرہ کا اقراد کیا تو جو گئر ہوگا ہے جو اللہ تعالی اعلمہ اگرایک فخض نے اپنے فرز ندکوتجارت کی اجازت دی پھر اس کو تجور کیا تو جر سے ہے بشر طیکہ تجرش ازن کے ہوا کی طرح اگروسی نے اس کو اجازت دی پھر میں ازن کے ہوا کی طرح اگر وسی نے اس کو اجازت دی پھر جھر کا ان میں کے کا بالغ یا معتو ہا ان میں کے کا کا کو تو ان کے ہوا کی طرح اگر واضی نے نابالغ یا معتو ہا ان میں کے کا کا کو تو ان کے ہوا کی طرح آگروسی نے اس کو جو رکھ اور اگر واضی نے نابالغ یا معتو ہا یاس کے غلام کو تجادت کی اجازت دی پھر مرکیا اور ہو ہو ان کا کو افرائر قاضی نے اپنی بیاس کے غلام کو اجازت دی پھر مرکیا اور دوسر کو وسی مقرر کر کیا تو اس کی موت سے وہ تجور ہو جائے گا اور اگر قاضی نے اجازت دی پھر معزول غلام کو اجازت دی پھر موائے گا کو ان ان المقرق کی تھر موائے گا کو ان المقرق کی اور اگر واجازت دی پھر موائے گا اس طرح آگر باب نے اس کو جو اس کے اس کو تارک کو بات کا اس طرح آگر باب نے اس کو بیا تو جو کی جو رہو جائے گا اس طرح آگر باب نے اس کو بیا تو جو کی بی تھی ہو رہو ہائے گا اس طرح آگر باب نے اس کو جو کی بیت تھی ہو بیا تو ہوں کی جو ان کو اور کا بالغ ہو کیا تو تو کیا ہو گیا تو تو کیا ہو گیا ہو تو کیا ہو گیا تو تو کیا ہو گیا تو تو کیا ہو تو کیا ہو گیا تو تو کیا ہو گیا ہو گیا تو تو کیا ہو گیا ہو گیا تو تو کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا تو تو کیا ہو گیا تو تو کیا ہو گیا تو تو کیا ہو گیا ہ

اگرایک مخض نابالغ فرزند کوتجارت کی اجازت و بے کے بعد مرقد ہوگیا پھراس کو بچور کردیا پھردوبارہ مسلمان ہوگیا تو جرجائز ہوگااورا گرحالت ارقد اوی مقتول ہواتو بھی مجور ہوجائے گاجیما کرفرزند ماذون کے بلوغ سے پہلے باپ کے مرجائے کی صورت میں اس ندگی میں بین جب تک بیقاضی اپنے عہدہ پرمقرروموجود ہے۔ یہ تولیاس کے پاس موجود ہاس نفظ سے بیمراذبیس ہے کہ وہ وہ اس ہو اس کے پاس موجود ہے بلکہ بیغرض ہے کہ اس کے مقبوضہ مال کی نہت کہا کہ وہ ایت ہے یا مضاربت ہے یار بمن وغیر ذا لک۔ سے مترجم کہنا ہے کہ وہ از سے بیالازم نیس آتا کہ فی الحال کا فذہوگا۔ سے مثل اذن اس کا بیان باب اذل میں گذر چکا ہے۔ تھم ہے بھڑ لدکی صورت کے یہاں بھی تھم ہے۔ اگر مرتد ہونے کے بعدائے فرز ندکواجازت دی اس نے فرید فرو خت کی اور قرق وار ہوگیا پھراس کو بچور کر دیا پھر وہ مسلمان ہواتو فرز تدنا بالغ نے جو پچھ تصرف کیا ہے سب جائز ہوگا اور اگر حالت روت بی قبل کیا گیا یا مرکیا تو جو پچھ فرز ندکو جواس کے دین پر یا تو جو پچھ فرز ندکو جواس کے دین پر یا معتق کو جواس کے دین پر بیا تو سب باتوں میں جو ہم نے بیان کی بین اس کا تھم بحز لد مسلمان وں کے ہے کہ اگر اس کو جو اس کے دین پر بیا بیا تو سب باتوں میں جو ہم نے بیان کی بین اس کا تھم بحز لد مسلمان ہوگیا تو بیا جائے اس کو جن میں باطل ہوگی اور اگر اجازت دے کر ذمی باپ مسلمان ہوگیا تو بیا جائے نہ ہوگی ہے ہو میں ہے۔ اور اگر اجازت دے کر ذمی باپ مسلمان ہوگیا تو بیا جائے نہ دوگی ہے ہو طامی ہے۔

بار نیره:

## متفرقات

اگرایک فضی شہر میں آنیا اور کہا کہ میں فلاں فضی کا غلام ہوں اور اس نے خرید فروخت کی تو تجارت کی ہر چیز اس پر لازم ہوگی اور اس سنلد کی دو صور تیں بیں ایک بید کہ وہ غلام بی خبر وے کہ میرے مولی نے جھے تجارت کی اجازت دی ہیں استحسانا اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی خواہ عادل ہو یا خیر عادل ہواور دوسری بید کہ غلام نے پھے خبر نیس دی اور خرید فروخت کرتار ہا ہی اس صورت میں قیدیق کی جائے گی خواہ عادل ہو یا خیر عادل ہواور دوسری بید کہ غلام نے پھے خبر نیس دی اور خرید فروخت کرتار ہا ہی اس صورت میں قیاسانس کے تن میں اجازت فایت نہوگی گر اسحانا فایت ہوگی پھر جب اس کا ماذون ہونا فایت ہواتو اس کے سب اس کے ذمہ لازم ہوگا اور اس کی کمائی سے وصول کیا جائے گا اور اگر سب قر ضد اس کی کمائی سے اور اند ہو سکے قووہ غلام فروخت نہ کیا جائے گا تا دفتیکہ اس کا مول حاضر نہ ہو پھر اگر مولی نے حاضر ہوکر اجازت کا اقر ارکیا تو قر ضد کے واسطے فروخت کیا جائے گا اور اگر کہا کہ بیٹھور ہوئی کا قول تبول ہوگا کذائی الکائی۔

اگرزید نے کوئی غلام کارتجارت کے واسطے اچر لیا توزید کی شی و و فلام شن و کیل کے قرار دیا جائے گا اور فلام و مستاجر کے درمیان تمام احکام و کالت کے مرمی ہوں گے نیا حکام ما ذون التجارة کے بیاں تک رعبد و مستاجر کے درمیان ہا و کام بھی شن و کیل کے مرمی ہوں کے دشائش می کام اللہ کرے اللہ کے مرمی ہوں کے دشائش می کام اللہ کرے اللہ کرے اللہ کے مرمی ہوں کے درمیان ما ذون کے احکام مرمی ہوں کے معنی شی ہے۔ امام محد نے فرمایا کہ ذید نے عمرے ایک غلام در درام ما ہواری پراپی رائے کے موافق خرید فروخت کے کام کوارس کے معنی شی ہے۔ امام محد نے فرمایا کہ ذید نے عمرے ایک غلام میں اگر قلام نے زید کے واسطے اسلام کے موافق خرید فروخت کی اور اسلام کی میں اور اسلام کی موافق خرید فروخت کی اور اسلام کی میں اور اسلام کی موافق خرید فروخت کی اور اسلام کی موافق خرید کواسطے اجازہ کی میں اسلام کی اور اسلام کی موافق خرید کو اسلام کی موافق خرید کو اسلام کی موافق خرید کواسلام کی موافق خرید کو اسلام کی موافق خرید کو اسلام کی موافق خرید کوام کوارس کے اور اسلام کی موافق خرید کوام کوارس کے اور اسلام کی موافق خرید کو اسلام کی موافق خرید کوارس کے اور اسلام کو کید کی موافق خور کو کو کو کی کوارس کی موافق خور کو کوام کو کوارس کے اور اسلام کو کوارس کو کوارس کو کوارس کو موافق خور کوارس کوارس کو کوارس کو کوارس کوارس کوارس کوارس کو کوارس کوارس

ا پنائی قرضہ کے واسطے قلام سے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی یہاں تک کدہ وغلام آزاد ہوجائے بھرآزاد ہوجانے کے بعدا پنائی قرضہ کے واسطے اس کے دامنگیر ہوں سے بیجیط ش ہے۔

فرمایا کدمونی کوبیا محقیار ہوگا کدمت اجر سے غلام کالمن لین بزار درہم واپس نے اور بیسب مونی کودیے جاکیں سے اور قرض خواموں کوائی سے لینے کی کوئی ماہ نہ ہوگی اور قرض خواموں کے واسلے قامنی ایک دکیل مقرر کرے گا جومت اجرے قرض خواموں کے باقی قر ضما مطالبه كرے - كتاب الماذون من مذكور ب كدمولي خودمناجر مع خاصمه كرے كا ادراس قدراس سے دمول كرے قرض خوابوں کود منظ اور بیخ ما کم عبدالرحمٰن نے فرمایا کداختلاف الروایت نیس ہے بلکہ موتی بی منتاجر سے ناصر کرے کا جیسا کہ مازون میں فرکور ہے ہی اگراس نے اٹکار کیا تو قاضی ایک وکیل مقرر کرے گا جیہا کہ یہاں نہ کورے یہ غنی میں ہے۔ اگر مستاجر نے ہنوز کچھندادا کیا تھا كرم كيا أوريا في بزارور بم چوز علويد مال مولى اور قرض خوابول كورميان دى حصر بوكرتنتيم بوكا جس عى سايك حصر مولى كواورنو عصقرض خواجون كوديه جائي محساكر غلام قرضه ش فردخت ندكيا كمايهان تك كراس كوابك غلام بزارورجم قيمت كابهركيا كيااورموني نے فدیدسے اٹکارکیا تو دونوں غلام قرضہ می فروشت کیے جائیں گے اور کتاب میں ندکورے کداگر ماؤون پر قرضہ و جانے کے بعد اس کو غلام مبدكيا كيايالمحق قرضدے بہلے مبدكيا كيادونوں صورتن يكسال بيں پھر جب بيتكم داجب بواكه ماذون وموموب دونوں غلام فروخت کیے جا تھی اور دونوں مثلاً دو ہزار درہم می فروخت کیے مجھے تو یہ سب مال قرض خوا ہوں کے درمیان حصد رسد تقسیم ہوگا اور موتی مستاجر ہے ماذون كافتن بحريفيًا مكرموموب كافتن فين بالسكائب قاضى ايك وكيل كمثر اكريمًا جومستاج بينو بزاردر بم كامطالبه كريمًا يعني آخمه بزاردر بهم قرض خواموں کا باقی قرضداور بزار درجم موجوب غلام کانمن اوروکیل بیسب وصول کرے مولی کوسپر دکرے کا یعنی مولی کودیاجائے ا كاراكرمت جدف موجوب فلام كاتمن اورقرض خوامول كاباتى قرضه بجمادانه كيابهال تك كدمر كياادر يا في بزار درجم جموز ساقواس كدس جھے کیے جاتی سے اس حساب سے جزار درہم غلام موجوب کائمن اور جزار درہم ماذون کائمن اور آٹھ جزار درہم قرض خواجول کا باقی قرضہ المراسمة جرك ترك من من حس فقدراً تحد براروريم ك يرت من يزعده وترض خوابون كوف كا اور بحى جس فقدر موبوب غلام كمن ك يرت يس يزے وو يكى قرض خواموں كو ملے كا اور جس قدر ماذون كے تن كرتے يس يزے وومولى كو ملے كا اور جس قدر غلام موجوب کے من کے پرتے میں آیا ہاس کے لینے کی مولی کوکوئی راوس ہے کذائی الحیاء

میع کے 'عرض' ہونے کے بیان میں 🖈

اگرقرض خواہوں نے اپنے قرضہ ہے کھوصول نہ کیا یہاں تک کہ آخرکار انہوں نے ماذون کوانیا قرضہ ہدکردیا یا اذون کو کر بری کردیا خواہ ظلام ماذون کے فروخت کیے جانے سے پہلے یا اس کے بعد خواہ متاجر کے مرنے سے پہلے یا اس کے بعد جوتن متاجر کے خدواجب ہوا ہے اس پی سے پھوسا قط شہوگا ہی آگر غلام ماذون فروخت شہوا ہوتو بیتن وہی متاجر سے وصول کر لے گا اور اگر فروخت ہوگیا ہوتو بیتن اس کا مولی متاجر سے وصول کرے گا کذائی آئمنی ۔ اگر متاجر نے اس غلام کوجس وقت اجارہ پر لیا ہے اس وقت اس فرض سے اجارہ پر لیا ہوکہ میر سے واسطے خاصط سوتی (۱) کیڑے کی خریفر وخت کر ہے ہی اس غلام نے کیڑ اخرید فروخت کر کے نوع ماصل کیا تو بین فی اور اگر اس نے رہنی کیڑ اخرید فروخت کر کے نفع ماصل کیا تو بین مولی کو سطے گا اس میں متاجر کا بھوٹا ورا کر کہوگھٹی پڑے تو غلام کی کردن پر ہوگی کہ اس کے واسطے فروخت کیا جائے گا اور اس میں سے مولی کو طبح اس میں درہم کوخریدے اور قبل قضے کاس میں پائی ڈال دیا جس ہے وہ فاسد ہو کراتی درہم کے رہ مے پھراس کے بعد بائع نے اس میں پائی ڈال دیا جس ہے وہ گر کرساٹھ درہم کے رہ گئے تو باذون کو خیار ہوگا ہیں اگراس نے لیں افتیار کیا تو چونسٹھ درہم میں لے سکتا ہے اور اگر چھوڑ ویا تو اس پر جو پکھ بگاڑا ہے اس کی ضمان نہ ہوگی۔ اگراو لا بائع نے اس میں پائی ڈال دیا ہو پھر مشتری نے پائی ملایا تو مشتری مجور کیا جائے گا کہ چونسٹھ درہم دے کراس پر قبضہ کر سے اور پکی تھم ہر کمیل و مو ذون میں ہے۔ اگر جمع کوئی عرض ہو کہ اس کو پہلے مشتری نے بگاڑا پھر بائع نے بگاڑا پس اگر مشتری نے لیما افتیار کیا تو اس کے ذمہ سے شن ہے جس قدر بائع نے بگاڑا ہے ساقط ہوجائے گا اور اگر جا ہے تو تو ڈ سے اور جس قدر بائع نے بگاڑا ہے اس قدر مشن اواکر سے اور اگر مشتری نے بعد بائع کے اس کو بگاڑا تو جسے کا لیما اس کے ذمہ لازم ہوگا تمرشن ہے جس قدر بائع نے بگاڑا ہے اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا ہے مبسوط میں ہے۔

نرمایا کارکی اجنی کا پھے مال مولی ہے آتا ہواور مولی نے بنظر و ٹافت اس کے قوش پھے چیز رہی کر کے اسپنے ماذون کے پاس
کی اور وہ ضائع ہوگئ تو جس کے قوش رہی تھی اس کے قوش گی اور مولی قرضہ ہے ہیں ہوگیا یہ منی جس ہے۔ اگر ماذون نے ایک گر
چوہا دے جید بعوض ایک کر چھوہا دے دوی کے جو معین ہیں قرید کیے پھر جس کو قریدا ہے اس جس ماذون نے پائی ڈال دیا اور وہ قراب
ہوگئ پھر ہائے نے اس جس پائی ڈال ویا اور وہ قراب ہو گئے تو اس کو خیار ہوگا ہوا گر مشتری نے بعد بائع کے اس جس پائی ڈال ہوتو ا
ہوگئ پھر ہائع نے اس جس پائی ڈال ویا اور وہ قراب ہو گئے تو اس کو خیار ہوگا اور اگر مشتری نے بعد بائع کے اس جس پائی ڈال ہوتو ا
سے پر لازم ہوگا کہ چوگر اس نے جس کر کر کوش فریدا ہوگا اور اگر مشتری نے بعد بائع کے اس جس پائی ڈال ہوتو ا
سے پر لازم ہوگا کہ چوگر اس نے جس کر کر عوش فریدا سے پورا گوش دے کر لے اور اس کو جو اسٹ کے اس جس پائی ڈال ہوتو ا
سے کر سے خواہ بھند سے پہلے پائے پائی کی ہو بعد بوجہ اس سے کہ اس نے پائی ڈال کر اس کو قراب کر دیا ہے بیم موط جس ہے اگر باپ یا
موس نے تابائع یا معتو ہو کہ واسطے ایک باندی جو تابائی یا معتو ہی ڈال کر اس کو قراب کر دیا ہے بیم موط جس نے بودی تھیر
موس نے تابائع یا معتو ہو کہ واسطے ایک باندی جو تابائی یا معتو ہوگئے گئیوں اور دری تھیر جو یہ کہ کر فروخت کے کہ جس نے بودی تھیر
کی بیان اور یودی تھیر جو تیر ہے ہاتھ ایک کہ اس سے تو ہو شت کے تو تی جائیں اور کر تھیر ہوگیا کہ بیا ہوتا ہو تو نیوان کو تو جو تابی کر ساب ہو تھیر ایک درہ ہم ہوتو سے کہا ہوکہ دونوں بیل جس سے بوخی آدھے گئیوں اور تو جو بھا کے درہ ہم کے صاب سے والی کر ساب ہوتھیر ایک درہ ہم ہوتو سے گیا ہا جائے گئی اگر گئیوں کی تیت مثلاً ہیں درہ ہم ہوتو سے گئی کہ تو ہوگئی گئی ہوں کی تیت مثلاً ہیں درہ ہم ہوتو سے گئی کر تام شن بھی جس بیا ہا ہوئی تھیت پر پھیلا یا جائے گئی اگر گئیوں کی تیت مثلاً ہیں درہ ہم ہوتو سے گئی کر تام شن بھی جس بیا ہا ہوئی کے دائیں کر سے ا

ا یک مخص نے صغیر ماذوں برکسی چیز کا دعویٰ کیا تو مشارکنے نے اختلاف کیا ہے کہ آیا اس سے تنم لی جائے کی یانہیں اور کتاب الاقرار میں تکھا ہے کہ ماذون سے تھم لی جائے گی اور اس پرفتوی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ماؤون نے زید سےوس رطل زیت ایک در ہم کوخر بدا اور اس کوظم کیا کہ اس شخشے میں جس کو ماذون لایا تھا ناپ وے پس بائع نے اس میں ناپنا شروع کیا مجر جب دورطل ناپ چکاتو شیشہ ٹوٹ کیا حالانکہ بائع ومشتری دونوں اس سے لاعلم ہیں پھر بائع نے اس کے بعد اس میں سب تیل جس قدر فروخت کیا تھا ٹاپ دیا اورسب بہد کیا تو ماذون کے ذمداس میں سے سوائے تمن رطل اوّل کے پچھالازم نہ ہوگا۔اگر رطل اوّل سب نہ بہا ہوجس وقت بائع نے دوسرارطل اس میں ڈالا ہے تو شیشد میں جس قدر رطل اوّل میں سے رہا ہے اس کا بائع ضامن ہوگا اور اگر شیشہ پہلےٹوٹا ہوا ہوجس وقت ماذون نے اس کوویا ہے اور ماذون نے تھم دیا کہ اس میں ناپ دے اور دونوں اس کےٹو نے ہونے ے بے خبر میں اور بائع نے اس میں دس رطل تاپ دیا اور سب بہد کیا تو ماذون کے ذمہ کل تمن لازم ہوگا بیمبسوط میں ہے۔ زید نے ا ہے مد ہر کو تجارت کی اجازت دی چراس کو عمرو نے تھم دیا کہ بیرے واسطے ایک بائدی پانچ بزار درہم کوخریدے اس نے موافق عمرو ے علم کے باندی خرید کرے اس کودے وی مجر عرو کے پاس سر کی باعرو نے اس کوآ زاد کردیایا ام ولد بنالیا یامد برے پاس قبل سپردگی عمرو کے مرکن تو ان سب مورتوں میں بکسال تھم ہے لیتی وہ عمرو کا مال ممیا اور با لَع کوا ختیار ہوگا کہ ٹمن کے واسطے مدیر کا دامنگیر ہوئیکن اگراس نے عمروے مطالبہ کا قصد کیا تو ایسانبیں کرسکتا ہے اور جب بالغ ثمن کے واسطے مدیر کا دامنگیر ہوا تو اس کوا عتبیار ہوگا کیٹمن کے واسطے دیرے سعایت کراوے اور دیر کواپنے اوا کرنے سے پہلے اور اس کے بعد بیا ختیار ہوگا کداپنے موکل سے تمن کا مطالبہ کرے اور اگر مد بروموکل کے پاس کھے نہ ہو چرا یک غلام نے مدیر کا باتھ کاٹ ڈالا اور وہ غلام ارش و جنایت میں مد بر کور یا گیا اور مد بر بے بطور تجارت یا بهد کے ایک با ندی حاصل کی تو وہ غلام جو جنایت میں ملا ہے اور یہ با ندی دونوں مدیر کے قرضہ میں فروخت کی جا میں گ کیکن مولی دونوں کا فدید وے دیتو فرو شت نہوں مے ہیں اگر مولی نے دونوں کا فدید وے دیا تو پورا فدید بر کے موکل ہے واپس الے كا اور واليس لينے والامتولى خودمولى موكانسد براوراكرمولى نے فديد سينے سے انكاركيا اور دونوں دو بزار درجم كويعنى غلام بزار درجم كو اور باندی بزار در ہم کوفروخت کی منی تو بائع بیسب اے قرضہ میں لے لے گا اور مولی خود موکل سے اس غلام کائمن جو جنایت میں ملاتھا لے اور باعدی کا خود شمن میں لےسکتا ہے گرمد براس کا تمن واپس فے گااور جس قدر بالع کا قرضدرہ کیا وہ بھی واپس فے اور ا حدثمن تعنی تمن کورے مقابلہ میں لگا کراس کے حساب سے مقدار موجودہ کو لے لے۔ میں جار درہم ہوئے جس میں سے تین ہزار درہم ہائع کودیے جائیں مے جبکہ اس کا قرضہ پانچ ہزار درہم ہواور دو ہزار درہم اس کول بچکے لیس باتی ایک ہزار درہم مولی کولیس سے۔

اگرىدىرومولى نەموكل سە كچھودالى ندكيا يېال تك كەموكل ددېزار درېم چپوز كرمر كيا تو أس كے يا فيج حصد ك جاكيل مے جس میں سے ایک حصد مولی کودیا جائے گا اور جارحصد دیر کودیئے جائیں ہے تاکہ باکع کوادا کردے اور اگر دیر کا ہاتھ نہ کا ٹا کیا بلکہ خطا ے قل کیا ممیااور قائل نے اس کی قیمت ادا کر دی تو یہ قیمت اس کے بائع کودی جائے گی اور مولی اُس کی قیمت اُس کے موکل ہے واپس لے کا بخلاف تمن غلام موجوب کے بیمغنی میں لکھا ہے۔ اگر یاذون نے ایک باعدی خرید کرقبل ادائے تمن کے بلااجازت یا بالع اس پر قبضہ کرلیا اور و واس کے پاس مرکئ یا اس کے موٹی نے اس کوٹل کیا حالا تکہ ماذ ون مقروض نبیں ہے یا اس کو آ زاد کر دیا تو با تع کو ب ا فقیار ند ہوگا کہ ماذون یااس کے مولی ہے ہاندی کی قیت کی منان حاصل کرے مگر ماذون سے اس کے من کا مطالبہ کرے گااور ماذون اس تمن کے واسطے فروخت کیا جائے گا لیس اگر ماذون کے تمن میں ہائع کے تق سے کی ہوتو موٹی پر واجب ہوگا کہ جس ہاندی کواس نے تلف کیا ہے اس کی قیمت ہے اس کی کو پورا کرے اور اگر ماذون نے کسی کواس بائدی پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا اوروکیل نے قبضہ کیااورد ووکیل کے پاس مرتنی تو وکیل بالکع کواس کی قیت کی منان دے چھر بفذر منان اینے موکل یعنی مازون ہےوا پس لے گابیمبسوط عمل ہے۔اگر ماذون نے اسپے موٹی کی بلاا جازت احرام باندھ لیا تو موٹی کوافقیار ہوگا کہ اس کوحلال کرادے بعنی احرام ہے باہر کر ادے ا اوراگر ماذون نے باجازت مولی احرام یا بمرهااوراس کے بعدمولی نے اس کوفروخت کیا تو مشتری کواختیار ہوگا کہ اس کواحرام ہے باہر كراد بيفاوي قاضى خان من ب- اكرزيدكا غلام ماذون سالم ام اورعمروكا غلام اطلح نام بواور برايك في دوبر يكواس كمولى ے خرید کیا اس اگرید معلوم ہوجائے کہ پہلے مثلاً سالم نے اللے کوعمرو ہے خریدا ہے اوراس پر قرضہیں ہے بھرافلے بنے سالم کوزید سے خريدا بياتوسالم كاافلح كوخريدنا جائز بوكااورافلح اينخريدارسالم يحموني كى ملك بوجائ كاادر جور بوجائ كالجراضح كاسالم كوخريدنا باطل ہوگا ادرا کر بیمعلوم نہ ہو کہا دّ ل کون میں تنج واقع ہوئی ہے تو دونوں تنج رد ہوجا ئیں گی کویا کہ دونوں ایک بارگی واقع ہوئی ہیں ہیں معا واقع ہونے میں جس طرح دونوں رد ہوتی ہیں ایسے بی ند معلوم ہونے کی صورت میں بھی رد ہوں گی اور اگر دونوں ماذون قرض دار موں تو اوّل کیا تھے بھی نا جائز ہو گی کیکن اگر اس کے قرض خواہ اجازت دے دیں تو جائز ہو جائے گی میں مسوط میں ہے۔

ہے اگر چاکروہ ہے۔

ہوگی اور باتی نصف کے واسطے مکفول لداس کے ٹمن بٹی شریک قرار دیا جائے گا اور دوسری کفالت باطل ہوگی ہیں پہلا قرض خواہ پانچ سو ورہم کے حساب سے اس کے ٹمن بٹی شریک ہوگا ہی غلام کا ٹمن ہزار درہم ان لوگوں بٹی چار حصہ ہو کرتفتیم ہوگا اور ہر پانچ سو درہم ایک سہم قرار دیا جائے گا ہی اس حساب سے دوسو پچاس درہم پہلے قرض خواہ کے اوراس قدر پہلے مکفول لہ کے اور پانچ سو درہم دوسرے قرض خواہ کے حصہ بٹی آئیں مجے اور دیے جائیں مجے بیمب وطری ہے۔

منتقی کے باب الحجرمیں مذکورہ ایک مسئلہ 🖈

ل خباز: باور جي يعني روفي ريائے والا۔

كحساب ع مشرى يراس كيمن من عدواجب موكاء

اگروفی ہے باندی میں پیخفصان نہ آیا ہوتو اہا م عظم کے زور یک باکن اس باندی کو لے لے گااور مشتری پر پیخدوا جب نہ ہوگا اور صاحبین کے زر کے اور وہ دونوں ندہ موجود میں اس کی قیمت اور اس کے عقر پر تشیم کیا جائے گا ہی بالغوہ باندی مع حصہ عقر کے اس کے تمن ہے مشتری سے دائیں لے گا اور اگر بعد تمین روز گر رہے اور وہ دونوں ندہ موجود میں اور مشتری نے بنوزئیں اوا کیا ہے تو باندی میں قصان آیا تو بالغ کو نیا رحاصل ہوگا اور اگر بعد تمین روز گر رہے کے بر باہوا اور اگر بعد تمین روز گر رہے کے بر بیا ہوا اور والا دت ہے باندی میں قصان آیا تو بالغ کو خیا رحاصل ہوگا اور اگر بعد تمین روز گر رہے کے مرکئی اور پر تین بیدا ہوا تو مشتری پر تمن والدت ہوگا اور اگر بعد تمین روز گر رہے کے مرکئی اور پر تین بیدا ہوا تو مشتری پر تمن والہ بر تھی میں قصان آیا تو بالغ کو خیا رحاصل ہوگا اور اگر بعد تمین روز گر رہے کے مرکئی اور پر تین موجود کرائی سے بر تھی ہوا ہوا ہوں ہوگئی رہ تو بالغ کر کو خیار ہوگا جا ہے تا کہ کو خیار ہوگئی ہور کے دیار ہوگئی ہور کے دیار ہوگئی ہور کو برائی کر اس کے مرکئی ہور کے دیار ہوگئی ہور کے ہوائی کر اس کے دیار ہوگئی ہور کے دیار ہوگئی ہور کہ ہور کے ہوگئی ہور کے ہوگئی ہور کرائی ہو ہوگئی ہور کے ہوگئی ہور کے ہوگئی ہور کے ہوگئی ہور کرائی ہو ہوگئی ہور کرائی ہور ہوگئی ہور کہ ہور ہے ہوگئی ہور کرائی ہوگئی ہور کرائی ہوگئی ہور ہوگئی ہور کہ ہور کے ہوگئی ہور کرائی ہور ہوگئی ہور کرائی ہوگئی ہور کرائی ہور ہوگئی ہور کرائی ہور ہوگئی ہور ہوگئی ہور کرائی ہوگئی ہور ہوگئی ہور ہوگئی ہور ہوگئی ہور کہ ہوگئی ہور ہوگئی ہور ہوگئی ہے ہوگئی ہور ہوگئی ہوگئی ہور ہوگئی ہوگئی ہور ہوگئی ہو

مے چرمشتری کے پاس وہ باندی مرکنی یا مشتری نے اس کولل کیا تو بائع کی قیمت مشتری پر واجب ہوگی محرفتن کسی راہ سے تہیں لے

ا كرياندى كى آئكه جاتى ربى يامشترى نے پيور وى توبائع بائدى كومع نصف قيت واپس لے كااور ثمن لينے كى كوئى راہ نه ہوگ \_ اکر کسی اجنبی نے اس کی آئلہ میموڑ دی یا تق کی کا تو بائع کو خیار ہوگا جا ہے تل کی صورت میں مشتری کے مال سے فی الحال اس کی قیمت لے لے یا قاتل کی مددگار برادری سے تین سال میں وصول کرے۔ پس اگرمشتری سے لے لیووہ قاتل کی مددگار برادری سے وصول کر الے اور آ کھے پیوڑ نے کی صورت بھی باعدی کووالی لے کا۔ان صورتوں میں سے کی صورت میں بائع کوشن لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی ب مبسوط میں ہے۔ ایک ماذون پر پانچ سودرہم قرضہ ہاورمولی نے ماذون اس کے قرض خواہ کے ہاتھ ہزار درہم کو بیچا تو کی جائز ہے اور وہ پانچ سودرہم اپنے قرضہ کے نکال کر ہاتی پانچ سودرہم مولی کودے دے گا ہیں اس مقام پر قرض خواہ کے قرضہ ساقط ہونے کا تھم ند کیا حى كدكها كديا في سودرجم اين قرضدك فكاف عالانكدوه ماذون كاما لك جوكيات يدميط عن ب-اكر ماذون في اتزادمرد في ہزار درہم کوایک با بھی فروخت کی اور باجمی قبضہ و کمیاس شرط ہے کہ اگر تین روز میں باکع نے مشتری کو دام واپس کیے تو دونوں میں تیج تہیں ہے پرمشتری نے تین روز کے اندر باندی ہے وطی کی یا آگھ پھوڑ دی پھراگر بائع نے تین روز میں مشتری کوشن واپس دیا تو اپن باندی کے سکتا ہے اور وطی میں عقر اور آ تھے پھوڑنے میں نصف قیت لے سکتا ہے۔ اگر نین روز پورے ہو گئے اور ہنوزتمن واپس نہ کیا تو تَ تمام ہوجائے گی اور مشتری پرارش کے باعقر کچے واجب نہ ہوگا۔ اگر کسی اجنبی نے ایسا کیا بھر باٹع نے تین روز بھی ثمن واپس ویا تو اپنی باندی وائیس لےسکتا ہواس کے ساتھ آ کھے پھوڑنے کی صورت میں نصف قیمت خوا مشتری سے پھرمشتری اس اجنبی سے لے لے گا یا آئے پھوڑنے والے سے واپس لےسکتا ہے اوروطی کی صورت میں اگر ہا کرہ ہوتو میں تھم ہے اور اگر بیبہ ہوکہ جس کو وطی سے پھرنتصان نہیں پہنچا تو باعدی واپس کے اور اجنبی وطی کنندہ ہاس کا عقر لے گا اور مشتری سے لینے کی کوئی راہنیں ہے اور اگر یا تع نے تین روز میں شمن والیس شکیاتو تا پوری ہو گئ اور مشتری وطی کنندہ یا آ تھے پھوڑنے والے سے عقریا ارش لے لے گا اور اگر خود با لَع نے اس سے وطی کی یا آتھ پیوڑی تو تج ٹوٹ کی خواہ اس کے بعد ثمن واپس کرے یا نہ کرے اور اپنی بائدی لے نے گا اور اگر تمن روز بعد بائع نے ایسا کیا اورشن والبي نبيل كيا بوق مشترى كااس برعقر ماارش واجب موكاميم مسوطيس بـ

جامع میں ہے کہ اگر موٹی نے اپنے فلام کوجس نے جنایت کی ہے جہارت کی اجازت دی اوراس پرقر ضد ہو گیا یار بھن یا اجرت
پردیا تو بیٹ ہوگا کہ اس قتل ہے موٹی اس کا فدید دینا اختیار کرنے والاقر اردیا جائے یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر ماذون نے زید کے ہاتھ ایک
ہاند کی فروخت کی اور زید نے ہاند کی کے سامنے اس پر بخضہ کیا اور اس ہاند کی کا حال معلوم نہ ہوا پھر عمرو نے وعویٰ کی مشتر کی اور ان دوتوں میں بجے نہ ٹو نے
گی ۔ اگر ماذون نے اس کو بکر سے خرید کر بنجنہ کیا ہوا ور بائع نے ایسا اقر ارکر دیا تو سب بوع ٹوٹ جائے گی اور ان والی ہی تھے ترف ف
گی ۔ اگر ماذون نے اس کو بکر سے خرید کر بنجنہ کیا ہوا ور بائع نے ایسا اقر ارکر دیا تو سب بوع ٹوٹ جائے گی اور باہم میں واپس
کرلیس گے اور اگر ماذون نے اس کو بکر سے با ندی کے حضور میں خرید کر باندی پر بضنہ کیا ہوا وروہ ساکت رہی کچھ میکر شہو کی پھر عمرو کے
ہاتھ قروخت کیا اور میں وصول کر لیا پھر زید نے دعویٰ کیا کہ بیریم رہ بی ہے اور ماذون اور با ندی اور شر کی اور شر کی نے اس کے قول کی تصدین کی جادر ماذون اور با ندی اور شر کی اور شر کی اور کی تھید کیا ہوا ور بائی ہے اور کی میں میں ہو جا بے اختیار کر سے بوج ہا ہے اختیار کر سے بوج ہا ہے اختیار کر سے بوج ہا ہوا تھیار کی دیا تو سے دیونا میں میں تھی نہ ہوا اور نش آخرا دیا تھی اور کی دیا تو کر دیا تو سے دوند سیکا اختیار کرنے والانہیں تفہر ہے گا ۔ سے کوئک افرانہ کور ملک موٹی میں میں تھی نہ ہوا اور نش آخرا دیا دیا ہوا کی سے دیا کا شروی کی بیا تھی اور کی بیا تھی کو نہ بیکا اختیار کرنے والانہیں تو کو بی کی کی میں کو نہ بیکا اختیار کرنے والور نس کی اور بیا کیا کہ دیا گیا کہ دیا گیا کہ دیا ہوگا۔

جر بحر نے انکار کیا تو باعدی بسبب اتر ارمشتری کے آزاد اور زید کی بیٹی قرار پائے گی ، جمر جو بھے ماذون اور عرو کے درمیان تعی وہ مشتفل شہوگی ( لان اقرار العبد باطل ) اس طرح اگر عمرو نے دعویٰ کیا کہ بحر نے ماذون کے ہاتھ فرو دست کرنے سے پہلے اس کو آزاد یا درہ کر دیا تھا اس سے بچے جن تھی اور ماذون نے جس نے عمرو کے ہاتھ نیکی ہے اس کی تعمد بی کی تو عمرو کا اقرار کیے ہوگا کمر مال کی والا معرقوف درہ کی اور اگر ماذون کا اقرار باطل ہوگا کی اگر باعدی کی حریت کا اقرار کیا ہوتو وہ باعدی آزاد ہوجائے گی محراس کی والا معرقوف درہ کی اور اگر اس کے مدیرہ ویا اس کو لد ہونے کا اقرار کیا تو عمر ویک پھراگر باقع اقرار کیا تو اور مرحوف ہوگی پھراگر باقع اقرار کیا تو آزاد ہوجائے گی اور اس کی اور عمر واپنا تمن ماذون سے تاوقتیکہ آزاد نہ ہووالی نیس لے سکت ہو کہ بال یہ وقت آزاد ہوجائے کے واپس لے گا اور سے تھم اس صورت بھی ہے کہ جب ماذون اس سب اقرار مشتری سے مشر ہو لیکن فرق یہ ہے کہ اس صورت بھی ماذون کے آزاد ہوجائے کے بعد بھی اپنا تھن اس سے واپس خیس کے تھر ہو گی ملوکہ درہ کی جا ہے اس کو فروخت خیس کی دعویٰ کیا تو وہ باعدی مشتری لیعنی عمرو کی مملوکہ درہ کی جا ہے اس کو فروخت کرے کے تھر بھی کی با تکذیب کی اور باعدی نے بھی بھی دعویٰ کیا تو وہ باعدی مشتری لیعنی عمرو کی مملوکہ درہ کی جا ہے اس کو فروخت کرے کے تھر بھی مروکی مملوکہ درہ کی جا ہے اس کو فروخت کرے کہ افغان کرے کہ ان المبوط۔

## عمد كتاب الغصب عمد

اِس من چوده ابواب بي

باب لاتك:

-غصب کی تفسیر وشروط و حکم ملحقات یعنی مثلیات وغیرہ کے بیان میں شرح میں کی مخص کے مال متعوم کے محترم کو بلاا جازت اس کے مالک کے اس طرح لے لیمنا کہ اگر اس کے باتھے ہیں ہوتو اس ے ہاتھ سے ذاکل ہوجائے اور اگر ہاتھ میں نہ ہوتو اس چیز تک اس کا ہاتھ نہ کائی سے غصب کہتے ہیں بیمیط میں ہے۔ اگر کی مخص اور اس کی ملک کے درمیان کوئی مخص مائل ہوجائے تو و مخص ضامن نہ ہوگا کیونکہ بیغمسٹیس ہے اور اگر کسی نے ما لک کواس کے مال کی تفاظت سےدوک دیا بہال تک کرو ومال ملف ہو گیا تو ضامن ندہوگا ہے تیا تی میں ہےاورا مام اعظم کے زو یک غصب کی شرط رہے کہ جو چیز لے لی وہ مال مفقول ہواور بھی آخر تول امام ابو بوسف کا ہے ہیں اگر کسی مخص نے مال غیر منقول بعنی عقار لے لیا تو ان دونوں اماموں كزويك منان واجب شهوكى ينهابيش بيحم غصب كابيب كداكرجان يوجدكرابيا كياتو كنهكار بوااور تاوان وساور بدون علمابيا کیا تو مثلاً جوچیز لے لے اس کواس ممان سے لیا کہ بیرمیرا مال ہے یا کوئی مال خرید انجرمعلوم ہوا کہ سوائع کے اس کا کوئی مخص غیر مستخل ہے واس صورت میں واجب ہے کہ اوان وے دے اور گنهگار نہ ہوگا۔ غاصب پر واجب ہے کہ مالک کواس کا مال بعیندا گرموجود موقو والیس کرے اور اگراس کے والیس کرنے سے عاجز ہومشلا اس کے پاس اس کے قتل سے تلف ہو کیا یا بدون اس کے قتل کے تلف ہو عمیا پس اگروه مال مثلی موتواس کامثل واپس دے جیسے کیلی ووزنی چیزیں اورا گرمثل اس وجہ سے ندواپس کر سکے کہ وہ چیزان دنوں بازار من نبیل کتی ہے تو امام عظم کے فرویک جس روز مالش ہوئی ہاس دن کے حساب سے اس کی قبت دے دے اور امام ابو پوسٹ کے نز دیکے غصب کے روز کی قیمت اور امام محمد سکھنز دیک جس دن سے باز ار سے منقطع ہوئی اس دن کی قیمت واپس دے كذانی الكافی۔ اگر ایسی چیز غصب کی جس کامتل نہیں ہوتا ہے تو بالا جماع جس روز غصب کی ہے اس روز کی قیمنت و بی واجب ہے بیراج الوہاج میں ہے اور منقطع ہوجانے میں بھی اعتبار ہے کہ بازار میں وہ چیز نہلتی ہواکر چیلوکوں کے باس کھروں میں موجود ہو کذائی النہین اوراكثر مشاريخ في ام محر كي قول يرفتوى ويااور بربان الائد صدر الكبير بربان الدين اور صدر شهيد حسام الدين في محا ك قول يرفتوى وياب اور مارے بعض مشائخ نے امام ابو بوسف کے قول پرفتوی ویا ہے یہ کفاریکی آخر کماب الصرف میں اکسا ہے اور صدر الاسلام ابوالیسر نے شرح كاب اخسب على المعاب كرير كيلى چيزياوزني چيز مكانيس بوقى بيلك كيل دوزني چيزول شى فقاوى ملى بوتى جي جوباتهم متقارب بول اور جومتفاوت ہوں (جیسے تر لوز اور بکریاں) وہ مثلی نہیں ہیں اور میا حب الحیط نے شرح جامع صغیر میں لکھاہے کہ کیل ووزن وعدد کے اعتبار ے تمام عدویات متفاوت سب مثلی میں اور متفارب سب ذوات القیم میں یعنی ان کی قیمت دینا جا ہے۔ جس چیز کے احاد میں باعتبار قیمت کے تفاوت ہو وہ عددی متفاوت ہے جیسے بکریاں اور جس کے احاد شی تفاوت قیمت نہ ہو بال اس کے انواع میں تفاوت ہو جیسے <u>ا</u> متلوم لینی نها نندم داروغیر و محترم جس پر دوسرے کی دست اندازی حرام ہے۔

باد بخان تو متلی متقارب ہے پس اس پر قیاس کرنے ہے ظاہر ہوتا ہے کہ بیاز ولہن دونوں مثلی ہیں اورا کر انڈے ایک جنس کے ہوں تو اس میں بڑاوچھوٹا کیکیاں بھم میں ہے۔ اور شخ الاسلام علی اسیجانی نے شرح النجیج میں لکھا ہے کہ نحاس و صفر دونوں مثلی ہیں اور شمس واخروٹ سب مثلی ہیں کیونکہت بیعدوی متقارب ہیں بیضول عماد بیر میں ہے۔ انگوراکی جنس ہے اگر چہ اس کے انواع و اساء مختلف ہیں اور یکی تھم زہیب ( خشک انگور ) کا ہے بیافیا وئی قاضی خان میں ہے۔

سیر کبیر میں ندکور ہے کہ اگر کس فض نے دوسرے کا جبن ملف کیا تو اس پر قیمت واجب ہوگی ہیں باوجوداس کے کہ جبن موزونات میں سے ہے اس کو میل نہیں قرار دیا کیونکہ اس میں فی نفسہ کھلا ہوا تفاوت ہوتا ہے اگر چہ زیج سلم میں جواز کے واسطے اس کوشلی اعتبار کیا ہے بیدذ خیرہ میں ہے جم مثلی ہاور جم بعنی کوئلہ مثلی ہے اور تر اب بعنی مٹی ذوات القیم ہے اور سوت مثلی ہے اور جو چیز سوت ہے تيار ہوتی ہے وہ بھی متلی ہے بيرقينہ جس ہے۔ فناويٰ جس ہے كہ مركداور عصير (شير وانگور) دونوں مثلی جي ای طرح آثااور چوكراور سجے اور چونا اورونی اوراس کاسوت اورصوف اوراس کاسوت اورسب طرح کاتبن (مجوسه ) اور کتان وابریشم ورصاص وحدید ثیبییه وحناه وسمه اور جس قدر خلک ریاصی ہیں سب مثلی ہیں اور برف مثلی ہے اور فرآوی رشید الدین میں دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ برف میمی ہے اور فوائد صاحب الحيط من ب كماما اعظم وامام الويوسف ك فرويك بإنى ذات القيم مين سه باوركا غذمتني باوراناروسيب وكبيراو كلزى و خربوز وسب کے احاد متفاوت ہوتے ہیں ہی سب ذوات القیم ہیں اور صابون و مجین و کلفند ذوات القیم میں سے ہیں اور فاوی رشید الدين مي الكعاب كهردووزني چزي جوباجم اى طرح مخلوظ كي جاكي كدان مي تميزنه بوسكوتمثلي نيد ب كي اورد وات القيم مي س ہوجائے گی اور بیتھم اس واسطے ہے کہ مثلاً ایک صابون میں روغن کم اور دوسرے میں زیادہ ہوتا ہوایک ہجبین میں سرکہ زیادہ اور دوسری من سركهم موتا ہے تى كداكر دونوں صابون مثلا ايك عى روغن سے بنائے مكے مول تو مثلى رہيں كے اور جس قد رصابون تلف كيا ہے اى قدرلینی اس کے مشک صان دے گا اور کو برذات القیم میں ہے ہاور بیزم (ایندمن) اور درختوں کے بیتے سب قیمتی ہیں اور بساط وحمیر و بوریدواس کے امثال سب ذوات القیم میں اور اُدم وجلود سبٹ کیٹرے کے ذوات القیم میں اور سوئی زوات القیم میں ہے ہوتی ہےاورریاطین تازہ بقول (ساگ) وقعیب وحسب یعن لکڑیاں ذوات القیم ہیں اور دودہ مثلی ہےاور جغرات ( دبی ) ذوات القیم میں ے ہونا جاہیے کیونکہ اس میں باعتبار پھٹلی وترشی کے تفاوت ہوتا ہے فناوی قاضی ظہیر الدین کی بیوع میں فکھا ہے کہ اگر کوشت پخت ہوتو بالاجماع بعد كالنف كرنے سے باعتبار قيت كاس كى صان واجب ہوتى باوراكر خام ہوتو بھى يم علم باور يم محج بكذانى الغصول العمادية اور كوشت وجربي وهيكتى ذوات القيم بين كذاني القديد اوراكر كيهون جوك ساته يحقوط كرويية قيمت واجب بوكي كيونك اس كامثل نبيس بكذا في البداية قال المترجم اور مندوستان من كيبول اورجو كلوط جو كوجني كينام مصمعروف بيمير ساز ويك اس كا متل نه ہوگی۔واللہ اعلم۔

قاوی قاضی خان کی اقل کتاب المیوع عمل ہے کہ ظاہر الروایہ کے موافق روئی ذوات القیم عمل ہے کہ ذاتی الفصول العمادید۔ قال رضی الله عند کرم پیلہ بینی ابریشم کے ساتھ اگر خوب دھوپ دیا میا توشکی ہے اور اگر خوب نہ سوکھا ہوتو فیتی ہے یہ قدیہ عمل ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ روئین ذات القیم عمل سے ہاور قاضی خان نے فرمایا کہ شکل ہے یہ فصول عمادیہ عمل ہے۔ خشت خام و پختہ کے شل ہونے عمل امام عظم ہے دوروایتیں جی کذائی انقلیہ اور واضح ہوکہ مفصوب مال ضرور ہے کہ یا تو غیر منقول ہوگا جیسے داروارض وکرم لینی باغ انگور وطاحونہ وغیرہ یامنقول ہوگا اور منقول عمی ضرور ہے کہ یا تو مغیرہ عدویات جن کہ تا حاول کی معیون کی جین محیون کے بیات جن کے آعاد کی معیون میں منزوی ویٹ میں مورون کی جن سے آخاد و شاور فاوی وغیرہ عدویات جن کے آعاد

متغاوت نبيل بي ياغير ملى موكا جيديوانات وذرعيات يعنى كزول سنايخ كى چيزي اورعدويات فيرمتقارب يعنى عردى متغادت جيد خربوز و دانار وغیرہ اور دزنی چیزیں جن کے گڑے کرنے می ضرر ہے مصوغ ہی اگر مال مفصوب غیر منقول ہو جیسے داردعقار وحانوت وغيره اوروه آساني كى آفت مندم موكيايا بانى كى ببيا آئى اورعمارت وورخت وغيره بها كى ياكسى زين بريل جزيدكى جس س ز من تاقع موكن اور يانى كے ينج برياد موكن تو تول امام اعظم و آخرول امام ابويوست كے موافق عاصب برمنان واجب نه موكى كذانى شرح المعجاوى اور يى ينجع ب كذا في جوابر الاخلاطي اوراكر يديزي ك معنص كيفل مصادث بمولى مون واس مكف كرف والع يرهاك واجب ہوگی بیامام اعظم والم ابو بوسف کا قول ہے ہی اس میں اختلاف ہے اور اگر بیچیزیں خود عاصب کے قعل اور اس کی سکونت سے حادث ہوئی ہوں آو بالا جماع ای برمنمان واجب ہوگی اور زاد میں لکھا ہے کہ سیج قول امام اعظم وامام ابو بوسف کا ہے ميضمرات ميں ہے۔ ا كرغاصب كي سكونت وزراعت مع كونتصان آياتومثل مأل منقول كي بالاجماع بفدرنقصان كيضامن بوكااد رنتصان كي تغییر میں اختلاف ہے میں تعمیر بن بھی نے فرمایا کہ نقصان یوں دریادت کیا جائے کہ بیز مین قبل استعمال کے کتنے پر اجارہ ہوتی تھی اور بعداستعال کے کننے پراجارہ ہوئی ہے ہی جس قدر تفاوت ہود ہی تقسان ہے اس کا ضامن ہوگا کذائی آسمین اور بھی الیق عے اورای پرفتوی ہے یہ کبری میں ہے۔ پھر عاصب بیداوار ذراعت میں سے بقدراہے راس المال یعنی ج اور صان فقصان وخرچہوزراعت کے کے کر باتی کوامام اعظم وامام ابو بوسٹ کے زویک صدقہ کردے کا اس اگراس نے ایک زمین خصب کی اور اس میں دو گر کیہوں ہوئے اورآ تھ کر پیدا ہوئے اور بعدر ایک کر کے اس برخرچہ بڑا اور اس نے ایک کر منان نقصان دیا تو آٹھ کر میں سے جارگر لے کر باق معدقہ كرد \_ كايتيمين من ب\_ايك مخص دوسر \_ كے بچونے رسويا دوسر \_ كفرش پر بينمانو عامب ند ہوگا كيونكه امام عظم كيزويك مال منقول كاغصب بدون تقل وتحويل كي محقق نبيل موتائب أبي جب تك البي تعل كان كوتلف نه كرات تب تك ضامن نه موكايد فاوی قاضی خان میں ہے۔ زید کے غلام کو عمرو نے اپنے کام جم لگایا تو یہ فصب ہے تی کداکراس فعل سے مرکبیا تو عمرواس کی قیمت کا ضامن ہوگا خواہ بیجا نیا ہوکہ پیخف غیر کاغلام ہے یانہ جانی ہومثلاً غلام نے اگر کہا کہ بی آزاد ہوں جھے مزددر کر لے اور عمر و نے مزدور كرايا اورييكم اس وقت بكرايخ كامول بن سكى كام بن لكايا بواور اكراية كى كام بن ندلكيا بوتو غاصب ند بوكاية ذخره يس ب- اكرزيد في مروك فلام سه كما كرواس ورخت رج وكراس بس سيسش جماز تاكرتو كما الاوه وو دخت سي كركرم كيا تو زيد منامن نه بوگا اور اگر كها كه مير ب كمان كه واسط جهاز اور باتى مئله بحاله رب تو منامن موگا كذانى الحيط و بكذانى فآوى قاضى خان اور اگرنابالغ سے کہا کہ بید بوارتو ڑ دے اس نے ایسائی کیا اور اس کام میں مرکبا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر کہا ہو کہ مرے واسطے اس و بوار کوتو ژوسے قوبالا جماع ضامن ہوگا اور اگراؤ کے سے کہا کہ اس درخت پر ج مدر میرے واسطے پھل و ژوسے و ج ما کیا اور وہاں اس فَ الك مجل كمايا جواس كم على على الكدر بااورووم كياتو عم د بندو منامن ند موكا كيونك فعل نابالغ اس كي ول كامعارض موكيابياس اسولدواجوبجر بن محود بن الحسن الاشتروشي من ب- اكركسي جوبايدكي كليل تفام كرفي جلايا با نكايا سوار موااوراس ير يحدلا دااور بيسب ما لک کی بلااجازت کیاتو ضامن ہوگا خواہ و وج باریاس خدمت ہے مراہ ویادوسرٹی طرح مراہ دید نیائے وضول محادیہ تھی ہے۔ باس ورم:

عاصب یا غیر کے تعل سے مال مغصوب منتغیر ہوجانے کے بیان میں اگریمن منصوبہ بنعل عامب منفیر ہوئی تی کہ اس نے اس کا نام اور پوری منفعت بدل دی تو اس سے منصوب منہ کی ملک

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> التقرزياده لائق ومناسب ہے۔

جاتی رہ کی اور غاصب اس کا یا لک ہوگا اور اس کا ضائن ہوگا گرائ سے انتاع طال نہیں ہے تاوقتیکہ اس کا بدلہ بضمان اوائہ کر ہے ہہ ہوا پیش ہے اور اگر بال مفصوب غاصب کے ہاتھ میں ناتھی ہوگیا تو غاصب بغذر نقصان ضائن ہوگا ہی مال کوئع نقصان مفصوب منہ کو والیس و سے گائین اگر نقصان سوائے غاصب کے دوہر سے کے قال سے پیدا ہوگیا ہوئو مفصوب منہ کو افتیار ہوگا جا ہے غاصب سے نقصان لے اور غاصب اس کو غیر سے والیس لے گایا غیر سے منان لے اور غیر اس کو غاصب سے والیس نیس لے سات ہوگیا اپنا جو گایا اپنا چیز غاصب کے باس بڑھ گئی تو مفصوب منہ کو افتیار ہوگا کہ مع زیادتی والیس کرلے بیفلا صدی ہے۔ اگر کوئی کیڑا غاصب کا ہوگا یا اپنا کیڑا الے کر غاصب کو اس قدر در ہم دے و سے جس قدر در نگ سے زیادتی ہوئی ہے یا اس کے کیڑے کو فرو خت کرد ہے ہیں اس کے تمن

گاریمبوط می ہے۔

ا كرايك فخف كاكير ادوسر فخف كرنگ يس كريزايس اكر رنگ كياتو ما لك كوا عتيار موكا كداس كواس كرنگ ك دام دے دے یا کیڑ افرو دنت کرے اس کے ثمن میں دونوں بقد راہینے اپنے حق کے شریک ہوجا کیں سے بیرمحیا سرحسی میں ہے۔ اگر عاصب نے عصب کیے ہوئے کپڑے کوسیاہ رنگا تو امام اعظم نے فر مایا کہ سیاہ رنگ کے کپڑے کے حق میں نقصان ہوتا ہے بس ما لک کوا ختیار ہوگا جا ہے عاصب کے باس چھوڑ کراس ہےاہیے سپید کپڑے کی قیت تاوان لے یا کپڑا لے کراس ہے نتصان لے لے اور امام ابو پوسف وامام محد نے قرمایا کرسیاہ رنگ بھی زیادتی ہے اس اس کا تھم وہی ہے جوعصر میں تھم ہے کذانی شرح الطحاوي اور سيح بيه بيم كم اختلاف در حقيقت نيس المسهاس واسطے كه امام اعظم كافتوى ايسے وقت ميں أبواجس وقت كه ساه رنگ نقصان قرار دیاجا تا تحایا عیب ثار کیاجا تا تعااد رصاحین کافتوی ایسے دفت میں ہوا کہ جب ساہ رنگ زیاد تی ثار کیاجا تا تھا پس رنگ میں عرف و عادت کی رعایت رحمنی واجب ہو گی پیمضمرات میں ہے ادر اگر کپڑ ااس تھم کا ہو کہ جس میں رنگ ہے نقصان ہوتا ہومٹلاتھی درہم قیمت ہواوررنگ کے بعد بیں درہم روجائے تو امام محد ہے روایت ہے کہا ہے کپڑے کی طرف کا ظ کیا جائے جس میں سے رنگ ہے زیادتی قیمت ہو جاتی ہے ہیں اگر پانچ درہم مثلا زیادہ ہوتے ہوں تو مالک اپنا کپڑااور پانچ در ہم لے لے گا بیمبین میں ہے۔ اگر کیڑے کے مالک نے عصر غصب کر کے اس سے اپنا کیڑ ارزگا تو عصر کے مثل تا وان دے یہ محیط سرحسی میں ہے۔زید نے عمرو سے کپڑ اغصب کیا اور بکر سے عصفر غصب کیا اور اس سے وہ کپڑ ارزگا پھر دونوں نے حاضر ہوکر دعویٰ کیا تو عصفر والاوہ کیڑا لے لے گا بہاں تک کہ اس کواس کے عصفر کے مثل ادا کرے اور اگرمثل نہ ملتا ہوتو قیمت ادا کرے اوراس صورت میں بالا بھائے سیاہ رنگ کا علم مثل اور رنگوں کے ہاورا کرزید نے عمروے کیٹر ااور بکرے رنگ غصب کیا مجراس برقدرت حاصل ند ہوئی تو استحسانا بہتھم ہے کہ اگر کیڑے کے مالک نے کیڑالیا تو رنگ کے مالک کو بعدراس کے رنگ کی زیادتی کے ضان دے گایا اس کو اختیار ہوگا کہ کیڑے کو فرو خت کرے پس اس کے ثمن میں مالک بحساب سپید کیڑے کی قیت کے اور ما لک رنگ بھماب تیمت رنگ کے شریک کیے جائیں سے بیمسوط میں ہے۔اگر کپڑ اادرعصر ایک بی فض کا غصب کیااور دنگا تو مالک کوا تغییار ہوگا کہ دنگا ہوا کیڑا لے لے اور غاصب منان ہے بری ہو کمیایا اس سے سپید کیڑے کی قیمت لے لے اور اسپنے عصر كي شاعم ل ل ل يعيد الرحى من ب-

ا گرعصفر زید کا اور کیژ اعمرو کا ہواور دونوں راضی ہوئے کر رنگا ہوا کیڑ الے لیس تو دونوں کو بیا منتیار حاصل نہ ہوگا مرکیڑے

ا تنبيس باتول يون عي أو نق دي كي كيكن صواب يدكراجتها ومي اختلاف يجاور غرب يدكمان عن عرف وعاوت كالعنبار ب

سراج الوہاج میں ہے۔

اور تعوز اپیٹا ہوا کس کو کہتے ہیں پس سی کے حرق فاحش اُس کو کہتے ہیں جس سے کسی قدر وہ شے بین اور جنس منفعت زائل ہوجائے اور بعض وہ شے اور بعض منفعت ہاتی رہ جائے اور خرق بسیر بعن قلیل وہ ہے کہ جس سے پچھے منفعت زائل نہ ہوجائے فقط اُس میں پچھے نقصان آجائے اور یتفسیر خرق کشیر کی ہم نے اس واسطے تیجے بیان کی کہ امام مجمد نے کتاب الاصل میں کپڑ اقطع کرنے کو فقصان فاحش قرار ویا ہے حالا نکہ بعض منفعت اُس سے زائل ہوتی ہے بیکانی میں ہے۔

مش الائر مرضی نے فرمایا کہ جو تھم کیڑے کی فرق میں فرکور ہوا یعنی اگر فرق فاحق ہوتو مالک مختار ہے جا ہے گیڑا لیک نعمان لے لیے یا الکل قیمت نے لیا اور اگر کیڑا دے دے ادر اگر قلیل ہوتو کیڑا لیکر نقصان لے لیے بھی تھم ہر مال مین می ہے۔ گر ہاں اموال رہو یہ بینی جن میں رہا جاری ہوتا ہے بی تھم نیس ہے کیوں کہ اموال رہو یہ کے عیب دار کرنے میں خواہ فرق فاحش کیر ہویا قلیل ہو مالک کو بیا نقیار ہوگا کہ جا ہے دہ مال معیب داہس کر لے اور غاصب ہے کچھ نہ لے یاوہ مال اس کودے کر اُس کے
میں یا اُس کی قیمت لے لیکونکہ نقصان کی مضان لیٹا ایسے مالوں میں اس وجہ سے متحد رہے کہ رہو تک پہنچ جائے گا بر نہا ہیں ہے
مشل یا اُس کی قیمت لے لیکونکہ نقصان کی مضان لیٹا ایسے مالوں میں اس وجہ سے متحد رہے کہ رہو تک پہنچ جائے گا اور بیا اُس وقت ہے
اگر ایک کیڑ اضعب کیا اور غاصب کے پاس متعفن ہو گئے تو اُس کوری مضان واپس ہوں گا اور بیا اس محال مال مفصوب کیلی یا وزنی چیز ہو مثلاً گندم ہواور وہ غاصب کے پاس متعفن ہو می تو آس پر اُس کے مثل واجب ہوں گا اور بیا اس منصوب کیلی یا وزنی چیز ہو مثلاً گندم ہواور وہ غاصب کے پاس متعفن ہو می تو آب پر اُس کے مثل واجب ہوں گا ور بیا اللہ اور خاصان الدی الربوا واللہ اعلی ہے۔
گیجوں آس کے ہو جا کیں گی ایک جائے قدمت عفن گیجوں نے لیا اور غاصب پر پی واجب نہ ہوگا کذائی انجیا قلت کیا تھ الدی الدی الربوا واللہ اعلم ۔

مندمان النقصان لادی الربوا واللہ اعلم ۔

اوراگر مال منصوب با تدی یا غلام ہواور عاصب نے اُس کا ہاتھ یا باؤں کا اُن ڈالانو مالک کو اختیار ہوگا کہ جا ہے منصوب اس کودے کر پوری قیمت عاصب سے منمان لے یا اس مفصوب کو لے کراُس کے ساتھ منمان نقصان نے بیٹر ہیں ہے۔

ا میں کہنا ہوں کداس کی وجہ بیا ہے کدا گروہ انتصان تا وان لے تو بید بیان کے تھم میں ہوگا۔

ع میں کہنا ہوں کہ شاید ہے تھم تعزیری ہے کہ بوری تیمت کا ضامن ہوگا در نہ کوئی وجنیس اور شاید تعریض ہو۔

ہے۔ زید نے عمرہ کے بیل کواس قدر مارا کہ اُس کی پہلیاں ٹوٹ کئیں تو امام اعظم کے زویک اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور صاحبین کے زویک نقصان کا ضامن ہوگا بیقعیہ ہیں ہے۔ اگر تمار کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالیس تو امام اعظم نے فر مایا کہ مالک کو اختیار ہے کہ آنکھیں پھوڑنے والے کو اُس کا جشہ دے دے اور پوری قیمت تاوان لے اور بینیں ہوسکتا ہے کہ اندھا گدھارکھ لے اور اُس سے نقصان کی منمان لے اور بھی جشہ العمیا وکا مسئلہ ہے بیٹھیر بیش ہے۔

بعد ذرج کیے جانے کے بمری کی کھال مینی کرأس کاعضوا لگ الگ کردیا تو مالک کوافقیار ہے جاہے ندیو درجیوز کر أس سے قیت کی منان لے یا نہ بوحد کو لے کرنتصان کی منان لے اور فقید ایوجعفر سے مروی ہے کدا کر مالک نے نہ بوحد کو لے لیا تو منان نقصان نہیں لے سکتا ہے محرفتویٰ ظاہرالروایۃ ہر ہے یہ جواہرا خلالمی میں ہے اگر زید نے عمروکا تجرف کر دیا تو عمر وکو صان نقصان لینے کا اختیار نبیں ہے ہاں پوری قیت تاوان لینے کا اختیار ہے بیامام اعظم کا قول ہے اور امام محد کے قول پر کہ مالک کواختیار ہے کہ فد بوحہ کور کھ لے اور منان نقصان لے لے باند ہو حدکودے کر بوری قیمت تاوان لے اور اگرزید نے اُس کو فقط آل کرڈ الا ہوتو ما لک کومنان (۱) نقصان لینے کا اختیارندہوگا یظیمیریدیں ہے۔ ہرڈ مالا ہواہرتن کراگراس کو کی شخص نے تو ڑ ڈالا پس اگر جا ندی کا ہوتو اُس پرواجب ہوگا کہ اس برتن کی تمت ڈھلے ہوئے کے حماب سے سونے سے اوا کر سے یعنی ویناریا اشرفی وغیرہ سے اوا کرے اور اگر وہ تظرف سونے کا ہوتو اس کی تمت وصلے ہوئے کے حساب سے مواندی سے اوا کرے بیمسوط میں ہے اگر کی مختب نے زبردی زید کا کنٹن و روالا اور کنٹن مواندی کا تما تو زید کوانقبیار ہوگا جا ہے تو ٹا ہواکٹن لے لے اور زیادہ پھونیں لے سکتا ہے یاکٹنن جپوڑ دے اور سیح سالم ڈھلے ہوئے کی قیت سونے سے لے لےاور آگرزید نے بیرجا ہا کرٹو ٹا ہوا کنٹن لے کرمنان نقصان کے توابیانیں ہوسکتا ہے اور جب تو ڑنے والے برخلاف جس سے قیمت اواکرنے کی ڈگری قامنی نے کردی اور جانبین سے باجی قبضہ ونے سے پہلے دونوں جدا ہو کئے تو تھم تضاباطل نہوگا كيونكه قيمت قائم مقام عين مال كي بوگن (يعني نيج مرف نبيل بوني تا كه نقابض شرط بوتا) پمرواضح بوكه مونا و چاندي دونوں ذرحالنے ے وزنی ہونے سے خارج نیس ہوتے ہیں اور ان کے سوائے لو ما پیتل و تا نباو غیر ہ ڈھالنے ہے بھی وزنی رہتے ہیں اور بھی وزنی نہیں رہتے ہیں تعنی مثلاً عددی ہوجاتے ہیں ہی اگران چیزوں سے بنی ہوئی کوئی چیز ہواوروزنی ہونے سے خارج نہ ہوئی ہومثلا السی جکہ ہو جہاں پیچیزیں ساختہ ہوکروزن سے قروخت ہوتی ہیں عدد ہے شارئیں ہوتی ہیں اور اُس کوکی مخص نے تو ز ڈ الا اور اُس میں خنیف یا کثیر نتصان پیدا ہو گیا تو اُس کا علم سونے و جا ندی کی دھلی ہوئی چیز کے شل ہے لینی مالک کو اختیار ہوگا جا ہے شکت لے اور زیادہ پہنی میں لے سکتا ہے یا شکت اُس مخص توڑنے والے کودے دے اور اُسکی قیت میں درہم و دینار لے لے اور باہمی قبضہ ہونا بالا جماع شرط نیس ے اور اگر و حالنے ہے وہ چیز وزنی ندری بلک عددی ہوگئ ہی اگر توشنے ہے اُس میں کوئی عیب فاحش نبیس آیا تو اُس کے مالک کو جبوز دينے كا اختيار ند موكا بلكدأس كے ساتھ قيت كى راه سے أس من جس قد رفتصان آئميا موأس كى منمان فيادراكر نوشنے سے أس میں عیب فاحش پیدا ہو کیا ہوتو ما لک کوا فقیار ہوگا جا ہے شکستہ کو لے کرائی کے ساتھ نقصان کی منان لے یا شکستہ کو لے کرائی کے ساتھ میجے سالم کی تمت کی منان لے بیشرح طحاوی میں اکساہے۔

آگر کسی مخص نے فکستہ کوار تلف کردی تو اُس پراُس کے شل او بادینالازم ہوگا پنزلنہ اُستنین میں ہے آگر درہم یادینارتو ڑوالاتو اُس کے مثل دیناواجب ہوگا اور ٹوٹا ہوا تو ڑنے والے کا ہوجائے گا اور شخ الاسلام نے فرمایا کہ ہمارے مشارکنے نے فرمایا کہ بینکم اُس وقت ہے کہ ٹوشنے سے اُس کے میشنے میں فقصان آگیا ہواورا گرفتصان نہ آیا ہوتو ما لک کوفتلائو ٹا ہواسلے گا اور بیدویسائی ہے جیسا کہ ہم نے

<sup>(</sup>۱) قمت اليمكمان اوربس

بیان کیا کہ اگر کی خص نے دوسرے کی گرداروٹی تو ڑوالی تو مالک کوفقط وہی ٹوٹی ہوئی روٹی سلے گی اورا مام خس الائتہ سرخی نے فر مایا کہ درہم یا دینار تو ڑنے والے پر اُس کے شل واجب ہوں گے اور مالک کو بیجی افقیار ہے کہ اُس کو لے اور زیادہ پھی نہیں لے سکتا ہے خواہ ٹو نے سے اُس کی مالیت بھی انتھان آگیا ہواورا گرزید نے عمروکی با ندی فصب کی اور زید کے پاس دی بہاں تک کہ برخ سیا ہوگئی تو عمروکو بیا فقیار ہوگا کہ اُس کو مع فقیان کی صفان کے لیے لے ای طرح اگر جوان غلام فصب کیا اور اس کے پاس رہا بہاں تک کہ بوز ھا ہوگیا تو مالک اُس کو مع ضان فقیان لے لیے گا اور ایس کے پاس رہا بہاں تک کہ بوز ھا ایک کو افقیار ہوگا جا ہے من خان فقیان لے یا چھوڑ دے اور قیمت لے اور بھی اکثر مضان مشائح کا قول ہے اور اگر لؤتھان فاحش ہوتو مالک کو افقیار ہوگا جا ہوگیا تو اس کے پاس رہا بہاں تک کہ بالغ ہو کیا یا ڈارمی نکل آئی تو مالک اُس کو لے لے گا اور اگر کوئی جو انہاں تک کہ بالغ ہو کیا یا ڈارمی نکل آئی تو مالک اُس کو چھاتی بور کیا یا ڈارمی نکل آئی تو مالک اُس کی چھاتی بین اور چھوٹ کیا اور وہ فاصب کے پاس اُس کی چھاتی بین اور کھر خواس کیا اور اگر کوئی حرفہ جو انتا ہوا فلام فصب کیا اور وہ فاصب کے پاس اس کی چھاتی بین بیتا ان منکسر ہوگئی تو مع فقصان واپس لے گا اور اگر کوئی حرفہ جانتا ہوا فلام فصب کیا اور وہ فاصب کے پاس رہ کوئی حرفہ جو انتا ہوا فلام فصب کیا اور وہ فاصب کے پاس رہ کہ بیتا میں مار می کوئی ہور کیا تو فیم سے بیتا ن صاح میں رہ کوئی جو کہ جو کی گیا تھی ہو گھیا ہو گھا ہو گھا ہو کہ ہو گھا گھا ہو گھا گھا گھا گھا گھا ہو گھا ہو گھا گھا ہو گھا ہو گھا گھا ہو

اگر فقوس فصب کر کے برتن بنائے قو فلوس کا ضامن ہوگا کیونکہ اُس نے فلوس کو ٹمن ہونے سے خارج کر دیا یہ محیط سرحی جی ہے اور اگر پیشل فصب کر کے اُس سے کوز و بنایا تو یا لک کاحق منقطع ہو جائے گا اور پیٹے کر ڈی فریائے کہ یہ تھے کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ بعد سافت کے وہ برتن وزن کر کے فروخت نہ ہوتا ہواور اگر وزن سے فروخت ہوتو ایام اعظم کے نز دیک مثل چاندی کے اُس میں بھی جن مالک منقطع نہ ہوتا چا ہواور بھی خرات ہے کہ اس صورت میں بخلاف چاندی کے ایام اعظم کے نز دیک مطلقا کے حق کہ تھے کہ بیہ کہ اس صورت میں بخلاف چاندی کے ایام اعظم کے نز دیک مطلقا کی جن مالک منقطع ہو جاتا ہے اور اگر پیٹل کے مالک نے بعد از ان کہ غاصب اُس کو اُس کے پیٹل کی قیت اواکر چکا ہے یا جل

ا متسريعن معمل موكر لفك كيس كزى نبيس رين اور قول حرف يعنى بنر شلا بينائين كاناعيب ،

ع مطلقاخواه وزن مے فروخت ہویا نہ ہو کھو قرق نیس۔

موجودن موتاكا كائن كى قيمت عاصب يرواجب موسى مقاصديعنى بائم بداً موجائ كاليميط من بد

اگرزید نے کوئی حیوان خصب کیااورا کی کے پاس بڑا ہو کیااورا کی کی تیت زیادہ ہوگی تو مالک کو افتیار ہوگا کہ اس کو سے اور خاصب کو ہو گئی جا سے اور خاصب کی بہاں تک کدوہ اچھا ہو گیا تو بھی بہی تھے ہے کا طرح اگر زئی یا مریش خصب کیااور دوا کی بہاں تک کدوہ اچھا ہو گیا تو بھی بہی تھے ہے کا طرح اگر زئی سے کا فاور کا میں نہا کہ کو طرح کا اور احساح میں مستعدر ہاتو بھی یہ ایک و جن شرح اور اگر تر ماس کا تو جن سے کا اور اگر خاصب سب مالک کو طرح کا اور اگر خاصب کی اور اگر کی اور احساح میں مستعدر ہاتو بھی بہا تا ترخانیہ میں ہوا ور اگر تر ماس کے بیٹن کا کو گور کر اُس جی زیاد کو کوئی راہ تیس دی اور اگر کی کوئی سے اور اگر کی کوئی راہ تیس دی اور اگر کی کو خصب کر کے اُس کے لئے کا افتیار ہے کہ دکا تا اور گوئی کوئی راہ تیس دور کا مصف خصب کر کے اُس کو تھے کہ اور اگر کو گھر کر ایا ہے مرائی الو ہات جس ہے ۔ ایک فض نے دومر کا مصف خصب کر کے اُس کو تھی تھی تا ہم اور گوئی کے دور کا کا میں کہ دور کا کا تھی تھی تا اگر ایک کوئی راہ تھی کوئی اور کی کہ اور اور کی کوئی اور کی کہ اور کہ کوئی کے دور کوئی کہ ایک اُس کو کہ دور کے اُس کوئی کوئی ان کے اور میں کہ کوئی کوئی کوئی ان کی کا تو تھی اور کوئی کوئی کوئی کا کا تھی کر کے اُس کوئی کا کوئی کوئی کا تھی کوئی کا کا تھی کہ کا تھی کہ کا کی کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کا تا اور کی کا ان خاص کے کہ کا لک کا تی متقطع میں ہے گیا جو تھی کوئی کا تھی ہے جب کہ کا لک کا تی متقطع نہ ہو گو سے تو تھی ہو جائے گا اور کوئی کا تا دور کی کہ ان کے کا کوئی کی کرنے تھی کوئی راہ تھیں ہے ہو جائے گا اور کی کہ ان کے کا کی کا تی متقطع میں ہے گا اور کوئی کی کہ کا تی متقطع میں ہے گا اور کوئی کی کا تا اور کی کر اینوا یا تو اُس کے کوئی داخل کے گا تھی کوئی راہ تھیں ہے جب سوط جس کی دار دور کے گا گا کوئی داخل کی کا تی متقطع میں ہو گا گا تی متقطع میں ہے گا گا تھی کہ کوئی داخل کی کوئی داخل کی گا تھی گا تھی متقطع کوئی داخل کی کوئی داخل کی گا تھی کوئی داخل کی کوئی داخل کی کوئی داخل کوئی داخل کی کوئی دا

اگر گیہوں کوغصب کرے پیساتو اُس کی صورت کیا ہوگی؟

زید نے عمری سوئی خصب کر کے اُس کو کات کر بنوایا یا سوت خصب کر کے اُس کو بنوایا تو یا لک کاحق منقطع ہو جائے گا اور اگر روئی خصب کر کے اُس کو کا تا اور نہ بنا تو اُس علی مشارکتے کا اختلاف ہے گرچے یہ ہے کہ یا لک کاحق منقطع ہو جائے گا ہو فرجی ہوا ہوگا گرائی ہے مشکل گیہوں مثمان اوا کر دے بیمبوط علی ہے اگر خاصب نے اگر خصب کے گیہوں پیپوٹو ہمارے نزویک آٹا اُس کا ہوگا گرائی کے مثل گیہوں مثمان اوا کر دے بیمبوط علی ہے اگر خاصب نے آئے کو گوند ہوڈ الاقو یا لک کاحق منقطع ہو جائے گا ہو جائے گا ای طرح آگر ساکھو خصب کر کے اُس کے گواڑ بنائے یا لو ہا ہمارے اصحاب سے ظاہر الروایة کے موافق ما لک کاحق منقطع ہو جائے گا ای طرح آگر ساکھو خصب کر کے اُس کے گواڑ بنائے یا لو ہا خصب کر کے اُس کے گواڑ بنائے یا لو ہا خصب کر کے اُس کی تو اور ساکھواور لو ہے کی قیمت اوا کرنے پر یہ چزیں خاصب کی ہو جا نمیں گیسے خصب کر کے اُس کی تو اُس کی تو ہو اُس کی تو ہو اُس کی تو زائل از آئک مناصب پرتا وان کا تھم ہو یا بعد تھم کے اور قول استبدال باہم بدلا کر لین مقاصد ہرا کے کا جو بکو دو سرے پر قصاص سے بنی برا ہری کا مجمود کرے۔

محیط می ہاوراگرسا کھو یالکڑی فصب کرے اُس کوا بی محارت میں داخل کیا یا پہندا منٹ فصب کرے محارت میں داخل کی یا می کو لے كرأس سے ممارت بنائي تو ہمار سے مز ديك ان سب صورتوں عن أس ير تيت داجب ہوگي اور مالك كوبيا ختيار نہ ہوگا كہ غامب كي عمارت تو ڑو سے اور یکی سی ہے میمسوط میں ہے اور اگر میدان فصب کر کے اُس میں ممارت بنائی تو مالک کوحی منقطع نہ ہوگا اور اُس کو لين كا اعتبار موكا اور قاضى امام أبوعلى من ينتخ كرفى المعلى كرت يق كدأ نهول في العن المايون من يول تفعيل كى ب كراكرميدان کی قبت قبت ممارت ہے کم موتونیں لے سکتا ہے اور زیادہ ہوتو لے سکتا ہے اور قرمایا کہ جوتھم کتاب میں فدکور ہے اُس ہے بھی مراد ہے جوہم نے بیان کی ہےاورزم کیا ہے کہ بی خرب ہےاور ہمارے مشائع نے فرمایا کی یرقول ان اقوال سے قریب ہے جو چند مسائل میں امام محمد ہے محفوظ ہیں کہ اگر ایک محض کے ہاتھ میں ایک موتی ہواور وہ کریٹا اور اُس کو کسی محف کی مرغی نکل می تو مرغی اور موتی کی قیمت پرلحاظ کیا جائے گا ہیں اگر مرغی کی قیمت کم ہوتو موتی کے مالک کواختیار ہوگا جا ہے مرغی کو لے کرائس کی قیمت اُس کے مالک کودے دے یا چھوڑ کر اپناموتی لے لے بعنی مرخی کا مالک موتی کی قیمت کا ضامن ہوگا ای طرح اگر زید نے عمرو کے پاس اونٹ کا پچدمثلا و دیعت رکھا اور عمرو نے اپنے کھریں بالا مجروہ بچہ پورااونٹ ہو کیا اور کھرے اُس کا نکالٹا بدون دیوارتو ڑے مکن نہ ہوتو ویوارواونٹ کی تیمت برغور کیا جائے گا ہیں جس چنر کی قیمت زیادہ ہوائی کے مالک کوخیار دیا جائے گا مجی پھرواضح ہو کہ امام محری نے اصل میں بیذ کر ند کیا کہ اگر غاصب نے جایا کہ محارت او ڈکر میدان لینی جس میں محارت بنائی تھی واپس کردے ہیں آیا اس کو پیطال ہے یانہیں اور اس کی دوصورتیں ہیں اگر قاضی نے عاصب پرمیدان کی قیمت کی ڈگری کردی تو اُس کوعمارت تو ڑنا طلال نہیں ہے اور اگر تو ڑ ڈالی تو میدان والبرنبين كرسكتا باورا كرقاضي في أس يرز كرى ندى موتو مشائخ في اختلاف كياب بعض في كها كد ممارت تو زيا حلال باور بعض نے کہا کہ بیں حلال ہے بیمجیط میں ہےاور اگر برحتی نے لکڑی فصب کر کے غیر کی عمارت میں مالک کی بلا اجازت واغل کر دی تو برحتی اورصاحب ممارت كونى اس كاما لك ندموجائ كايبةديد من ب اكر تخته فصب كرك تشتى من لكامايا ابريشم فعسب كر كما ينايا اين غلام كا پیٹ اُس سے اُ تکا تو مالک کا حق منقطع ہو جائے گابید جیز کردری میں ہے۔

اگرؤید نے عمرہ کی ذہین فصب کر کے اُس میں درخت لگائے یا عمارت بنائی تو اُس ہے کہاجائے گا کدد خت و عمارت دورکر کے یا لکہ کو دالی دے اور اگر درخت و غیرہ اُکھاڑنے ہے نہیں ناتھ ہو جائے ہوتو عمرہ کو افتیار ہوگا کہ اس کو عمارت شکتہ کی اور اُکھیڑے ہو کے درخت کی قیمت دے دے اور تمارت و درخت کا خود ما لک ہوجائے گا اور مرادیہ ہے کہ جس دن اُکھاڑنے کا تھم ہوا ہوا کہ درخت کی قیمت اندازہ کی جائے اور ہا کہ ہوجائے گا اور مرادیہ ہے کہ جس دن اُکھاڑنے اُس کا اُسی دن ہے ہیں بدون درخت دفارت کے ذمین کی قیمت اندازہ کی جائے اور ویلی زمین مع عمارت و درخت بن کے دورکرنے کا تھم دیا گیا ہے اندازہ کی جائے اور درخت برکندہ کی قیمت تراردی جائے گی لیس اُسی خواس کو حمان دے بیکا فی میں ہے۔ ایک فیص نے فصب کی زمین میں اُس درخت برکندہ کی قیمت تراردی جائے گی لیس اُسی قرمیا کہ دہ جا دیا گی اور ایسائی شی اورائی میں ہے۔ ایک فیص نے فصب کی زمین میں اُسی درخت برکندہ کی ہوگی بیائے والے کا بچھا تھا تی نہوگا کیونکہ اگر اُس کے تو ڈ دیا ہے کہ تو گیا ہے اور الا ایس کی بالا جازت چا دو اور کی بیائے اور ایسائی میں اگر اُس کے تو ڈ دیا ہے اور اورائی بیائی تو دوسرے کے باغ اگورش اس کی بالا جازت چا دد اور کی بیائی ایس کی بی تھیت دو ہو کی کہ وی اور کی بیائی تو دوال میں دوالا اس میں کی بالا جازت والدی بیائی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کہ وی کو دائی تو الا اس میں اس کی بالا اجازت چا دوسرے سے ذہر میاں کی بی قیمت ہوئی ہوگی کی قیمت ہوئی کہ وی کو دیا ہوگی کو اور اُس پرمٹی کی قیمت ہوئی ہوئی ہوئی ہوگی کو اور اُس پرمٹی کی قیمت ہوئی کی تیمت ہوئی کی تیمت ہوئی کو کی کہ میں دور کی کی کی کی کو کہ دوسرے سے ذواس کی کھڑی کی گیمت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کی کہ دور کی کھڑی کہ کو گیمت ہوئی کہ دور کی کھڑی کہ کو گیمت ہوئی کو کی کو کہ کو کہ کی کھڑی کی کھڑی کو کہ کو گیمت کی کھڑی کو کہ کی کھڑی کی واپنیش وہ کئی کہ وہ کی کھڑی کو کہ کی کھڑی کو کہ کو گیمت کی کھڑی کی واپنیش میں کو کی کھڑی کی واپنیش کی کھڑی کو کہ کی کھڑی کو کہ کو گیمت کی کھڑی کے دور کے کا کس کی کھڑی کی واپنیش کی کھڑی کے کہ کو کھڑی کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو

حاوی میں ہے۔

ناوی قاضی خان جی ہے کہ اگرا کیے فضی نے دوسرے کا عصافی ڈوالا فو نقصان کا ضامن ہوگا اور اگر بہت شکنتہ کردی کہ این مان کے خان ہوگا افتار ماصل ہوگا اتکی اور کہ کو گئی ہو کہ این مان کے خان ہوگا اتکی اور کہ کو گئی ہو دخیان دو ارش اور کئر یال فصب کے کے نہا ہے شکنتہ کر ڈالے ہیں قو اُن ہے الک کائی منقطع نہیں ہوتا ہے اگر چراُن کی قیمت مشکنتگی کے سب زیادہ ہو جائے بیقدید میں ہے اور اگر کی فضی نے ایک دار فصب کر کے اُس پر بی کر کرائی قو مالک ہے کہا جائے گا کہ اس بی کہ کہ بہت کہ ہوگئے ہوئے کہ اور تی میں ہے کہا جائے گا حصہ لے لیے ہوسکتا ہے ای طرح آگر خاصب نے اُس پر میگ کرائی تو مالک ہے کہا جائے گا حصہ لے لیے ہوسکتا ہے ای طرح آگر خاصب نے اُس پر میگ کرائی قو مالک ہے کہا خانتیار ہوگا جائے گا اور قیمت مالک ہے جس قدر رکھ کرائی تو مالک کے اختیار ہوگا جائے گا اور قیمت مالک نے کہا ہوسکتا ہے کہا کہا ہوگئے ہوگئے

ایک مسلمان نے دوسرے کی شراب غصب کر کے سرکہ بنائی تو مالک کووا پس لینے کا اختیار ہوگایا نہیں؟

ع محدوالً من يغرض بي كداس من زائد مال شاكا يا جائد كونكما بحرب نفوش من مال زائد صرف بوكات

تیار ہوجائے یا کچھود پر بعد تیار ہواور ہارے مشائخ نے فر مایا کہ اگر اُس نے شراب میں بہت سرکہ ڈوال ویا یہاں تک کہ اُس وقت و وسب سرکہ ہوگئی تو سب غاسب کو ملے گی اور اگرتھوڑ اہر کہ ڈوالا کہ جس سے دیر بعد سرکہ ہوئی تو دونوں میں اپنی اپنی ٹاپ کے نہ ہوں

موافق تقتیم ہوگی بیمیا میں ہے۔

امرمسلمانوں کی شراب سی ذمی نے عصب کرلی اورو واس کے باس سرکہ ہوگی یا اُس نے کے سرکہ بنائی تو مسلمان کواس کے والی لینے کا اختیار ہوگا اور اگر سر کہ ہوجانے کے بعد ذمی کے پاس تلف ہوگئی تو اُس پر ضان واجب نہ ہوگی اور اگر خود ذمی عاصب نے تكف كرة الاتو مسلمان كوأس كے مثل سركه تاوان دے كابيراج الوباج ميں ہے اگر ايك مسلمان نے دوسرے مسلمان سے شراب غصب کی ہی آیا غاصب پرداجب ہے کہ اُس کووا ہی دے حی کے اگرنددے گاتو قیامت میں ماخوذ ہوگا یائیس تو اگر جانا ہے یعی قطعا جانتا ہے کہ میخض سرکہ بنانے کے واسطے واپس لیتا ہے تو اُس پر واپس کرناوا جب ہے ورنہ قیامت میں ماخوذ ہو گااورا کرقاضی کے پاس میمقدمد پیش ہواتو تامل کرے ہیں اگر قاضی کو بدیقین معلوم ہوا کدیتے تھی سرکہ بنانے کے واسطے واپس مانکٹا ہے تو واپس کرنے کی ذگری كرے اور اگريمعلوم ہواكر يخص شراب خوارى كے واسطے واپس ما تكتا ہے تو عاصب كوتكم دے كدو ہ بہادے اور يدمستلدويا عى ب ا يك مخص كے ياس دوسرے كى توار ہالك أس سے لينے والي اس قرق بين مرقابض نے يد معلوم كيا كداس واسطے ماتكا ہے كہ كامسلمان كونل كر مع جيها كدمابق من أس كى رائع تمي تو أس كونه دے بلكه اپنے باس د محاور اگر قابض في معلوم كيا كه اس في رائي سابق كورك كيا إاوراب اس واسط ما تكمّا ب كربطورمباح أس عائده أفعائة أس يروايس كرنا واجب ب\_ ايك مسلمان في و دمیرے مسلمان کی شراب غصب کرے اُس کو پی لیا تو اُس پر دنیا ہیں کچے دعویٰ اُس کانہیں ہے مگر آخرت میں آگرو ، شراب سر کہ سازوں کی تھی اوراُس نے انگور یا عصیر سرکہ کے واسطے خریدے تھاتو گنہگار ہوگا اورا کراُس نے انگور دعمیر واسطے شراب خواری کے لیے تھے تو آخرت میں بھی اُس کا عاصب پر مجھوت شہو گافتا شراب خوار پرشراب خواری کا گناہ کبیرہ ہوگا یہ جوابر الفتاوی میں ہے۔ زید نے عمرہ کے گھر میں شراب پائی اس میں نمک وال دیا اور وہ سرکہ ہوگئ تو آسی کی ہوجائے گی اگرچہ مظفے کواپی جگہ سے خفل ند کیا ہو قال الشیخ رضی الله عنداس روایت سے فاہر ہوا کہ فقائمک طاویے سے سرکہ کا مالک ہوجاتا ہے کدانی القدید۔ اگر عصیر کو خصب کیا اوروہ اُس کے باس شراب ہو کمیاتو مالک أس سے عمیر کے مثل عنان لے سكتا ہے اگرز ماند عمیر باتی ہولینی أس وبتت عمیر السكتا بواور اگر بونت بوتو أس كى قيمت تاوان فياورا كرأس في جابا كرشراب في اورغاصب سيصان ندفية اس بي مشارح في اختلاف كيا بهاور عمس الائمر طوائي في مايا كميح يدب كداس كويرا عنياريس بقال المرجمو هوالحق الاحق بالا تباع فافهم واكردود هفسبكيا پس و چیش ہو گیا یا انگورغصب کیےاور و وختک ہو کرز بیب ہو مھے تو مالک کو اُس کے مثل منمان لینے کا اختیار ہے اورا کر جا ہے تو اُس کو جو موجود بے لے اور پھونتصان میں اسکا ہاور یکی تھم تمام مثلیات میں ہے كذافى التبديب اور اگراس نے رطب غصب كي اوروو يك كرتمر بو محيّة ما لك كوافقيار بي إن كوبيينه في الداور يحدنه الحكايان كمثل شان في يززار المفتين من ب-اورا گرمردار کی کھال غصب کر کے اُس کو بے قیمت چیز ہے مدبوغ کیاتو مالک اُس کومفت کے لے گااور اگر قیمت دار چیز ہے مربوغ کیا تو ما لک اُس کو لے کر جو چھود باغت سے زیادتی ہوگئ ہے عاصب کودے دے کذانی انحیط اور زیادتی کی مقدار پہیا نے کا ے عدا مرکد بنانا جائزے یا تیس تو صاحبین وجہور نے اس کو کروہ جانا اور ایک روایت میں صاحبین وا مام ابوطنیف سے بلا کراہت جوازے لیکن کبائی ک جهال پڑی ہوو ہیں نمک ڈال دے تا کیشراب اٹھانے والانہ ہواور بحث طویل ہے۔ تولیمنگیات یعنی جن چیزوں کامثل دیا جاتا ہےاور مد ہوئے جو چیز اوھوپ بإمصالح من دباغت كيا كما بو\_

سیطر بقہ ہے کہ یوں دیکھا جائے کہ آگر میکھال ذرج کی ہوئی غیر مد ہوغ ہوتی تو کتے کوتر یدی جاتی اوراب کتے کی ہے ہی جس قدر دونوں میں تفاوت (۱) معلوم ہو وہی مقدار زیادتی کی آئی قدر عاصب کودے وے کذائی الذخیر واورا ہام قدوری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بیتھ اس وقت ہے کہ عاصب نے وہ مر دار دام کی کھال نکالی ہے ما لک کے مکان کے آئی دے لے کرائس کی کھال کو مد ہوغ کیا ہواورا کر مالک (۲) نے وہ مر دار اراہ میں پھینک دیا اور کی فض نے آس کو آشا کرائس کی کھال بے قیت چیز ہے مد یوغ کی تو مالک کو اختیار نہ ہوگا کہ آس کو کھال کی قیت نہائی جائے ہے ہوئے کی تو مالک کو اختیار نہ ہوگا کہ آس کو کھال کی قیت نہاؤہ جائے ہوئے کی کھال کو روک رکھا وراگر مالک نے جائے ہوئے ہوئے کا بی جائے کہ مالک کو اختیار نہ ہوگا اور محارے مشارکن نے تر مایا کہ مردار آس کو کھال میں یہ جو تر قبال کا کہ ہوئے والے ہائور کی ہوئو مالک کو اختیار نہ ہوگا اور محارے مشارکن نے تر مایا کہ مردار مورد نے کی کھال کا کہ ہوئے کا کہ اس کے جو نے کہ کھال کا کہ ہوئے کا کہ کو اختیار نہ ہوگا اور اگر ما میں یہ جو تر قبال کا کہ اس کے جو نے کہ کھال کا کہ اس تھم ہے کذائی الحیط اور اگر غاصب کے پاس بدون کی محق کے خل صورت میں میں مردار اور ذرئے کے ہوئے کی کھال کا کہ اس تھم ہے کذائی الحیط اور اگر غاصب کے پاس بدون کی خص کے خل کے وہ کھال تھے ہوگا تو عاصب پر صاب واجب نہ ہوگی خواہ قیت دار چیز ہے آس کو مد ہوغ کیا ہو یا بے قیت چیز سے مدیوغ کیا ہو یا ہے قیت چیز سے مدیوغ کیا ہو یا ہو قبارے قیت چیز سے مدیوغ کیا ہو یا ہو قبارے قبرے ۔

زید نے کوف میں عمرو کے جانور غصب کے اور قراسان میں اُس کو واپس دیے پس آگر قراسان میں ان کی قیمت کوف کے برابر ہوتو عمروکو تھم دیا جائے گا کہ ان کو لے لے اور آگر قراسان میں ان کی قیمت کوف کے بنسیت کم ہوتو عمر وکو خیار ہوگا جا ہے جانوروں کو لے اِ ایک صورت یعنی غصب میں اور قرق ہے ظاہر ہوا کہ مردار کی کھال بدون دیا غت کے بے قیمت ہاورواضح ہوک نی دانہ جسم کی کھالیں شرکین بہت قیمت سے لیتے ہیں تو اس صورت میں مفتی کو جواز کا تول لین جا ہے اور علی بذااس کی قرید میں وکیل ہوتا ہی جائز ہے قردہ نویسین جو پہنی جاتی ہے خادم ہر مملوک جوف مدت کرتا ہے خواد خلام ہویا اونٹری ہوخواد تھے ونا ہویا ہوا ہو

(۱) موجوده كيوامون اوراس يل. (۲) يعني حالت زند في يل جس كاجانور تما.

لے أن كى كوف كى قيت لے لے اى طرح فادم اور ہر چيز كا جس كى دوسرى جكہ تك بار بردارى وقر چہو بكى تھم ہے اور فر مايا كہ ہروز فى و كىلى چيز كا بكى تھم ہے بير چيط على ہے اور اگر دوہم و دينا رفصب كے قو ما لك أن كو جہاں بائے گا لے كا اور ما لك كو قيت كے مطالبہ كا افتيار شہو كا اگر چرز خ على دونوں نفتر تخلف ہوں اور اگر كى مال عين كوفسب كي ہر ما لك ہو وہر ہے شہر عى ما اور وہ مال ليون أس كے پاس موجود ہے ہيں اگر اُس كى قيمت يہاں اُس كى قدر ہوجس قدر مقام غصب عن تھى يا اُس ہے ذيا وہ بوقو الك اور وہ مال لك اُس مال كو لے سكتا ہے گراس كى قيمت كا مطالبہ في ہو اور اگر مقام غصب سے يہاں اُس كى قيمت كم ہوتو مالك كو افتيار ہو گا چا اور اگر مقام غصب كے حماب ہے قيمت كے ليا انظار كر سے اور اگر مقام خصب كے حماب ہو گيا ہو ليس اُس كى قيمت كے ميان اُس كى قيمت كے بيان تكار كر ہو اور وہ تك ہوتو اور وہ تك ہوتو مالك كو افتيار ہو گا چا اور اگر مطالبہ كى جگر زائد ہوتو غاصب قيمت مشام خالى ہوتو ہا ك كو اور اگر مطالبہ كى جگر زائد ہوتو غاصب كى قيمت كے ليا انظار كر سے يہاں تك كر غاصب كو اُس كو افتيار ہوتا ہو گيا ہو كہا ہو كا مطالبہ كر سكا ہے ہو كہا ہو كہا ہوں اور انظار كرتا ہوں تو اُس كو افتيار ہو اور اگر دونوں جگہ قيمت كياں ہوتو ما لك اس سے حصل كا مطالبہ كر سكا ہے ہو كھا ہم تھا ہم حسل ہو كہا ہوں ہو كہا ہوں اور انظار كرتا ہوں تو اُس كو افتيار ہوا اور اگر دونوں جگہ قيمت كياں ہوتو ماك الك اس سے حصل كا مطالبہ كر سكا ہو كہا ہو كہا ہوں ہو كہا ہو كہا ہو كہا كہا ہو كہا كہا ہو كہا ہو كہا كہا ہو كہا

ا نہوگائی واسطے کے اصل اس میں میں المال ہے اور جب وہ تنف ہوایہ کیا ہوتو تا چاری نے قیمت یاشل ولائی جاتی ہے تو بیدہ نظ بعد منر ورت تک ہوگا ا استان کی المرک کے بچے ہوایا اون اتاری یا غلام یا تک ورائد ہو گئیں جسے تنہی گائے یا بکری کے بچے ہوایا اون اتاری یا غلام یا تل کی عزدوری لمی یا باندی موئی ہوگئی یا بدن زائد ہو گیا 11

اگر عاصب کے یاس مفصوب میں زیادتی ہوگئی تو ما لک اس کومع زیادتی سے واپس کرسکتا ہے اگر چدزیادتی نرخ میں یابدن میں ہواور اگر نقصان آسمیا بھرغامب کے پاس و وشے کلف ہوگئ توسب کے زدریک روز غصب کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگروہ چیز قائم ہوتو یا لککودایس دے **گا**یس اگر بدن میں نتصان آیا ہوتو بفقر رفتصان ضامن ہوگا اور اگر نرخ میں نقصان ہوا تونہیں اور اگر بعد نقصان آ جانے کے عاصب نے تلف کردی تو وقت غصب کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر بعد زیادتی کے تلف کی مثلا فرو خت کر کے مشتر کی کودے وى اورمشترى كے پاس ملف ہوگئ تو بالك كوافقيار ہوگا جا ہے غاصب سے روز غصب كى قيمت كى منان لے لے اور يج جائز ہوجائے کی اور شن عاصب کو طے کا مشتری سے قبعنہ کے روز کی قیت نے لے اور کتا باطل ہوجائے کی اور مشتری اینا شن عاصب سے واپس فكاورغامب سيروكرف كروزى تيمت الم اعظم كزويك اوان بيل فيكايد جير كردرى مي باوراكرايك غلام بزار درہم قیت کا غصب کیا چراس کی قیت بر مر بعد غصب سے دو ہزار درہم ہوسے چراس کو کی مخص نے قل کیا تو موتی کو اختیار ہوگا چاہے عاصب سے روز خصب کی ہزار درہم قیت لے لے یا قائل سے روز قبل کے دو ہزار لیرا اعتبار کرے کہ جس کوقائل کی مددگار برادری سے وصول پائے گا ہیں اگر اُس نے عاصب سے لینا منظور کیا تو عاصب دو ہزار درہم قاتل کی مدد گار برادری سے وصول کر کے بزاردرہم سےذا کوسب معدق کردے گا اوراگر عاصب کے پاس خود غلام نے اسے تین قبل کرڈ الاتو عاصب روز غصب کے بزار درہم قیت کا ضائن ہوگا۔اورروزخودکش کی قیت کا ضائن نہ ہوگا برسراج الوہاج میں ہے اگرزید نے عمروکا کیہوں کا کھلیان پھونک دیا تو عمرو أس سيعوس كى قيمت تاوان لے لے كا مراكر باليوں كے كيموں كى بنسبت تكا لے بوئے كى زيادہ قيمت بوتو أس ير قيمت واجب بو گی اور اگر فکے ہوئے زیادہ قیت کے ہوں تو اس پراس کے مثل گیہوں اور بھوسے میں قیست واجب ہوگی۔ ایک مخص نے کملیان غصب کر کے اُس کوروندوایا تو اُس پر بھوے کی قیت واجب ہوگی اور گیہوں کے مثل کیہوں واجب ہوں مے بیوجیز کر دری میں ہے۔ الم محد عددايت بكر أكرزيد في عروكا ايك داند كيبول فعسب كرايا تو عاصب ير يحدد اجب نديوكاس لي كراس كي قيت يحد نہیں ہے بید خیرہ میں ہاوراگر بہت آدمیوں نے زید کا ایک ایک وائد کیہوں غصب کیا یہاں تک کرسب وانے ل کرایک تغیر کیہوں ہو گئے تو المام الهويوسف في فرماياب كداكرايك وم في ايك فض كى يحرجز جس كى يحمد قيت ب غصب كي تو أن سب سي منان الحاورا كرايك تے بعد دوسرے کے کر غصب کی موقو میں اُس کو پھھتا وان نہیں دلاؤں گا بیق وی قاضی خان میں ہے۔ امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر ا میک مخص نے کسی مخص ہے ایک اعزا غصب کرے اُس کو تلف کر دیا تو اُس پر اُس کے مثل داجب ہوگا اور بیام ابو پوسٹ کا دوسرا قول ہے اور ببلاقول أن كابيتها كرأس يرقيمت واجب موكى بيميط على بإغاصب في أكر مال مصوب كوتلف كرديا حالا تكدوه واست القيم (١) بيس ساتها حتی کداس برمنمان قیمت واجب ہوئی تو دیکھا جائے گا کداگر بازار س بیچیز درہموں سے فروضت ہوئی تو درہموں سے انداز وکی جائے گااور اگردینارے فروخت ہوتی ہے تو دینارے اندازہ کی جائے گی اور اگر دونوں نے فروخت ہوتی ہے تو قاضی کی رائے ہے لیس اُس کو عج ہا ہے کہ جس نفترے قیت لگانے میں معصوب مند کا نفع ہوائی ہا اندزاہ کر کے ضال کی ڈکری کرے بیز قادی قاض میں ہا کرایک مخص نے دوسرے کی بری فصب کرے اُس کا دود صدو صلیا تو دود سری قبت کا منمان ہوگا اور اگر بائدی فصب کی جس نے عاصب کے بچے کودود صلایا تو اس كدووه كى قيمت كاضائن نده وكايد فيره ش ب اكركوشت غصب كرك أس كوجونا يا يكاياتوا مام عظم في فرمايا كها لك كواس كريني كي كوئى راونيس بيرسراج الوباج مي باكركسي سلمان كاز يتون كاتيل ياج بي تجملائي موئى جس مي جو باكر مميا تعابهادى تو أس كى تيست كا ل امام اقول بعنی ہیں مسئلہ ہر قیاس کر سکے تھم نگل سکتا ہے۔ ع پس بعنی اولی یہ کہ مفصوب منہ کے نقع کالحاظ کرے ندغا صب کااگر چہ ووفخارے۔ ضامن ہوگا اور اگرمسلمان کاسکھلا یا ہوا چیتا یا یا زکس سلمان نے تلف کر دیا تو ہمارے نز دیک اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا مسلمان نے اگرا بی زمین میں کھا دؤ الی اور اُس کوکسی مختص نے تلف کر دیا تو قیمت کا ضامن ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے۔

آگر کمی فض کے دار میں جس میں کوئی نہیں ہے مالک کی بالا اجازت واضل ہواتو امام اعظم وامام ابو بوسف کے زویک دارکا خاصب نہیں قرار دیا جائے گا ای طرح آگر اس میں رہاتو بھی بہی تھم ہے سراج الوہاج میں ہے آگر کمی فض نے دوسر کی جوڑی کواڑیا جوڑی موز دیا کھب میں سے ایک تلف کر دیاتو مالک کوافقیار ہوگا کہ دوسر ابھی اُس کو دے کر اُس سے دونوں کی قیمت تاوان لے یہ خاوی قاضی خان و خلاصہ و جامع کمیر میں ہے اور آگر کمی فض نے دوسر کی انگوشی کا حلقہ تلف کر دیاتو فقا حلتہ کا ضامن ہوگا تھیے کا ضامی شہوگا یہ وجیز کردری میں ہے اور آگر زین کے دونوں طرف کے پلے تلف کر دیے لیمی جو اُس میں جڑ ہوئے ہیں تو ان کا ضامی مرکا ذین کا ضامی شہوگا اور قرمایا کہ ہر دو چیز جوالی دو تا گیا ہو وہ ایک مور یا ایک ہو جاتے ہوں جیسے زین کے دونوں پئے وائدر کی مجرت وغیر ہو ایک صورت میں جو چیز عاصب کی ذیادتی سے تلف ہوئی ہے فتلا اُس کا ضامی ہوگا

باب بوم:

## ان صورتوں کے بیان میں جن میں تلف کرنے سے صان واجب نہیں ہوتی ہے

ا معب نخه دارایک قسم کاموزه موتا ہے جس ہیں ای مقام کابمراد کیے لینائٹے میں معتبر ہے کمائی روبیالیوع۔

ع سنوق اقول لغات یہ ہیں ستوق جس درہم ہیں کیل بہت ہو کہ تا جرقبول نہ کرے قش کھونٹ کینی کر خیانت نوگوں ہے ہے ایمانی کامعاملہ کرنا مولف ترکیب ہے ملائے ہوئی دوال تھے۔

ت جا تدى سے تاكر بياج كا همد شد ب اور هبد يبال بمز لد اصل بر

<sup>(</sup>۱) فرچ و مشقت ـ

مورت میں اُس کی قیمت اور پر بیٹان ہونے کے بعد اُس کی قیمت اندازہ کی جائے جس قدر دونوں قیمتوں میں فرق ہواُس کا ضامن ہوگا یہ فاوٹی قاضی خان میں ہے اگر ایک شخص نے اپنے پڑوی کی دیوارگرادی تو ہمسایہ کوا فقیار ہے چاہے اُس ہے دیوار کی قیمت لے لے اور فکستہ اُس کی ہوگی یا ٹوٹی ہوئی دیوار لے کر اُس ہے نقصان لے لے اور ہمسایہ کا بیا فقیار شہوگا کہ اُس کوجیسی تھی ولیکی بنانے پر مجبور کرے پھر واضح ہو کہ دیوار کی قیمت بچھانے کا بیر طریقہ ہے کہ اس دار ( کمر) کوشع دیواروں کے اندازہ کرایا جائے اور ہدون اُس کے اندازہ کرایا جائے جس قدر دونوں میں فرق ہود بی دیوار کی قیمت ہوگی بیز خیرہ میں ہے۔

ا گرزید نے عرو کی مٹی کی دیوارگراوی پھراس کوچیسی تھی ولی بی بنوا دیا تو منان سے بری ہو تمیا اور اگر لکڑی کی تھی اور اُس کو اً ی لکڑی ہے بنوا دیا تو ہمی بری ہو کیا اور اگر دوسری لکڑی ہے بنوایا تو بری ندہوگا کیونکدلکڑی میں فرق ہوتا ہے تی کداگر بیمعلوم ہو جائے کہدوسری لکڑی میلی سے بہتر ہے و بری موجائے گا بدوجیز کردری میں ہے اگر کی خص مصحد کی دیوار کرادی و تھم دیاجائے گا کہ اس کو برایر کرے کر درست (عوادے) کردے میقنیہ میں بدرزی نے ایک فض کا کیڑ ایگاڑ دیا اور مالک نے باوجود جانے کے اُس کو مین ایا تو مرتاوان بیس لے سکتا ہے میدوجیو کروری علی ہے اگر غیر کی زعن سے می اُٹھائی پس اگر و بال منی کی مرحمہ قیست ندہولیکن می أثفاني سيزين ناقص موكئ تو نقصان كاضامن موكااوراكر ناقص ندموني تو كيحضامن ندموكااوراس كويتكم ندد ياجائ كاكركذها يأث و با اگر چاہمن علانے بیتم دیا ہے اور اگرو ہاں ملی کی قیت ہوتو اُس کی قیت کاضامن ہوگا خواہ زمین میں نفصان آم میا ہو باندآ یا ہوا کر سن مختص سنے دوسرے کی زمین میں گذرہا محوداجس ہے اُس کی زمین میں نتصان آحمیا تو نتصان کا ضامن ہوگا اورواسنے ہو کہ اس قول ہے جس ہے اُس کی زمین میں نقصان آممیا بیاشارہ نکاما ہے کہ اگر اُس کی زمین میں نقصان ندآیا تو بچھ ضامن ندہو کا کذافی الذخيرہ۔ اگرمراف نے مالک کی اجازت سے درہموں کو پر کمااور کی درہم کود بایاجس سے دوٹوٹ کیا تو اس پر ضان نبیں ہے مرفتوی کے واسلے بيعثار بكراكر ما لك في أسكودر بم كدبا كرد كيمين كاعم كيا موقو أس يرحنان بيس باوراكر عم ندكيا بوهمراوك در بمول كواى طرح دبا كرير كيت مول تو بعي أس يرمنان نبيل بورنداكرد باكرنيس يركيت مول توضائن موكايد سراج الوباج بس باكر غير من كاكوثت اُس کی بلا اجازت بکایا تو ضامن ہوگا اور اگر مالک نے کوشت دلیجی میں کر کے چولیے پر چڑھا دیا اور اُس کے بینے لکڑیاں لگا دیں پھر ایک مخص نے آکر آ کے جلاکر کوشت بھادیاتو استحسانا ضامن نہ ہوگا اور اس جن کے بائج مسئلہ ہیں ایک اُن میں سے بھی مسئلہ ہے جو خرکور موا دوسرابیہ ہے کدا گرغیر مخص کے کیبوں اُس کی بلا اجازت ہیں ڈالے تو ضامن موگا اور اگر ما لک نے تیل چکی یا گذیعے چلانے کی چکی میں گیہوں بھرد ئے اور تل کو چکی میں ہا تدھ دیا ہو پھر ایک فض نے آ کرتیل ہا تک دے اور کیہوں پس مجے تو ضامن نہ ہوگا۔ تبسر ایہ ہ كه الرغير وفي كابد مناأس كى بلا اجازت اشاديا اورد وأوث كيا توضامن بوكا ادراكر ما لك في خوداً س كواً شاكرا في طرف جهكا يا اورايك مخض نے اُٹھانے میں اُس کی مدد کی اور اس نظ میں وہ ٹوٹ کیا تو ضامن نہ ہوگا۔ چوتھا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر ایک مخض نے مالک کی بلا اجازت اُس کے ٹیر پر بوجد لادا اور وہ مرکبا تو ضامن ہوگا اور اگرخود ما لک نے لا دا پھر راہ میں بوجد کر پڑا اور غیر مخص نے اس کی بلا اجازت آكرالا دديااور جانورمر كياتو ضامن شهوكايا يا تجوال مسئله يه به كداكرا يك مخض في دوسر يكي قرباني كاجانورأس كي بلااجازت ذي كرديا بس اكرغيرايام قرباني من ذرح كردياتو جائز نيس باورضامن بوكااوراكرايام قرباني من ذريح كياتو جائز باوروه ضامن ند موگا کیوں کرایے سائل میں اجازت برلالت تابت ہوتی ہے اور تھم ولالت کا اس وقت تک اعتبار ہے جس وقت تک صرح أس كے بر فلاف نديايا جائے بية خمره مس ہے۔

معامله شرط کرنا 🌣

اوراى جنس كمسائل سوه مسئل بحى بي حسكوامام محد قد مزارعت عن باب المهزادعة التي يشترط فيها المعاملة س يہلے ذكركيا ہے كداگر ايك فخص نے چندلوكوں كواسے وار كے منهدم كرنے كے واسطے بلايا پھراك فخص نے آكر مالك كى بلا اجازت ھرانا شروع کیا تو استحسانا ضامن نہ ہوگا ہیں اس جنس کے مسائل میں بیاصل قرار پائی کہ جس کام کے کرنے میں لوگوں کا قعل باہم متفاوت نبیں ہوتا ہے اُس میں ہر محض کو استعانت بدلالت ثابت ہوتی ہے اور اگر ایسا کام ہوجس میں لوگوں کالغل متفاوت ہوتا ہے تو اس میں بر مخص کواج ازت ٹابت مدہو کی جنانچہ اگر بکری ذیح کرنے ہے بعد کھال کینچنے کے واسطے انکائی اور ایک مخص نے آکر بلا اجازت ما لک اُس کی کمال مینج وی تو ضامن ہوگا میر بیط میں ہے ایک قصاب نے ایک بمری خریدی بس ایک محص نے آ کر اُس کو ذرح کر دیا بس ا گرقصاب نے اُس کو پکڑ کر ذیج کرنے کے واسطے اُس کے یاؤں باندھ ویتے ہوں تو ذیج کرنے والا ضامن نہ ہوگا اور اگر باؤں نہ بالدسط بول توضامن بوكا كذافي الصغر كاسقلت هذا الما يعرف في موضع يتعارف فيه شد رجل الشالة للذبح و فيما لا فلاوانت تعلم ان البرادان يعقل بها فعلا يعلم منه قصر الذبح في العال فافهم، والله تعالى أعلم ـ اگركمي يحض نے اپنے باخ انكور يا زراعت عن كونى جويابيهيلا موايايا كدأس نفتصان كرديا تعالي أس كوبا عده د كمايها ل تك كدد ومركيا تو ضامن موكا اورأس كونكال ديا تو مختار بدید که اگراش کونکال کریا نکاادروه مرگیا تو ضامن بهوگاادر نه با نکافتلا نکال دیا تو ضامن نه بهوگاای طرح اگرسی اجنبی کی زراعت ے کی اجنی کاچو پایے نکالاتو بھی ای تفصیل سے تھم ہاور اگراس چو پایدکھرف آئی دورتک ہا تکا کہ وہاں ہے اپنی زراعت ہے بخو ف ہو گیا تو ایسائھم ہے کہ جیسے اُس نے اپنی زراعت ہے فقط باہر نکال دیا لیعنی ضامن نہ ہوگا اور ہمارے اکثر مشاکخ کے فزد کیے ضامن ہوگا ادرای پرفتوی ہے اگر زراعت میں کوئی جو پایہ پایا اور اُس پر لا وااور اُس نے تیز روی کی تو جومصیبت اس کو پہنچے گی اُس کا ضامن ہوگا اور ا گرأس کُونکال دینے کے بعد بہت دورتک اُس کا پیچیا کیااوروہ کہیں جلا گیا تو بھی ضامن ہوگا اورا گراُس کو کسی اُجنبی نے نکال دیا ہوتو خود ضامن نه ہوگار فرائد المعتبن میں ہے۔

ما لک پر مفان میں آتی ہے بیمعط سرحی میں ہے۔

اورا گرشراب یا سور تگف کردی پی اگر کسی مسلمان کی تمی تو تکف کرنے والے پر پجی مثمان نہ ہوگی خواہ تلف کرنے والا مسلمان ہویا تی ہوا وی ہوا ورا گرخی کی تھی تو تکف کرنے والا مسلمان ہویا تو ای ہوفرق مرف اس قدر ہے کہ اگر ذی ہوگا تو اُس پرشل شراب کے شراب واجب ہوگی اوا گرمسلمان ہوگا تو شراب کی قیمت تاوان دے گا اور شور کے اتلاف میں دونوں کو قیمت دینی پڑے کی اورا گرمسلمان یا ذی نے مور تکف کردی پور طالب یا مطلوب یا دونوں مسلمان ہوگئتو مطلوب تلف کنندہ اُس متمان ہے جو اُس پرلازم ہو پی تھی میں نہ ہوگا اورا گر ذی نے دوسرے ذی کی شراب تلف کردی اور متلف پرشراب کے شل شراب تاوان واجب ہوئی پھر طالب یا دونوں مسلمان ہوگا قو بالا جماع مطلوب کے ذمہ سے تاوان سا قط ہو کر بری ہو جائے گا اورا گر پہنے مطلوب مسلمان ہوا پھراس کے بعد طالب مسلمان ہوا یا نہ ہوا تو اہم ابو بوسف کے قول کے موافق اور بھی اہم اعظم ہے بھی ایک روا ہے ہے کہ مطلوب شراب کی متان سے بری ہو جائے گا اور شل کی تحویل بجانب قیمت نہ ہوگی ای طرح اگر بعد قبضہ کے مسلمان ہوا تو بھی بھی تھم ہے بیشرح طحاوی میں ہے اگر ایسی نہ ہو جہ کے گا اور شل کی تحویل بجانب قیمت نہ ہوگی ای طرح اگر بعد قبضہ کے مسلمان ہوا تو بھی بھی تھم ہے بیشرح طحاوی میں ہو جائے گا اور شل کی تحویل کی تو ایسی نہ ہوگی ای طرح اگر بعد قبضہ کے مسلمان ہوا تو بھی بھی تھم ہے بیشرح طحاوی میں ہی تو میا کہ دی تو ضامی نہ ہوگا کہ انی الل تار مخانید۔

بالبي جهاري:

## کیفیت ضمان کے بیان میں

امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ زید نے عمرو کی طیلسان (۱) بھاڑ کر پھرائس کورٹو کیا تو میں رٹو کی ہوئی اور سیجے سالم دونوں طرح

ل منامن شہوگا اگر چاہتی بدکرداری وافریت دینے کی سزایائے اورافریت کا نداز واپسے نقصان سمیت کیا جائے گا۔ (۱) جاور کنارووار۔ ان لیمنی جانتے ہو جھتے کہ بیسنت نبوید ( منگائی کاس کو درخوراعنا و نہ بھتا ہوائد کرچھن سستی و کا بل کے باعث ہو۔

طبل جواز کوں کے بہلائے کو بھا جا ہا ہا ہے۔ کا خلف کرنے سے بلاظاف ضائن ہوگا ہے تا تار خانیہ میں ہوا امام ہے "نے فر مایا کہ ایک مسلمان نے بھی ایشین شخ تلف کر الیس پس اگر تشق میں جا در تھی تی ہوں آو غیر متوش ایٹوں کا ضائن ہوگا اور اگر الیا فرش جو کی تصویر میں بحول آتھوں کے ہوں آتھوں کے ہوں آتھوں کے مواقع کیونک ایک تصویر میں بحول کی صورتمیں تی ہوں آتھوں اور اگر ایسا فرش جس بھی اور اگر ایسا فرش جس بھی ہوئی تھیں جا والے تفقی بساط کا ضائن ہوگا ہی کے فرش میں تمان کر ام نہیں ہے اس کے کورش دو عاجات ہے یہ محیط مزمی میں ہوئی تھیں جا میں گئے جی کہ میں نے امام محد سے دریافت کیا کواگر کی نے دوسر سے کا درواز ہ جس پر چاندار کی تصویر میں کھی کہ ہوئی تھیں ہوئی تھیں گئے جی کہ میں اور اگر اور اور اور اور کی تو ب کا ضائن ہوگا اور اگر درواز ہ کے ما لک نے تصویروں کے مرکا میں مواقع ہوئی تھیں ہوئی تھیں گئے ہوئی تھیں گئے ہوئی تھیں ہوئی تھیں گئے گئے اس واسطے کہ گھر میں ایک تصویر میں کہ تو ایسا گھر جس میں دگھ سے با عمار کی تھیں ہوئی تھیں جو ایسا کہ کہ میں ایک تصویر میں کہ تو ایسا کہ کہ میں ایک تصویروں کا رکھنا ترک تھی جو اور اور اور میں ہوگا اور اگر تصویر میں ہوگا تصویر برتن کی قیمت کا ضائن ہوگا ہوئی تھیں ہیں ہوگا ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں کہ تو ایسا کہ ہوگا ہوئی ہوئی تھیں ہوئی تھی ہوئی تھیں ہوئی تھیں

المهر قتلها هنا تحقق الغصب فتأمل اوراكر بالمرى خش آواز بوكرمغنية بوتو أس كتادان قيت يسخش آوازي معتربوكي اور اگر کیوتر یا قمری خوش آوازی سے بولتی موتو اُس کی قیت اُس کے اعتبار سے انداز ہ کی جائے گی اور اگر کیوتر دور سے جلا آتا موتو تیت لگانے میں اُس کا اعتبار ندکیا جائے گا اور اگر ایسا محوز اجس پر محوز دوڑ آ دمی سبقت لے جاتا ہوتو سبقت پر اُس کی قیت لكائي جائے كى اور اگر كيور خوب أثرتا ہوتو اڑان برأس كى قيت نيس لكائي جائے كى اور اسى طرح جو چيز بالقليم ہوأس كا بمي تقم ہے بیرمحیط میں ہےاورا کرلڑائی کا مینڈ حایالڑائی کا مرغ تلف کردیا تو اُس مفت کے ساتھ اُس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی اس واسلے کہ بیمغت دونوں میں حرام ہے اس کے مقابلہ میں کھے قیمت نہیں ہے بیمعط سرحی میں ہے اگر احروث کے درخت میں چھوٹے چھوٹے تر دتا زواخردٹ تھلے اور کسی مخف نے اُن پہلوں کو تلف کر دیا تو درخت کے نقصان کا متامن ہوگا اس واسلے کہ یہ میل اگر چه کچه قیت نبیل رکعے اور نه مال بیرحی که درخت می نقصان بینه جاتا ہے پس کا ظاکیا جائے گا که ان بیلوں سمیت اس درخت کی کیا قیمت اُٹھی تھی اور بدون ان کے کیا قیمت اُٹھی ہے ہی جس قدر دونوں قیمتوں میں فرق ہوای قدر صامن ہوگا ای طرح اگرموسم بہار میں در وحت برکلیاں آئیں اور کسی مخض نے اُس میں ایسا نقصان کردیا کہ اُس کی کلیاں جنز کئیں تو اُس کا بھی ہی تھم ہے بیظمبیریدیں ہاور اگر کسی ورخت کی شاخ تو ڑ ڈالی اور شاخ کی قیمت تلیل ہوتو مالک کوا فقیار ہوگا جا ہے بورے درخت کے تقصان کی منان لے لے اور وہ شاخ شکت ہو ڑ نے والے کودے دے یا بدون شاخ کے درخت کے نقصان کی منان لے کرشاخ شکتہ خود لے لیے مدتقط میں ہے زید نے عمرو کے باغ انگور کے در شت کاٹ ڈالے تو قیمت کا ضامن ہوگا ای لیے كه أس نے غير مثلي الف كيا ہے پھر قيمت بيجائے كا بيطريق ہے كه باغ انگورمج جے ہوئے در فتق كا عداز و كياجائے اوروى باغ انگور در خت کثاموالعنی بدون در خت کے انداز وکیا جائے ایس جس قدر دونو ں قیمتوں میں فرق ہووہی درختوں کی قیمت ہوگی مجراس کے بعد مالک کواختیار ہو**گا ج**اہے گئے ہوئے درخت زید کودے کراُس سے یہ قیمت لے لیے یا کٹے ہوئے درخت خود لے لے ہیں قیمت میں سے ان درختوں کی قیمت منہا کر کے باتی قیمت لے لے گا۔ ایک مخص نے دوسرے کے کمر کا درخت بدون اُس کی اجازت کے قطع کردیا تو مالک کو اختیار ہوگا جائے تطع کرنے والے کووہ درخت دے کراُس سے لگے ہوئے درخت کی قیت تاوان لے اور اُس کی قیمت بہجائے کا بیطریقہ ہے کہ محرکی مع کے ہوئے درخت کی قیمت انداز وکی جائے اور محرکی برون درخت کے قیمت انداز وکی جائے ہیں جس قدر دونوں قیتوں میں فرق ہوو ہی درخت قائم کی قیمت قرار پائی ہے یا درخت ا بینے یاس رکھے اور اُس مخف سے بعقد رنقصان ورخت کے لینی ورخت قائم کوقطع کردیا ہے اس قدرنقصان کی تیت نے لے اس واسطے کدأس نے قیام ور خت کو ضا لُع کر کے تقصال کیا ہے اور اس تقصال کے دریافت کرنے کا بیطریقد ہے کہ جب تھے کو طریقہ ندكوره سابقد سے ورخت قائم كى قيمت دريافت ہوگئى تو پھر درخت مقطوعه كى قيمت دريافت كر كے جس قدر دونوں مي فرق ہو و بن مقد ارتقعان قیام ہے اور اگر غیر مقطوعہ لیعنی قائمہ اور مقطوعہ کی قیمت برابر ہوتو و و مخفل پکھ ضامن نہ ہوگا یہ کبری میں ہے۔ ا کر کمی مخف نے دوسرے کی زمین سے خنگ در عت کاٹ کر تلف کر دیا تو اُس پر حلب کی قیمت واجب ہوگی بیضنول معادیہ یں ہےا یک مخص ایک تنور پرآیااوروہ تنورقصب ہے گرم کیا گیا تھا لیں اُس میں یانی ڈال دیا تو اُس تنور کے مجور ( روش کر دواا )وغیرمجور دونوں اختبار سے قیمت دریافت کر کے جس قدر دونوں میں قرق ہوائس قدر ضامن ہوگا اور واقعات ناطقی میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کے تنور کا مند کھول دیا ہماں تک کہ تنورسر دہو گیا تو اُس پراس قد رنکڑ بوں کی قیمت واجب ہوگی جس قدر ہے تنور کرم کیا گیا تھا اور ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ تنور مجور ایسا کہ بدون وہ بارہ گرم کرنے ہے اُس ہے انتفاع حاصل کیا جائے گئے کوا جارہ لیا جائے گا پس

ای قدر کا صنامی ہوگایا دیکھا جائے گا کہ آس کی آجرت مجور ہونے کی اور غیر مجور ہونے کی حالت بیس مس میں قدر ہے ہی جس قدر دونوں میں فرق ہوو و مقدار حفان ہوگی کذانی الحیط - ایک شخص نے دوسرے کے تورکا منہ کھول دیا یہاں تک کہ و وسر دہوگیا تو آس پر اس قدر لکڑیوں کی جس سے تورگرم کیا گیا تیست واجب ہوگی اور امام فخر الدین قاضی خان نے فرمایا کہ شیخے ہے کہ تورم بحود ہونے کی کرنے کے واسطے قبل از آ محکہ دو بارہ گرم کیا جائے جننے کو اجارہ لیا جائے اسے مقدار کا صامن ہوگایا اس کی اجرت حالت مجود ہونے کی اور اجرت حالت غیر مجود ہونے کی دکھر جس قدر دونوں اجرتوں میں فرق ہواس قدرم تعدار کا ضامی ہوگا کذائی اہم ۔ اگر کس شخص نے اور اجرت حالت غیرم ہود ہونے کی دونوں اجرتوں میں فرق ہواس قدرم تعدار کا ضامی ہوگا کہ ان ہوگا ہونی قاضی دوسرے کی تھیں اور کے بھی ہوئے اور بے بلی ہوئے اور اس میں نجاست ڈال دی تو کو کو کو ان تم ان ہوگا ہوں نہ ہوگا گواں تھی ہونے کا منامی نہ ہوگا گواں تھی ہوئے کا منامی نہ ہوگا گواں ہوئو تھی دیا جائے گا کہ اس کو بالکل آلمچوا دے کذاتی التھیے تال المحرج بم زخ البئر لیمی کواں منام آلمچوانے سے میرم ادے کہ موائی مسئلہ منتی بہا کے با کی کا تھی دیا جائے والند اعلی ۔

#### بار پنجر:

# دو شخصوں کے مال کو باغیر کے مال کوا پنے مال کے ساتھ خلط کرنے یا بدون خلط کیے مختلط ہو جانے کے بیان میں

عاصب نے آگر مال مفصوب کواہنے مال یا غیر کے مال کے ساتھ خلط کردیا تو اُس کی دوئشمیں ہیں خلط مماز جت اور خلط مجاورت بجرخلط ممازجت کی دونسیس ہیں ایک بیاکتسیم ہے دونوں میں تمیز ممکن نہ جوادر دوسرے بیاک اس طورے تمیز ممکن ہولیں اگر ایبا خلط ہو كتفسيم ئيزمكن ندہوجيسے روغن (يل)بادام كوروغن مسم (كى) كے ساتھ خلط كيايا آرد كندم كوآرد جومى ملاديا تو ملانے والا ضامن ہوگا اور بالا جماع موجود مخلوط ہے مالک کاحق منقطع ہوجائے گااورا گرتقیم ہے تمیز مکن ہوجیے ایک جنس کو اُی جنس میں ملایا مثلا گیہوں کو گیہوں میں یا دودھ کودودھ میں ملایا تو بھی امام اعظم کے نز دیک میں تھم ہے اور صاحبین کے نز دیک مالک کواختیار ہوگا جا ہے عاصب سے اپنے تل کے شل صان لے یا اس کلوط میں شریک جائے ہیں موائل اپنے تل کے باہم تعلیم کرلیس سے اور خلط مجاورت کی بھی ووتشمیں ہیں ایک بیرکہ بلاکلفت ومشقت جدا کرناممکن ہواور دوسرے بیرکہ مشقت وکلفت کے ساتھ علیحد و کرناممکن ہو پس اگر الی صورت ہوکہ بلاکلفت ومشقت جدا کرناممکن ہو جیسے درہم ورینار کا خلط کیا یا درہم اسپیدکوسیا ہے سماتھ مخلوط کیا تو ملانے والا ضامن نہ ہوگا اور مالک کوجد اکر کے دیا جائے گا اور اگر تکلیف و مشقت سے تمیز مکن ہو جیسے گیہوں و برے ظلط میں ہے تو کتاب میں فرکور ہے کہ عاصب سے صفان کے گااور مالک کو خیار حاصل ہونا صرح مذکورٹیس ہے مگر مشامخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ مالک کو خیار حاصل ہوگا جا ہے شرکت کرنے جیسا صاحبین کا قول ہے اور اہام اعظم کے فزدیک تاوان ہی لے گا شریک ند ہو جائے گا اس واسطے کہ كيهول داند بأئ جو سے خالى نبيں ہوتے بيں پس كويا أس في جنس كوبنس ميں خلط كيا ہے بس امام كنز ديك ما لك كاحق منقطع ہو كااور غاصب أس كاما لك بوجائے كا اور بعض مشائخ نے فرمایا كه بالا تفاق سب كيز ديك مالك كوخيار حاصل بوكا اور بعض نے فرمايا كريج یہ ہے کہ بالا تفاق سب کے زویک اُس کے ساتھ کالوط میں شریک نہ ہوگا اور اگر غاصب ایک مخص زید کے گیہوں وعمرو کے جو باہم خلط کر کے عائب ہو گیا پس اگرز بدو عمرونے باہم ملح کرلی کداس کلوط کوایک محض ہم دونوں میں سے لے کردوسرے کوأس کی ناپ کے مثل جنس یا اس کی قیمت صفان دے دے تو جائز ہے اس واسطے کرمخلو طاموجود دونوں میں مشترک ہے اور مخلو طامشترک میں ہے اگر ایک شریک اپنا حصد دوسرے شریک کے ہاتھ فروخت کرے تو جائز ہے اور اگر دونوں نے سلح نہ کی تو دونوں اُس کوفروخت کریں اور ٹمن کو ہاہم اُس طرح تقسیم کریں کہ زید جو ملے ہوئے گیبوں کی قیمت کے صاب سے شریک کیا جائے گا اور عمرو گیہوں ملے ہوئے جو کی قیمت کے صاب ے شریک نہ کیا جائے گار پمچیط مزحی میں ہے۔

ا نورابنوں جونا بیسا ہوا آ روگندم میں نشلط ہوکر جدا کرنے کے قابل نہ ریااور شاید ووکسی کام کے واسطے ما نند جلد سازوں کے خرید کیا جائے۔

نہیں سکتا ہے تو بیصورت بمنز لد کہی صورت کے ہے کہ کسی کی مرغی دوسرے کا موتی نگل کی بس دیکھا جائے گا کہ دونوں مالوں جس ہے کس مال کی زیادہ قیمت ہے بس زیادہ قیمت والے ہے کہا جائے گا کہ تیرائی چاہے دوسرے کوائس کے مال کی قیمت دے دے اور وہ مال تیرا ہو جائے گا اور اگر اس نے انکار کیا تو وہ مٹکا ہوں ہی فروخت کیا جائے گا اور اُس کی بھے دونوں پر نافذ کر فرو فروخت نے کریں اور جا کم ان دونوں کے لیے فروخت کرے قریح دونوں پر نافذ ہو گیا ان کی گئر اُس کے ٹمن میں دونوں اپنے حق کے موافق حصہ وار ہو جا کیں گے بیر فرآوئی قاضی خان میں ہے۔

فاحش ہوتو ہمی میں علم ہوگا اور اگر بسیر و لیل موتو ما لک کوا عتیار ہوگا کددرواز ، سے نکال فے اور جو کی فتصاب درواز وش آنے أس كا تاوإن دے دے اور بدا يك طرح كا استسان بر يريط ش ب اور دا قعات ناطقي ش ب كدد و مخصول من سے ہرايك کے پاس ملج \* ہے اِن میں سے ایک مخص نے دوسرے کے ملج میں سے مجھ برف لے کرایے ملجہ میں ڈال لیا تو اُس کی دو صور تمن میں توجس ملجہ سے برف لیا ہوائی نے کوئی الی جکہ بنائی تھی جس میں بددن جمع کیے ہوئے برف جمع ہوجا تا تھا یا الی جکھی جس میں اُس کو برف بی کرنے کی حاجت یو تی تھی ایس اوّل صورت میں اُس مخص کوجس کے منکجہ سے برف لیا ہے اصلیار **ہوگا کہ لینے والے کے ملکجہ سے اپنا برف اگر جدا ہوتو لے لے اور اگر دوسر سے برف سے گلو ط کر دیا ہوتو جس دن گلو ط کیا ہے آ**یں ون كے حماب سے أس كى قيت كے لے اور دوسرى صورت ميں مسئلد وقتم پر ب ايك يدكد لينے والے نے أس مخص كے ملكجد مں سے نیس لیا بلکہ اس کی حدیث سے لے لیا اور دوسرے بیرکہ اس کے ملحد میں سے لیا ایس پہلی تھم میں وہ برف اس کا ہے جس نے اُس کو لے لیا اور دوسری قتم میں تھم صورت اوّل کے مائند ہوگا بیٹا تار خانیے میں ہے اور اگر کسی فخض نے اپنا مالی دوسرے ك مال يس كلوط كرديا تو ضامن موكا مكر غلام ماذون قرض دار في جس كوأس كمولى في برار دربم اسيخ واسط اسباب حرید نے کے لیے دیتے تھے اور اُس نے اسینے درہموں میں خلط کر کے سب درہموں سے کوئی اسباب خرید الوبداسباب اُس کے و أس يرموني كروميان مشترك موكاس كوائن ساعد في امام محروب وكركيا بداورا مام محروف الياكدا كرزيد في عمر وكودو ورجم و بيئا اور كرنے أس كوايك درہم و بااور دونوں نے أس كو ظلاكرنے كے داسلے تھم دے ديا اور أس نے تينوں درہم ظلاكر ديتے پراُن میں ایک درہم ستوق پایا تو اس باب میں کہ بیددرہم زید کا ہے یا بھر کا ہے عمروا مین کا قول قبول ہوگا اور اگر عمر دامین نے کہا کہ جر جیس جا تنا موں کر بیکس کا ہے تو بی این سے اس کی حال اوں گا اگر جدا مین نے اُس کودونوں کی اجازت سے خلط کیا ہے بیمیارتی میں ہے۔

بار مُنر:

غاصب سے مال مغصوب کے استر داد کے وجن صورتوں میں غاصب صان سے

بری ہوتا ہے اور جن میں جیس بری ہوتا ہے اُن کے بیان میں

🖈 مثلجہ : کرف فانہ

یا آس کو بہرکرد یا بہاں تک کدا تل نے پہن کیا اور پعٹ کمیا تو بھی بھی تھم ہاسی طرح اگر عاصب نے اٹاج غصب کر کے مالک کو کھانے کو دیا اور اس نے کھایا خواہ مالک نے اُس کو جاتا ہو یا نہ جاتا ہوا کی طرح اگر مالک خود عاصب کے گھر جس آیا اور وہی اٹاج جو غاصب نے قصب کیا تھا خود کھالیا خواہ پہچا تا ہو یا نہ پہچا تا ہوتو بھی بھی تھم ہے عاصب ضان سے بری ہوجائے گا اور اگر عاصب نے آئے (۱) کی روٹیاں پھا کر یا گوشت کو بھون کر پھر مالک کو کھلا ویا تو حتمان سے بری نہ ہوگا اس واسطے کہ مالک نے مال مضوب پراس صورت جس اپنا تبضد اور آئر مفصوب یا نمری عاصب کے پاس ایک آ تھے سے معذور جس ہوگئی یا اُس کا دانت گر گیا پھر عاصب نے بال ایک آ تھے سے معذور آ ہوگئی یا اُس کی منان دانت گر گیا پھر عاصب نے مالک کو دالی کر دی پھر مالک کے پاس اُس کی آ کھ کا عذر زائل ہوگیا یا دانت جم آیا تو اُس کی صان سے عاصب بری ہوجائے گا بید خمرہ جس ہے۔

ا كركوني غلام غصب كيا يجرأس كي آخكه مين يعلى يرجمني يجرعاصب في ما لك كودايس ديااور ما لك في اس نقصان كاجر ماند ل لیا پھر مالک نے اس کوفروشت کیا اورمشتری کے پاس اس کی آکھ صاف ہوگئ تو جس قدر مالک نے آکھ کے نقصان کاجر مان عاصب ے لیا ہے اس کو عاصب واپس لے گااس واسطے کہ جرم کا اثر زائل ہو گیا بیٹم بیرید میں ہے۔ ایک محص نے دوسرے کا دار خصب کیا بھر ما لک سے اُس کوکراید پرلیا جالانک و واردونوں کے حضور میں نہیں ہے تو صان سے بری ندہوگا اور اگر غاصب اس میں رہتا ہویا اس میں رہے پر قادر ہوتو ضان سے ہری ہو جائے گا کیونکہ اُس پر کرایہ واجب ہو گیا بدوجیز کردری میں ہاور اگر زید نے عمر و کے خصب کیے ہوئے غلام کوعمرو سے اپنی کوئی د بوارمعلوم بنانے کے واسطے اجار ورلیا تو جب تک وہ غلام د بوار کا کام شروع نہ کرے تب تک أس كى ضان میں دے گا پھر جب دیوار کا کام شروع کرے گاتب سے عاصب مثان سے بری ہوجائے گاای طرح اگر مالک سے فدمت کے واسطے اجارہ لیا ہوتو بھی بی تھم ہے بیڈاوی قاضی خان میں ہے۔ امام محد نے جامع میں فرمایا کدا کرایک مخص نے دوسرے کا غلام خصب کیا پھر مالک سے اس کواجارہ پرلیاتو سی ہے اور مستاجر فقاعقدی ہے اس پر قابض قرار دیا جائے گا اور صان خصب ہے بری ہوجائے گا اس واسطے كر قبضة خصب قبصة اجاره كانائب بوگاس ليے كرجب قبضة خصب قبضر يدكانائب بوتا ہے قو بدرجداو لي قبضة اجاره كإنائب ہوگا ہیں جب فقط عقد ہی ہے بطریق اجارہ قابض قرار دیا گیا تو وہ غامب ندرے گا بلکدامین ہوجائے گا اور منان مرتفع ہوجائے گی اور بھر ضان عود نہ کرے گی تھر جب کہ دوبارہ کوئی تعدی کرے <sup>(۱)</sup> پس اگریدت اجارہ میں غلام مر کیا تو امانت میں مرااور جس قدریدت گذری ہوأس کی اجرت عاصب پر واجب ہوگی اور باقی ساقط ہوجائے کی پھراگراجارہ کی مدت گزرگنی اورغلام زندہ موجود ہے تو ضان عود نہ کرے کی بعنی مال مضمون نہ ہوجائے گا اور منتقی میں ہے کہ اگر کسی مخص ہے غلام غصب کر کے پھر اُس ہے کئی کام کے واسطے اجار ہ لیا توجس وقت فلام أس کام کوشروع کرے گا أس وقت غاصب منهان سے بری ہوجائے گااس واسطے کہ غاصب پر اجرت واجب ہوگی بية قيرو عمل سنهـ

ہے آیا تکاح کرنے ہے الک قابض ہوجائے گایا نیں اور اگر اُس کے شوہر نے اُس سے وطی کر ٹی قبالا جماع خاصب ہری ہوجائے گا یہ سراج الوہاج میں ہواوہ معصوب مند نے معصوب کو کی کام سکھلانے کے واسطے خاصب کو اجرمقر رکیا تو جا کڑے گروہ خاصب کے پاس اس طرح مضمون رہے گا کہ اگر بیکام سکھنا شروع کرنے ہے پہلے یا بعد مرکم کیا تو خاصب ضامن ہوگا ای طرح آگر خاصب کو مغصوب نے کپڑے کے دھونے کے واسطے اجرمقر رکیا تو بھی بھی تھم ہے بیچیا میں ہے۔ اگر زید نے عمروکے گیجوں فصب کر کے چرعمروکو دیے کہ میرے واسطے ان کو ہیں دے اُس نے بھی چراس کو معلوم ہوا کہ بیوت میرے گیجوں جی تو اُس کو اعتبار ہوگا کہ آٹاسب داب رکھائی میرے طرح آگر عمروکا سوت فصب کر کے چرعمروکو دورے کرکہا کہ میرے واسطے اس کا کپڑ ایس دے چرعمروکو معلوم ہوا کہ میراسوت ہو بھی بھی طرح آگر عمروکا سوت فصب کر کے چرعمروکو دورے کرکہا کہ میرے واسطے اس کا کپڑ ایس دے چرعمروکو معلوم ہوا کہ میراسوت ہو بھی بھی حکم ہائی طرح آگر زید نے عمروکا جو انور خصب کیا اور عمروم گیا اور اُس کا وارث ذید کے پاس آیا اور دہ جانو رعادے تا ما تکا اور ذید نے دے دیا اور وہ وارث کے پاس مرکم اور زید آس کے تاوان سے بری ہوجائے گا بی قاوئی قاضی خان میں ہے۔

عاصب نے اگر مال مفصوب کو بھکم قاضی فروخت کیا تو منمان ہے بری ہوجائے گا جیسے بھکم مالک فروخت کرنے میں بری ہوتا ہے بیٹز ایر استعمان میں ہے اگر ما لک نے غاصب کو تھم دیا کہ غلام مغصوب فروخت کرے توضیح ہے اور غاصب وکیل قرار دیا جائے گا تگر فقاظم دینے سے عاصب منان سے بری نہ ہوگا اور نہ فقائع کردینے سے بری ہوگائی کہ اگر بعدی کے مشتری کوسپر دکرنے سے بہلے وہ غلام مر گیا تو نئے ٹوٹ جائے گی اور غاصب اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا ای طرح اگر مغصوب منہ نے مال مغصوب خود بی فروخت کیا تو مشتری کوسپردکرنے سے پہلے عاصب آس کی منیان سے بری نہ ہوگا۔ پھرواضح ہوکداگر غاصب نے منصوب مند کے علم سے مال مفصوب فروخت کردیا پرمشتری نے بسب عیب کے عاصب کووالی کیا ہی اگر قبضہ سے پہلے واپس کیا ہوتو بحالہ عاصب کے پاس مضمون رے گا اوراگر بعد قضد کے واپس کیا تو عاصب کے ہاتھ میں مضمون ہوکرندہ گابدذ خیرہ میں ہاوراگر مالک نے عاصب کو علم دیا کہ غصب کی ہوئی کری کی قربانی کردے تو قربانی کردیے سے پہلے عاصب أس كى ضان سے برى ندہوگا يفسول عاديد على ب-اگر عاصب نے مغصوب مندكومال مغصوب واليس كياتو كتاب بين تكم مطلق فدكور ب كرضان سے برى بوجائے كااورامام خوابرزاده في كتاب الاقرار بي فر مایا که حاصل مسئلہ کی چند صور تیر ، ہیں اگر مغصوب مند بالغ ہوتو وہی تھم ہے جو کتاب میں ندکور ہے اور اگر نابالغ ہو پس اگر ماذون التجارة ہوتو بھی وہی تھم ہےاؤرا گرمجور ہوپس اگر قبضہ وحفاظت کو نہ مجھتا ہواور غاصب نے وہ مال اُس سے غصب کرنے اوراپی جگہ ہے تحویل کے كرنے كے بعدأس كووائيس كياتو برى ند بوكا اور اگرائي جكدتويل كرنے سے پہلے أس كووائيس كياتو استحساناً برى بوجائے كا اور اگر نابالغ مجورابيا ہوكہ قبضهٔ حفاظت كو تجھتا ہوتو اس ميں مشائخ كا اختلاف ہے اور فناوئ فضلی ميں لکھا ہے كہ آگر نابالغ ليمنا و رينا سجھتا ہوتو عاصب صنان سے بری ہوجائے گا اور پچھا ختلاف و کرنبیں کیا اور اگرنہ بچھتا ہوتو بری نہ ہوگا اور پچھنے فر مائی اور بھی فادی فضلی مين كلما بكراكر مال معصوب درجم مول اور عاصب في ان كوتلف كرديا بجرأن كيمثل نابالغ كودايس دين اوروه نابالغ عاقل بيس اگروہ نابالغ عاقل ماذون ہوتو غاصب بری ہوجائے گا اور اگر مجور ہوتو بری نہ ہوگا یہ بچیط میں ہا گرجانور کی پیٹھ پر سے زین غصب کر کے مجراس کی پیٹے براونا دی تو صان سے بری نہ ہوگا بیدوجیز کروری میں ہا ایک مخص نے ایندھن کی لکڑی غصب کر کے مجرمفصوب مندکوائی ہانڈیاں پکانے کے واسطے مزدور کیااوراس نے ہانڈیوں کے نیچے وی لکڑیاں جلائیں اور بینہ جانا کہ بیدوی لکڑیاں ہیں تو مشار کے نے فرمایا كەأس كى كوئى روايت كىس باور مىچى ئىقىم بىكە غاصب صان سے برى بوجائے كابىد جوابرا خلاطى مى ب-

ا تحویل ایک جند سے دوسری جنتمل کرنا اور بیاس واسطے کی غصب تحقق بواور قیت میں فرق ہو۔

اگردوسر معض کا کیٹر اأس کی نیبست میں بدوں اُس کی اجازت کے پہن لیا پھراُ تارکراُ س کی جگد پرر کادیا تو صان سے بری نه ہوگا اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس صورت میں ہے کہ وہ کیڑا اس طرح پہنا ہوجس طرح اُس ہے میننے کی عادت جاری ہو اورا كرقيص تقى اورأس كواسينه كانده يعير وال ليا محرأ تاركرأس كى جكد يرر كاديا توبالا تفاق ضامن شهو كااورمتقى مي اين سامد كى روايت ے امام محد سے مروی ہے کہ اگر ایک مخص نے دوسرے کے کھرے اس کا کیڑ ابدون اس کی اجازت کے لیا اور بہنا بھراس کواس کے گھر میں جہاں سے لیا تھار کھ دیا اور وہ تلف ہو گیا تو استحسانا اُس مخص پر منان نہیں ہے ای طرح اگر دوسرے کا جانور اُس کے تعان پر ے جہاں جارہ یاتا ہے بدون مالک کی اجازت کے لےلیا پھراس کواس کی جگد پرواپس پہنچادیا تو استحسانا ضامن نہ ہوگا اورا کر کسی تخص کے باتھ سے اس کا جانور براہ غصب لے لیا چراس کودا پس کرنے کولا یا مکر مالک یا خادم کونہ پایا اور جانور کو اس کے تعبان پر باندھ دیا تو و چھنس ضامن ہوگا اس کوشس الائمد سرحی نے شرح کتاب العاربيد ميں سرح بيان فرمايا ہے بيذ خيره ميں ہے اگر ايك مخص كي تقبيلي ميں ہزار درہم ہوں اور ایک محض نے اُس تھیلی میں ہے آ و جے درہم نکال لیے پھر چندروز بعد جس قدر نکا لے نتے واپس لا کراُس تھیلی میں ر کھ دیے تو میخض فیٹا اُسی قدر درہموں کا ضامن ہوگا جینے اُس نے نکال کرواپس لاکر تھیلی ہیں دے ہیں دوسرے درہموں کا ضامن نہ ہو ا اور منطق میں واپس لا کرر کھے سے منان سے بری نہ ہوگا یہ وجیز کروری میں ہے اگر غاصب مال منصوب کو لا یا اور ما لک کی کود میں رکھ ويا حالاتك ما لك كومعلوم ندموا كدييمرى ملك ب برايك فنس ني اكرأس كوأ شالي توضيح بدب كدعًا مب برى موجائ كاكذا في الحيط السزهى اوراكر بالمعصوب كوتلف كرك بلاعكم قاضى مالك كوقيت دين جابى اور مالك في تول ندى اورعاصب أس كرسا من ركد حمیاتو منان سے بری نہ ہوگا لیکن اگر مالک کے ہاتھ یا گود میں رکھ جائے تو بری ہوجائے گار وجیز کردری میں ہے اور اگر غاصب نے مغصوب مال کی ایک وارث مغصوب مند کووالی دیا تو دوسرے وارثوں کے حصہ سے بری ند ہوگابشر طبیکہ بیدوالی کرتا بدون تھم قاضی ہو يسراجيديس بعاصب في المضوب ما لككووالي ديا كرأس فيول ندكيااورعاصب أسكواي كمروايس الريال الرأس

اگریکی مخض نے دوسرے کے درخت کی شاخ کاف ڈائی اورائس کی جگددوسری شاخ پھوٹ نگل تو ضان ہے بری نہ ہوگا ہی طرح اگر کھیتی یا ساگ کاٹ ڈالا اور بجائے اُس کے دوسراا گاتو کائی ہوئی کھیتی یا ساگ کے مثمان ہے بری نہ ہوگا یہ فصول محادیہ ہے۔ فاوی نسمی میں نکھا ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کا میدان خصب کر کے اپنی محادیا اور دو ویز اہو کہا یہاں تک کہ مالک کا حق اُس ہے منعظع ہو گیا پھر مالک نے عاصب ہے کہا کہ میں نے تجھے میدان و بودا ہید کر دیا تو مجھے ہو اور ہوائل میں تکھا ہے کہ کی محف نے دوسرے کی ایر بق و بودا ہید کر دیا تو مجھے ہوائل میں تکھا ہے کہ کی محف نے دوسرے کی ایر بق و بودا ہید کر دیا تو مجھے ہوائل میں تکھا ہے کہ کی محف نے دوسرے کی ایر بق و بودا ہید کر دیا تو مجھے ہوگیا گھر دیا گئا ہے کہ کی محف نے دوسرے کی ایر بق و بودا ہید کر دیا تو مجھے ہوگیا گئا ہے۔ اور نواز ل میں تکھا ہے کہ کی محفق نے دوسرے کی ایر بق و بودا ہید کر دیا تو مجھے ہوگیا گئا ہے۔ اور نواز ل میں تکھا ہے کہ کی محفق نے دوسرے کی ایر بق و بودا ہید کر دیا تو مجھے ہوگیا گئا ہو گئا ہے۔ اور نواز ل میں تکھا ہے کہ کی محفق نے دوسرے کی ایر بق و بودا ہید کر دیا تو مجھوں نے دوسرے کی ایر بق و بودا ہید کر دیا کو ان کی کی دوسرے کی اور نواز ل میں تکھا ہے کہ کی محفول ہوگیا ہی دوسرے کی ایر بق و بودا ہید دی بودا ہوگیا گئا ہوگیا گئا ہوگیا گئا ہوگیا گئا ہوگیا گئا ہوگیا گئی کہ کی کی دوسرے کی اور نواز ل میں تکھا ہے کہ کی محفول ہوگیا گئا ہوگیا ہوگیا گئی ہوگیا گئی ہوگیا گئا ہوگیا گئا ہوگیا گئا ہوگیا گئا ہوگیا گئا ہوگیا گئا ہوگیا ہوگیا گئی ہوگیا گئی ہوگیا گئا ہوگیا ہوگیا گئا ہوگیا ہ

بارب بنتر:

# غصب میں دعویٰ واقع ہونے اور غاصب ومغصوب منہ میں اختلاف واقع ہونے اور اُس میں گواہی اداہونے کے بیان میں

امام میں نے فرمایا کہ ایک فقس نے دوسرے پراس دعویٰ کے گواہ قائم کیے کہ اس نے میری ایک باندی فعسب کرلی ہے قبیل اس کوقید کروں گا بہاں تک کہ باندی لائے وہ دی کو انہیں وی جائے گی شخا ہو المیسیر وامام سرحی نے ذکر کیا کہ یہ جوامام میں نے ذکر کہا کہ یہ جوامام میں نے دکر کہا کہ یہ بہاں تک کہ بات کہ اس کے جاس واسطے کہ فعسب مجھی اچا تک واقع ہو جاتا ہے تو گواہوں سے باندی کی صفت و قبیت کی شاخت نہیں ہو سکتی ہے ہی تعذر کی وجہ ہے گواہوں سے علم اوصاف کا اعتبار ساقط ہو جائے گا اور اُن کی گوائی سے فعل فعسب ما بت ہوگا اور کرنے ذکر کیا کہ اگر حق تضایل میں قبیت ہوگی جیسا کہ مرقد میں تھم ہے اور افضیہ میں کھا ہے کہ اور کرنے کے اور کی گیا ہو اور اگر یہ دوئی کیا کہ وہ مرگی تو بالا تفاق صحت دموی کی سب اُس صورت میں ہے کہ مدی نے باندی کے موجود ہونے کا دموی کی کیا ہو اور اگر یہ دوئی کیا کہ وہ مرگی تو بالا تفاق صحت دموی کی کہ جب واسطے میان تجست شرط ہا درامام محد نے جو فرمایا کہ بہاں تک کہ باندی لائے وہ مدی کو واپس دی جائے گی اس سے میشن میں اختلاف کیا اُس کے عین چی اختلاف کیا اُس کے عین چی اختلاف کیا اُس کے عین چی اور اگر فاصب نے کہا کہ وہ باندی بھاگر کی یا مرکز و نے کے بعد اگر دونوں نے اُس کے عین جس اُس کے قبل کی ضرورت سے اور اگر ما گا کہ میاں کی تھد بی کی تو عاصب پر قیمت کی ڈری کی جائے گی اگر اُس کے گا اُس کے قبل کی تھد بی کی تو عاصب پر قیمت کی ڈری کی جائے گی اگر اُس کے قبل کی تھد بی کی تو عاصب پر قیمت کی ڈری کی جائے گی اگر

<sup>(</sup>۱) کے کرفروفت کردے جائزے۔ (۲) مینی بیدوی نامی ہے۔

می نے اس کی درخواست کی اور اگر مدی نے اُس کے قول کی تھذیب کی تو قاضی اُس کوقید کرے گا یہاں تک کہ قاضی کی دائے

اس طرف غالب ہوجائے کہ اگر غاصب اُس پر قادر ہوتا تو اُس کو ظاہر کرتا پھر اس کوقید سے باہر نکا لے گا اور مدی سے بہم گا کہ تو

اس بائدی کے ظاہر ہونے تک انظار کرتا چاہتا ہے یا تا وان قیت چاہتا ہے ہی اگر اُس نے قیت چاہی اور دونوں نے کی قد ر

قیت پر انفاق کیا تو اس قدر قیت کی ڈگری کردے گا اور اگر مقدار قیت میں اختاا ف کیا تو مدی کے ذمہ گواوالا تا ہے اور تسم کے

ماتھ عاصب کا قول قبول ہوگا اور اگر غاصب نے تسم سے انکار کیا تو بیش اقرار کے ہے ہی اُس پر کول ہے ذگری کردی جائے

گی اور اگر تسم کھا جمیاتو جس قدر عاصب نے اُس کے دعویٰ قیت می تقد بی گئی وہی قیت کی بار روی ہی اُس کردی ہوئے ہی اُس کر مور کے اُس کی تھیت بی تو بی تھیت کی تھی وہی قیت کی تھی وہی قیت کی بار اس کی قیت کی بار اُس کی قیت کی تی ہوتا یا کہ اور اُس کی قیت کی بار اُس کی تیت کی اور آئے کر ٹی دو تا کہ کی بھو جائے گی اور آئی کہ میں اُس کے بیان سے ذاکہ ہوا کہ اور آئی کہ دو تا کہ بار اور وہی تی جو با کہ کواس کے لینے کی کوئی راہ نہوگی بار اُس کی اور ظاہر الروایت میں جو تم نہ کور ہے جس بی بطاح میں ہو جائی کہ کوئی راہ نہوگی بار اُس کی اور ظاہر الروایت میں جو تم نہ کور ہو مطلق ہے (اُس اور وہی تی جو با کہ کواس کے لینے کی کوئی راہ نہوگی بار اُس اُس کر تا تی اور ظاہر الروایت میں جو تم نہ کور ہو مطلق ہے (اُس اور وہی تی تے ہو باکہ کواس کے لینے کی کوئی راہ نہوگی بار اُس اُس کے اُس کی اور خوا کی کوئی راہ نہوگی بار اُس اُس کو اُس کے بی بس موطر میں ہو جو اُس کے کی کوئی راہ نہوگی بار قب کے بیان سے ذاکہ ہوت میں جو تم نہ کور ہو وہ مطابق ہو گئی ہو بار کو اُس کو بار کی ہو جو بی کوئی راہ نہوگی بار کوئی ہوتے کی اور خوا کوئی ہوت کوئی ہوت کوئی ہوت کوئی ہوت کوئی ہوت کی بار کوئی ہوت کی اور کوئی ہوت کی ہوت کوئی ہوئی کوئی ہوت کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوت کوئی ہوئی کوئی ہوت کوئی ک

اگرزید نے عمرو پردوی کیا کداس نے جھے سے میری ملوکہ یا ندی عصب کرلی ہادر عمرو نے کہا کہ جس باندی کا پیض دعوی

<sup>(</sup>۱) أكل ينسيل نيس بروشغ كرفي نيان كي بـ

کرتا ہے میں نے اُس کوسودرہم میں خریدا ہے اور دونوں نے اپنے اپنے گواہ قائم کیے تو عمرو کے **گواہ تبول ہوں کے** یہ جواہرا خلاطی میں ے۔ایک مخص نے دوسرے کی مقبوضہ با ندی کا دعویٰ کیا کہ یہ یا ندی میری ہے اس قابض نے جھے سے فصب کرلی ہے مردی کے مواہوں نے غصب کی گواہی نددی صرف مدی کی ملک ہونے کی گواہی دی اور قامنی نے جایا کدمدی گواہ قائم کرسے والے کے نام ڈگری کردے تو کیامدی سے بول مے لے کا کدواللہ میں نے بہ باندی اس کے اتھوفرو شنت فیس کی اور نیڈس کواس می انسرف کرنے کی اجازت دی ہے یانبیں تو فرمایا کنبیں لیکن اگر قابض ان باتوں میں ہے کی بات کا دعویٰ کرے تو البتہ مسم مے کا اور امام ابو پوسف ہے روایت ب كرقاضى أس سے مم الكا اگر چرقابض درخواست دعوى ندكرے تا كرتم تضابتهم ايرم مواوراس بات براجاع ب كراگركى معنص نے دوسرے کے ترکہ میں اپنے قرضہ کا دعویٰ کیا تو باوجود کواہ قائم کرنے کے قاضی اُس سے تھم لے گا کہ واللہ میں نے بیقرضہ وصول نیس پایا اور ندیس نے قرض وارکو بری کیا ہے اگر چدھ عاعلیہ اُس کا دعویٰ ندکر سداور بیمستلدا جا کی امام ابو بوسف کے قول کا شاہر بيريط على ب-قال أمر جم المهت غير ناظرني في حقوقه فعجل القاضي مقامه في النظر بطلب الحلف لعموم ولايته بغلاف العي حيث لديدة مأفيه مطوه فافتقا فلايند الاشواد-اكرايك فخص في دوسركا كراغصب كرابا اورعامب كي طرف ورہم ہے اور عاصب نے کہا کہ ہیں درہم ہے اور ما لک نے کہا کہ ہیں درہم ہے تو گفیل پر مکفول عندومکفول لیکس کے قول کی تعمد میں نہ ہوگی کیونکہ مکفول لکفیل پر زیادتی کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے اور عاصب دی درجم زیادتی کا اقر ارکرتا ہے اور ہرمقر کا اقر ارأی کے فق میں صحیح ہوتا ہے دوسرے کے فق میں میں ہوتا ہے ہی عاصب پر دوسرے دی درہم واجب ہوں مے تقیل پر واجب ند ہوں مے رہے دار حق میں ہے۔ اگر عاصب ومفصوب مند نے معصوب چیز میں یا اس کی مقت یا قیمت میں اختلاف کیا تو متم سے عاصب کا قول تبول ہوگا اور اگر ایما ہوا کہ منصوب مندنے جو کھان وجوں میں دعویٰ کیا اُس کا عاصب نے اقر ارکر لیا چرکہا کہ میں نے بیسب تحجے دے دیا جو کچے بھے برضان واجب ہوئی تھی میں نے تھے دے دی اور تو نے جھے سے لے کر قبضہ کرلیا تو اُس کے اس آول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور تتم کے ساتھ منصوب مند کا قول قبول ہوگا کہ س نے اس سے وصول نیس بائی اور نداس نے مجھے دی ہے لیکن اگر غامب الية قول كركواه قائم كرينوأس كرموافق عم موكااوراكر غاصب في اقراركيا كديس فيدير الابيغلام يح سالم غيب كرايا تنااورمنصوب مندنے بیجرم ونقصان غلام یا کبڑے میں اپنعل سے پیدا کیا ہے تو اس کے قول کی تعمد ای شہو کی اور جو مجھ غلام یا كير عين فقصان آيا موأس كاضامن موكاتمر يهل منصوب مند يقتم لى جائ كى كدأس في يقتسان خوديس كياب بيسراج الوباح

مال ایا ہے اور مالک نے اٹکار کیاتو مالک کا قول ہوتا ہے اور اگر غاصب نے گواہ دیے کہ میں نے مخصوبہ جانور مالک کو واپس دیا ہے اور مالک سے گواہ دیے کہ وہ جانور مالک کو وہ اس کے گواہوں کی گواہوں کی گواہوں میں تناقض ومنافات تیں ہے کو تکہ جائز ہے کہ غاصب نے وہ جانور واپس دیا ہو پھر بعد واپس دینے کے اس پر سوار کے گواہوں کی گواہی ہو اور وہ انک دینے کے اس پر سوار کے ہوگیا ہواور وہ انک کے پاس مرکیا اور مالک ہوگیا ہواور وہ انک کے گواہوں نے یہ گواہوں نے یہ گواہوں ہے اس کو وہ جانور وہ انک کے پاس مرکیا اور مالک نے گواہ وسینے کہ وہ فاصب کی سواری سے مراہے تو غاصب ضامن نہ ہوگا یہ پیلے مرکیا ہواور انس کے اور ہواور اُس کے مالک نے گواہ وسینے کہ وہ فاصب کی سواری سے مراہے تو غاصب ضامن نہ ہوگا یہ پیلے مرکز ہواور اُس کے مالک نے گواہ وسینے کہ غاصب نے اس کو منہ دیا ہے اور غاصب نے گواہ وسینے کہ نے اور نے کہ نے اور کی قان میں ہے۔ نے گواہ وسینے کہ نے گواہ وسینے کہ نے گواہ وسینے کہ نے اس کو وہ کی خان میں ہواہوں کے یہ قواہ وسینے کہ نے گواہ وہ کے کہ نے گواہ کی کے گواہ کے کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

اكرعاصب غصب كيهوي كير ب كوتلف كريها بهرما لك وغاصب من أس كير ب كى مقدار قيت من اختلاف مواتو ما لک کے گواوقیول ہوں کے کیونکہ اُس کے گواہوں کی گوائی میں زیادتی کا اثبات ہے اور اگر مالک کے پاس گواہ تہ ہون تو قتم ہے عا مب كا قول بوكا كيونكه و وزيادت م محرب اوراكر عامب في كواه بيش كيه كداس كي كيز كي قيت اس قدر تمي تو أس كو مواہوں کی طرف النفات ند کیا جائے گا اور اس فعل ہے اُس کے ذمہ ہے تم ساقط نہوگی اور اگر دونوں میں ہے کی کے باس کواہ نہ موں اور مالک نے جابا کہ عاصب سے اپنے دوئ رفتم نے اس عاصب نے کہا کہ بھی قتم کو مالک مدی پرلوٹا و بتا ہوں اور جس مقدار پر ما لك فتم كما في ال قدر من اس كود عدول كاتو عاصب كوريا ختيار نه بوكا اوراى طرح اكر ما لك اس امر بررامني بوجائ اور يج كه عی متم کماؤں گا تو بھی بی تھم ہے پس ان دونوں کی رضا مندی ایسے امر پر جو کالف شرع ہے لغوہو کی اور اگر عاصب ایک زطی کپڑ الایا اور کہا کہ بی وہ کیڑا ہے جو یں نے تھے سے فصب کیا تھا اور مالک نے کہا کہ تو جمونا ہے بیدہ نیس ہے بلکہ وہ تو بروی بامروی تھا تو تتم ے عامب كا قول قيول موكا اور يوں تم لى جائے كى كدواللہ يى أس مخص كاكيز اب جوش نے أس عصب كيا تما اور من نے أس سے ہروی یامروی کیڑا خصب نیس کیا ہے پھراگر وہتم کھا حمیاتو مالک کے نام اُس کیڑے کی ڈگری کی جائے گی اور غاصب اس کے دمویٰ سے بری کردیا جائے گا اور اگر مسے کول کیا تو اُس پر مدی کے دعویٰ کی ڈکری کی جائے گی مجراکر ما لک جاہے تو اُس کو لے لے اور ما ہے چوز وے اور اگر عاصب بروی کیڑائر اٹالایا اور کہا کہ بی می نے تھ سے فصب کیا ہے اور ویا بی موجود ہے اور مالک نے کہا كنيس بكريراكيرانياتها جب تون أس كوغصب كياب توحتم عامب كاتول بوكا ادراكر دونوس في كواوقائم كي توما لك ك مواه تيول مون كاكده كير انيا تعااوراكر دونون بي ي ي في كواه قائم نديهاور عاصب تتم كها كيااور ما لك في و مكر اساليا جركواه قائم کیے کہ غاصب نے مدی سے کیڑانیا غصب کیا تھا تو عاصب اس بڑانے اور نے کے درمیان جس قدر فرق ہوا س کا ضامن ہوگا ایسا ى اصل من ندكور باورش الائد سرحى في فرمايا كديم أس وقت ب كدمقد ارتقعان خفيف مواور اكر كثير موتو ما لك كواعتبار موكا جا ہے ریکٹر الے کرائی سے تاوان نتصان لے لے یا کیڑا اُس کے ذمہ چوڑ کرائی سے اپنے کیڑے کی قیت نے لے ریمیط علی ہے اگرزیدے پاس ایک کیڑا ہواور عمرونے اس پر گواہ قائم کئے کہ بیکٹر اعمرو کا ہے اس سے زید نے تحصب کرلیا ہے اور زیدنے کواہ دے کر عرونے زیدکوہید کیڑا ہبدکردیا ہے تو فرمایا کدمی قاضی کے نام ڈکری کروں گاای طرح اگرقاضی نے اس امرے گواہ دینے کدھی نے اس کے ہاتھ بعوض اس قدر حمن سمی کے قروخت کیا ہے یاری نے بیاقر ارکیا کہ یہ کیڑااس قابض کا ہے تو بھی بی تھم ہے اور اگروہ کیڑا دونوں کے بعنہ میں ہو اور ہر ایک نے دوسرے پر اس دوئ کے گواہ قائم کیے کہ جھے سے اُس نے خصب کیا ہے تو دونوں ا قولسواد بوكيا اوراب وجديد غاصب بوكرضا من قرار إيا - کے نام نصفا نصف کی ڈگری کروں گا اور اگر ایک نے اس دعویٰ کے گواہ دیئے کہ یہ کپڑا میرا ہے میں نے اُس میت کے پاس ور بعت رکھاتھا جس کا بیفنص وارث ہے اور دوسرے نے اس دعویٰ کے گواہ دیئے کہ یہ کپڑ امیر اہے جمعے سے اس میت نے خصب کرلیا تھاتو میں دونوں کے نام نصفا نصف کی ڈگری کروں گا اور اگر ایک فخص گواہ لایا کہ بید دراہم معینہ جو اس میت کے ترکہ میں موجود ہیں بیمیرے ہیں مجھ سے اس میت نے خصب کر لیے تھے تو میت کے قرض خواہوں کی بنسبت بیفنص ان درہموں کا حقد ار

دوسرے مخص کے قبضہ کی گئی چیز پر دعویٰ کیا کہ وہ میری ملکیتی ہے اور فریقین نے گواہ چیش کر دیتے 🖈 اگرایک مخص نے دعویٰ کیا کہ یہ کیڑا جواس مخص کے قضہ میں ہے میرا ہے اور اُس نے مجھ سے غصب کرلیا ہے اور اس دعویٰ کے گواہ قائم کردیئے اور لیک دوسرے مدمی نے قابض پراس دعویٰ کے گواہ دیئے کہ قابض نے اقرار کیا ہے کہ یہ کپڑااس کا ہے تو اُس مدی کے نام ڈگری ہوگی جس کے گواہول نے میر گواہی دی ہے کہ میر کیڑا اس مدعی کا ہے۔ میرمجیط جس ہے اگرا یک مختص نے دوسرے سے کہا کہ تو نے یہ جبہ بحرایا جھے سے تعسب کرایا ہے اور غاصب نے کہا کہ میں نے یہ جبہ تعسب نہیں کیا گراس کا اہر وہتھ سے تعسب کرایا ہے وقتم سے غاصب کا قول بھول ہوگا مجرا کرووشم کھا کیا تو اہرہ کی قیمت کا ضامن ہوگا کذانی المیسوط اور اگر اقرار کیا کہ بس نے تھھ ہے یہ جبقصب کیا ہے پھر کہا کہ جو پچھاس میں بھراہے وہ اس کاستر میراہے یا یوں اقرار کیا کہ میں نے بیا گوٹھی تھے سے غصب کی ہےاوراس کا تکیز میراہے یا بیدار میں نے تھے سے غصب کیا ہے اوراس کی ممارت میری ہے یابیز مین میں نے تھے سے غصب کی ہے اور اُس کے در خت میرے میں تو سب صورتوں میں عامب کی بات کی تعمد بی نہ ہوگی ہے وجید کردری میں ہے قال المر جم عدم تعمد بی سے بیمراد ہے کہ جو چیزائس نے اپنی بیان کی ہے اُس میں اس کے بیان کی تقدیق نہموگی فاہم اور اگر غامب نے کہا کہ میں نے بیگائے فلاں مخص ے فصب کرلی ہے اور اُس کا بچے میرا ہے تو اُس کا تول جو گار مجیط میں ہے اور اگر مالک نے اس اسر کے گواہ قائم کے کہ عاصب کے باس مفصوب مرکمیا ہے اور عاصب نے کواہ دیے کہ مفصوب مالک کے باس مراہے تو مالک کے کواہ قبول ہوں گے اور اگر ما لکے کوابوں نے یوں کوائی دی کراس عاعلیہ نے وہ غلام خصب کیااور اُس کے پاس مرکیااور غاصب کے کوابوں نے یوں کوائ دى كدوه غلام خصب سے پہلے مالك كے ياس مركميا ہے تو غاصب كے كوابوں كى الى كوائى تبول ند بوكى اس واسطے كرمولى كے ياس غصب سے میلے غلام کے مرجانے سے کوئی تھم متعلق مہیں ہوتا کیونکداس سے بیٹا بت نہیں ہوتا ہے کدوا ہی دیا ہے ہاں فقط اس سے تعل غصب البت ہوتی ہے اور مولی کے کواہوں سے غصب وضان ابت ہوتی ہے پس اُس کے کوا وستبول ہوں سے اور اگر مالک نے کواہ قائم كيكداس مخص في الكدى سيقرباني كروز(٢) أس كاغلام كوكوف من غصب كيا باور عاصب في كواه وييئ كه عاصب خوديا و وغلام قربانی کے روز مکر معظم میں موجود تھا تو عاصب پر صفان واجب ہوگی بیمحیط سرحسی میں ہے۔

ما لک نے اپنا غلام قابو پاکر غاصب سے لیا حالا نکہ غلام کے پاس مال تھا بھر غاصب نے کہا کہ میرا مال ہے اور مالک نے
کہانیں بلکہ میرا ہے ہیں اگر غلام اُس وقت غاصب کی حو نجی ہیں ہواور اُس کے پاس مال انکلاتو وہ غاصب کا ہوگا اور اگر اُس کی حو لی ہیں
نہ ہوتو و وہ ال مالک غلام کا ہوگا بیوجیز کر دری ہیں ہے بشر نے امام ابو یوسف ہے دوایت کی ہے کہ اگر غاصب التوب (کہزا) نے کہا کہ
ا تول میت بینی اس محص کے پاس جس کا یہ وارث ہاس کی جین حیات میں وربعت رکھا تھا بھر وہ مرااور یہ تابین اس کاوارث ہوااور بھنا میت جبیر کر،
مسافی بطری تی مون ہے۔

(۱) لیمن أی كود نے جائيں گے۔ (۲) وسوير وی اخب

أس كير ب كوين ني رنكاب اورمنصوب مندني كها كرتوني رنكا بواغصب كياب تومنصوب مند كاقول تبول بوكااي طرح أكر دونوں نے دارمغصوب کی ممارت یا تکوار کے حلیہ بھی اختلاف کیا تو بھی بھی تھم ہےاوراگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو غامب کے مواہ تبول ہوں کے اور اگر دونوں نے دارمغصو بدے اندرر کمی ہوئی متاع یا خشت بائے پہنتہ یا جوڑی کواڑ میں ایسا اختلاف کیا تو عامب كا قول اورمغصوب مندك كوا و تبول بول مح اكرا يك مخص في دوسركا غلام غصب كرك أس كوفر وخت كر يمشترى کے سپر دکر دیا اور جمن وصول کرلیا اور و وغلام مشتری کے پاس مرکیا پھر مفصوب مندنے کہا کہ بی نے اس مخص کو بیچ کے واسطے تھم دیا تعاقواسی کا قول قبول ہوگا۔ اور اگر کہا کہ میں نے اُس کو تاج کا تھم نیس دیا تعا تمر جس و تنت مجھے تاج کی خبر پنجی اُس و تنت میں نے تح کی اجازت دے دی ہے تو اُس کے قول پر النفات نہ ہوگا اور اُس کوشن لیننے کی کوئی راہ نہ ہوگی لیکن اگر اس امر کے گواہ پیش كرےكديم في فالم كمرف سے يہنے وج كى اجازت دى بوقتن في كتاب اشام ، والى اور يمي وكركيا ب كديم نے امام محترے یو جہا کہ ایک مخص بازار میں آیا اور کی مخص کا زینون کا تیل یا روغن یا اور کوئی چیز سر کہ یا روغن کی هتم ہے بہاوی اور کواہوں نے اس فعل کومعائند کیا اوراس پر کوائی دی اور اُس مخف نے جس نے بیجرم کیا تھا بیجواب دیا کہ و اپنس تھا اُس میں ا یک جو ہامر کیا تھا میں نے اُس کو بہادیا تو اُس کا قول تبول ہوگا میں نے امام محد سے کہا کہ اگر وہ مخص تصابوں کے بازار میں آیا اور قصد کرے اُس نے کوشت کے طباق بید بھینک کرتمام کوشت آلف کردیا اور کوابوں نے اُس کا سوائد کیا اور اُس پر گواہی دی پس اً س نے جواب دیا کدید مردار کا گوشت تھا تو امام محر نے قرمایا کہ میں اس قول میں اُس کی تقد بی ندکروں گااور کو اہوں ج کومرف عاوت کے علم پر محوای کی اجازت دی) کو مختجائش ہے کہ یوں محوای دیں کہ وہ ذرج کیے ہوئے جانور کا محوشت تھا اس واسطے کہ بازار میں مردار کا گوشت فروخت نہیں ہوتا ہے بخلاف روغن کے کہا بیاروغن زینون یا تیل جس میں چو ہا مرکمیا ہو بازار میں فروخت کیا جاتا ہے اور اہر اہیم نے امام مجر ہے روایت کی کہ اگر ایک مخص نے دوسرے کی ٹی ہے پکی اینٹیں یادیوار بنائی تو أی کی ہوگی اور اُس برمٹی کی قیمت واجب ہوگی اور اگرمٹی کے مالک نے کہا کہ ش نے اُس کو اُس کے بنانے کا حکم کیا تھا تو فر مایا کہ وواینیں یاد ہوار می کے مالک کی ہوگی بیمچیا یں ہے ایک فض نے ایک باندی فعسب کی پراس کوآزاد کرد بایا مرکرد بایاام ولد بنایا پراقرار کیا کہ میں نے فلاں مجنس سے غصب کی ہاور مدمی کے یاس کوا دنیس بیں تو اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور جو پہلے أس نے كيا ہے وہ باطل شہوكا اور يجدكى قيمت كا ضامن شہوكا پر اكر مدى نے كواہ قائم كيے تو أس كے نام باندى اور باندى كے بچد کی ڈمری ہو جائے گی میمید سرحسی میں ہے ایک مخص نے یوں اقرار کیا کہ ہم نے فلال مخص سے ہزار ورہم غصب کر لیے ور حالیکہ ہم وس آ وی تصفو اُس پر بورے ہزارورہم کی ڈگری کی جائے گی کذانی اُل تار خانیہ۔

عاصب کے مال مغصوب کے مالک ہوجانے اوراً سے نفع حاصل کرنے کا بیان اگرایک مفسنے دوسرے کا گوشت فعب کرئے اُس کو پکایا یا اس کے تیہوں فعب کرئے ان کو پیایا اور ملک اُس کی ہوگی اوراُس پر قیمت واجب ہوتی تو امام اعظم کے فزدیک اُس چیز کا کھانا اُس کو حلال ہے اور امام ابو پوسف کے فزدیک اُس کا کھانا حرام ہے

ال قول قول جب ما مك ك باس مواه ياس كقول كاسعارض شبت ند موفاتهم .

الله طباق کی معنی میں ستمل ہے جیسا کہ: بوی رکا بی ۔ تعالی ۔ کاسٹ سرے کمویزی ۔ نجمہ۔۔

تاوقتیکہ منصوب منہ کوراضی نہ کرے۔ فیا و کی اہل تمر قدیم سلکھا ہے کہ کی نے دوسر ہے کا انائ قصب کر کے اس کو چہا یا تی کہ چیا اوا کے ہے وہ فض تلف کندہ ہوگیا چر جب اس کونگل میں تو امام اعظم کے زدیک حال نظا بخلاف نے وہ فض تلف کندہ ہوگیا چر جب اس کونگل میں تو امام اعظم کے زدیک حال نظا بخلاف ہو ہے اور الم کا بار ایسے کا ان کی از اور فتو کی صاحبین کے قول پر ہے کہ افی الخلاف۔ اور اگر گیہوں فصب کر کے اُن کی زراعت کی چر اُن کا الک آیا در حالیہ زراعت پنتہ ہوگی تھی اپنوز خام می تو خاصب پر اُس کے گیہوں کے شن گیہوں واجب ہوں گے اور ہمارے زدویک ما لک کو زراعت کی چر اُن کا الک آیا در حالیہ زراعت پنتہ ہوگی تھی یا بنوز خام می تو خاصب پر اُس کے گیہوں کے شن گیہوں واجب ہوں گے اور ہمارے زدویک مالک آیا در اعت اور علی فصب کر کے اُس کو جمایا تو بھی بھی تھی ہو اور امام ابو ہوسف ہے اور علی ہوا گرائس نے تعلی خال اور ایس سے اور زراعت اور تعلی فصورت میں فر مایا کہ جب بھی خان اوا اند کرے تب بنک اُس سے نقی حاصل کرنا خاصب کو دونوں صورتوں میں ایک بی تھی می می مورت میں فر مایا کہ بی میان اوا اند کرے تب بنک اُس سے فی خال ہے کر فالم بالووایت می دونوں صورتوں میں ایک بی تھی می ہوا آگرائس نے مرفی کا انداز خصب کر کے کس مرفی کے نیجے بھلا یا اور دونوں میں ایک بی تھی ہو اور نیا ہو اور نیا ہو اور نیا ہو اور نیا کہ ایک تھی ہو اور نیا کہ دونوں میں ایک بی تھی میں کو دونوں میں ایک ہو گا کہ ان کو دونوں میں ایک ہو کہ کر دونت ہو گا کہ مالک کو اس کو دونوں میں کو تھی ہو تا کہ کو اس دونوں کو کر دونت ہوگیا ہو تو دونوں کو کر دونت ہوگیا ہو تو دونوں کو دونوں کی کو کو تھی دونوں کو کر دونت ہوگیا ہوتو والی کونوں کو کونوں کو کر دونت ہوگیا ہوتو والی کونوں کی کوئی ہوگا جس نے لگا کہ اس دونوں کو کہ کوئی کی ہوگی گا کہ ان کو دونوں کو کوئی ہیں ہوگا جس نے لگا کہ ان کوئی کوئی ہوگا جس نے لگا کہ ان کوئی کوئی ہیں ہوگا جس نے لگا کہ ان کوئی کوئی ہیں ہوگا جس نے کا کہ ان کوئی کی کوئی ہیں ہوگا جس نے کا کہ ان کوئی گی گیا گا کہ کوئی ہیں ہوگا جس نے دونوں کوئی ہیں ہو کہ کوئی ہیں ہو کہ کوئی ہیں ہوگا جس کوئی ہیں ہوگا جس کوئی ہیں ہوگا جس کوئی ہیں ہوگا جس کوئی ہیں ہو کوئی ہیں ہوگا جس کوئی ہیں ہو

اگرزید نے جمروکی زیمن سے ایک پودا آکما ترکی کر بین میں جمادیا اور وہ بڑا ہوکر پھل لایا تو سب زید کا ہوگا کر اس کو ملات ہوگا اس واسطے کہ آس نے جرام طور سے حاصل کیا ہواد بھی اور گرا تھیار ہوگا کہ اس کو پیدر خت اکما ترکی کے حاصل کیا ہواد بھی ہو کے اور کر درخت اکما ترکی کا گرزیمن کا الک راضی ہو ہو سے اور اگر دونوں آدمی آس ورخت کی فروخت پرداضی ہوئے اور بھر نے آس کوزید سے تریدایا تو تی جاور زید ہوا ہوا کہ موکا کہ موکو اس کہ بوت کے اور ان کی تعروز کی تیمت دسے بیروا ہوا ہوا کہ موکو اس کے بیروا ہو ہوا کہ موکو اس کے بیروں کے اکما تری کی دونوں آدمی آس ورخت کی ترونوں آدمی آس کے دونوں آدمی آس کے دونوں آدمی آس کو المحامل ابنی حدید تھا تھی ہوئے اور بھر نے آس کوزید سے تریدایا تو تھی ان یکون پروا ہو ہوا کہ موکو اس کے دونوں آدمی آس کو المحامل ابنی حدید تھی تھی ہوئے اور انہا تا المحامل ابنی حدید ترید کی تو تو تا کہ انہا یکون فی الحال عدل الاحظم خانہ لم یود المحامل ابنی سے دونوں آلمی المحامل ابنی سے مول المحامل ابنی ہوئے المحامل ابنی سے دونوں آلمی المحامل ابنی تعالی ان المحامل ابنی المحامل ابنی تعالی ان المحامل ابنی المحامل ابنی المحامل ابنی سے دونوں المحامل ابنی تعالی ان المحامل ابنی تو تو المحامل ابنی تو تو المحامل ا

سے تال المتر جم بعنی میصورے موافق قول ابوعنیف کے کیونکہ جب غاصب کونفع علال جُوتب نیٹے جائز ہے اور بھی قول امام ہے اور بنوزاس نے بودے کی منان نہیں دی اورا گرم او بعد اواسے منان ہے قومتع میان میں قصورے اگر چسب کے نزویک جواز ہوفقائل۔

<sup>(</sup>۱) سامین کزویک بھی طن کا تھم میں ہے۔

يعد اداء البشمان للاول لم يستنج الى ذلك وصه بالاتفاق ولكن يا لو ضع مسامعه حينتذوالله تعلى اعلم -اكركم يخض نے دوسرے کی بحری بدون اُس کی اجازت کے لے کرون کر کے پکائی یا بھوتی تو اُس کے مالک کوغامب سے تاوان قیمت لینے کا اختیار ہوگا اورا کراس کا مالک عائب ہو یا حاضر ہو تکر عاصب سے تاوان قیت لینے پر راضی نبہواتو جس نے اُس کوؤن کیا اور یکایایا بھوتا ہے اُس کویہ محنیائش نہ ہوگی کہ اُس کاموشت خود کھائے اور نہ کوئی دوسرا کھاسکتا نہ کسی اور چھن اس میں سے کھلاسکتا ہے جب تک کہ عاضب جس نے بحری کواس طرح ذیح کیا ہے اُس کے مالک کواس کی قیت اوانہ کرے پھراگراس کے مالک نے عاصب سے بھکم قاضی یا بلاتھم قامنی بحری کی قیمت منان کرلی تو پر غاصب کو تخوائش مو کی که خود اس میں سے کھائے اور جس کوچا ہے کھلائے جب کہ منان قیمت ادا کر وے یا اُس برقر ضہ موجائے اور اگر اُس کے مالک نے منان قبت لینے سے انکار کیا تو عاصب کو جائے کہ فد بوحد کو صدقہ کروے اور اگر یا لک نے منان قیت لینے سے اٹکارکر کے جایا کہ پکایا ہوایا ہمنا ہوا گوشت لے لیے اُس کو یہ اختیار نہ ہوگا برمراج الوہاج عمل ہے۔ اگر سی فخص نے دوسرے کا عصفر غصب کر کے اُس ہے کیڑار نگایا روغن غصب کر کے ستووں میں لتھ کیا تو اس کو اُس ہے نفع اُ ٹھانے کی مخبائش ندہو کی جب تک کہ معصوب من کورامنی ندکرے رہے جیا میں ہے امام محر سے روایت ہے کدایک مخص نے دوسرے کے دس دینار غسب کرے آس میں اپنا ایک دینارڈ ال دیا بھر کسی مخص کو آس میں ہے ایک دینار نکال کر دیا تو جائز ہے بھرا کر دوسرا نکال کر دینا جاہاتو جائز نیں ہے بیتا تار خانیمی جامع الجوامع سے منقول ہے ایک فخص نے دوسرے کی بائدی غصب کرے اُس کوعیب وار کرویا پھر مالک و عامب نے مقدار قبیت میں اس طرح اختلاف کیا کہ مالک نے کہا کہ اس کی قبیت دو ہزار درہم تھی اور عامب نے کہا کہ اُس کی قبیت ایک بزاردر ہم تھی اوراس رقتم کما کیا ہی قاضی نے عاصب ر بزارورہم کی ڈگری کی تو غاصب کو بیروانہ ہوگا کہ اس با عمی سے ضدمت لے یا وطی کرے یا فروخت کرے تاوفتیکہ مالک کوأس کی اصلی بوری قیمت ادانہ کرے ادرا کر کم قیمت پر ڈگری ہونے کے بعد اُس باندی کوآزاد كرديا توعتق جائز بوكا اورغامب بربوري قيت واجب بوكي جيئة فاسديس أكربطور فاسدخر يدكرك آزاوكرديا بهوتو قيمت كالمدواجب موتی ہاور عن نافذ ہوتا ہے بیفاوی قاضی خان میں ہام ابو یوسف سےروایت ہے کداگر یانی کے بہانے کی مخص کے گیبوں بہاکر دوسرے کی زین میں ڈالے اوروہ اُس زین میں اُسے تو اہام نے فرمایا کدا کر گیہوں اس قدر ہوں کداُن کا پیچیٹن ہے تو جو پیچے پیدا ہوگاوہ سب كيهوں كے مالك كا بوكا كرأس مى ساسے كيموں كى مقدار سے ذاكد صدقد كرد ساوراً سي تقصان رمين كا تاوان كي واجب ند موكا يريط على باكركى فخص في فعسب كي بوئ كيز ي كوم رقر ارد ي كركى اوت عن فاح كياتو أس عد وفي طال باس واسط كدا كركير التحقاق مي فيليا جائية فكاح فتح ند بوكايه نيائع من باورمدرالاسلام في جامع صغير من ذكر فرمايا ب كدا كركس فخف نے بزار درہم مغصوب سے ایک باعدی خریدی تو کیا اُس سے ولی طال ہے ہی تھے یہ ہے کہ اُس کو وقی کا اختیار نہیں ہاس وجہ سے کہ سبب می ایک نوع کا حبث (۱) ہے بینمایا میں ہے اہر اہیم نے امام کر سے دوایت کی ہے کدایک مختص نے دوسرے کے در اہم خصب کرے اُس ے دینارخرید نے اُس کو دیناروں کے خرج کرنے کی تنجائش نہیں ہے اس واسطے کہ اگر بعد افتر اُل کے وہ دراہم استحقاق میں لے لیے مين ويناري يع صرف ون جائے كى بس اكر غاصب برأس كان درجموں كمثل كى ذكرى كردى كى تووه ويناراس كوحلال موجاكيں مے كذانى الذخيره اورمشائ نے فرمايا ہے كەاكرورا ہم مغصوب بركى مورت سے نكاح كيا تو أس سے دلحى كرنے كى منجائش ہے بيسرانظ الوہائ میں ہے۔

اگر بزار درہم غصب کر کے اُس کے عوض دو بزار درہم قیت کا اٹاج خرید کر اُس کو کھایا یا ہبہ کیا تو بالا جماع منافع حام

مدق ندكرے كايد دجيز كرورى من إورا كرمغصوب من تصرف كرك نفع حاصل كيا تو مئلد كى چندصور نن بي يا تو الى چيز بو کی کہ معین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے جیسے عروض یا متعین نہ ہو جیسے نقلہ میں بعنی در ہم و ویٹار پس اگر قتم اوّل ہوتو قبل منان کے اُس سے تناول طلال نہیں ہے اور پھر حلال (۱) ہو گا سوائے اس قدر کے کہ قدر تیت سے زائد ہے لیمی نفع کہ بعقد رنفع کے اُس کو علال ندہوگی پس اس کوصدقہ کردے اور اگر دوسری تتم یعن ایس چیز ہو کہ معین کرنے سے تعین ندہوتی ہوتو چیخ کرخی نے فر مایا کہ اس میں جارصور تیں ہیں یا تو وقت خرید کے اُسی مفصوب کی طرف اشار ہ کیا اور اس میں سے ثمن بھی اوا کیا ہویا اُس کی طرف اشارہ کیا تگر دوسری میں ہے اوا کیا یا مطلقاً جھوڑ ویا تھا تکراً سی سے اوا کیا یا وقت خرید کے سوائے مفصوب کے دوسرے کی طرف اشارہ کیا تکرمغصوب میں ہے ادا کیا اور ان سب صورتوں میں سوائے صورت اولی کے (۲) اُس کو نفع حلال ہوگا تمر ہمارے مشائخ رحمہ اللہ نے قرمایا کہ قبل منان کے ہر حال ہی اس کواس چیز ہیں ہے تناول حلال نہیں ہے اور بعد منان کے ہر حال ہیں اُس کونفع حلال نہیں ہے اور بھی مختار ہے اور جامعین (مغیرہ بہر) اور کتاب المعنار بہ میں جو تھم مذکور ہے وہ اس پر ولالت کرتا ہے اور بعض مشائخ نے امام کرخی کے قول پر فتوی اختیار کیا ہے کیونکہ ہمارے زمانہ می حرام کی کثر ت ہے اور بیسب امام اعظم وامام محر کے قول پر ہے اور امام ابو پوسف کے نز دیک أس میں سے پچھ صدقہ ندكر سے اور واضح ہوكداماموں میں اختلاف ندكوراكي صورت میں ہے کہوہ شے اس کے ہاتھ میں تقلب سے ای جس سے ہوگئ ہو جواس نے منان میں دی ہے مثلا اس نے دراہم حنان وینے اور بدل مضمون بھی اُس کے ہاتھ میں دراہم ہو گئے تو تھم میں اختلاف ندکور جاری ہے اور اگر بدل مضمون اُس کے اُ باتھ میں مضمون کی جنس کے خلاف ہو کیا ہو مثلاً دراہم ضان دیئے اور بدل مضمون أسکے باس اناج یا عروض موجود ہے تو بالا جماع اُس پر پچھ صدقہ کردینا واجب نیں ہے۔ ایک مخص نے یوں کہا کہ اگر فلاں مخص نے میرے مال ہے پچھ ہتھیا لیا تو حلال ہاور فلا استخص نے أس كے مال سے بحر ہتھياليا بدون اس كے كداس كے مباح كرد بے سے آ كا و بوتو بيخ نصير بن كى نے فرمایا کہ ریہ جائز ہے اور اُس پر منمان واجب نہ ہوگی اور اگر یوں کہا<sup>(۳) بی</sup>نی جس انسان نے میرے مال ہے پچھ ہتھیا لیا تو وہ أس كوحلال بوق على الونعر بن سلام في فرمايا كديد جائز ب اور ين مهدالله في السينعل كواباحت قرار ديا ب اور مجبول ك واسطاباحت جائزے اورای پرفتوی ہے اوراگردوس سے کہا کہ(م)سب جو پھےتو میرے مال میں سے کھائے می نے تھے علت (۵) میں رکھا تو بالا تفاق اُس کوحلال ہے اور اگر یوں کہا کہ سب جو پچھتو میرے مال سے کھائے میں نے تھے بری کیا تو تسجیح یہ ہے کدوہ محض بری ہوگا بیفا وی قامنی خان میں ہے۔

اگریوں کہا کہ (۱) او قال جعلت نی حل الساعة علی نے تجھے طی دنیا علی دکھایا کہا کہ علی نے تجھے طل ساعت علی دکھاتو اس کو حلت دنیا عصاص ہوگی اور تمام ساعات کے واسطے حلت ٹابت ہوگی اگریوں کہا کہ جو میر امال تیری طرف ہوائی کا تھے ہے تاصر نہ کروں گایا مطالبہ نہ کروں گا تو یہ کھونین ہے بیٹر اللہ اسمانی میں ہے اگر مفصوب نے کچھ کمایا بھر مالک نے مفصوب کومع کمائی کے والیس کیاتو کمائی کوصد قد نہ کرے اور اگر غاصب نے وقت ہلاک یا باق کے قیمت کی حان دی بہاں تک کہ کمائی غاصب کی ہوگئی تو اس کوصد قد کردے بیز دیک اس کومد قد کردے بیز دیک ہوگئی دیا تھی اور اگر غلام عصب کی اور اگر خان میں میں اور اس ساعت کہنے ہے تمام ساعات کہنے حات ہوجائے گی۔

السمان معت کہنے حات ہوجائے گی۔

کیلئے حات ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>۱) بعدادائے منان۔ (۲) کر مخصوب کی طرف سے اشارہ کیااور آس بٹس ہے ادا کیا۔ (۳) کل انسان تناول من مالی قعوطال لدر (۳) جمعید ما تاکل من مالی فقد جعلتات فی حل۔ (۵) تجھ پرعازل کیا۔ (۲) جعلتات فی حل الدنیا۔

د ہے اور امام ابو یوسف کے نز دیک اُس کوطال ہوگی بیمچیط سرتھی میں ہے اور اگر حاصلات مفصوب نے لی اور اُس میں کی پڑگئ تو بقدرنتصان کے ضامن ہوگا اور طرفین کے نز دیک اُس کوصد قد کردے کذانی الکانی اور اگر غاصب کے عمل یا غیرعمل ہے مغصوب بلاک ہو گیاور مالک نے اُس سے قیمت کی منان لی تو اُس کو جائز ہوگا کداجرت کی مدد سے قیمت ادا کر ہے پھر یاتی کوصدقد کر دے اور اس میں پھے تفصیل غنی وفقیر کی ندفر مائی اور سی ہے ہیں تھم اُس وفت ہے کہ غاصب فقیر ہو کذاتی الخلا صداورا گرمفصوب کودوسرے کے ہاتھ فروخت کرے اُس کائمن لے لیا چروہ معصوب اینے مشتری کے پاس مرکبا مجر مالک نے مشتر می سے منان قیمت لے لی پس مشتری نے عاصب سے اپنائمن واپس لینا جا ہا پس اگر عاصب فقیر ہوتو مغصوب کی اجرت کی سے اوائے فین میں مدو لےسکتا ہے اورا گرغنی موتونہیں لےسکتا ہے میرمحیط سرحسی میں ہے اگر نہرعام کے کنارے ایک ورخت جما دیا پھرا یک مخض جو نہر کا شریک نہیں ہے اس ارادے سے آیا کہ اُس کوا کھاڑ نے ہیں اگر اکثر لوگوں کے تن میں معز ہوتو اُس کوا ختیار ہے اور اولی یہ ے کہ اس امر کو حاکم کے سامنے پیش کرے یہاں تک کہ حاکم اُس کے نام اکھاڑ لینے کا تھم دے بیڈ قاویٰ کبریٰ ہیں ہے۔

اگرایک دکان غصب کر کے اُس ٹی تجارت کی اور نفع اٹھایا تو نفع اُس کوحلال ہو گا بیوجیز کر دری میں ہے اگر کوئی بیت یا حانوت(دکان۱۱)دو څخصول میںمشترک ہو پھرائس میں دونوں میں ہے ایک شخص ساکن رہاتو اُس پرکرایہ واجب نہ ہو**گا**اگر چہ وہ کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھی گئی ہو پینز اللہ المفتین میں ہے۔ ایک نہر عام ایک زمین کے مہلومیں واقع تھی اور پانی کے زور نے حرثیم نہر کو کاٹ ڈِ الا بہاں تک کرایک محض کی زمین میں نہر ہوگی اوراً سمحض نے جاہا کراٹی زمین میں بن چکی لگاد سے آواس کو بیا تعتیار ہوگا کیوں کراس نے اپنی ملک میں کھڑی کی ہے اور اگر اس نے جا ہا کہ نہر عامد میں بن چکی لگا دے تو بیاس کو اختیار ہوگا کیونکدا پی ملک میں نہیں کھڑی کرتا ہے بیفآوی کبری میں اور فقاوی ابوالفصل کر مانی میں ندکور ہے کہ ایک مخص نے کرم پیلوں فصب کر کے ان کوتر بیت کیا تو ابریشم غاصب کا ہوگا اوراس پر امام اعظم کے نز دیک کچھوا جب نہ ہوگا اور امام محد کے نز دیک اُس کی قیمت اُس پر واجب ہوگی۔ شخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں امام محد کے قول پرفتوی ہے روقعیہ میں ہے اگر دوسرے محف کے بینے غصب کر سے کر بیلوں کو کھلائے تو ابریشم فروخت کرنے کے روز کرم کی قیمت ہے جس قدر زائد ہوو ہ سب صدقہ کردے بیاوجیز کروری میں ہے متقی میں ہے کہ امام ابو یوسٹ نے فرمایا کداگر کس نے دوسرے کی زمین فصب کرے اُس میں دکا میں دھام دسجد بنائی تو ایک مسجد میں نماز پڑھنے میں پھے ڈر نہیں ہے گرحمام میں نہ جانا جا ہے اور نہ دکا نیں کراہ پر لینی جا ہیں۔اور فرمایا کہ دکا نوں میں خرید شمتاع کی غرض ہے جانے میں مجھاڈر مہیں ہےاور بشائم نے فرمایا کہ میں ایسی مسجد میں نماز مکروہ جاسا ہوں تاوفلنکہ مالکان اصلی بہطیب خاطر اجازت نہ دے دیں اور زمین غصب یا دکان بائے غصب سے خرید متاع کو مروجات ہوں اور اگر باوجود علم اس امرے کدید دکا میں مغصوب ہیں غاصب ان دکانوں مس فروخت كرتا بنة من نبيل جانا مول كراي باكع كى كواى مقبول موكى يائيس يريح يطيس ب-

بارب نهر:

ا تلاف مال غير كاحكم دينے اور أس كے متصلات كے بيان ميں ہے جانی نے اگر سلطا بی موان (۱) بینی سرمنگوں کو مال غیر لے لینے کا تھم دیا تو بیدا مردوطرح سے نظر کے لاکق ہے کہ باعتبار طاہر ایسی سابق میں فرونت سے پہلے اگر غلام مخصوب کی اجرت موجود : دو ابٹر طافقیر ہونے کے اس کی اجرت کی روسے تمن اواکرے در نہیں۔

ع خريد كے ليے جانا جائز ہے اگر چه باكع كوكرابيد ليرنا جائز شقار (۱) نيكس وصول كرنے والا

عمل نہیں بایا کیا ہے ریجیط میں ہے۔

اگرایک مخص نے دوسرے کو تھم دیا کہ میرے واسطے یہ بمری ذیح کردے حالانکہ یہ بمری اُس کے پڑوی کی تھی تو ذیح کرنے والا ضامن ہوگا خواواس كومعلوم ہوكہ يوكرى غيرى بياندمعلوم ہو بحرآيا أس كوتكم وہندو سے بفدرصان واپس لينے كا اختيار بيانبيس ب سواكرأس كومعلوم تعاكديد بكرى غير خفس كى ب حتى كدجان چكاتها كداس كے ذرج كرنے كا تھم سي تو ذرج كرنے والے كوظم ر بندو ے واپس لینے کا اختیار ند ہوگا اور اگر اُس نے رہیں جاناحیٰ کہ کمان کیا کہ تھم سے و ضان تھم دہندہ سے واپس لے گایہ ذخیرہ میں ہے۔ زید نے عمر وکوائی مملوکہ مجری ذرئ کرد سے کا حکم دیا مجر عمر و سے ذرئ کرنے سے پہلے زید نے اُس کو بحر کے ہاتھ فروخت کردیا پرعمرونے أس كوذئ كياتو برك واسطے أس كى قيمت كاضامن بوگا خواه أس كويد حال معلوم بوا بو ياند بوا بوادرأس كويدا ختيار ند بوگا كمال منان كوزيد سے والى لے خواد أس كوفر وخت كاعلم موا مويان موامواس واسطے كدزيد نے اس كواس واقعه بس وحوكانيس ديا ہے يہ ظمیر بیم ب قبادی ابواللیث میں ندکور ہے کہ بی ابو بر سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص ایک محوز انہر کے کنارے نہلانے کے واسطے لا یااوروبان ایک مخص زید کمز اتھا پس لانے والے نے زید ہے کہا کدا س کونہر میں گفسا پس اسے گفسایا اور کھوڑ اؤ وب کرمر کیا تو تھم ' ' فرمایا کداگر پانی کی الی حالت ہو کدلوگ اینے محوزے یائی باانے اور نہلانے کے واسطے اُس میں مخساتے ہوں تو کسی بر معان شہو گی كيونك سائيس كواختيار ب كداين باتحد ي يقل كرب يا دوس ي كراد سادراكر باني كي حالت اليي ند موكدلوك نهاا في يا ياني پلانے کے واسطے اپنے محور ے اُس میں گفساتے ہول تو محور ہے کہ الک کو اختیار ہوگا جاہے سائیس سے منان لے یازید مامور سے ایبای اس مقام پر ذکر کیا ہے اوراس میں نظر ہے لیتی اعتراض ہے اور یوں جا ہے کہ تھم دہندہ صلح وسائیس پر منان واجب نہ ہو پس اگر اُس نے سائیس سے منان کی تو سائیس مال منان کو مامور لینی زید ہے واپس نیس کے سکتا ہے اور اگر اُس نے زید ہے منان لی پس اگر ز پیکو بیمعلوم نہ ہوا کہ بینکم دہندہ اس محوڑ ہے کا سائیس ہے تی کہ اُس نے تھم بچھ ہونے کا کمان کیا تو و وسائیس ہے مال منان واپس ا الرحم على وبنده كي نوائج خروريه من خرج كرويا تولينے والا ضامن بوكا اصل ما لك كرواسط بحرعكم وبنده سي جس كي عم سياس كي ضرورت من خرج كيا ہے واپس کے گا اگر چہ وقت خرج کرنے کے تھم ہے اس نے واپس لینے کی شرط نہ کرلی ہو۔ ع نہ موگالیکن بدسعایت کا گنا وشدید آس کی گردن پر ہے۔ سع توليحكم دبنده اقوال ای طرح ومل میں غرکور ہے اور شاہد تولہ وسائیس میں داد تغییر ہو پینی سائیس جوتھم دہندہ ہے اور ظاہریہ کہ تھم وادہ بینی مامور کہا جائے فاقیم۔

لے سکتا ہے بیچیا میں ہے۔ فصب العدة میں فركور ہے كدا كركى فض نے دوسرے ہے كہا كدفلاں فض كاكپڑا جلاد ہے تو جس نے جلایا ہے اُس پر منیان واجب ہوگی نداس پر جس نے تھم كيا ہے اور جوفض تھم دینے ہے ضامن ہوتا ہے وہ سلطان ہے یا مولی جبكداً س نے اپنے غلام كوتھم دیا ہو بیضول محادیہ میں ہے۔ ایک فض نے دوسرے ہے كہا كدمير اید كپڑا جااد ہے یا اُس كودریا میں وال دے اور اُس نے ایسان كيا تو ضامن ندہوگا كيونكداً س كے تھم ہے ایسا كیا ہے ليكن گنهگار ہوگا بہ فرائد اُستنين ميں ہے

ایک فقص نے دوسرے ہے کہا کہ بھرے واسطاس دیوار میں ایک درواز و بجوڑ دے اس نے ایسان کیا بھرو و دیوار کی غیر فقص کی نگی تو درواز و بجوڑ نے والا ضامن ہوگا کیونکہ اُس نے ملک غیر کونگف کردی گر مال شان کوا ہے تھم دہندہ ہے والیس لے گااور اگراس ہے ہیں کہا ہو کہاس دیوار میں ایک درواز و بچوڑ دے اور بینہ کہا کہ بھرے واسطے بمری دیوار میں تو بچوڑ نے والا تھم دہندہ ہے مال مثان والیس نیس کے سکتا ہو اور اس صورت میں تھم دہندہ اس دار میں رہتا ہویا اس خض کو درواز و بچوڑ نے والا تھم دہندہ اس دار میں رہتا ہویا اس خض کو درواز و بچوڑ نے والا مال مثان والیس لے گا بی جیوا مزدی میں ہے ایک عورت نے ایک مرد ہے کہا کہ یہ گھرکی فاک باہرڈ ال دے اُس نے باہر ڈال دی تھراس کی اور کہا کہ میں ہوتا ہے گا اس نے فاک میں والے دی اُس نے فاک میں والے دی اُس نے فاک میں والے دیا اُس خص پروا جب ہوگی جس نے فاک میں اس قدر رسونار کھا تھا ٹیس اگر ڈابت ہوجائے کہ اُس نے فاک میں والے میان اُس خص پروا جب ہوگی جس نے فاک باہرڈ ال دی ہے بیٹر لئة المقتین میں نکھا ہے۔

ייעה פיל:

## ز مین مغصو بدمیں زراعت کرنے کے بیان میں

دونوں میں تفاویت ہوو بی ایسے بیجوں کی قیمت ہے جودوسرے کی زمین میں ریختہ کیے میں ہوں بیظہیر یہ میں ہے۔

ا میک مخص نے اپنی زمین میں تھم ریزی کی مجردوسرے تحص نے آ کرا کی زمین میں اسینے جے بوئے اور مالک زمین کے جَ أَكِنَ مِن يَهِلَ أَس وَكُورُ المانيين مورُ الورز من كوسينيا يهال تك كدونول عج أكرتو امام اعظم كرزويك جو محمداً كابوه دوسرے کا ہو گا آئ لیے کہ امام کے مزد کی خلط جس یا کلس احجلا ک اقبل ہے اور دوسرے فنص پر مالک کے بیجوں کی قیت واجب ہوگی محریدیں امتبار کدو وج اپنی زمین میں ہوئے ہوئے ہیں ایس ایک بارز مین بغیر بخم ریختہ انداز و کی جائے گی اور دوسری بارتخم ریخته اندازه کی جائے گی پس جو کچھ دونوں میں فرق ہواس قدر ما لک زمین کودے گا اورا گر پھر مالک زمین نے آ کر دوبارہ ا سینے آج اُس زمین میں بوئے اور زمین کوٹل اُ کا سنہ کے کوڑ ایانہ کوڑ ااور زمین کومینچا یہاں تک کرسب جج پھوٹ فطیق جر پھھا گا ہے سب مالک زمین کا ہے اور اُس پر غاصب کے واسطے اُس کے فتا کے مثل فتح واجب ہوں گے لیکن بدیں حساب کہ وہ وہ سرے کی زمین میں ریختہ بیں ایسا بی فناوی فصلیٰ میں مذکور ہے اور بیہ جواب مشیع (ا) نبیں ہے بلکہ مشیع جواب (۲) بیہ ہے کہ مالک زمین کو غاصب اُس کے بیجوں کی قیمت اپنی زمین میں ہوئے ہوئے کے حساب سے دے گا پھر مالک زمین غاصب کو دونوں بیجوں کی تیمت بدیں اعتبار کدو ہ غیر کی زمین میں ریختہ ہیں ضان دے گااس واسطے کہا تلاف یوں ہی وار دہوا ہے اور بیسب اس صورت من ہے کہ میں اگر ہوئی نہ ہواور اگر مالک کی بھی اُگ ہو پھر دوسرے نے آگرا پی تھم ریزی کر کے زمین کوسینیا ہیں اگر زمین کوند گوڑا ہو پہال تک کددوسرے عج أمے تو تھم وہ ی ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور اگر زمین کو گوڑا ہو پس اگر أ کی ہوئی تھیتی بعد گوڑ نے کے دوبارہ أگ ہے تو بھی تھم وی ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور اگر دوبارہ نبیں أگی تو جو بھے أگى دہ غاصب كى ہوكى اور عًا مب زمین کے مالک کے واسطے اُس کی اُ بی ہوئی کھیتی کی قیت کا ضامن ہوگا کیونکدا تلاف ہوں ہی وارد ہواہے بدذ خروش ہے۔اور شیخ نصیر سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی زمین میں گیہوں ہوئے بھر دوسرے نے آ کراس میں آپنے ہوئے تو فر مایا کہ جودا لے پر مالک کے ریختہ کیبوں کی قیمت واجب ہوگی اس کوابن ساعد نے امام محمد بن الحسن سے روایت کیا ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ بیاس وقت ہے کہ گیہوں کا مالک اسپے گیہوں کے ریخت کے حساب سے قیمت لینے پر راضی ہو جائے اور اگروہ أس برراضي شاہوا تو اس كوا تقيار ہوگا جا ہے جموز دے بہاں تك كر بحيق أے پھر جب أكى تو اس كوأ كھاڑ لے يا جا ہے تو عامب کوضان سے بری کردے چرجب بھیتی کا نے کا وقت آئے اور دولوں بھیتی کا ٹیس تو و و کھیتی دونوں میں بعدران کے حمدے مشترک ہوگی بیظہیر بید میں ہے۔ صاحب الحیط سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے زمین فصب کر کے اُس میں کیاس بوئی بھر ما لک نے زمین جوت کرائس میں کوئی اور چیز ہوئی ہیں آیا مالک زمین اُس غامب کے واسطے پچھ ضامن ہوگا تو پھی سے جواب و یا کہ پھوٹیں ضامن ہوگا کیونکدا س نے ایسافعل کیا ہے کہ اگر بیمقد مدقاضی کے سامنے پیش ہوتا تو و وہمی بھی کرتا پیضول مماویہ على ب-ايك مخص في حب القطن (يوني ١١) دوسركى زمين على ازراه غصب أله اوروه آسكي بس ما لك زمين في ان كو تربیت کیا تو غور بائے بنید (رونی کے بچے،۱۱) عاصب کے ہوں مے اور اُس پر نقصان زمین کا تاوان واجب ہوگا اور ما لک کالعبد أس كے ساتھ رضامندى شارند ہوگا اور اظهريدكم الك كالعبد غاصب كے لئے بي تعيد بيس بــ

ایک حادثہ واقعہ ہوا جس پر فقو ٹی لیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ دہ دوشریکوں میں سے ایک شرک نے زمین مشترک میں زراعت کی پس آیا دوسر سے شریک کو پہنچتا ہے کہ بقدرا پنے حصد زمین کے موافق عرب دید کے تہائی یا چوتھائی کا مطالبہ کر سے تو جواب دیا گیا کہ ایسانہیں کرسکتا ہے لیکن اگر کا شدکاری ہے زمین کو پچھ نتصان پہنچا ہوتو بعقدرا پنے حصہ کے تاوان نقصان نے سکتا ہے یہ فسول محادید کی بتیبویں فصل میں لکھا ہے۔ ایک زمین ووقعضوں میں مشترک تھی اور اس سب زمین کو فقط ایک شریک نے
ہدون اجازت دوسرے شریک کے بویا تو امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر بھیتی اُگ آئی اور دونوں نے اس طرح باہم تصفیہ کرلیا کہ
جس نے نہیں بویا ہے وہ بونے والے کو آ وسعے نج وے دے اور اتر بھیتی دونوں میں مشترک ہوجائے تو جائز ہے اور اگر ہنوزنہ
اگی ہو کہ دونوں نے اس طرح مصالحہ کیا تو جائز نہیں ہے۔ اور اگر بھیتی اُگ چکی ہواور جس نے زراعت نہیں کی ہے اُس نے یہ
ارادہ کیا کہ ذراعت کو اُ کھاڑ دے تو وہ زمین وونوں میں برابر تقیم کردی جائے گی ہیں جس قد رزمین غیرز راعت کندہ کوسلے گ
اُس میں ہے جس قد رکھتی ہے اُ کھاڑ دے اور اُ کھاڑنے سے اس کی زمین کوجو پھی نقصان پنچے گایا اُس کا ذراعت کندہ ضامن ہو
گار فان میں ہے۔

ا مام محمدٌ عدم وى ب كدايك زين دو فخصول من مشترك ب أن من ايك مخص عائب بهو كيانو أس كيشريك حاضركو اعتیار ہے کہ نصف زمین میں زراعت کرے اور اگر اُس نے دوسرے برس بھی زراعت کا قصد کیا تو اُسی نصف زمین میں زراعت كرے جس ميں سال كذشته ميں يحيتى بوئى تقى ايسابى اس مقام پر ذكر فر مايا ہے اور فوئ اس طرح پر ہے كدا كر أس كويه معلوم ہے كہ زراعت زمین کے حق میں نافع ہو کی تقصال نہ پہنچائے گی تو اُس کوتمام زمین کی زراعت کا اختیار ہے اور جب شریک غائب حاضر ہوتو أس كوا تعتيار حاصل ہوگا كہ جتنى مرت تك شريك حاضر نے تمام زمين سے نفع أخمايا ہے وہ بھى أس قدرمت تك كل زمين سے انفاع حاصل کرے اس واسطے کہ الی باتوں میں غائب کی رضا مندی دلالہ ٹابت ہے اور اگر اُس کومعلوم ہے کہ بھیتی کرناز مین کے حق میں نقصان باور چيوز وينانانع بوكا اورزين كى قوت بزهادے كاتو حاضركو بالكل كيتى كرنے كا اختيار نه بوگاس واسطے كر رضامندى شریک یہاں ثابت نہیں ہے کذائی الظہیر بید میرے جد رحمداللہ سے استغناکیا حمیا کہ ایک مخص نے غیری زمین میں اُس کی بلا اجازت کیتی ہوئی ہیں مالک زمین نے کہا کہ تونے کیوں ہوئی اُس نے کہا کہ میں نے جس قدر جے ڈالے ہیں تو جھے دے دے اور میں تیرا کاشتکار ہوجاؤں گا اور بھیتی میرے تیرے درمیان موافق رسم کے مشترک ہوگی ہیں مالک نے اُس کواس کے جج کے حشل دے دیے پر کھیتی تیار ہوئی تو آیا دونوں میں مشترک ہوگی یاکل کھیتی کی ایک کی ہوگی تو جواب دیا کہ سب کھیتی ما لک زمین کی ہوگی اور کا شتکار کواجر المثل ملے كار فسول مماديد من ہے فتح الاسلام عطاء ابن حمزہ رضی اللہ عندے دریا فت كيا گيا كدا يك مخص نے اپنے بيجوں سے دوسرے کی زمین میں بدون مالک کی اجازت کے بھیتی کی پس آیا بھیتی تیار ہونے پر مالک زمین کو اختیار ہے کدأس سے بفذر حصد زمین کے پیدادار کامظالبہ کرے تو شیخ سے فرمایا کہ ہاں بشرطیکہ اُس کا وَل میں ایساعرف جاری موکداوگ دوسروں کی زمین تہائی جوتھائی آدھی وغیرہ کی جزمعین شائع پر جوتے ہوں کو اس قدر جزء جوعر فامعروف ہوواجب ہوگا پھر سے کے چھا گیا کہ اس کی کوئی روایت بھی آئی ہے تو فرمایا کہ ہاں آخر کماب المز ارعت میں آئی ہے۔ شخ ایوجعفر سے دریافت کیا گیا کدایک مخص نے ابنا باغ انگور دوسرے کومعاملة دیا ہی باغ ندکور میں پھل آئے ہی دینے والا اور اُس کے گھروالے اکثر باغ میں جاتے اور کھاتے اور باندھ لاتے تے اور عال نہیں جاتا مرتبعی مجھی پس آیا دینے والے پر صان واجب ہو گی تو شنخ نے فر مایا کدا گروہ لوگ بدون اجازت أستخف کے جس نے دیا ہے کھاتے اور لا ولاتے تھے تو اُس پر منہان واجب نہ ہوگی بلکہ انھیں کھانے والوں اور لا دیے والوں پر واجب ہو گی اور اگر اُس کی اجازت ہے ایسا کرتے تھے لیں اگر وہ لوگ ایسے تھے کہ اُن کا نفقہ اُس مخص پر واجب تھا تو دینے والا بفترر

<sup>۔</sup> کے خلط بعنی ایک جنس میں ہی ای جنس کوخلط کرنے سے اول مقدار کالف ہے۔ ع جوشتے ہوں بیٹی رواج سیسے کہ خالی زیٹن کو بلاا جازت کاشت کریں اور رواج سے اجازت معلوم ہے۔ (1) آسود و کرنے والا۔ (۲) شکین دینے والا۔

( فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی 🗘 🗘 کی کی کاب الفصب 🕽 ا

حصد عائل کے ضائمن ہوگا اور اُن کا کھانا ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا خود اُس نے کھایا ہے اور اگر و ولوگ ایسے نہ تھے کہ اُن کا نفقہ اُس مخص پرواجب ہوتو اُس پر ضان واجب نہ ہوگی (۱) اس واسطے ایساوا قعہ ہوا کہ گویا اُس نے دوسرے کے مال کھنے کرنے پر اُن کورا وہنائی گذائی الفلیم مید

بارې گيارهو(6:

أن اموركے بیان میں جوغلام مغصو ب کولاحق ہوں کہاُن کی ضمان غاصب برواجب ہو امام جام قدوری نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ ایک مخص نے دوسرے کا غلام یا با ندی خصب کی پس غلام غاصب کے پاس ے بماک کیا مالانکہ اس سے پہلے ہیں بما کا تھا یا بائدی نے زنا یا چوری کی مالانکہ اس سے پہلے بائدی نے ایسانہ کیا تھا تو بسبب مرقد بالباق باعیب زنا کے جونقصان پیدا ہوا اُس کی منان عاصب پر واجب ہوگی اور ایسانی جوامر ہو جب نقصان قیمت عاصب کے یاس پیدا ہوجائے جیسے تور<sup>ن</sup> وشل واس کے اشبار تو اُس کی صان بھی عاصب پر واجب ہوجائے گی ہیں ایک بارغلام کی قیمت بغرض تیجے وسالم اندازہ کی جائے گی اور پھراس میں کے ساتھ اندازہ کی جائے گی ہیں مالک اُس غلام کو لے کر اُس کے ساتھ جو پچھد ونوں قیمتوں میں تفاوت ہے عاصب سے لے لے کا بیمیط میں ہے اگر ایک باندی غصب کر کے اس کے ساتھ زیا کیا پھروہ مرگئی تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگاور بالا جماع اس پر حدز ناوا جب نہ ہوگی اس واسطے کہ غصب میں حنان وینے سے وقت میں غصب سے ملک حاصل ہو جاتی ہے کیکن اگر اُس کے ساتھ زنا کیا پھراس کوغصب کیا پھر مرگئی اور اُس کی قیمت کی حنان دی تو امام اعظم وامام محمرٌ نے نز دیک صدر تا ساقط نہوگی اور امام ابو یوسٹ کے نزو یک ساقط ہوجائے گی کذائی الباتار خانیہ اور غاصب کے پاس باندی کو بخارا نے نگایا اس کی دونوں آتھ میں سپید ہو تمکیں بی عاصب نے ہاندی کو داپس دیا اور اس کے ساتھ تاوان نقصان بھی دیا پھر مالک کے باس اس کا بخار جاتار ہایا سپیدی چٹم جاتی ربی تو مولی نے جس قدرتاوان نقصان لیا ہے عاصب کووایس دے کذانی محیط السز حسی اورا گر عاصب کے یاس با ندی زاے حالمہ ہوگئ تو مالک اُس کومع اُس کے نقصان کے لئے لے گا اور اہام ابو یوسف نے فر مایا کہ نقصان حمل اور نقصان عیب زنا دونوں برنظر کر سے جوزیادہ ہوأس کا ضامن ہوگا اوراس میں کم داخل ہوجائے گا اور بیاستحسان ہے اورا مام محتر کے نز دیک دونوں ميوں كا تاوان كے گاور بيتياس ہاورا كرزنا يے حاملہ موكر پر بي جني تو ولا دت سے عيب حمل جا تار بااور عيب زنا باقي رہے گا۔ پس اگر عیب زنابلسیت عیب حمل کے زیادہ تاوان رکھتا ہواور عاصب عیب حمل کا تاوان دے چکا ہوتو اُس پرواجب ہوگا کہ ناوان عیب زنا کو بورا ( یعن کی۱۱) کرد ہے اور اگر تاوان عیب حمل زیادہ ہوتو غاصب پر فقط بعقد رعیب زنا کے تاوان واجبی رہے گا اور باقی زائد بسبب زوال خمل کے زائل دو گریا پس اُس کا غاصب کوواپس وینا واجب ہوا آوراگر ما لک کواُس کی باندی بحالت ممل واپس کی پھر ما لک کے پاس بسبب ولادت کے ہلاک ہوئی اوراُس کا بچیرہ حمیاتو امام اعظم کے نزد کیا اُس کی بوری قیمت کا ضامن ہوگا اور صاحبین نے فرمایا کنبیس فتلانتصان حمل كاضامن ہوگا اور اگرولادت (٢) ہے ہلاك ،وئى اور أس كا يجه باقى رباتو امام اعظم كنزد يك يوم غصب كى يورى قيمت باندى كاضامن موكا اور يجدك ساته جرنتصان نه كياجائ كااورامام ابويوسف اورامام محد فرمايا كه فقط اى قدرضامن موكاجس قدر اس می حمل سے نقصان آیا اور اگر بچہ مرحمیا توغامی باندی کو واپس کرے اور اُس کے ساتھ نقصان ولادت کا تاوان ا عور کانا ہونا اور نقصان بینا فی مثل مختیاد تمام بدن رہ جانا۔ اشاہ اس کے مانند عیوب۔ سے دقت الخ بینی جب صان دی تو تھم یہ کہ جس وقت نصب کی تھاای وقت ما لکے تغیرویس کویا اپنی مملوکہ سے وطی کی۔ (۱) محمر چونکدا سے اجازت دی تھی۔ (۲) خاصب کے پاس۔

د ے اور پچہ کی موت ہے اُس پر پکھووا جب ندہوگا اور اگر بائدی من بچہ کے عاصب کے پاس مرکنی تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بائدی کے بوم قبضہ کی قیمت تاوان دے اور قیمت ولد کا ضامن ندہوگا بیسراج الو باج میں ہے۔

ایک مخص نے ایک بائدی غصب کرے اس کے ساتھ زنا کیا چراس کے مولی کودا پس کر دی چرمولی کے باس اس کاحل طاہر ہوااورمولی کے یاس پیرجنی اورولاوت یا نفاس میں مرکنی توامام اعظم کے قول پراگر غاصب کے واپس کرنے کے وقت سے چے مہینہ سے کم عمد مولی کے پاس بچہ جنی ہوتو غامب اُس کے بوم غصب کی قیت کا ضامن ہوگا بخلاف اُس کے اگر کسی آزاد عورت سے زنا کیا ہواوروہ حاملہ ہوکرولادت یا نفاس میں مرحنی ہوتو زانی کے صفامن نہ ہوگا یہ آوی قاضی خان میں ہے اور اگر مفصوب باعدی نے عاصب کے پاس زایا چوری کی پھر مالک کووائی کرویے کے بعداُس کا ہاتھ کا ٹائمیا یا حدز ناماری کی تو امام اعظم کے نز ویک زنا کی صورت میں فقصان ضرب حد نقصان زنامی سے جوزیادہ ہواس کا عاصب ضامن ہوگا اور چوری سے ہاتھ کننے کی صورت میں باندی کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور صاحبین کے فزد میک نقصان زنا ونقصان سرقہ کا ضامن ہوگا اور نقصان ضرب حد کا ضامن نہ ہوگا میجیط سرحسی میں ہے اور اگر غاصب نے ما لک کوحاملہ بائدی واپس کی اور اُس کی حد ماری کئی اور حد ماری جانے ہے وہ ہلاک ہوئی تو بالا جماع عاصب نقصان کا ضامن ہوگا پیخلامہ میں ہاور اگر مضوبہ باندی نے اسینے مولی کے باس زنایا چوری کی ہو پھر غامب نے اُس کو فصب کیا پھروہ صد زناوسرقہ میں ماخوذ ہوئی اوراس سبب سے مرحیٰ تو اس برمنان واجب نہو کی کیونکہ ایس سب سے ملف ہوئی جس کا وجود مولی کے باس ہوائے اس طرح اگر غاصب کے باس ایسے تو ہر سے حاملہ ہوئی جوموئی کے باس بھی موجود تعااور اس سب سے ہلاک ہوئی تو بھی بی تھم ہا ی طرح اگر مولی نے اُس سے وطی کر کے عاملہ کیا ہو پھر غاصب نے خصب کرلی اور غاصب کے پاس بسب حمل کے مرکنی تو بھی غاصب ضامن نہ ہوگا كيونكاس كاللف موناايسسب سے مواجس كا وجودمولى كے پاس بايا كيا تعالى بياب اواكر جيسے مولى في أس كوعامب كے ياس قل كر ویااورا کرعاصب نے اس کوحاملہ فضب کیا محرصل اس کواس طرح نہ تھا کہ مولی نے اس کوحاملہ کیا تھا یامولی کے یاس کی شوہر نے اس کو حالمہ کیا تھا بھردہ باندی عامب کے باس بسب حمل ندکور کے تلف ہوئی تو عامب اُس کی قیت کا ضامن ہوگا کیوتک وہ باندی عاصب کے یاس بدون فعل مولی اور بدوں ایسے سب سے جومولی کی طرف سے پایا جائے ہلاک ہوئی ہے بیجو ہرہ نیرہ میں ہے۔

اوراگرایی ہاندی خصب کی جس کو بخار آتا تھا یا حالم تھی یام یہند یا بجروحہ تھی اور وہ ای سبب ہے ہلاک ہوگئ تو اس بیب داری کے ساتھ اس کی تیت اندازہ کرکے اُس کا غاصب ضامی ہوگا یہ بیط سرتسی جس ہاوراگر غاصب کے پاس ہاندی کو بخار آنے لگا پھرائی نے مالک کو ای طرح والیس دی پھر مالک کے پاس اُس بخار ہے مرکن تو بالا بھاع غاصب فقط فقصان کی (۱) کا ضامی ہوگا یہ خلاصی ہی ہے اگر غاصب کے پاس سے غلام مخصوب بھاگ گیا تو بالک کو افتیار ہے کہ جیا ہے اپنے غلام کے طاہر ہونے تک انظار کرے بی بعد ظہور کے اُس کو لے لے باندا نظار کرے اور غاصب ہے اُس کی تقیمت لے لیا ہے کہ غلام کے خلام خلام ہواتو و یکھا جا ہے گا کہ اگر مالک نے وہ قیمت لی ہے جو اُس نے بیان کی تھی اُس پر راضی ہوا تھا خواہ اس طرح کہ دونوں نے اس مقدار قیمت پر باہم انقات کیا تھایا گواہ قائم ہوئے تھے یا غاصب نے تم ہے کول کیا تھا اس صورت میں ہمارے نزدیک بالک کو اُس غلام کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اوراگر بالک نے غاصب سے جو قیمت کی ہو وہ غاصب کو ل پر کی ہے (۲) اور مالک کی زیادت خلام کے نینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اوراگر بالک نے غاصب سے جو قیمت کی ہے وہ غاصب کے قول پر کی ہے (۲) اور مالک کی زیادت مندع میں عاصب نے تم کھا گھا تو بالک کو افتیار ہوگا جا ہے تیت رکھ لے اورائی پر راضی ہوجائے اوروہ غلام عاصب کو دے دے اور میلام کے نین کے دے عاصب نے تو تیت کی ہوئی ہوگی اوراگر بالک کو افتیار ہوگا جا ہے قیمت رکھ لے اورائی پر راضی ہوجائے اوروہ غلام عاصب کو دے دے اور ا

ا ما لک نے زیادت قیمت کادموی کیا تکر غاصب نے اپنی مقدار سمی پرتشم کھائی طلب ما لک تواس صورت میں ما لک کوالخ ۔ مذہب منات میں میں سرونت میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں ایک تواس صورت میں مالک کوالخ ۔

<sup>(</sup>۱) بخاراً نے کی بیاری کے نقصان۔ (۲) جس قدر عاصب نے بیان ک ہے۔

اگر چاہے تو جس قدراً سنے قیمت لی ہووہ غاصب کو واپس کر کے اپنا غلام لے لے اور غاصب کو اختیار ہوگا کہ اپنی قیمت وصول کرنے کی غرض سے غلام کوروک رکھے اور اگر غاصب کو قیمت واپس وینے سے پہلے وہ غلام غاصب کے پاس مرگیا تو قیمت واپس نہ کرے گالیکن اگر غلام کی قیمت میں اس قیمت وصول کروہ سے زیادتی ہوتو بقدر زیادتی کے غاصب سے واپس لے گا اور اگر اُس کی قیمت میں پچھڑیا دتی نہ ہوگو ما لک کوسوائے اس قیمت ماخو ذور سے اور پچھر نہ لے گا اور اہام ابو بوسٹ سے مروی ہے کہ اُنھوں نے فر مایا کہ اگر غلام آبی فلا ہر ہوا ور اُس کی قیمت آئی بی نگلی جنٹی غاصب نے بیان کی ہے تو مفصوب منہ کو خیار نہ ہوگا اور نہ اُس کو غلام لینے کی کوئی راہ ہوگی گر فلا ہر الروایت کے موافق بالا تفصیل کی ایک کو خیار حاصل ہوگا پیشر ح طحاوی شرح۔

#### باي بارفو(6:

### غاصب الغاصب اورمستودع الغاصب وغيره كے بيان ميں

اگر ما لک نے چاہا کہ دونوں میں سے ایک ہے گئی قدر جزو قیمت تہائی وچوتھائی ونصف وغیرہ تاوان لے آس کو اختیار ہے گا کہ باقی قیمت دوسر سے سے تاوان لے بیو خیرہ علی ہے جامع کبیر عن الکھا ہے کہ ایک فخض نے کسی کی با عمدی بزارورہم قیمت کی خصب السم میں اللہ ہے۔ اللہ میں مان کیسی کرسکتا ہے۔ (۲) نعنی ظالم ہے۔

کرلی پھر غاصب سے دوسر مے مخص نے غصب کرلی اور دوسرے غصب کے روز بھی اُس کی قیمت ہزار درہم تھی پھر دوسرے عاصب کے باس سے بھاک منی تو پہلے عاصب کو اعتبار ہوگا کہ دوسرے سے اُس کی قیمت تاوان لے اگر چہ مالک نے پہلے عاصب سے ہنوز تاوان ندلیا ہو پھر جب عاصب اوّل نے تیت لے لی تو دوسراعاصب منان سے بری ہو کیا اور یہ قیت جو ووسرے ہے وصول کی ہے وہ غاصب اوّل پرمضمون رہے گی حتیٰ کہ اگر غاصب اوّل کے پاس تلف ہو گئی تو ما لک کوا مختیار ہوگا کہ أس سے باندى كى قيمت غصب كا تاوان كے پھر جب مالك حاضر جواتو أس كوا عتيار جو كاكم جا ہے عاصب اول سے وہ قيمت لے لے جوأس نے غامب ٹانی سے لی ہے ہیں با ہمی مفصوب اصل مالک کی طرف سے قامب ٹانی کی ملک ہوجائے گی یاجا ہے تو غامب اول سے ازمر نوأس كى تيت تاوان لے پس مالك كى طرف سے باندى يہلے فاصب اوّل كى مملوك بوكر چرأس كى طرف سے غاصب ٹانی کی مملوکہ ہوگی اور اگر خصب اوّل کے روز با تدی کی قیمت بزار درہم ہواور خصب ٹانی کے روز دو بزار درہم ہو پھروہ دوسرے عاصب کے پاس سے بھاگ کی اور پہلے نے دوسرے سے دوہرار درہم قیت لے لی اوروہ قیت عاصب اوّل کے پاس ملف ہوگئ تو مالک کو بیا عتیار نہ ہوگا کہ اوّل سے دو ہزار کی منمان نے بلک فقط اُس سے آس کے فعیب سےروز کی تیمت ہزار درہم تاوان لےسکتا ہےاوراگرمولی حاضر ہوااور اس وقت تک غاصب اوّل کے پاس وہ قیمت جواس نے ٹانی ہے وصول کی ہے بعیند موجود تھی اور حال بیتھا کہ با ندی بھی ظاہر ہوگئ تھی تو مالک کوبیدا عقبیارات ہوں مے کہ جاہے باندی کو جہاں ظاہر موئی ہے وہاں سے لے لے باجائے عاصب اوّل سے وہ قیمت لے لے جوأس نے عاصب ٹانی سے وصول کی ہے جا ہے تیت جواس نے دوسرے سے وصول کی ہے بھیر لے گااوراگروہ قیت پہلے کے پاس تلف ہوگئی موتو پہلا دوسرے کے واسلے اُس کا ضامن ہوگا اور اگر مالک نے غاصب اوّل ہے وہ قیمت جو اُس نے دوسرے سے وصول کی ہے لے لی تو ہا تھی دوسرے غامب كے ميردكى جائے كى اور اگر مالك نے اوّل ہے أس كے فصب كے روزكى قيمت تاوان لى تو جو قيمت اوّل نے دوسرے ے وصول کی ہے اُس کے سردگی جائے گی لیکن پہلا غاصب اُس میں سے ایک ہزار درہم جومقدار منان سے اُس نے مالک کو وے دیے جیں زائد ہیں صدقہ کردے گا اور بیول امام اعظم وامام مجر کا ہے محرامام ابو پوسف کے مزویک پیمے صدقہ نہ کرے گا بلكه بيزيا دتى أس كوحلال بيريط كمتفرقات يسب

قادی تابید می تعدید کرایا اوراقل نے میں ہے۔ ہی اوران دونوں کودوس مے تفسیب کرایا اوراقل نے مالک کو باہری کی قیمت تاوان دے دی تو اقل ناصب دوس سے دونوں کی قیمت تاوان لے لے گااوراس میں سے بچر کی قیمت محد قد کروے گا اور مال کی عنمان قیمت سے بچر کے مالک ہوجانے کی بیروایت ہے اوراگر مفصوب مند نے خاصب اقل سے مال مفصوب کی قیمت سے کرائس میں سے بقدر زیادتی کے صدقہ کروے گا یہ مفصوب کی قیمت سے کم پر صلح کر لی تو پہلا خاصب دوسر سے بوری قیمت سے کرائس میں سے بقدر زیادتی کے صدقہ کروے گا یہ تا تارہ اندیمی ہے۔ این ساعہ سے روایت ہے کہ انہوں نے امام جھر کو کھا کہ ایک مخص نے دوسر سے کا غلام خصب کرلیا اورائی کو ایک خض تا تارہ اندیکی کرڈ الا لیس مالک نے جا ہا کرتی الحال نصف قیمت غلام غاصب سے لے اور تصف قیمت بمیعا دو یہ قاتی کی مدو گار برادری سے لیے قال کی مدوس منہ کو انہا تقیار ہے بیچیط میں ہے۔ ایک خض نے دوسر سے کا مال خصب کیا بھر ناصب سے یہ مال مالک کے قرض خواہ نے فصب کرلیا تو مخار سے ہے منہ کو اختیار ہے جا ہے خاصب اقال سے تاوان لیا تو بہلا بری ہوجائے گا بی تھی ہے۔ ایک خصب کیا تو دسر سے یہ مال مالک کے قرض خواہ نے فصب کرلیا تو مخار درسرے سے تاوان لیا تو پہلا بری ہوجائے گا ہے تھی ہے۔ درسر سے سے بی مال کا لک کے قرض خواہ نے فصب کرلیا تو مخار درسرے سے تاوان لیا تو پہلا بری ہوجائے گا ہے تھی ہے۔ درسر سے سے بی مالگراق لیے تاوان لیا تو دوسر ایک گا ہے تھی ہے۔

عاصب والمساوم الله المتيارمولي كے بائدى مغصوبە سے خدمت لينے يا دوسرے كى ملك ميں دينے كا اختيار تبيل 🖈 ایک فنس نے ایک غلام فصب کیا اور اس ہے دوسرے نے خصب کرلیا اور وہ بھاگ کیا ہی مالک نے کہا کہ تیرے خصب كوقت أس كى قيمت بزارور بم فى مروس ك ضعب كونت دو بزارتى اور عاصب اول في كما كريس بلك بمر فصب ك وقت الح سودر بم ي مرايك بزار يا في سودر بم مر ي إس زياده بو كئة عن قيت من مالك كاقول بوكاوراكر عامب اول في يالله ندكها كمنعر عاس زياده و محقو أى كاقول أول بوكا بحراكرغلام ظاهر بوااور قيت أس كى زائد تكل توما لك كواعتيار بوكاك جر كوأس في با بعده واليس كر ك فلام لي في اكراس في العقياد كيا يحرأس كوعاصب الى في الله والله ما لك كو احتیار موال ما است فن کو باقی ر محاور قامل کی مددگار برادری کا دامن گیر مو یا بخخ کونو ژکر عاصب اول سے اس کے ضعب کے دوز کی قیت لے کے بیکانی میں ہے۔ می نے بعض کتب فقد میں مطالعد کیا کدا یک فض نے ایک غلام فسب کیا گاراس سے دوسرے نے مسكراليا اوراسك بإسراكيا توموني كواهتيار بما عامب عاقب عاقل الداوراول أسكودوس عدل الكاياول کو بڑی کردے اور دوسرے سے قیت تاوان لے اور دوسرے کا اوّل پر پھے فیہوگا یافسول عمادیہ علی ہے اور اگر کوئی غلام فعسب کرے زید کے پاس ود بعت رکھا اور وہ زید کے تبعنہ سے بھاگ کیا چر مالک نے ود بعت لینے والے بعنی زید سے مثمان کنی اختیار کی غامب اس قلام كاما لك بوجائ كام كا أزاد كرنانا فذي بوكادريمال منان خودادا كرنے سے يہلے عاصب سدجوع كر كے ليانے كاكار بندراكرد وظام والهل موكرزيد كي تبندش المياتومودع يعنى زيد كارب كدمال حمان بريور ماصل كرف تك فاصب ي مدك ر معدد اكردوك سے مطرزيد كے ياس مركيا تو امانت عسمرااوردوك كے بعدم ساتو الى قمت كوش موكا اور الى صورت على حرفن ومتاجر كالحمض ووبيت لينهوا لي بكذاني الكاني اورعامب وقبل القيارموتي كم باعرى معوب عندمت لنے یا دوسرے کی ملک میں وے دینے کا اختیار تیں ہے مراکر مالک نے قیت لینا اختیار کیا تو از سرنو بائدی کا استبراء کرے اور اگر باعرى لينا اختياركيا توجي وكيوس فنصرف كياسب باطل موجائ كاسوائ ام ولد بناف كراس صورت من استمانا يجدكانب ابت موكا اور يورثن موكانيا تارفانيش ب

قام بانی کو با عاص بانی کو با عرب سوطی کا اختیارتیل ہے بہاں تک کہ موتی قام باقل سوہ قیت لے لیا اختیار کرے بواقل نے الی سے بیا عاص باقل سے قیت لینے کے بعد اور موتی کے کی امر تعظیم کی ہے گئے ہا تھی کو جی آیا قرید ہے تا میں اور اسلامائی نہ ہوگا اور اگر قام مور اور کے اور مور سے تیست لینے کا اقرار کیا اور کو امول سے قیت لینا کا بہت ہو جانا دونوں کی اس ان دونوں میں دومر کی تعلیمان کا اختیارتیل کے اس صورت اقرار کی ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہے اور اس میں دومر کی تعلیمان کا اختیارتیل کے اس صورت اقرار کی ہو گئے گئے گئے ہو گئے گئے گئے ہو گئے

ای طرح اگر غاصب اوّل نے اقرار کیا کہ میں نے غاصب دوم ہے بائدی ایج قبضہ میں واپس کی اور اقرار کیا کہ و ومیرے یاس مر کنی تو بھی اُس کا قول تیول نہ ہوگا<sup>(1)</sup> یہاں تک کہ ما لک ان سب میورتوں میں عاصب ٹائی کی تضمین کا اختیار ہوگا تگر عاصب ٹائی غامب اوّل سے اپنی قیت واپس لے کا بیوز خیرہ میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کا محورٌ اغمب کیا بھراً سے تیسر بے نے غصب كرليا بجرتيس سے مالك في جوراليا بجرغامب انى في مالك سے زبردى جيمن ليا اور مالك اس كے ساتھ خاصمه سے عاجزر ہاتو مالک کو بداختیار ندہو گا کداة ل برنالش کرے کیونکہ جب محوز امالک کے باس پینچ کیا تو غاصب اوّل أس سے بری ہو

گیا تھا بدوجیو کردری میں ہے۔

زید نے عمروکا مال غصب کیا بھرزید سے بکرنے اس غرض ت لے لیا کداس کو ما لک کوواپس دے بھر ما لک کونہ بایا تو بحرکے عہدہ منان سے باہر ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے لیکن اگر اُس کو ما لک کے واسطے صدقہ کرد سے قوجھے اُمید ہے کہ ما لک اُس کے واسطے صدقہ کرد سے قوجھے اُمید ہے کہ ما لک اُس کے واسطے صدقہ کرد سے قوجھے اُمید ہے کہ ما لک اُس کے واسطے ے راضی ہوجائے۔ایک مخص نے میں مغصوب عاصب کے قبضہ میں سے نکال لی تا کدائس کو مالک کودایس دے بھر مالک کونہ پایا تو بیہ مخص غامب الغاصب قرار یائے گاہی عاصب اوّل کوواہی کردے تا کہمدہ منان سے بری ہوجائے اور اگر اُس نے غامب اوّل کو والی کردی پر غاصب اوّل کے پاس ملف ہوگی تو غاصب ٹانی پر کھنیں ہے وہ عبدہ سے بری ہو چکا ہے یہ جواہر الفتاوی میں ہے ابن ساعہ نے امام محد سے روایت کی ہے کہ اگر مال مفصوب عاصب سے کسی چور نے چرایا اور قاضی کوبیا مرمعلوم ہو کمیا اور مالک غائب ہے تو قاضی اُس مال کو لے کر عاصب کی ذمدداری براس کی حفاظت کرے گا اور بیامر قاضی کو جائز ہے کہ عاصب کے مال میں ایسا تعرف كرے جومودى بحفظ المال ہونداس طرح جومودى بايراُ حقوق عائب ہواور غاصب دسارق ير مال كامضمون ہونا حقوق غائب ميں سے بي ازجانب قاض ايساحق بايراً ساقط ندموكا كذاني محيط السرسي -

#### بارب نبر فو(&:

## آ زاد، مد ہر،مکا تب وام ولد کوغصب کرنے کے بیان میں

ایک مخص ایک عورت یا نابالغ دختر کودهوکا دے کراس کے شوہریا ہاپ کے گھرے نکال لے گیا تو و مخض قید کیا جائے گا یہاں تک کماس کولائے یااس کے حال ہے آگاہ کرے امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کرایک مخص نے ایک نابالغ کو چرایا مجروہ اُس کے ہاتھ ے چوری گیااوراس کی موت یا قل ظاہر ند ہواتو چورضائن ند ہوگا بلکہ قید کیا جائے گا یہاں تک کدأس کولائے یا اس کے حال ہے آگاہ كرے بير چيط ميں ہے اگرانيك مخص نے ايك آزاد نا بالغ كوأس كے الل ميں سے غصب كرليا اور وہ بيار ہو كيا بھرأس كے ياس مركيا تو ا مام اعظم نے فرمایا کہ اُس پرمنمان واجب شہو کی اور اگر مریض نہ ہوا اور نہ مراکیکن اُس کوکسی در تدہ نے زخی کر سے ہلاک کیا یا اُس کو سانپ نے کا ٹااور و مرکمیا تو عاصب کی مدد گار براوری پراس کی ویت واجب ہوگی و بالجملہ تھم یہ ہے کہ آزاد خواوس غیر ہو یا کبیر ہوغصب ے مغمون نہیں ہوتا ہے اس واسطے کے منان غصب مقتضی تملیک ہے اور آزاد میں صلاحیت تملیک نہیں ہے ہاں مضمون کی بالجایة ہوتا ہے اس واسطے کہ جنایت اتلاف ہے کی جب بیامر تابت ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ جب نابالغ ایے سب سے مراجو باتلاف مکند ا مضمون یعنی مدیرہ و ناام کے جس کو کہدویا کے میری موت کے بعد آزاد ہے تواب بھی پیکش مال شدیا بلکہ ایک وجہے اس میں حل آزاد کہ ہے کیلن غسب كرنے ساك كي مثمان لازم آتى ہے۔

محقف نیں ہوتا ہے تو عاصب پر منان واجب نہ ہوگ (۱) اوراگرا سے سب ہے ہلاک ہوا جو باختلاف اسکنہ محقف ہوتا ہے تو غاصب کی مددگار برادری پر منان واجب ہوگی اور اگر غاصب کے پاس اُس کو کسی نے تمل کیا (۲) تو اولیاً مفصوب کو افتیار ہوگا چا جی عاصب ہے منان ویت کی تو وہ چا جی عاصب ہے منان ویت کی تو وہ تا جس ہور جوئ نہیں کرتا ہے اور بیسب منان نگار برادری پر قام ہور جوئ نہیں کرتا ہے اور بیسب منان نگار برادری پر واجب ہوگی کیوں کہ بیمنان جائیت ہے اور اگر مفصوب نے قام کی جیچا کیا تو وہ عاصب پر رجوئ نہیں کرتا ہے اور بیسب منان نگار برادری پر وہا تی کی کیوں کہ بیمنان جائی اُس کی مددگار برادری پر وہت واجب ہوگی اور دیوار کی صورت جی اگر غاصب و اوار گرائی اور وہ اور اورائی صورت جی اگر غاصب و اوار کی اور دیوار تو اور کی صورت جی اگر غاصب و اوار کرائی کو کی نے دیوار تو وہ کی افتیار ہوگا چا جی آگر کو تھا صافی کریں اور غاصب بری ہوجائے گایا عاصب کو ضام تر ارد ہے کر اور کی اور دیوار کی وہ جائے گایا عاصب کو ضام تر ارد ہوگر کی دوگر برادری مال صان قائل ہے وہ بائی سے کا افتیار ہوگا چا جی تا تی کی مددگار برادری مال صان قائل ہے وہ اپن سے کی گرائی کو بیا فتیار نہوگا کہ ہو افتیار نہوگا کہ ہو افتیار نہوگا کہ ہو او بائی جائے گایا تا صرفیات کی گرائی کو بیا فتیار نہوگا کہ ہو اور اور کی ال صان قائل ہے وہ اپن سے کی گرائی کو بیا فتیار نہوگا کہ ہو اور تی سے دائیں سے کی گرائی کو بیا فتیار نہوگا کہ تھا صافی کر کرائی کو بیا فتیار نہوگا کہ تھا صافی کی کرائی کو بیا فتیار نہوگا ہیں جو بیا ہو گائی کی دو گار کراؤن کی کہ دو گار کراؤن کی کرائی کو بیا فتیار نہوگا کہ کو تو انسان تا تا ہے دائیں سے کی گرائی کو بیا فتیار نہوگا کہ کرائی کرائی کرائی کرائی کو بیا فتیار نہوگا کی ہو اور کرائی کر

اكرآ زادنا بالغ كوغصب كيا بجروه غرق بوكيايا جل كياتو عاصب ضامن بوكا ادراكرخود تضاست مركيا توضامن نه بوكار يززلة المعتبين عي باورا كرنابالغ في خودايين تنبّ قلّ كرلياتو أس كي دية عاصب كي مدد كار براوري پرجو كي اورأس كي مدد كار براوري نابالغ کی دوگار برادری سے والی نبیس لے سکتی ہے اور ای طرح اگر اُس تابالغ نے اپنے بدن کے سی عضو برمثل ہاتھ یا یاؤں واس کے اشباہ کے جنابت کی (۳) تو بھی بھی تھم ہےاورای طرح اگر جانورسواری پرسوار ہوکرا پٹے تین اُس پر سے گراویا تو بھی بہی تھم ہےاور بیسب امام ابو بوسف كاقول باورامام محد فرمايا كمنابالغ كى اليفنس يرجنايت كرف عاصب برحنان نبيل ب يرميط من باوراكر عامب کے باس نابالغ نے کسی مخص کولل کیا چرعاصب نے وہ نابالغ اُس کے باپ کوواپس دیا بھرنابالغ کی مدد گار برادری نے مخص مقة ل كى ديت اواكى تو أس كى مدوكار برادرى كوعاصب سے يحدوا بس لين كا اختيار نه جوگاريسراج الوبائ بس ب اكركس في ايك غلام جس كے ساتھ أس كے مولی كا مال ہے غضب كيا تو و وضخص مال كا بھى عاصب ہو جائے گاحتیٰ كدا گرغلام بھاگ گيا تو عاصب أس مقدار مال اور قیت غلام کا ضامن ہوگا اور اگر کسی نے آزاد کوغصب کیا اور اُس کے تن پر کیڑے موجود ہیں تو بدیں وجہ کہ مغصوب اُس کے قبضہ میں ہے اس کے کیڑوں کی منیان عاصب پرواجب ندہو گی کیکن اگر بجائے آزاد کے غلام کوغصب کیااور اُس پرلباس ہے تو مثل اُس کے مین کے اس کے لباس کا بھی ضامن ہوگا اور اُس کے یاس لباس کی ضان اُس کے عین کی ضان کی تابع ہوگی بیفسول محادیث ہے۔ اور اگرمنصوب مملوک مدیر ہواوروہ عاصب کے پاس سے بعاف کیا تو عاصب اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا اس لیے کہدیر بسبب غصب معضمون بوتا بليكن ادائ منان عاصب أسكامالك نهوجائ كاحتى كداكره وطاهر بوجائة اس محمولي كو واپس كر كے اپنى قبيت واپس كر لے اور غاصب كوبيا اختيار نه بوگا كدائى قبيت وصول كرنے كى غرض سے أس كوروك ر كھے بيشرح طحادی میں ہے ایک مخص نے ایک مد بر کوغصب کیا کہ جس کی قیمت ایک ہزار در ہم تھی پھراس کے پاس بڑے کر دو ہزار ورہم ہوگئ پھراس ے دوسر مے خص نے غصب کرلیا چروہ ووسرے کے پاس سے بھاگ میایا مرکیا تو مالک کو اختیار ہوگا کہ دونوں ہی ہے جس سے ۔ اے مضمون بعنی مریرہ ہ ناام کرجس کو کہددیا کہ میری موت کے بعد آزاد ہے تو اب بھی ریحض مال ندر بابلکہ ایک وجہ ہے اس بھی بن آزادی ہے کیکن خسب كرئے سے اس کی مثال لاڑم آتی ئے۔

(۱) اس نے کیا تااف مختل نہ ہوا۔ (۴) خطا ہے تل کیا۔ (۳) اُس کوذھائے کہ یہ حرض سقوط میں ہے۔ (۳) مثلاً اپناہا تھو کا نے والا۔

چاہا کی سے وقت خصب کی تجت تاوان لے لیتی چاہو قاصب اوّل سے ایک برار درہم تاوان لے اور وہ دوسرے سے دو برار درہم وائیں لے لیک گرا سے بھی ہرار درہم مدقہ کروے ہراگر وہ دیر بر خابر ہواتو ملک موٹی ہی جو کرے گا اور مولی پر واجب ہوگا کہ فاصب اوّل کو اُس کے برار درہم وائیں کروے اور فاصب اوّل کی اور جب ہوگا کہ دوسرے کو اُس سے دو برار درہم وائیں کروے۔ ہرا گرموٹی نے اوّل سے ضان لیما افتیار کیا اور بعدا فتیار کے فل استیقا مال کے وہ مدیر دوسرے فامس کے بقتہ ہی جو دکر آیا اور اُس کے پاس مرکبیا تو دوسرا ضامن نہ ہوگا کہ دوسرا کی اور بعدا فتیار کے خان فصب سے جبی بری ہوگیا کہ جب موٹی نے اوّل سے ضان لیما افتیار کیا اور وہ مراضا من نہ ہوگا کہ وہ مراضا من نہ ہوگا کہ وہ میں کہ اگر موٹی نے اُس کے خان فصب سے اور ای طرح آگا دوسرا ضامن ہوگا اس کے دوسرا کی ہوئی کی تو کہ دوسرا کی دوس

اگرکسی نے ام ولد خصب کرنی اور وہ اُس کے پاس مرکئی تو امام اعظم کے نزد کی اگر اپنی موت ہے مری ہے قو عامب اُس کا ضامن ند ہوگا اور اگر کسی ایسے سیب سے مری جس سے تا بالغ آزاد کی صورت جس ضان واجب ہوتی ہے تو عامب ٹی الحال اپنے مال ہے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اس واسطے کہ ام ولد مضمون ہوئے جس بنسبت نا بالغ نے آزاد کے احق ہاس لیے کہ اُس کا مال ہوتا بہ نسبت نا بالغ آزاد کے اوٹی ہے اور اگر کسی نے مدیر وہا تھی کو خصب کیا اور وہ اس کے پاس مرکئی تو اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے مراخ الوہاج جس ہے۔

بار جودوفون.

#### متفرقات ميس

گیا پھر مالک نے تھے کی اجازت دے دی تو وہ شمن تلف شدو مالک کا مال کیا ہدیں وجہ کدا جازت انتہا بھی ابتدا سے اجازت کے افتار سے کے اور اگر عاصب مال مفصوب مند کی طرف سے بسبب تھی یا جبدیا ارث کے بعد دوسرے انتہار بھی ہے بیریوں شدور تو تھے باطل ہوجائے کی بسبب اُس کے کہ ملک تعلق ملک موقوف پر طاری ہوئی ہے فاصد بھی ہے۔ وہ تو تھے باطل ہوجائے کی بسبب اُس کے کہ ملک تعلق ملک موقوف پر طاری ہوئی ہے فاصد بھی ہے۔ وہ تو تھے باطل ہوجائے کی بسبب اُس کے کہ ملک تعلق ملک موقوف پر طاری ہوئی ہے۔ وہ تاریخ ہوئے ہے۔ وہ تاریخ ہوئے ہے کہ اس کے کہ ملک تعلق میں ہے۔ وہ تاریخ ہوئے ہے۔ وہ تاریخ ہوئے ہے کہ اُس کے کہ میں ہے۔ وہ تاریخ ہوئے ہے۔ وہ تاریخ ہوئے ہے کہ اُس کے کہ بسبب اُس کے کہ بسبب اُس کے کہ بسبب کے کہ کے کہ بسبب کے کہ بسبب کے کہ بسبب کے کہ بسبب کے کہ بسب

اكرايك فخص في دوسرے سے كماكية اس راه سے چلا جاكہ بيامون ہے لي وه أى راستد سے كيا اور راه ي أس كولسوس (چردں) نے مکر اتو راہ بتلانے والا ضامن شہوگا اور اگرراہ بتلانے والے نے یوں کیا کہ اگر بیداستہ خوفتاک لکلا اور تیرا مال جمن کمیا تو عمى ضامن مول اور باقى مسئله بحالدر يهنو ضامن موكاليس اس مبنس ك مسائل عمل قاعده بيهوا كفريب كي وجد ي وها كمان والسلكا حق منان دعوکا دینے والے پر جب بی ثابت ہوتا ہے کہ بدامر کی عقد معاد ضد کے شمن میں واقع ہو یا صریحاً دعوکا دینے والا بضمانت أس سے سلامتی کو بیان کر سے اور ای طرح اگر اُس نے دوسرے سے کہا کہ تو بدکھانا کھالے کہ بدطیب ہے ہی وہ زہر طاہوا تکالاتو ضامن ند ہوگا میجیط عمل ہے۔ ایک مختص نے دوسرے کے جانور کی چیند پر بدون اُس کی اجازت کے بارالا دا بہال تک کدجانور کے باؤل ورم كرم الك في أن كو چيراتوفقيد الولايث في مايا كدا تظاركيا جائ إس اكر جراحت مندل موجائي وكي برحمان واجب مد ہوگی اور اگر نقصان رہائی اگر چیرتے سے رہاتو ہمی بی تھم ہے اور اگرورم سے رہاتو عاصب ضائن ہوگا ای طرح اگر جانورم کیاتو بھی می تھم ہے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا توقتم کے ساتھ اُس مخف کا قول تول ہوگا جس نے جانور سے کام لیاہے ہیں اگر حم کھا گیا تو جانور کے تاوان سے بری ہوجائے کا مرمنان تقصان ہے بری نہوگا بدنآوی قامنی خان میں ہے۔ایک عمل کے ایک در خت سے جو اُس کی ملک میں قائم ہے شاخیں بھوٹ کر بڑوی کی طرف گئیں ہی بڑوی نے جایا کہ اپنی ہوائے فضا کے صاف کرنے کے واسطے ان کوشل كرية أس كوايدا اختيار بايداى امام محرف ذكرفر مايا اور في ناطقي اين واقعات عن فرمات بين كدخا برافظ امام محراس امركومغيد ب کہ بروی کو بدوں اجازت قامنی کے قطع کرنے کی ولایت حاصل ہے اور بعض نے فرمایا کہ اس کی دوصور تیں ہیں کہ اگر تغریخ ہوا شاخوں ے درخت کی جانب تھنے کرری ہے باعریضے ہے مکن موتو پروی تعلق نیس کرسکتا ہے اور اگر قطع کر سے او ضاکن موالکین مالک درخت ے طالب ہوگا کہ شاخیں درخت کی طرف میجی کرائی ری ہے بائد صد معاور اگر اُس نے جھڑ اکیا تو قاضی اُس کے ذمہ سیام الازم کرے كااوراى طرح اكربعض شاخول كاورخت كي طرف ميني كربائده ويامكن بوتوايي شاخول كونين تطع كرسكاب يوراكرتغريخ بوابدون كاشخ شاخوں كيمكن ندموتو اولى بيب كدما لكدر خت كوفيركرے كده مثاخول كوكات ديدا أس كوكاشنے كى اجازت ديد دياوراگر آ گاتی پراس نے اٹکار کیا تو بیامرقاضی کے سامنے چیش کرے تا کہ قاضی اس کوکاٹ ڈالنے پر مجبور کرے اور اگر پڑوی نے ان بالوں میں ے کے ندکیا بلک ابتداء تودی شاخیں کان والیں ہی اگر اسی جکدے کانی میں کدأس جگد سے اور کی یا بھی کا ثناما لک کے تی جی مفید تر نہیں ہے تو مشاکن نہ ہوگا ایسا بی چیخ الاسلام نے شرح کتاب اسلح ہیں ذکر کیا ہے اور شس الانکر حلوائی نے بھی شرح کتاب العسلح ہیں ذکر فرمایا کہ جب بردوی نے اُن کے کاشنے کا قصد کیا تو فقد اپنی واتی ملک میں کاٹ سکتا ہے اور اُس کو بیا فقیارند ہوگا کہ اسپنے بردوی کے بستان من جاكر شاخول كوكائے مصنف قرماتے بين كه مارے مشامح "فرمايا كماني جانب سے أس كوكاف كا افتيار جبي موكا كر جب ايل طرف ہے کانے میں دیرای ضررمتھ ورہوجیہا مالک کی طرف ہے جاکر کانے میں ہے اوراگر مالک کی طرف سے کانے میں کم ضررہ واق یزوی اُن کوئیں کاٹ سکنا ہے تھراُس کوقامنی کے سامنے ہیں کرے گا تا کہ قامنی لالک کواُن کے کاننے کا تھم کرے ہی اگرایس نے جھٹڑا کیا ل مجرآئه بي مواعة فضاميدان خالى تفريخ فارع وخالى كرنا\_ اور کانے سے انکار کیا تو قاضی ایک نائب کر کے بینچ کا تا کہ ہا لک در خت کی طرف ہے جا کر اُن کو چھانٹ دے پھرواضح ہو کہ جس صورت میں پڑوی اُن کے کاشنے سے منامن نہیں تھم تا ہے اگر پڑوی نے خود اُن کو قطع کیا تو مؤنت قطع میں جو پچھا ک پڑاو دہا لک در خت سے واپس نہیں لے سکتا ہے رہیمیا میں ہے۔

ایک فض نے ہم پڑوی کی دیوار پراس طرح رکھے ہوئے سے کہان کے کنار بہ ہر نکلے سے اورائی دیوار کے حال سے فلا ہرتھا کہ ایسابار نہیں اُ فعاسمتی ہے ہیں مالک و بوار نے ان کو کاٹ دیا ہی اگر شہتر وں کے مالک کو اس طرح آ گاہ کر دیا تھا کہ اُن کو اُن کو اُن ہوا ہونہ نہ ہوگا ہے ترائیہ اُنٹین میں ہے۔ ذید نے عمروکا کم ٹر انعسب کر کے اُس کی قیمی قطع کر کے یہ پھر اُن محسب کر کے اُن کو اُن کو اُن کو اُن کے فالد نے استحقاق فابت کر کے لیا تو عمرو کہ ٹرے کی قیمت ذید ہے تا وان لے گاائی طرح اگر گیبوں فعسب کر کے اُن کو پیسا بھر فالد نے آٹا استحقاق فابت کر کے لیا تو عمروا ہے گیبوں کے شل زید ہے لے لے گاائی طرح اگر گیبوں فعسب کر کے اُن کو کو بعو ناور بھو نے ہوئے کو فالد نے اس طرح گواہ کو فالد نے اس طرح گواہ کو بھونا اور بھو نے ہوئے کو فالد نے اس طرح گواہ فالد نے اس طرح گواہ فائم کے ہوں کہ ہیں اید کو شائد ہوئے ہے ہمرا ہے اید گیبوں ہے ہے ہمرے جی یا یہ گوست بھو نے ہے ہم اس کو کہ ہوئے گاہ ہوئے کا اختیار نہ ہوگا ۔ یہ ہوئے کہ ہیں یا یہ گوشت بھو نے ہے ہم کہ اُن منعوب سے جی مالکہ منقطع نہیں ہوا بھر کی فیص نے با ثبات استحقاق آس کو لیا تو نہیں سیایا کمری فیصب کر کے ذرخ کی حق کہ مال منصوب سے جی مالکہ منقطع نہیں ہوا بھر کی فیص نے با ثبات استحقاق آس کو لیا تو نام سیمان سے بی بی بھر ہوا ہے گاہ بی سے بیا ہوئے گاہوں ہوئے ۔

ایک غلام یانی کا کوز ومولی کے بیت کی طرف اینے مولی کی اجازت سے اُٹھائے لئے جاتا تھا پھر بغیر اجازت اُس کے مولی كالك فخص في كوز وأس كوديا كرمير ب واسطيع وض بي إنى بحركراً شائ ليح بل يس داسته مي وه غلام مركميا توبي فض كل قينت غلام كا ضامن موكا كيونكدأس كاكام غلام كيموني كيكام كاناع موكيا يس كل غلام أس كامفصوب موكيا يفزلن المعتبين عن بالرموتوذه موی کو کسلمان نے عصب کر کے تلف کردیا تو سفنا تی " نے صرح بیان فرمایا ہے کے مسلمان ضامن ہوگا اور میں صحیح ہے بے جوابرا خلاطی ہی ہے ایک مخص نے اپنا درخت کا ٹا اور اُس کی جڑیں دوسرے مخص کی عمارت کے نیو کے پنچے پیوست ہوگئی ہیں لیس صاحب عمارت نے بڑی کا نے سے اُس کوروکا تو ما لک در دت کے واسطے اُس کے در دت کی بڑوں کا ضامن ہوگا بیملتظ عمل ہے ایک شخص نے دو ا نرے غصب کر کے ایک کوایک مرغی کے یہے بنھایا اور دوسرے کو دوسرے مرغی نے خود سے لیا اور دونوں ہے دو بیچے نکلے تو دونوں بچہ عاصب کے ہوں مے اور اُس پرتاوان دوا تر کے واجب ہوں گے اور مسئلہ ند کور میں بجائے غصب کے دونوں اعرابے ود بیت ہوں تو جو بچے مرغی کے خود بی سینے سے نکلا ہے و مستودع کا ہوگا انٹرے کے مالک کا نہ ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے اور اگر ایک مخص کے یاس ایک ائد اخصب كاادر دوسراد دبعت كابواوران كوايك مرغى نے سيا اور أن سے دو بچه نظية و دبعت كے اندے كا بچه مالك و ربعت كا بوگاادر غصب والے کا بچہ غاصب کا ہوگا اور مد بمز لدائ صورت کے ہے کہ ایک فخص کے باس دوقفیز گیہوں ایک تفیر و دیعت اور ایک تغیر غصب تے چردونوں کو ہوائے اُڑ اکر ایک زمین میں ڈالا اور دونوں تغیر اُگے تو ود بیت نے جو کیتی اُگی وہ صاحب ود بیت کی اور جوغصب سے اً می وہ غاصب کی ہوگی اورمغصوب منہ کوایک تغیر گیہوں غاصب تاوان دے گا پھر اگر دونوں بچوں کی ایک دوسرے سے شناخت نہوتو یقین ودبیت میں کہ یہ ودبیت کا بچہ ہے غاصب کا قول قبول ہوگا اور اگر غاصب نے کہا کہ میں نہیں پہچانا ہوں تو دونوں ع نه ہوگا اس واسطے کہ حالت غصب ہے اُس کی مُلیت جہت ہوئی۔ سے موتو ہُ وابعنی بجوی نے کوئی مرغی وغیر و پنک کریا گلانگونٹ کریاری تھی پڑوئا۔ و اس كوكماء عال المحترين علال عد

یچے دونوں میں مشترک رہیں مے اور غاصب پر خصب کا تاوان ایک اغراوا جب ہوگا بیر محیط سزتسی میں ہے اگر میت کے قرض واروں سے کسی فلالم نے مال میت جو اُن پر آتا ہے لے لیا تو میت کا قرضدان پر بحالہ ہاتی رہے گا بیٹا تارخانیے میں بر ہانیے سے منقول ہے۔

اگر عاصب نے دار فرو دعت کر سے مشتری سے سپر دکردیا پھر غصب کا اقرار کیا اور مالک دار کے باس کوا ویس میں تو عاصب کا اقراری مشتری میں باطل ہوگا پھرامام اعظم اورآخرتول امام ابو پوسف کے موافق ما لک کے واسطے عاصب پر پچے منان نہ ہوگی بیمبسوط میں ہے اگر ایک مخص طحان سے یاس گیہوں الایا اور طاحونہ ( بھی ۱۱) سے محن میں رکھ کرطحان کو تھم دے کیا کہ رات کواندر واخل کر لیما اُس نے واغل ند کیے اور رات کوسیندنگا کر چوری ہوگئ ہی اگر محن طاحونہ بلند دیواد سے کہ جس پر بدون سیر می نگائے ندچ ماجا سکتا ہومیط ہو تو طحان ضامن نہ ہوگا اور اگر اُس کے برخلاف ہوتو ضان واجب ہوگی پر بچیط میں ہے۔ ایک مخفس نے موز ہ دوز کو سینے کے واسطے موز ہ دیا اً سموزه کوموزه دوز با ہری دکان میں رکھ کر دکان کا دروازه کھلا ہوا چیوڑ کر بدون تکہبان بٹھلاتے کے نماز کوچلا گیا اوروہ موزہ چوری ہوگیا تو موز وروز ضامن ہوگاس لیے کرو مضیع ہے بیکری میں ہے۔ وحونی کوجو کیڑا دیا گیا تھا اُس میں اس نے اپنے کام پر جانے کے دفت روٹیاں رکھیں اوروہ چوری ہوگیا ہیں اگر اُس میں اس طرح کیٹی ہوں جیسے رو مال میں چیز رکھ کر کیٹی جاتی ہے تو ضامن ہوگا اور اگر اُس نے وہ کپڑاا بی بغل میں دبایا پھراس میں روٹیاں کھونس لیس تو ضامن نہ ہوگا ہے وجیر کروری میں ہے۔ حمال نے اگر بیابان میں ہو جھ أنارااور باوجودائس کے کہ وہاں سے منقل کرنا اُس کومکن تھا مرخفل کر کے نہ چلا بہاں تک کہ بسبب بارش یا چوری کے وہ متاع برباو ہوئی تو جمال ضامن ہوگااوراس مسئلہ کی تاویل میرے کہ بیاس وقت ہے کہ جب بارش یا چوری کا ممان غالب موریززائد اُمغنین جس ہے اگرایک مخض نے حمال کو پچھا سباب کسی شہرتک پہنچائے کے واسطے دیا اور حمال لا دکر جلتے جلتے ایک بڑی نہر پر آیا اور اس نہر میں برف کے گاڑے یا نی میں ہتے تھے جیسا کہ موسم سرما میں ہوتا ہے ہی جمال ایک کلزے پر سوار بوااور اُس کلڑے کے چیچے چیچے اور کلڑے یانی کی رویس آتے جاتے تھے ہیں کلزوں کے بہاؤے و وکلزا حمال کے قابو سے نکل کیا اور بوجہ یانی میں گریزالیں اگرلوگ ایک صورت ہے بدون کی تکسر ے عبور کرتے ہیں تو اُس پر صان واجب نہ ہوگی ہے کبریٰ ہیں ہے اگر ایک مخص اوٹٹوں کی قطار میں آیا اور بعض کو کھول دیا تو ضامن نہ ہوگا كيول كدأس في كوكى اونت عصب نيل كياب يضول عماديي الم

ایک فض نے اپنا غلام زنجر سے بندھا ہوا دوسر سے کودیا کہ اس کوم زنجرا سے کھر کو لے جاپس دو فض بدون زنجر کے لے چلا کھر وہ فلام ہماگ گیا قو ضائمن نہ ہوگا۔ ایک فض نے دوسر سے کی ہمریوں کے صوف بدون یا لک کی اجازت کے جماز کر اُس کے فد سے بنا رہو سے ہیں بھراس کے بعد دیکھنا چا ہے کہ اگر صوف جماز کینے سے ہمریوں کی قیمت میں بچر فتصان آیا ہوتو یا لک کو افتیار حجماز لینے سے ہمریوں کی قیمت میں بچر فتصان آیا ہوتو یا لک کو افتیار ہوگا چا ہے قاصب سے اس کے مشل صوف واجب ہو وہ فتصان کے لیے ہوتو یا لک کو افتیار سے گا چا چا جا ہم اور اگر متصان آیا ہو وہ فتصان کے لیے ہو می سے ایک فتی سے درخواست کی کہ جمعے سے مال نے دوسر سے سے ایک غلام چو پا بیا اور مفصوب مندیا ہی ہوگیا اپن غامب کی درخواست کی کہ جمعے سے مال مفصوب لے لیا جائے یا جمعے اُس کے نفقہ دینے کا تھم دیا جائے تا کہ میں یا لک سے فرچہ واپس لوں تو قاضی اُس کی درخواست کو منظور نفر بائے گا اور اُس کا نفقہ عاصب کے ذمہ دیے گا اور اگر قاضی نے مفصوب مندیر اُس کے نفقہ کی ڈاک سے مفصوب مندیر اُس کے نفقہ کی ڈاک سے مفصوب مندیر اُس کے نفتہ کی ڈاک سے خوف سے قاضی کی دائے میں آیا کہ نفام یا جانور کو فرو دوخت کی مالے کی درخواست کی دوخون سے قاضی کی دائے میں آیا کہ نفام یا جانور کو فرو دوخت کی دائے میں آیا کہ نفام یا جانور کو فرو دوخت کی دائے میں آیا کہ نفام یا جانور کو فرو دوخت کی دائے میں آیا کہ نفام یا جانور کو کی دوخون سے قاضی کی دائے میں آیا کہ نفام یا جانور کو فرو دوخت کی دائے میں آیا کہ نفام یا جانور کو کر دونوں کی دائے میں آیا کہ نفام یا جانور کو کر دونوں کی دائے میں آیا کہ نفام یا جانور کو دوخون سے قاضی کی دائے میں آیا کہ نفام یا جانور کو کر دونوں کی دوخون سے قاضی کی دائے میں آیا کہ نفام یا جانور کو دوخوں کی دوخوں کی دوخوں کے تاسی کی دوخوں کی دوخ

کے اس کا تمن ما لک کے واسلے رکھ چھوڑ نے قوابیا کرسٹا ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے تا السام خواہر زادہ نے کتاب العرف میں و کرفر مایا ہے کہ اگر کسی نے چاہی کا کتن ایک دینار ہے ہوش فرید کر کے دینار اُس کو دے دیا اورکتن پر قبضہ ندیا یہاں تک کہ ایک فض نے آکرکتن پر قبضہ کرلیا اور مشتری نے اُس کے قبضہ کی اجازت دی پھرکتن اُس کے قبضہ میں تلف ہو گیا تو قابض ضامن نہ ہوگا بی قان کی ختم ہے ایک فض نے اپنے گھر میں ہوئی بین اُس نے ہدف کی طرف تیر مارا اور وہ تیر تجاوز کر کے مضامی نہ ہوگا ہی مال کی حیان تیرا ہوا ور کر کے مال پر دوی کے گھر میں بینچا اور وہاں کسی چیز کو فراب کیا یا کسی آدی کو گئر میں ہوگا ہی مال کی حیان تیرا ہوا کہ اور جان کی حیان کی حیال اور میان کی حیان تیرا ہوا کی بین تجھوڑ کی بین تعمیر رہ میں ہوگا اور افتان کی جدی تیرا ہوائی تی انہوں نے گاؤں میں قوال دی ہیں مختلے کی گئریاں تیرا کہ ایک کی کری ہو گئی ہیں وہ گھر جا ایک کی کری جانے کی کاڑیاں تیرا ہوائی اور کہ ایک کی کری ہو گئی ہیں وہ گھر جا ایک کی کری گھر جانے کی کاڑیاں تیرا کی جان کی کری ہوں کے بیماور کرکل ہے آگ بلند ہوکرکلا ہوں میں جا گئی اورکلا کی والوں نے وہ لکڑیاں گا گے وہ کی گئریاں تی ہوں تو جان کی ہوں تو گئر ہوں کی میں اورکلا کی اورکلا کی اورکلا کی اورکلا یاں گا ہے جانے دونوں ضامن ہوں کے بیماوی کے اورکلا یاں زکل کے ساتھ افرو خونہ ہوئی ہوں تو آگ ڈالنے والے اورکلا یاں ڈالے والے دونوں ضامن ہوں کے بیماوی

مل ہے۔

ایک مخلم می آگ گئی می ایک مخص نے دوسرے کا محریدون اُس کی اجازت کے وُ حادیا حتی کہ آگ اُس کے محرے منقطع ہوگئ تو دو صامن ہوگا بشرطیکہ بھکم سلطان ایسانہ کیا ہو گر اُس پر گناہ نہ ہوگاس واسطے کہ اُس نے خیر کی ملک اُس کی بلا اجاز معداور بلا اجازت أس مخص کے جواس پروالی ہے منہدم کردی ہے لیکن اس کوتعزیر دی جائے گی اور پیمسکانظیر مسئلہ هند کرکا ہے جب کہ هندار نے دوبرے کا کھانا بدون أس كى اجازت كے حالت اضطرار ميں كھايا ہو يہ جيط ميں ہے۔ ايك ستى ميں چند آ دميوں كا بارلدا ہوا ہے اوروہ مستى بعض جزائر مى أثر تى بس ايك فض نے بعض باركودوركرديا تا كمشتى بكى موجائے ويرايك فض آيا وروه بارأ تارا كيا ہے لے كيا پس آیا اُتارنے والے برحمان عائدہے یائیں تو اُس کی دومورٹیں ہیں اگر غرق کشتی کا خوف نے تھا تو ضائن ہوگا اس واسطے کہ و مخض عاصب موجائكا اوراكر خوف غرق تعالي اكرغرق سے بدخوف ہونے سے پہلے لے جانے والا لے كميا تو تكالينے والا ضامن ندہ وكا اوراكرغرق سے بينخوف موجائے كے بعد لے كياتو أتار في والا ضائن موكا يقيم ريش بياك مخص في اسين تورش آك روثن کی اوراس می تنورکی برداشت سے زیاد ولکڑی ڈالی ہی آگ نے اُس کا کمر جلایا اورانس کا اثر بردی کے کمر تک بہنچا کہ جس ہے اُس كا كمر بعي جل كيالة تنوركا ما لك ضامن موكا يزفزان أمغتين على بدفاوي في على ب كدين سيدريافت كيا كما كدايك مخص ف ودسرے کی ملک میں بدون اُس کی اجازت کے آگ روش کی اور وہ متعدی ہوکر کیبوں کے تعلیان یا دوسرے مال پر پینی اور مال کو سوخت كرديا بى آيا يېخص منامن موكا فرمايا كنبين اور اكر أى جكه جهال آك روثن كي تي به كوئي چزيولا دى تو منامن موكار فسول عادیث ہے۔ چھ سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے ایک قرید کے محرام میں جوال قرید کے چو یاؤں کی شب گذاری کی جکہ ہے بدون کی اجازت کے ایک کڑھا کھودا کہ اس میں اپنا غلہ بحرتا تھا پھرا س کڑھے میں ایک مخص نے ایک روش کی بخرش اور آس میں کی کا گدھا گر کرمر گیا تو چی نے فرمایا کدید مسئلداً س قیاس پر ہے جو ہمار ہے اسحاب نے فرمایا ہے کہ محض نے چوڑے عام داستہ يرايك كوال كمودااوردوس ين أي بن بن ايك يقرد ال ديا يحرأس بن ايك فقس كرير ااورأس كي يقركا صدحه أفا كرمر كيالو أس كى دیت کنوال کھودنے والے پر ہوگی ای طرح ہارے اس مسئلہ ہی جب کد ما اُس میں گرکر جل کیا تو منان اُس کے کھودنے والے بر ہوگ بیرماوی میں ہے۔ مسلد فدكوره مين بعير معتم عدم ادوه اونث ب جوفر طاشهوت سے مست موكيا:

ا مركسي نے دوسرے کے دار میں بغیر معتم (ا) واخل كر ديا اور دار ميں ما لك دار كامير تھا يس معتم أس كے ساتھ جغتى كر جينا تو مشار بن المنظاف كيا مع المنظاف كيا مع العياد أو ما ياكداكر ما لك واركى اجازت عدد اخل كيا بوتو صامن ند بوكا اوراكر بدون أس کی اجازت کے دائل کیا موق شامن مولا اورای پرفتوی ہے اور بیر معتلم وہ اونٹ ہے جوفر واشہوت سے مست ہو کیا ہو یظمیر بدی لکھا ے فی دری رضی الله عند معدد يافت كيا كرا يك عض ف الى زين الى كا الله خوب مضبوط بندند كيا يهال تك كد بانى ك فساد سے يروى كيفرر ينجا يك آيا أس يرهنان واجب موكى تو فرمايا كداكرو ونهرمشترك موتو ضامن موكا جب كرتف نهرك بندكر في من تعنور کرے بیتا تارخانیے عمل اکھا ہے اگر مورت نے اپنے شوہر کی روئی کا سوت کا تاتو اُس کی چند صور تیس بیا تو شوہرنے اُس کوگا ہے کی اجازت دی ہویا کا عظ مع کیا ہو یا اجازت ندوی ہواور منع بھی ند کیا ہو بلکرسکوت کیا ہویا عورت کے کاتے ہے آگا ونہ ہوا ہو ہی اگر أس كواجاز معدى موقو أس كى يوارمنور على إلى إلو أس بكها كداس كومر بواسط كات دي اكبا كداية واسط كات في ياكباك اس كوكات تاكد كير اميراوتيرا موياكها كداس كوكات اوراس ازياده يحدندكها بس اوّل مورت عي يعنى جب كديون كها كدمير دا سطهات دے وقعام سوت شو ہر کا موگا میں اگر کہا موکہ میرے واسطے اس قدراجرت پر کان دے تو سوت شو ہر کا ہو گا اور اُس پرعورت معدا مطاير من واجب موكا اوراكراجرت كا ذكرته كيا موقو سوت شوجركا موكا اورشوجر يريكمدوا جب شدموكا كيونك و مورت ازراه ظاجر معنوم ہے اور اگر دولوں نے اختلاف کیا مورت نے کہا کہ بش نے با جرت کا تا ہے اور شو ہرنے کہا کہ بش نے اجرت کا ذکر نیس کیا تو مم سے تو بر كا قول اول موكا اور اگر مورت سے كها موكدائے واسطىكات لے سوت فورت كا موكا اور شو براس كورونى مبدكرنے والا تر ار وبإجائة كالوراكردونول في اختلاف كياشو برن كياكم في فقل تحديد بدكها قعا كرتوسوت كاست اور ورت في كها كرنيس بلكرتو ئے کہا کہا ہے واسط کا مدے لوحم سے حوجر کا قول ہو گا اورا گرشو ہرنے کہا کہ اس کو کا ت تا کہ کیڑ امیرے تیرے درمیان مشترک موق تمام سوت شو بركا بو كا اورأس يرمورت كواسط برالتل واجب بوكا كيونك شو برن أس كو بزو ماصل يراجير كيالي اجاره فاسد بوگا الواجرالكل واجب موكا جيما كداس صورمد عن يه كدكى جولا باكوآ وسع يركير الفي كوسوت ديا تو تمام كير اما لك سوت كابوتا باور أسي جولا باكاج المكل واجب معتاب اوراكر شوجرة أس سكها كداس كوكات اوراس سيذياده يحصنها توتمام موت شوجركا بوكااور اس پرواجب شہوگا کونک ورت فی حیث الظاہر حمر عا کات دیا ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ فورت کوشو ہرنے کا سے کی اجازت دی بوادرا کرای کیا سے سیم کیا بوادر ورت نے بعد ممانعت کے کا تاتو سوت ورت کا ہوگا اور اُس پرشو ہر کے داسلے اُس کی روئی سے شکل روئی واجب موکی کیول کرتورت عاصر مستبلکہ ہوگی ہی ضامن ہوگی جیسے کدایک مخص نے گیہوں غصب کر سے اُن کو تیں ڈالاتوا یام اعظم کے فرو کیے آتا فاصب کا ہوگا اور اُس پر مفصوب کیبوں کے شل واجب یہوں مے اور اگر شوہر نے ندائس کواجازت وى موادرند على كما مو مكر مورس في ما تا قو دومورش إلى اكر أس كاشو برروكي فروش بوقو سوت عورت كا بوكا اورعورت يرأس يحش رو کی شوہر کے واسطے واجب جو گی کھونکہ شوہررو کی کوتھارت کے واسطے خربدتا تھا اس ممانعت من حیث انظاہر بائی گئی تھی اور اگر شوہر معلی قروش شہو ملک دمیان ارست مدفی خرید کراسے محرالا یا بواور تورت سے سوت کات دیا تو اُس کا سوت شو برکا ہوگا اور تورت کو پھی اجرت نسط كى اور بشام قراسية فو اورش ذكركيا كرايك فخص في دوس كى رونى كوكاتا بحرووتون في اختلاف كيااور ما لك في كاكة في رياجاز عد معام عكاتا ميل موت مرام اوردوس في كما كدي في بدول تيرى اجازت كاتا بي

<sup>(</sup>۱) قادم كريفوال 🔻 🖈 بيايسي عيها كدار بال كادرة بولاجاتاب ست بوك: يتن متى ش جرابوا بكرا

## فتأویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کی 💮 💮 کتاب الغصب

سوت میرا ہے اور تیرے واسطے جھے پر تیری روئی کے مثل واجب ہے تو روئی کے مالک کا قول تیول جو گایہ فآوی قاضی خان میں ہے۔

ائر غلام مغصوب غاصب کے باس مرکبا اور غاصب نے اقرار کیا کہ بیس نے فلال شخص ے غصب کیا تھا تو أس كوتكم كيا جائے گا کہ مقرلہ کو اُس کی قیمت بطور صان دے دے چرا کر دوسر افخص آیا اور اُس نے گواہ قائم کیے کہ و میراغلام تھا اور جھے ہے اُس نے غسب كرلياتها تو قاضى أس كے نام قيمت كى ذكرى كروے كا چرجب قاضى نے كواہ قائم كتندہ كے نام قيمت كى ذكرى كروى اورأس نے قیمت لے لی تو مقرله کا عاصب پر پیچین ند ہوگا پھراگر ڈگری دار کی طرف ہے بعینہ بھی قیمت بعید بہدیا ارث یا دصیت یا مبا تعت کے غاصب کے پاس پنجی تو اُس کو تھم دیا جائے گا کہ مقرلہ کودے دے اور اگر غاصب کوؤ تحرید ارکی طرف ہے سوائے قیمت ماخوذ ہ کے دوسرے بزار درہم پنچے ہیں اگر بیجہ بہدیا مبائعت کے منبے ہوں تو مقرلہ کو وے دینے کا حکم ند کیا جائے گا اور اگر بیجہ میراث یا وصیت کے مہنچے ہوں تو مقرار کودے ویے کا تھم کیا جائے گاریو خبرہ میں ہے۔ سیرالعیون میں ہے کہ اگرمسلمان نے دوسرے مسلمان کی شراب كى مشكر يجاز دُ الى تو شراب كا ضامن نه موكا مكر مشك كا ضامن موكا قا أس صورت من كه يجاز في والا امام المسلمين موكه أس كى رائ میں بیمناسب معلوم ہواتو الی صورت میں ضامن نہ ہوگا کیونکہ بیٹلف فید ہے بیتا تار خاندیس ہے۔ ذمی فے شہر میں شراب فروشی ظاہر کی تو اُس سے منع کیا جائے گاادراگر کسی مسلمان نے اُس کی شراب کو گفت کردیا تو ضامن ہوگائیکن اگر ملف کنندوا مام المسلمین ہو کہ اُس کی رائے میں بیامر مناسب معلوم ہوتو ضامن نہ ہوگا کیوں کہ بیامر مختلف فیہ ہے بیریط میں ہے اور فرآوی غلامہ میں لکھا ہے کہ اگر ة ميوں نے مسلمانوں كے درميان شراب ظاہرى اوركسى مسلمان نے يابندى امر بالمعروف أن كى شراب بهادى اور خم تو ز ۋا لااور مشکعین محاز ڈ الیس تو اُس پر صان واجب نہ ہوگی ہے تا تار خانی میں ہے۔ فراوی میں ہے کہ ایک مخص دوسرے کے کپڑے میں جیٹ گیااور كيڑے كومالك كے ہاتھ سے اپن طرف كھينچا ليس وہ بھٹ كيا تو پوري قيمت كاضامين ہوگا اور اگر مالك نے چينے والے كے ہاتھ سے تھینجا ہوتو چینے: الااس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا میصول ممادیہ سے اگرا یک مخص دومرے کے لباس پر بیٹے کمیا اور صاحب لباس کو معلوم نہیں پھرصاحب لباس کھڑا ہوا اور ہٹھنے والے کے بیٹھنے سےوہ کیڑا پیٹ کیا تو بیٹھنے والے پر نصف ضان شق واجب ہو کی اور امام محتر سے مروی ہے کہ نقصان شق کا ضامن ہوگا مگرا عاد ظاہر الرولية برہے بيفاوي قاضي خان ميں ہے۔ ايك محض نے ايك مال مين سمی دانال کوأس کے فروخت کرنے کے واسطے دیا اور دانا ٹی نے کسی دکان دار کود کھلایا اور اُس کے پاس جھوڑ دیا بھر دکان دار بھا گ گیا ۔ اور مال بھی لے حمیا تو دلا ل ضامن ہو گااور شخ نسفی نے اپنے فقاوی میں شخ الاسلام ابوالحسن ہے روایت کی ہے کہ ولا ل ضامن نہ ہو گااور

ہوتی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے ای طرح اگر اُس کوسطے پر بیٹینے کی اجازت دی پس و وسطح اجازت دیے والے مے مملوک پر کر یر ی تو بھی جالس ضامن ہوگا بیغلا صدیس ہے۔ایک دلا ل کے باس ایک کیڑا تھا دہ اس کو بیچیا تھا پھر طاہر ہوا کہ وہ چوری کا کیڑا ہے پھرائی نے آئ محض کو واپس کر دیا جس نے اُس کو فرو دست کرنے کے واسطے دیا تھا پھرمسروق مندنے ولاً لِ سے وہ کیڑا طلب کیا اس ولاً ل نے کہا کہ جھے جس نے دیا تھا جس نے اُس کووا اس کردیا ہے ولا ل بری ہوگا بیمیط جس ہے۔ شیخ مجم الدین ے دریافت کیا محیا کدایک محتب کے اڑکوں مع معلم کوسروی کی تکلیف پنجی اور دیواریس ایک روش دان کھلا ہوا تھا ہی معلم نے کہا كدكاش كوئى لركاس فوط منائع بوكيايس آيامهم يأو ولركاجس في الكرابيا كياب ضامن بوكا فرمايا كنبيس كونكه ان لوكول كي موجود کی میں فوط (متم اباس) کو جواس فلا س لڑ کے کے باس ہے اس روشند ان کو بند کر دیتا تو سردی دفع ہوجاتی ہیں ایک الر کے نے ابیابی کیا پیرفوط ضائع ہو گیا آیامعلم یاوہ لڑکا جس نے لے کراہیا کیا ہے ضامن ہوگا فر مایا کہنیں کیونکہ ان لوگوں کی موجود گی میں فوطداس سوراخ میں رکھنا فوطدی تعلیج نہیں ہے اس ضامن نہ ہوگا اور بھی سے جم الدین سے دریا دنت کیا کہ پہلوگ آیک باغ انگور کے اندروبس نے تیار کرتے تھے پس ایک عورت ان کی مدد کے واسطے آئی اور اُس نے بدون اُن میں ہے کسی کی اجازت کے ایک طاش اس غرض سے لیا کہ چھے عمیر اس میں لے اور وہ بہت گرم تھا ہی عورت نے نہایت گری کے ہاعث ہے زمین پر وے پڑکا کرووٹوٹ کیا ہی آیاوہ عورت منامن ہو کی تو شیخ نے فرمایا کہ ہاں اس واسطے کرأس نے دے پڑا ہے اور اگر أس کے ہاتھ سے گرجا تا تو ضامن نہ ہوتی اور بھی شخ مجم الدین ہے دریا نت گیا گیا کہ ایک مخص مرگیا اُس کے مرنے کے بعد اُس کے کھر کی د بوار منهدم ہو می اور نقلہ مال (۱) نظے بیس قاضی کو یہ بات معلوم ہوئی اور اُس نے سمجم دیا کد اُس مال کو حاضر کروتا کہ میں وارثوں میں تعلیم کردوں ہیں و ولوگ أس مال كوقاضى كے پاس لے آئے اور چندروز أس كے پاس ر با بحرامير ولايت نے قاضى کے پاس آ دی بھیجا کہ وہ مال میرے باس بھیج وے تا کہ بش وارثوں میں تقسیم کردوں بس قاضی نے اُس کے پاس بھیج و یا پھرامیر ولا بت نے وارثوں کو ندویا ہیں آیا وارثوں کو قاضی سے منان مال لینے کا اختیار ہے مجعظ " نے فرمایا کہ بال کذانی الظہیر بيجموع النوازل میں تلماہے کدایک لڑی (مہنٹ) نے دوسری لڑکی کے ساتھ فعل جماع کیا اور اُس کا پر دوبکارت جاتا رہاتو امام محد بن الحسن نے قرمایا کہ فاعلہ پرمفعولہ کا مہرش واجب ہوگا اور فرمایا کہ رہے تھم ہم کو حضرت عمر بن النظاب سے پہنچاہے رہے وا

پی سی کی ایک میں کی اور ایسے میں اور این کا است میں ہے۔ سی کے مال کوا یسے طریقے سے نقصان پہنچا نا جومعروف ہو ہیں

ا كركيزے كے مالك نے كہا كديد كيز اميرا ہے جھے واپس و ہاور غاصب نے اٹكار كيابس مالك نے اس زورے كھيٹجا كہ ابیا کبڑاس زورے تھینے کی عادت نہیں ہے ہیں وہ کبڑا بہت کیا تو بھی غاصب ضامن نہ ہوگا اور عادیا جس طرح لوگ تھینجا کرتے ہیں ا کاطرح کمینجادروہ پیٹ گیاتو عاصب نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر کسی نے اپنے ملک کا کیڑ ایبہا اور اُس کوایک مختص نے اس طرح تحینجا کدا ہے کیزے کی اس طرح تعینے کی عادت نہیں ہے اورو و کیڑا بھٹ کیا تو تعینے والے پر پوری قیت واجب ہوگی بیضول مادید میں ہے اگر کوئی مخص عاصب دارمقصوبہ میں بار مواتو اس میں اس کی عیادت ندی جائے کی اور سفیان ٹوری سے مروی ہے کہ وہ اصحاب کمرانی کے پاس جاتے اوران کے ساتھ کھاتے ہتے تھے اورفقیہ نے فرمایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں بیملتقط میں ہے۔ ایک مفصوب یا ندی پیرجنی اوراس نے پچھمال کمایا اور پچھے ہبد کیا گیا اورانس کا ہاتھ کا ٹاگیا اوراس سے شبد میں وطی کی تن مجرو صرحنی اُوریوم غصب کی قیمت کی ڈگری ہوئی تو بچیاور ہبداور کمائی سب موٹی کی ہوگی اور عقر اور ارش عاصب کو ملے گا اور اگر بلائھم قاضی اُس کی قیمت پر باہمی صلح کرلی توبیسب ما لک کو مطے گابیتا تارخانیدیں ہے اگر ایک لکڑیوں والا اپنے مکان میں جوایک کوچہ نافذ ومیں واقع ہے لکڑیاں کا تاہواور الل کو چہ نے اُس کواس امر ہے منع کرنا چا ہا ہیں اگر و وقف جانور کی چیند پر لا دکر لاتا ہوتو اُن کے منع کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ میخض اُن کی ملک میں فقط میں تصرف کرتا ہے کہ جانور کو کو چہیں داخل کرتا ہے اور ایسا اُس کو اختیار ہے اور اگر کنزیوں کواس طرح مجینکا ہوکہ جس سے اُن کی عمارات کوضرر کانچنا ہوتو و وادگ اُس کومنع کر سے ہیں بیفناوی کبری میں ہے اگر عاصب کواسے قعل پر ندامت ہوئی اور أى كوما لك مفصوب ماته ندلكائ تو بهار يمشائ في فرمايا كه جب تك أس كوما لك عراق في أميد ريب تك مال مفصوب كو ا ہے یاس رہنے دے جب اُس کے آنے کی اُمیرٹوٹ جائے تو افتیار ہے کہ وہ ال مالک کے نام سے صدقہ کردے اور احسن سیہ کہ اس معاملہ کوامام اسلمین کے سامنے پیش کرے اس لیے کہ امام کوایک تذیر ورائے حاصل ہے پس احسن تنہرا کہ اس کی رائے کو میس تك قطع ندكر اورامام محد في جامع صغير بين فرمايا كدايك فض في دوسر كاغلام غصب كيااورغلام في اين تيس اجاره برديااوركام سے مجھے سالم رہاتو موافق معروف کے اجارہ سیجے ہے ہیں اگر غلام نے اجرت لی اور اس سے غاصب نے لے کر تلف کروی تو امام اعظم ا كزديك غامب يرمنان واجب ندموكي اورصاحبين فرمايا كدواجب موكى اوراكره واجرت بعينه قائم موقو بالاجماع ما لك كوسطى بیمیط میں ہے سی جھم الدین سے روایت ہے کہ اُنھوں نے استاد علیہ الرحمة سے قل کیا کہ ایک مخص نے اپنے قرضدار سے سرے أس كا عمامه أتادليا كمير حقرضه على دبن إورأس كوايك منديل صغيرد حدى كداسية مرير باعده الداوركها كدجب تومير اقرضه لے آئے گاتو میں تیرا عمامہ تھے واپس دوں گا ہی قرض دار اُس کا قرضہ لایا حالا تکہ قرض خواہ کے باس و عمامہ تلف ہو کیا تھا تو شخ رحمہ الله كاستادعايه الرحمته في مايا كه ش الغب مال مردون كقر اردياجائكات الغب مال مفعوب كاس ليه كدأس في بطور دين ليا ے اور قرض دار کا مجوز کر چلا جانار ہن ہوجانے کے ساتھ رضا مندی ہے بیڈاوی قاضی فان میں ہے۔

ایک مخض کاچ باید دوسرے کے گھر میں مرگیا ہیں اگر اس کی کھال کی پچھ قیت ہوتو مالک اُس کو ہا ہر نکا لے اور اگر قیمت نہ ہوتو گھر والا اُس کو ہا ہر نکالے۔ جوشن قیعنہ مال کے واسطے وکیل کیا گیا اُس نے اپنے موکل کے قرضدار ہے وہ مال وصول کر کے اپنے اِسلام اینی جولوگ مرانی پیشدکرتے ہیں۔ وہم کا موقع یہ کرنتو وک تاتی مرف میں اُدھار وغیر وے بیاج کا ہیہ ہے کیکن خالی وہم کا پچھا عتبار نہیں ہوتا۔ گد ہے کے تو برے میں رکھ کرگد ہے پر انکالیا ہی اس میں ہو وہ درائم تف ہو گئے تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے اس ال ساتھ تھا تھا ہے کئی میں وی فتل کیا جواپ بال ہے کرتا کدائی الحادی ۔ ایک فض کو چا پارد دسرے کے گھر میں کمس گیا تو اُس کا الک از میں الحادی ۔ ایک فض کو چا پارد دسرے کے گھر میں کمس گیا تو اُس کا ملک ہے کہ غیر کے دار کو مشغول کیا۔ اس طرح اگر کی فض کا پر ند جا نور دسرے کو تو یہ میں مرکیا تو اُس کا فکالنا الک پر ند پر واجب ہے گھر کتویں کا پائی اگھوا تا اُس پر واجب بیس ہے بدقاہ فی کہی تھے اور دسرے کو تو یہ بیس میں تکھا ہے کہ ایک فضی نے باندی خریراس کوام ولد بنایا گھر وہ یا ندی استحقاق میں لے لے گی تو دب اور اگر اس کوا اور دستا ہے ہو اور اگر وہ پر مرکیا اور اُس کے کہی تھت اوا کرے ایسائی حضر ہے اور اگر وہ پر مرکیا اور اُس نے کہی مراث گھر موجب کا ہواور اگر وہ پر مرکیا اور اُس نے کچھر مراث گھر موجب کا ہواور اُس کے کہا تھی کہ واجب نہ ہوگا۔ ایک فضی مراث گھوری کو اُس کی تاب کو طلح کی اور اُس پر باندی ہے ہور کی اور اُس کے باپ کو طلح کی اور اُس پر باندی ہے ہور کی ہوا تا ہے کہ یہ مصوب مند نے تاب کو حالے کی اور اُس پر باندی کے دوسے کہ واجب نہ ہوگا۔ ایک فضی کو دوسے کی باندی فصیب کر کے کہی تو باندی ہور کی باندی فصیب کر کے کہی تو باندی کو تو تالد کر دوسے کی باندی کو اور اُس کے بہی پر اور اور وہ باندی سلوری کی فار اُس کے باب مور کی باندی کا عقر لے لے خواہ اُس نے بائع ہوگا ہی مستری کی جواد وہ اور گھر باندی کی ہواور مشتری پر اس کے بابت مقر کی بابت مقر کی بابت مقر کی بابت مور دوایتیں ہوں کی ہود وہ بیس میں بھی عقر کی بابت دو روایتیں ہوں کی ہود وہ بیس ہی عقر کی بابت دو روایتیں ہوں کی ہود کا تعظر ہے۔ اس میں ہی عقر کی بابت دو روایتیں ہوں کی ہود کا تعظر ہے۔ اس کا تعظر ہے۔ اس کی بابت دوروایتیں ہوں کی ہود کا تعظر ہے۔ اس کی عقر کی بابت دو روایتیں ہوں کی ہود کا تعظر ہے۔ اس میں ہی عقر کی بابت دو روایتیں ہوں کی ہود کا تعظر ہے۔ اس کی عقر کی بابت دو روایتیں ہوں کی ہود کا تعظر ہے۔ اس کی عقر کی بابت دو روایتیں ہوں کی ہود کا تعظر ہے۔ اس کی عقر کی بابت دو روایتیں ہوں کی ہود کی ہود کی ہود ہو تھیں ہود کی ہود کی ہود کی بابت دو روایتیں ہوں کی ہود کی بابت دوروایتیں ہود کی ہود کی ہود کی ہود کی ہ

اوراگراُ س غلام ہے کہا کہ اپنے مولیٰ کا مال تلف کر دے پس اُ س نے تلف کر دیا تو تھم و ہمندہ ضامن شہوگا یے فرائد المحتین میں ہے بھی صفح رضی اللہ عندے دریا فقت کیا گیا گیا گیا گیا گئی ہوں غصب کر کے اُن کو تعشر کرؤ اللایا گیہوں غصب کر کے اُن کو تعشر کرؤ اللایا گیہوں غصب کر کے اُن کو تعشر کرڈ اللایا گیہوں غصب کر کے اُن کو کھنگ بنایا گیس آیا حق ما لکہ منقطع ہوجائے گا فر بایا کہ نہیں اس واسطے کہ مین المنصوب قائم ہے جبیبا کہ اگر کسی غیر کی ایک مجری ذیح کرے اُس کی کھال تھیجے ڈ الی تو حق ما لکہ منقطع نہیں ہوتا ہے یہ فصول عماد یہ میں ہے۔

سنسي مخفس نے بدون اجازت خادم مسجد كے اپني چند كوئيں مسجد ميں وافعل كيس اور مسجد ميں وافعل كيس اور مسجد كى تنجى لے كر کھول لی اور بہیا آئی اور اُس نے مجد کا فرش تباہ کرویا تو ایخنص ضامن ہوگا بیقدید میں ہے۔ علی بن ابی المجعد سے روابت ہے کہ اُنہوں نے فرمایا کہ میں نے علی بن عاصم سے شنا کہ و وفر ماتے تھے کہ میں نے امام ابو حذیقہ سے دریافت کیا کہ ایک عضمی کا ایک درہم اور ایک محض کے دودرہم باہم مختلط ہو گئے مجر دودرہم ضائع ہو گئے اورایک درہم باتی رہ ممیاادر بیمعلوم نبیں کہ یہ بینوں میں ہے کونسا درہم ہے توامام اعظم في فرمايا كديد باقى درجم دونول بن تين حصد موكر تغيير موكا (ليني ايك درجم واليك حصداور دو درجم واليكودوحصد ملیں کے ) پھریں نے شخ این شیرمہ سے ملا قات کی اوران ہے بھی بھی سملہ یو جھا اُنہوں نے فرمایا کرتو نے بیرسکلی سے دریافت كياب ش نے كہاك بال مى في امام الوصيفة ، دريافت كيا تعالي كها كدأ نهول في تحديد يون فرماياك باقى ورہم دونوں ميں تن جعے ہو کرتقتیم ہوگا ہیں نے کہا کہ ہاں تو فرمایا کہ امام ابو صنیفہ چوک مجئے اس واسطے کہ ہم کہتے ہیں کہ دونوں در ہموں مناکع شدہ عمل کا ایک درجم بیشک دودر ہموں والے کا ہے اور ضائع شدہ میں کا دوسرا درجم ممثل ہے کہ دودرہم والے کا ہواور محتل ہے کہ ایک درجم والے کا ہوپس جودرہم باتی موجود ہے وہ دونوں میں نصفا نصف تقلیم ہوگا پس میں نے ان کا جواب خوب متحسن جانا اورلوث کر میں امام ابوصنیفہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ جوسکد میں نے آپ سے دریافت کیا تھا اُس میں آپ سے خالفت کی گئی ہے ہی امام ابو حنيفة فرمايا كدكياتو فابن شرمه علاقات كي قي اورأس في تحديداس طرح بيان كياب يعن امام في بعينه ابن شرمدكا جواب ذکر فرمایا پس میں نے کہا کہ ہاں تو آپ نے فرمایا کہ جب تینون درہم ہاہم مختلط ہو مکئے تو دونوں کی شرکت میں ہو مکئے اس طرح كددونول عى تميزنيس موسكتى لى دوورجم واليكابردرجم عن عدوتهائى حصداورايك درجم واليكابردرجم عن عايك تهائى حدد ما پس جودر مم ضائع مواوه اسيخ حصد مسيت ضائع مواپس جودر جم باقي ر ماوه أي حصد يموافق تمن تبالي حصص برباتي ر مايد جواہرہ نیرہ میں ہے۔

و قول اورمشبور بمعنی جوارے اور بعض نے جوال نبواور بیبان دھان مراہ ہے۔

اگرمسلمان نے کئی ذمی سے پی خصب کیایا پڑالیا تو قیامت کے دن مسلمان پر عقاب کیا جائے گا اور ذمی کو نخاصمہ قیامت کے روز بہت بخت ہوگا اور کا فرکا مظلم بنسب مظلم مسلمان کے زیادہ بخت ہوگا اس واسطے کہ کا فردائی دوز تی ہوگا اور اُس کے تن میں بوجہ اُن مظلوموں کے جو اُس کے لوگوں کی جانب ہوں کے عذاب تارکی تخفیف ہوگی ہیں اُس کی طرف سے اُن مظلوموں کے چھوڑ نے

ے کو اُرٹیم سے انکار کرنائش شدھوریا جس ٹمن کا دھوی کیا گیا ہے لا یعقل بھوئیں تھتا اقطع ہاتھ کنا ہوا ارش بڑیا نددارم ہوندر بن یا ہوا کھر۔ و انتخاع یعنی کہدویا کینو رہن ہے جو نفع افعائے تھے حلال ہے۔ ملمانے کہا کہ اس طرح مرتبن کونفع لینا حلال ہوجا تا ہے کیلن یاتفونی سے خلاف ہے کیونکہ قرض کی مجہ سے جومنفعت ہوو وہالا جماع کمرو وقر کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) - بعوض قر ضهٔ تلف شدهه

ک امیدنیں ہا ورسلمان کی طرف سے ایک اُمید ہے پھر جب کا فر نے قاصمہ کیا تھ اُس کی کو کی داہ گئل ہے کہ اُس کو مطمان کا اور سامان کی اور شامی کی معین ہوا کہ مطمان پر اُس کے مظلمہ کی دور تالی بھی معین ہوا کہ مطمان پر اُس کے مظلمہ کی دور نالی کرتا آدی پر تالی کرتا آدی پر تالی کرتا آدی پر تالی کرتے ہے ذیادہ کے مظلمہ کی دور نالی کرتا آدی پر تالی کرتے ہے ذیادہ تحت ہے بہریٰ بی ہے ہے مالی از داو قلم تحت ہے بہریٰ بی ہے ہے مالی از داوقلم کے بہرائل قوم دو پوش ہو گئے اور کہ آدی کے بی اُس آدی ہے ای دارو قلم کے بہرائل قوم دو پوش ہو گئے سوائے ایک آدی کے بی اُس آدی ہے اس دیکس نے بید جا بہتے و معول کر لی تا گر جب قوم کے لوگ طاہر ہوئے قو اُس آدی کو اور کی تارہ ہو اُس آدی ہوا ہی آئی اور پر اُس مال کوش جو اُس نے اُس قض ہوا ہی آئی ہو ایجب ہو کہ اُس نے اہل قوم سے دی جو اس شاہ در اوالی کو اُس نے اہل قوم ہوا ہی آیا اُس پر واجب ہو کہ اُس نے اہل قوم سے الی قوم کی کہ اُس نے اہل قوم ہوا ہی آیا اُس پر واجب ہو کہ اُس نے اہل قوم ہوا ہی آیا اُس پر واجب ہو کہ اُس نے اہل قوم ہوا ہی آیا اُس پر واجب ہو کہ اُس نے اہل ہو اُس نے اس نے تارہ اور نہر ہو ہوا ہی آیا اُس پر واجب ہو کہ اُس نے اہل قوم ہوا ہی آئی اُس کو واجب ہو کہ اُس کو وائی کر دے فر مایا کہ ہاں بیٹا تارہا نہ بی ہوا ہی آیا اُس کو وائی کر دے فر مایا کہ ہاں بیٹا تارہا نہ بی ہوا ہی آئی اُس کو وائی کر دے فر مایا کہ ہاں بیٹا تارہا نہ بی ہوا ہوں آئی اُس کو وائی کر دے فر مایا کہ ہاں بیٹا تارہا نہ بی ہوا ہی آئی کو وائی کر دے فر مایا کہ ہاں بیٹا تارہا نہ بی ہوا ہی آئی کو وائی کر دور فر مایا کہ ہاں بیٹا تارہا نہ بی ہو کہ کی آئی کے اُس کو اُس کو اُس کو اُس کو اُس کو ایک کو اُس کو اُس کو اُس کو ایک کو اُس کو اُس کو ایک کو اُس کو ایک کو اُس کو ایک کو اُس کو ایک کو اُس کو اُس کو ایک کو اُس کو اُس کو اُس کو ایک کو اُس کو کو اُس کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

ن جبیدههان در حاص می می در پرتابوی ہے۔ (۱) بنائی کا کاشکارا۔ (۲) اس کے ترکہ سے شرط منیان وصول کیا جائے۔

قرمایا کرفقیرکواس کا تبول کرنا جا از تبین ہے اور ندائس سے انتفاع جائز ہے فقیر پروا جب ہے کہ جس نے اُس کو دیا ہے اُس کو دیا ہے اُس کو دیا ہے ہے کہ جس نے اُس کو دیا ہے ہے کہ جس کہ جس کہ جس کہ جس کہ اس کے جائے کہ واسطے اپیا جواب فر مایا ہے ہا کہ دو اوک حقوق العباد عمد سال ند کریں ورند اگر خاصب نے الی راوا فقیار کی کہ مالک کا پید ونٹان ل جائے گھرائس کو نہ پایا تو اُس کا حکم شل حکم القط کے ہوگا۔ گھرش ایو میس میں گھرائس کو نہ پایا تو اُس کا حکم شل حکم القط کے ہوگا۔ گھرش ایو میں ہو اوالی کرد سے مرائس نے خاصب کو اس نے خاصب کو ایس کرد سے مرائس نے خاصب کو ایس کرد سے مرائس نے خاصب کو ایس کرد سے مرائس نے ناصب کو شیر اور فاصب کے بطخ تک یا اُس کی طرف رجوع کر سے تک ہائی نہیں دو سے کی اور فاصب کے بطخ تک یا اُس کی طرف رجوع کر سے تک ہائی نہیں دو کئی اُس کو دی تھی اُس کو ایس کر سے کہ اُس کے خوف ہو تو آر و دوست کو اُس کا مند اللہ میں کہ ہو جائے گا اور فاصل کے اُس کو دی تھی اُس کو وائی کر سے کہ اُس کو اُس کا اُس کو تھی اُس کو وائی کر سے کہ اُس کا اُس کو تھی ہو دو اُس کو اُس کو اُس کو کہ کہ کہ اُس کو دی تھی اُس کو دی تھی اُس کو اُس کو اُس کو اُس کو کہ کہ کہ اُس کو دی تھی اُس کو اُس کو کہ کہ کہ اُس کو دی تھی اللہ سموانہ و تعالمی ۔ ایک تس میں وارثوں کو طے گا کہ کو کہ ہو گا اُس واسٹ کی میراث میں وارثوں کو اُس کو گا کہ کو کہ کو اُس کو اُس کو اُس کی میراث میں وارثوں کو اُس کا تو اب وارٹ کو طے گا ای واسلے کہ دو بے موجو کا کہ کو کہ میں ہوتا ہوا وارش کی گی اُس دارے کو کھا کہ کو کہ میں ہوتا ہوا وارٹ کی میں اُس میں میراث جاری ہو گی ہو گا کی نیا شہ میں ہوتا ہوا وارٹ کی میں اُس میں میں دیا ہو اُس میں میں دیا ہو گا کہ وکھر سے آس میں میں دیا ہوا کی میں اُس کی میراث جاری ہو گی ہو گا کی نیا شہ میں ہوتا ہوا وارٹ کو میک کی ہوئی ہو گا کہ وکی ہو گی گی گی کہ دور ہو گا کہ وکھر سے آس میں میں دیا ہو گا کہ وکھر سے آس میں میں دور اُس کی کو گی کو گی گی گی گی ہو ہو آس کی دورت آس میں میں میں میں دورت کے دورت آس کی دورت آس میں میں میں میں میں میں کو کھر کی کو گی کو گی گی گی گی ہو ہو گا کہ کو کھر کا کہ کو کھر کی کو گی کو گی کی کو گی کو گا کہ کو گی کو

مئله فذكوره كي ايك صورت جس مين مشاريخ نے فرمايا كەمورث كوفر ضدار كے ساتھ آخرت ميں حق خصومت ندر ہا ☆

ایک فقص جس پر قرضہ تھا اور وہ آس کو مجولا ہوا تھا ہر کیا گیا قیامت جس آس ہوا فذہ کیا جائے گا اور اگر قرضہ بجت

تجارت کے ہوتو آسید ہے کہ آس ہوا فذہ نہ کیا جائے اور اگر بوج فعسب کے ہوتو ہا خوذ ہوگا یہ فاد کی کبری جس ہے۔ ایک فض ہر گیا

اور آس پر دین تھا جس کوہ ہولا ہوا تھا اور آس کا بیٹا اس امر کو جانا تھا تو بیٹے کوچا ہے کہ اس کوا داکر دے اور اگر بیٹا بھی بھول گیا تھی کر وہ بھی مرکیا تو بیٹی ہول گیا تھی کہ مرکیا تو بیٹے ہے آخرت جس موافذہ و نہ ہوگا ہے تھی ہور تا تھا کہ خوا ہو گا کہ اور اگر جس کے اس کو اور کی گلک جس موافذہ و نہ ہوگا ہوا تھا اور ان مال مردق آسی کھلک جس مطل ہوآ یا گر سر قد کا گہار ہوگا کے وہ کہ اور ان مال مردق آسی کھلک جس موافذہ دن اگر ہمر قد کا گہار ہوگا کے فکر ان نے سروق مند ہر جانات کی ہے یہ فاد کی تھا ہو گا کہ فر ضدار نے فلا مور سے پر قرضہ ہو کہ کہ جس آیا ہی سشائٹ نے باہم اختلاف کیا ہے اور اکثر سندار کے ماتھ آخرت جس کی خصوصت ندر ہا لیکن مخار ہے کہ قرضہ وہ وہ ارشہ کیا ہوگیا ہوگی

۔ ای طرح بیمبارت نسخ موجودہ میں پائی مخی اور بعد تعلی مطبور ملکتہ کے مقد مراکعیا گیا ہے۔ وہاں نظر کروشاید مرادیہ کہ اگر مفصوب مندنے منان غصب و عوض سے صلال کردیا پھر رجوع کیا تو میں تبین ہے فاقع ۔ وانڈ تعلم اعلم ۔ ع کیونکہ مدیث میں ہے کہ جس کونڈ رہت ہو پھروہ قر ضدندہ سے قطلم ہے۔

ی سے دریانت کیا گیا کہ ایک فض نے دوسر سکا علوہ خل نے سرکرایا پر علوفراب ہو گیاتو غاصب پر کیاوا جب ہوگاتو قربایا کہ مالک کواختیار ہوگا جا ہے توٹن کو عاصب سے مارت مبد کا نقصان لے یا قرادی اور خلک ہو یہ فات کے افغیان کے افغیان کے افغیان کے افغیان کے اور خلک ہو یہ فات کا الاستروشی میں ہے۔ ایک فض نے کو سالہ نسب کر کے اُس کو تلف کر دیا ہیں اُس کی ماس کا دور ھو خلک ہو میں تو قرادی کے فرایا کہ عاصب کو سالہ کی قیمت اور اُس کی ماس کے نقصان کا ضامن ہوگا اس کیا کہ بچکا ہلاک اُس کی ماس کے نقصان کا موجب ہوا یہ فرای کی قان میں ہے۔ ایک فض نے دوسر سے کے قلام کو فصب کر کے دی ہے با ندھا پھر غلام نے اپنے تیس کی گراؤ الایا اپنی موجب ہوا یہ فات میں ہوگا اس واسطے کہ غلام اس کی ضان میں تھا یہ فاوی کی کری میں ہے۔ ایک فض نے چند کہر نے فروخت کے اور اپنی موجب کے اور اپنی میں اور کی سلطان نے اُس کے قرض دادوں کے اور اپنی کو اور اُس کے دیوں وصول کر لیے پھر اُس کا واد مشامل ہواتو قرضداروں پر واجب ہوگا کہ اُس کے دیوں اس کے وارث کو اداکری سالمان کے آس کے دیوں اس کے وارث کو اداکر ہواتو واسطے کہ جب وادث خلاج ہواتو میں بات مالی کو سلطان کو قرض خلال کو کرائی کے دیوں اس کے وارث کو اداکر ہی اس کو واسطے کہ جب وادث خلاج ہواتو میں بات کا بر ہواتو قرضداروں پر واجب ہوگا کہ اس کے دیوں اس کے وارث کو اداکر ہی اس کو دیات کے اس کے دیوں وصول کر لیے پھر اُس کا وادر شامل کو قرضداروں پر واجب ہوگا کہ اُس کے دیوں اس کے دیوں وصول کر لیے پھر اُس کا وادر شامل کو قرض خلاح کیا ہوگری شامل کو قرض خان میں ہے۔

تحسنیس المنتب میں ہے کہ اگر میت کی دیوار منہدم ہوئی اور اس کے پنچے سے مال برآ مدہوا ہیں اُس کو قاضی عنے لیا پر طالموں کو پیٹر پنجی اور قاضی نے وہ مال اُن کو دے دیا تو قاضی ضامن ہوگا ہے تا تا رہائیہ ہے۔ ایک شخص نے ایک تا بالغ غاام کوا پی ضرورت ذات ہے کے واسطے جدوں اجازت مولی غلام کے بھیجا ہیں اُس غلام نے بھیلا کے کھیلتے و کیو کر اسپے آپ کو اُن تک پہنچا یا اور دہاں کسی کی کو خری کی حیات ہے وہ سے بھیجا ہے ضامی ہوگا کیوں کہ وہ اُس غلام کو اسٹے بھیجا ہے ضامی ہوگا کیوں کہ وہ اُس غلام کو ایسے کام میں لگانے سے عاصب ہوگیا ہے بیرقراوی قاضی خان میں ہے۔ میں الاسلام سے دریا اُت کیا کہ ایک محص نے دوسرے ایسے کام میں لگانے سے عاصب ہوگیا ہے بیرقراوی قاضی خان میں ہے۔ میں الاسلام سے دریا اُت کیا کہ ایک محص نے دوسرے

کیا و را کے دام یا اسل کا کیوارٹون کوشیم تر ہے۔

کے قلام یا با ندی کواپنے کام میں لگایا اور وہ حالت استعمال میں بھاگی یا تو بیٹے نے فر مایا کہ وہ فخص ضامن ہوگا بحول کے کہ اگر وہ عاصب کے پاس سے بھاگی گیا تو عاصب ضامن ہا اور اگرا یک فخص نے اپ اور دوسرے کے درمیان مشترک فلام یا مشترک گدھے کو بدوں اجازت بھر یک کے استعمال کیا تو حصر شریک کا عاصب ہوگا اور اجناس ناطعی میں لکھا ہے کہ بدوں اجازت شریک کے استعمال کرنے والا عاصب اجازت شریک کے غلام مشترک کے استعمال کرنے والا عاصب بو گا اور آئی سے روایت میں فرکور ہے کہ استعمال کرنے والا عاصب بو گا اور آئی سے روایت این رستم میں فرکور ہے کہ عاصب نہ ہوجائے گا اور چو پار جانور کی صورت میں خواہ موار ہوا ہو یالا وا ہو دونوں روایتوں کے موافق عاصب ہوجائے گا ۔ ہمارے زمانہ میں بعض شہروں سے استغمال کی صورت میٹی کہ ایک فخص دونوں روایتوں کے موافق عاصب ہوجائے گا ۔ ہمارے زمانہ میں بعض شہروں سے استغمال کی صورت میٹی کہ ایک فخص کا خلایاں چرہا تھا کہ استخد میں دوسرے فض کا غلام آیا اور اس نے کہا کہ کہا ڈی اور کہوں کی کوئی کہ ایک فخص کا خلام کی اور کہوں کری کوئی کا دوسرے کھڑی کی اور کہوں کوئی کوئی کا دوسرے کھڑی کی اور کہوں کوئی کی بعضی شہمی اور کہا کہ دوسرے کھڑی کی اور اُس کی آتھ میاتی ری تو خص کا خار کی کہوں جب نہ ہوگا ہے جاتوں کی بعضی شہمی گی اور کہا کہ دوسرے کھڑی کی اور اُس کی آتھ میں گی دور اُس کی آتھ میاتی ری تو خار آنے فتو کی دیا رائے فتونی کی بار آنے فتونی دیا کہ کہا کہ کیا گی کہوں کی بعضی شہمیں ہے۔

ایک فیم دورے کے جانور چو پایہ پر بدوں مالک کی اجازت کے سوار ہوا گھر اُڑ پڑا پی وہ جانور مرگیاتو سی جے کہ یختی امام اعظم کے قول کے موافق ضامن نہ ہوگا تا و فلیکہ اُس جانور کو اُس کی جگہ ہے ترکت نددے تاکہ ترکت انقال ہے فصب تحق ہواور کی چینے پر بیٹے گیا گر جانور کو ترکت نددی اور نداس کی جگہ ہے اُس کی تحویل کی محتار ہے یہ فیا ترب ہوگا جس نے اُس کی تحویل کی بہاں تک کہ ایک دوسر ہے فیمس نے آکر اُس جانور کی فیمس کاٹ لیس تو تاوان اُس فیمس پر واجب ہوگا جس نے اُس کی کوئیس کا فیمس کا نیس نداس کی تحقیل کی بہاں تک کہ ایک دوسر ہے فیمس نے آگر اُس جانور کی فیمس کاٹ لیس تو تاوان اُس فیمس پر جو اُس پر سوار ہوگا تھا ایشر طیکہ سوار ہوئے ہے وہ نہ مرا ہوا ور اگر سوار ہونے والے نے اُس جانور کی کوئیس کا فی جانے اِس ندار کی ہے تھیں اور یہ مواقع میں ہوا ہے جان اجازے کی داانے موجود نہ دوور نہ دواور یا ممل کر ہے جس سے ا

سلطان نے اگر کس محض کا مال بین کے روسرے کے پاس رہن کیا اور و مرتبن کے پاس تلف ہو گیا ہیں اگر مرتبن رہن کر لینے عى طالع موقو ضامن موكا اور ما لك كواختيار موكا كرجا بسلطان سے اوان لے يامر من ساوراى رينى بكر آكر جالي يعنى بيكار نے كوئى چیزرائن لے لی اور و وطائع تھا تو ضائن ہوگا اورا سے بی صراف اگر طائع ہوتو ضائن ہوگا اوراس سے صراف اور جائی ووٹوں مجروح الشہا وہ ہو جا کیں سے سیجیط میں ہے اگرمہتر محلّہ نے کوئی چیز لے لی اور وہ طائع تھا تو ضامن ہوگا۔ پھر اگر اُس نے دوسرے کے پاس رہن وے دی اور مرتبن طائع تفاتو أس كا تفكم وي ب جوجم نے ذكركيا يعنى مالك كودونوں من سے جرايك كي تضمين كا اختيار ب بيتا تارخانييش ب قاوي سر قد ش لکھا ہے کہ اگرا کی مخص نے دومیرے کے سرے تونی اُتار کر دوسرے کے سرپرد کھادی اُس نے مجینک دی ہی اگروہ تونی مالک کے چش نظرر بی اور اُس سے تو بی کا اُٹھالیما ممکن رہا تو اُن دونوں میں سے سی پرمنیان واجب نہ ہوگی اور اگر اس کے برخلاف ہوتو مالک کو اختیارہوگا جا ہے اوالے سے اوال لے یا سینے والے سے منان لے بید خروش سے ایک فحص نے نماز بر منی شروع کی پس اس کی نولی أی کے سائے کریڑی پس ایک مخص نے اُس کوایک طرف کردیا تو اگراس نے ایک جگردگی کہ مالک اس کو ہاتھ ہے کہ ایک اے حکموہ چوری ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا اس کیے کہ اب بھی وہ سامنے ہی رکھی تھی اور اگر اس ہے زیادہ دور رکھی اور وہ ضائع ہوگئی تو اگر وہ ٹوئی ما لک کے چش نظر محلی اور اس کود بال سے اُٹھا لے سکتا تھا تو رکھنےوالے پر تاوان واجب نہ ہوگا ورند ضامن ہوگا یہ بحرے میں ہے۔ فاوی کی بوع میں ے كري او بكر سے دريافت كيا كراك مخص نے فقائى ہے ايك كوز ويا ايك پيالد فقاع پينے كے واسطے ليا بحرو وأس كے ہاتھ ہے كركر نوث کیاتو فرمایا کدأس پرمنیان واجب ندمو کی میرمادی میں ہے۔فناوی اللسمر قند میں لکھائے کدایک مخص کمہار کے باس کیا اور اس کی اجازت سے ایک ٹی کا برتن و کیمنے کے واسطے لیا چروہ برتن اُس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کمہار کے دوسرے برتنوں پر کر ااورسب برتن ٹوٹ گئے توجوبرتن أس نے دي مينے كوليا تعاأس كى منان واجب شہوكى اور باقى برتنوں كا تاوان واجب ہوكاتے بيرييس ب\_ايك مخص حمام من كيااور نہانا شروع کیا اورایک تاش لے کر دوسرے حض کودیا وہ دوسرے کے ہاتھ سے گر کرٹوٹ کیا تو اوّل پر ناوان واجب نہوگا برمجط میں ہے۔ایک مختص کی دکان دار کی دوکان میں اُس کی اجازت سے داخل ہوااور اُس کے کیڑے میں دوکان کی چیزوں میں سے کوئی چیز چیٹ گئ اور كركرتوك كن توليخف ضامن نه وكاليكن تاويل مسئله يول ب كهيسقوط ال مخص ك فعل وكشش عد نهود ال طرح الركوئي جيز بدون اُس کی اجازت کے دکان کی چیزوں میں سے ویکھنے کو لی اور وہ کر بڑی تو شاکن نہ ہوگا مکر واجب ہے کہ ضامن ہو مگر بال ل - تولد مفاظت ایک حویلی زیاده محفوظ موینسیت دوسرے ک۔

صریحایا دالات اُس کی اجازت سے کی ہوتو ضامن نہ ہوگا۔ ایک جنمی دوسر سے کے مکان میں ہاجازت داخل ہوااوراُس کے بیت میں سے کوئی برتن و کیھنے کے واسطے لیا اور وہ اُس کے ہاتھ سے گر کرٹوٹ کیا تو ضامن نہ ہوگا تا وقتیکہ مالک نے اُس کواس سے شخ نہ کیا ہواس لیے کہ بدون ممانعت کے ولالہ اُس کواجازت ٹابت ہے آیا تو نہیں و یکتا ہے کہ اگر اُس نے پانی کا کوز و پانی پینے کے واسطے لیا اور اس کے پہننے کے بعد اُس کے ہاتھ سے گر کرٹوٹ کیا تو اُس پر صان واجب نہ ہوگی یہ کبریٰ میں ہے۔ منتمی میں ہے کہ ایک جنمی کی دوسر سے کے پاس دو بعت ہے اور وہ وہ بعت پھر کیڑے تھے ہیں مستودع نے اس میں ایک اپنا کیڑ ارکھ دیا پھر مالک و دبیعت نے وہ بعت کو طلب کیا اور مستودع نے سب کیڑے اُس کو و سے دیئے پھر مستودع کا کیڑ اضا تھ ہوگیا تو مالک و دبیعت اُس کے کیڑے کا ضامن ہوگا اُس مقام پر شخ مصنف نے فرمایا ہے کہ جس محتم نے کوئی چیز اس ممان پر ٹی کہ وہ میری ہے گراس کی نہتی تو ضامن ہوگا ہے میں ہے۔

آبک فخف نے دوسرے کومہمان کیا پھرمہمان اُس کے پاس ایک کپڑا بھول گیا ہی میزبان اُس کو لے کراُس کے جیجے چلا پس راہ میں ایک عاصب نے اُس کو فصب کرلیا ہیں اگر عاصب نے شہر کے اندر فصب کیا ہوتو میز بان پر صان وا جب ندہو گی اورا کرشپر کے باہر فصب کیا ہوتو میزبان نے ضامن ہوگا بیٹرزلتہ اسمنین میں ہے۔ ایک فنص دوسر سے فنص سے جھڑا کرنے میں چپٹ کیا ہی جس فنص سے لیٹا تھا اُس کی کوئی چیز کر کر ضائع ہوگئی تو مشارکنے نے قربایا چیننے والا ضامن ہوگا مصنف رضی اللہ عند قرباتے ہیں کہ تھم میں تفصیل ہوئی چاہئے کہ اگر مالک سے قریب وہ مال کر ااور مالک مال اِس کو دیکھتا ہے اور اُٹھا لے سکتا ہے تو چیننے والا ضامن ندہوگا بی قامی خان میں ہے۔

قال العتوجيم : فان قلت اليس المتعلق اسكه ولا يمهله لياخذه قلت نيد فع با مكان الاخذ على ان المنع منه غير موجب الفصب كن حال بينه وبين مأشيته حتى هلكت حيث لايضمن فتأمل و فيه اشارة الى الجواب من المشانغ باخراج الوجه الذى ذكرة من المسئلة بدلالة المحال فافهم رايك فنم في دهو في كياس ايك فنم كو بيجا تاكدهو في ساسكة كراه و يكراه ولا يكي الكراء والمحال فافهم رايك فنم في ما كيراه ولي الكراء والمحال فافهم ما كيراه والمول كرلات بي دهو في في المعلى ساور دومراكيرا وسده يا اوروه المي كياس ضائع بوكيابي اكروه كيراه و في كما كلك بوتو في ما كلك بوتو في ساستان المولا المناق المولا المناق ا

ایک مشک کا د ہا نہ کھل گیا اور وہاں ایک سخص گذرالیں اگراس نے منہ ہیں پکڑا تو ضامن نہ ہوگا ہما دوا ہے مشک کا دہا نہ کہ خاص ذاتی گدھا لے کر اوا ہوا ہیں ہے۔ ایک شریک نے بدون دوسرے کی اجازت کے اُس کو خاص ذاتی گدھا لے کر اُس کو چکی میں جوت کرآٹا پیسا اور گد ہے نے چکی میں ہے گیہ ہوں کھائے اور مرکبیا تو پیشن ضامن نہ ہوگا کو نکدالی صورت میں دفالة اُس کو چکی میں جوت کرآٹا پیسا اور گدھے نے چکی میں ہے گیہ ہوں کھائے اور مرکبیا تو پیشن ضامن نہ ہوگا کو نکدالی صورت میں دفالة اُس کو چکی میں جواب ہاں کو آئر کیا درس نہ پنچ کیڑے کا تلف کر دیا شار ہے۔

اس کورد کے نیس ہاور لینے ہے مانع نہیں ہے جواب ہاں لیکن موجود امکان ہے مادا ہو وی میں دو کنا موجب سزا ہے نہ موجب خصب جے ایک نے دوسرے کو کم کریاں نے کیا تو فاصب نہ دوگا بلکہ مارا جائے گاای سے مشارکے کا قول مسئلہ کوری نکلا ہے فالہم۔

تمت ترجمه كتاب الفصب من الفتاوى الهندية المعروفت بالفتاؤى العالمگيرية بعون الله سبحانه و تعالم و حسن توفيقه و تيلو ها ترجمة كتاب الشفعة انشاء الله تعالى وارجو الله تعالى ان يو ظنى توفيقا و يعيننى عونا و يحفطنى عن الزلل و يعصمنى من الخطاء والحلل انه تعالى وليى و حسبى و نعم الوكيل و صلى الله على سيد نا سيد الاولين و الآخرين مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين...

#### العلقات

الحمد لله المتوحد بجلال ذاته لا كوحدة الآحاد المتفرد بكمال صفاته لا كفردية الا فراد لا اله الا هو ذرا ألا نام بمشيته جعل للكائنات بقندته من غير امر ممتئل ولا فعل مفتعل والصلوة والسلام على رسوله سيدنا سلطان دوى الامجاد مولنا محمد وآله و الصحابه الى يوم التناف اما بعد بنده مفتقرالي الله الفني العلى عبدالرزاق محمد المعروف بالامير على اظلم الله بظل رحمته و تجاوز عن سيناته بغيض مففرته كبتاب شي في بعداقم مرجمه كتاب الفصب كتاب متغنى عن الامور وصاف معروف فاتر جمر مراب الفصب كتاب متغنى عن الامور وصاف معروف فاتر جمر شروع كيا عبارت شي سلاست محوظ به كرمنمون دقي بالجمله بولت عبارت عرارت عبارت معرف الأدمام وقل بالمحروف والمن المولاد ما معمون المولاد والمحروف المولاد والمحروف والمناه والمخلل وهو ولهي و حسبي و نعم الوكيل و بالله الله عزو جل ان يعضمي من الزلل و يجتنبني عن المغطاء والمخلل وهو ولهي و حسبي و نعم الوكيل -

ا الرائح جم ثایدید معنف نے تعریف کی کوئٹ مفتی نے ظاف عرف فتوی ویا اور شاید بیغرض کد ہماراعرف اس کے خلاف ہے قی مفتی کا تھم اپنے عرف رہنج ہے اور ہمارے عرف پر ہمارے یہاں تھم ہے کیونکہ عرف ہی پراس تھم کا ھارہے اور بھی اوجہے۔

# عملية كتاب الشفعة عملية

ال شمستر والواب بين

بار (ول د

شفعہ کی تفسیر وصفت و حکم کے بیان میں

شرح میں جند خرید شدہ کے مالک لی ہونے کو بعوض اس قدر شن کے جانے میں مشتری کو پڑا ہے شغعہ کہتے ہیں یہ محیط سرتھی میں ہے شرط شغعہ کے چند انواع میں از انجملہ عقد معاوضہ پایا جائے اور عقد معاوضہ نے ہے یا جو بچ کے معنی میں ہولیل جو نے یا بھے کے معتی میں نہ ہوأی میں شغعہ ٹابت نہ ہوگا جیسے کہ ہبہ ہصدقہ ،میراث ،ومیت کے ساتھ شغعہ واجب نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ شغعہ ے لینے کے بیمعنی بیں کہ جس کا ماخوذ مند عمل الک ہوا ہے اُس کو ماخوذ منہ ہے اپنی ملک میں لیما سو جہال معنی معاوضہ معدوم بیں اور شفع نے لینا جابا ہی یا تو قیمت سے لے کا یا مفت لے گا گر قیمت سے لینے کی کوئی راہبیں ہے اس واسطے کہ ماخوذ مند بقیمت أس كا ما لک نہیں ہوا ہے اورمفت لینے کی بھی راونییں ہے اس واسطے کہ تیرع پر جبرمشروع <sup>(۱)</sup>نہیں ہے بس لیمااصلامتنع تغیر ااورا گر ہبہ بشرط مؤض ہواوروا ہب وموہوب لدوونوں نے باہم قبضہ کرلیا شغیدوا جب ہوجائے گااوراگر دونوں میں سے فقا ایک نے قبضہ کیانہ دوسرے نے تو ہمارے ائمہ بیٹینیز کے نز دیک شغعہ تحقق نہ ہوگا اور اگر ایک محفق (۲) نے ایک عقار بدون شرط موش کے ہہد کیا پھر موہوب لہ دنے واجب کوائس کے عوض ایک دارد یا تو دونوں میں ہے کسی میں شفعہ ٹابت ند ہوگا نددار ہر میں اور ند دارعوض میں اورجو واراور بدل المسيح ہواس میں شفعہ واجب ہوتا ہے خواہ اس دار رصلح باقر ارہو یا با نکار ہو یا سکوت اور ای طرح جس دارے باقر ارسلح كرلى بوأس من بعى شغيه داجب بوتا باوراكر بالكارسلح كى موتو شغيه واجب نه بوكا مرشفيع جت قائم كرنے من قائم مقام مرى كے بوجائے كا بحرا كر شفيع نے اس بات كے كواہ قائم كيے كربيدوار مدكى كا ب يا مدعا عليد عدتم لى اور أس نے تتم سے انكار كيا تو شفيع کوئی شغیہ حاصل ہو جائے گا اور ای طرح اگر بسکو ت صلح کی ہوتو بھی شغیہ واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ تھم بدون شرط یائے جائے کے تابت نہیں ہوتا ہے ہی وجود شرط میں شک ہونے کے ساتھ ثابت نہ ہوگا اور اگر بدل استح میں منافع ہوں توجس دارے ملح کی ے اُس میں شغبہ ٹابت ندہو کا خواہ سلح با قرار ہو یا با نکار اور اگر مدعی و مدعا علیہ نے اس قرار واو برسلم کی کہ مدعی بیدوار متدعویہ لے کے اور مدعا علیہ کو دوسرا دار دے وے لیل اگر صلح با نکار ہوتو دونول میں سے ہرایک دار میں بقیمت دوسرے کے شغعہ واجب ا - قوله ما لک یعنی جوقطعه زمین خرید فروخت بواے و جس قدر دام میں مشتری کو پڑا ہے ای قدر کے قوض کے کے اپنی ملک کر لیما حق شقعہ ہے چرخریدو فروفت ہے مراومقد معاوضہ ہے خواہ بذر میدئی حقیق ہویا آخر یم حکی نیٹے ہوجائے جیسے ہدبشر طاموش ہے۔

ع ماخوذ و مخص جس مصفع ليخواه مشترى اول بوياكو كى بو-

<sup>(</sup>۱) زيروي مفت دين كاشرع من ينس علم ديا-

<sup>(</sup>٢) - تولد باتهم تبعد يعنى وابب في موض اورموجوب لدف بهدي فيفز كرليا- مال فيرمنقول مانقد وارا فيرو

ہوگااوراگرالی صلح باقرار ہونو صلح سے نہیں ہے ہیں دونوں میں ہے کسی دار میں شغیدوا جب نہ ہوگااس لیے دونو ب کمر ملک مدعی میں از الجمله مال كامعاوضه مال سے مواوراس شرط سے يتھم نظام ب كداكر إلى جناعت سے جوموجب قصاص فيمادون المنفس ب ايك دارير صلح کی تو شفعہ واجب نہ ہوگا اور اگر ایس جنایت ہے موجب ارش عبے نہ موجب تصاص ایک دار برصلے کی تو اُس میں جن شفعہ واجب ہوگا ای طرح اگر غلام کوایک داریر آزاد کیا تو شغیدوا جب نہ ہوگا از مجملہ مجج عقار ہویا جوعقار کے معنی میں ہے خواہ یہ عقارمحمل قسست ہویا نہ ہو جیسے جمام و چکی و کنوان ونہرو چشمہ وچھو نے جھو نے داراوراگرائی کے سوادوسری چیز ہوگی تو اُس میں عامدعلما کے فز دیک حق شفعہ ندہوگا اور از انجملہ میج سے بائع کی ملک زائل ہوجانا شرط ہے ہی اگرزائل ندہوئی تو شغدواجب ندہوگا جیسا کدی (۱)بشرط الخیارللبائع على بحتى كداكر بالع في اين خيارى شرط ساقد كروى توشفدواجب بوجائ كاادرا كريج من مشترى كاخيار بوتوشفدواجب بوكااور اگر دونوں (۲) کا خیار ہوتو شغبہ واجب نہ ہوگا اور اگر بائع نے شفیع کا خیار شرط کیا تو شفیع کوئل شغبہ نہ ہوگا لیس اگر شفیع نے نتاج کی اجازت دے دی تو تھے جائز ہوئی اورأس کاحق شفعہ نہوگا ادرا گرفٹنج کر دی تو بھی اس کاحق شفعہ نہ ہوگا اورالی صورت میں شفیع کے واسطے حیلہ یہے کہ وہ اجازت دے اور نہ سنخ کرے بہال تک کہ خود ہا کئع اجازت دے یامت خیار گذر جانے سے خود بڑج تمام ہوجائے پس شفیع کو حق شغیہ حاصل ہوگا وخیار عیب وخیار رویت و جوب حق شغیہ سے مانع نہیں ہے۔ از انجملہ حق بائع زائل ہوجا ناشر ط ہے ہی خرید فاسد میں شغیہ واجب نہ ہو گا اور اگر بطور فاسد خریدے ہوئے عقار کومشتری نے بطور تھے میجے فرونت کردیا پیرشفیج آیا تو اس کواختیار ہوگا جا ہے تع كوسي اقل برليا يع وانى بريس اكر ميع وانى برلينا اختياركيا توشن كوض الداور اكري اقل برلينا اختياركيا توهيع كى قيت ك عوض لےاوروہ قیمت معتبر ہوگی جومشتری کے قیفتر کرنے کے روزمیع کی قیمت تھی اس واسلے کہ بطور رکتے فاسد خریدی ہوئی چیز قبضہ سے مثل مفصوب كمضمون يه بوتى باوراى اصل باس صورت مي كرايك فخص في بطوري فاسدايك زمين فريد كرأس يرعمارت عانی امام اعظم کاریول نکلیا ہے کہ فیج کوئی شفعہ حاصل ہوگا اور صاحبین کے زو یک حاصل ندہوگا۔ اور از انجملہ یہ ہے کہ جس دار کے ذر بیہ سے شفیع حل شفعہ کا خواستگار ہے وہ وارمشعو یرکی خرید کے وقت شفیع کی ملک ہوپس جس دار میں خواستگار شفعہ با جارہ یا بعار بہت ر بتا ہے اُس کے ذریعہ سے اُس کوئن شفعہ عاصل نہ ہوگا اور ندا سے دار کے ذریعہ سے جس کو اُس نے مشتری کے دار مشفوع خرید نے ے پہلے فروخت کرویا ہواورندا بیے دارے ذریعہ ہے جس کوأس نے معجد کرویا ہواوراز انجملہ بہ ہے کہ مشتری کے انکار کے وقت شفيع كى ملك بونا بحبت مطلقه يعنى مجوابان يا بتصديق مشترى ظاهر موناشرط باوريشرط درحقيقت ظهورحق كىشرط بنشوت حق كى پس جب مشتری نے دارمشعوع بہا<sup>(۱)</sup> لے ملک شفیع ہوے سے انکار کیا توشفیع کونل شعد میں لینے کا اعتیار نہ و **کا** جب تک اس بات كے كواہ قائم ندكرے كديدوارميرى ملك بواوريقول امام اعظم وامام محدكا بواورووروا يول مى ساكدروايت ك موافق امام ابو بوسف كاب اوراز نجمله بيب كددارمشغو عدونت أيع كشفيع كى ملك ندمويس اكرشفيع كى ملك بوكانو شغعدواجب ندبوكا اوراز تجملہ بیے کشفیع کی جانب سے تع یا تھم مئ کی صریحایا واللة رضامندی نہ یائی جائے پس اگر شفیع تع یا تھم تع برصر بحاراضی ہو گیایا ولالة (٣) راضى ہوا مثلا مالك دار نے أس كو اس داركى فروشت كے واسلے وكيل كيا اور أس نے فروشت كر ديا تو شفع كوش

ا نیمادون ... نیخی قصاص شی کال جان نداری جائے بلکساس سے م بوشلا کان کے وض کان کا تا۔

سے اس کی شان میں قیمت واجب ہوتی ہے۔

ع جراندود بعت كامال واجب بوتا بيد

<sup>(</sup>۲) بائع ومشتری۔

<sup>(1)</sup> الى ت جس مى باكع كا على خيار كى شرط بو .

<sup>(</sup>٣) والله رضامندى يائى جائے۔

<sup>(</sup>٣) جس كزريد ع شعدها بهاب.

منفعہ حاصل نہ ہوگا ای طرح آگر مضارب نے مال مضاربت ہے آیک دار فروخت کیا اور رب المال آیک دوسرے اپنے ذاتی دار کی وجہ ہے اس کا شفع ہے تو رب المال کوئی شفعہ نہ ہے گا خواہ دار مضاربت میں نفع ہوا ہو بہذہ ہوا ہواور شفع کا مسلمان ہونا وجوب شفعہ کے داسطے شرط نبیل ہے اس کا شعبہ نوبی اور المبیل ہے اس قرمیوں میں باہم شفعہ واجب ہوگا اور ذی کا مسلمان پر بی شفعہ ہوگا اور ای طرح تریت و ذکور ہ و بھی و بلوغ و عدالت بھی شرط نبیل ہے اس باؤ وں اور مکا تب و محتی آبیعش (جس کا پی مصما تراوہو گیا ہو) و کور تو اور اللے بعنی کا معرال میں باؤ میں اور مکا تب و محتی آبیعش (جس کا پی مصما تراوہو گیا ہو) و کور تو اور اللے بعنی کا جوئی واجب ہو یا تابالغ پر واجب ہوائی میں خصم آس کا وہ دکی قرار دیا جائے گا جوائی مال میں تصرف کرتا ہے بعنی باپ کا بیاب و میں یا سگا دادایا آس کا وصی نیا وہ میں گا البدائع اور مفت شفعہ ہے کہتی شفعہ سے لیتی شفعہ سے کہتی شفعہ سے کہتی شفعہ سے کہتی ماصل ہوگا اور جو بدون شرط کے مشتری کو جائم طرح کی ماصل ہوگا اور جو بدون شرط کے مشتری کو حاصل ہوگا اور جو بدون شرط کے مشتری کو حاصل نہ ہو وہ بدون شرط کے مشتری کو ماصل نہ ہوگا ہو ترائی المحتین میں ہے۔

اُگرزین وقف یمی ایک محفی کا گھر ہوتو اُس کو استحقاق شغیہ عاصل نہ ہوگا اور اگر اُس نے خودا پی عمارت فروخت کی تو اس کے پڑوی کو بھی تق شغیہ نہ ہوگا ہیں ہے۔ کہ محقار میں ہے شکی تھا روفف کے جس کی تھا جا رُنہیں ہے اُس میں جو فض وقف کے جس کی تھا جا رُنہیں ہے اُس میں جو فض وقف کی تھا ہونے کا قائل ہے اُس کے نزد یک شغہ نہیں ہے بیہ فلا صری ہے اگر ایک فیض نے ایک وار خرید ااور ہنوز اُس پر البغنہ نہیں ہے بیہ فلا صری ہے اگر ایک فیض نے ایک وار خرید ااور ہنوز اُس پر البغنہ نہیں ہے بیہ فلا صری ہے اور جو وارکی عورت کا مہر قرار دیا تھا گہ اُس کے پہلو میں وومرا وار فرو دخت کیا گوا اُس میں شغہ واجب نہیں ہوتا ہے تیمین میں ہاور اگر کی فیض نے ایک عورت سے بدون تسمید مہر (۲۰) کے نکاح کیا چر اُس کے مہر مثل کے عوض اُس کے ہاتھ اپنا ایک دار فرو دخت کیا تو اس میں شغیہ واجب ہوگا اور اگر عورت سے کے نکاح کیا چر اُس کے مہر مثل کے عوض اُس کے ہاتھ اپنا ایک دار فرو دخت کیا تو اس میں شغیہ واجب ہوگا اور اگر عورت سے

ل جولوگ امام حق سے بغاوت کیے ہوئے ہوں۔ ج کرم باغات انگور جن میں جارد یواری ہو۔

سے تولہ بھی مین جور کے زر کے وقف کی بھی می جا رئیس اور بعض جن کے زر کیے بھی جائز ہے وہ بھی حق شفعہ نیس ملاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) حق الواقف وغيره كين السكتاب.

<sup>(</sup>۲) خلاصة كله وقت كي دربعيد يدوا تقف وموتوف عليه ومتولى وقف كمي كونق شفعتين بهنجة اس- (٣) ميان مهر

ای دادکوم کھم کرنگاح کیایا مہر بیان کرویا پھر مورت نے اس دار پر مہری راہ سے بھند کیا تو شفد واجب نہ ہوگا بہ خرات المحقین میں ہاور اگر مورت سے مہر بیان کر کے نکاح کیا پھر اُس کے ہاتھ اس مہر کے وض ایک دار فرو شت کیا تو شفیج کو اُس میں تن شفد واجب ہوگا۔ ای طرح اگر کسی مورت سے بغیر (۱) مہر کی شرط پر نکاح کیا پھر قاضی نے اس کے واسطے مہر مقر دکر دیا پھراس مقرر و مہر کے وض اُس کے ہاتھ ایک دار فرو شت کیا تو بھی اُس میں شفد واجب ہوگا یہ محیط میں ہاورا کر کسی مورت سے ایک دار پراس شرط سے نکاح کیا کہ مورت اُس کو ہزار درہم والی و نے قو امام اعظم کے نزویک واد کے سی حصد میں شفد واجب نہ ہوگا اور صاحبین کے نزویک بھذر حصد ہزار درہم کے شفد داجب ہوگا ای طرح اگر مورت نے شوہر اُس کو ہزار درہم والی و برار درہم والی و نے قو امام اعظم کے نزویک والی دار پراس شرط سے فلع لیا کہ شوہر اُس کو ہزار درہم والی و برار درہم و برار در درہم و برار درہم و برار درہم و برار درار در برار درہم و برار درہم و برار درہم

شفيع كس صورت ميس حق شفعه كاحقد ارنه بوگا 🏠

الرقل عدے قاتل نے ایک دار برای شرط سے ملح کی کدولی مقتول أس کوایک بزار در ہم وایس دیوا مام اعظم کے بزدیک دار میں شغصہ نہ ہوگا اور امام ابو بوسف وامام محمد کے فزویک شفیع اس دار کے حمیارہ جزوں میں سے ایک جزو ہزار درہم میں سے لے سکتا ہے ای طرح اگرز خمبائے رودسر(۲) سے جن میں تصاص لازم آتا ہے ملح کی تو بھی اختلاف ہے اوراگر دوموضحہ زخم ہے جن میں ایک عمداور دوسرا خطاء تعاليك داريم سلح كى توامام عظم كرز ديك داريس شفعه ند بوكا اورامام ابو يوسف اورامام محد كرز ويك شفيع نصف داركو بانج سودرہم میں لے سکتا ہے اس واسطے کہ موضحہ خطا کا ارش پانچ سودرہم ہے بیسسوط میں ہے اگر کسی بورت سے بغیر مہر نکاح کیا اور اُس کے واسطاناوارم قراردياياكهاكم في في تحديداس شرط مسلح كى كرابنابدوار تيرام قراردياياكها كدف في تخيريدوارم بي اوان صورتوں میں شفیج کے واسطے بچوج شفعہ نہ ہوگا بظہیر یہ میں ہا ایک مخص نے ایک عورت سے نکاح کیااور اُس کا بچھ مہر بیان نہا مجر اس کوایک داردیاتواس کی دوصورتیں ہیں اگر شوہر نے یوں کہا کہ س نے بیدار تیرامبرقراردیاتو دار س حق شغصہ ند ہوگااوراگر یوں کہا کہ بدواربعوض تیرے مبرے کردیا تواس میں شغید ہوگا بدذ خبرہ میں ہے اگرا یک مخص نے اپنی ٹابالغد بنی کوایک دار پر بیاہ دیا چراس دار کوشفیج نے شغعہ میں طلب کیااور باپ نے اُس کے مہرشل کے عوض جمن معلوم پر یا دار کی قیمت پردے دیا توبیق ہے اور شفیع کواس میں جن شغنه عاصل ہوگا ای طرح اگر و واڑی بالغه ہواوراس نےخودسپر دکیا توبیق ہوگی اور شفیع کوائس میں شغنہ عاصل ہوگا۔اورا گرکسی مخض کی کفالت بالنفس ہے ایک دار برملح کی تو اُس میں شفعہ نہ ہوگا خوا مکفول عنہ کی کفالت بالنفس حق قصاص میں ہو یا حدشرع میں یا مال میں بیسب مورتن علم شغید و بطلان ملح میں بکسال ہیں اور اگر مطلوب ہے جس قدر مال کامطالبہ ہے اُس مال کی ملح کی ہی اگر یوں کہا ك ين في تحد عاب شرط رصلى كى كدفلان حفس تمام مال مطلوب بيرى بواتويد جائز باورشفي كوأس من حل شفعه حاصل بوگااس واسطے کہ مرداجنبی کا کمٹی خص کے قرضہ سے اپنی ملک پرسلح کردینامثل ملح قرض دار کے بیجے ہے اور اگریوں کہا کہ میں نے مدیوں کی طرف ے تیرے قبضہ میں دیا توصلح باطل ہے بیمبسوط میں ہے۔

اورجس مخفی کا ہید کرنا بغیر موض ہیں جائز ہے جیسے باپ نے پسر صغیر کا مال ہید کیا یا مکا تب یا غلام ماذوں کا ہید کرنا اگر ایسے خفس اس قول زخمیائے دوسرے الح لیفنی پردوسرے زخوں ہے واضح ہوک اصل ہی شجائے ہی جمع خجہ فقیاء اس کوزخم ہر میں غالب دیسے ہیں ہرموضحہ جس میں مذی کا کی جائے۔ آسہ جوام الد ماغ تک پہنچے۔ اس قول شفعہ میں الح رئین یہاں پکوشفوٹیس ہے پھرا گرصفے و کے باپ نے اس طالب کے باتحواس خرج فروخت کیا تو یہ مشتری ہوا اب جوکوئی ہالٹ شفیق ہوو وشفعہ میں الے سکتا ہے۔

(۱) تیم ہوائٹے چومبرشیں۔ (۲) سردرد کے زمیا ہے۔

ع من روایا ہے پر النظام میں اور اس میں اور النظام میں اور النظام میں اور النظام کے جائے گی۔ (۳) انسلی سے زقم پہنجایا۔ (۱) دار میں۔ (۳) خودا سے النظام سے زقم پہنجایا۔

می شفیع کوتی شفیده اصل ندهوگاادرا گرسکونت دارے جس کی اس سے تن میں دھیت کی تی فی فدمت غلام ہے ایک بیت پر صلح کر لی کہ دی میری دیار پر او اس میں شفید نده وگاادرا گر دی نے دعاعایہ پر مال کا دموی کی اور دعاعلیہ نے اس کے ساتھ اس شرط پر سلح کر لی کہ دی میری دیار پر اپنی دھنیاں رکھ نے یاد میں بھی بھی ہے۔ اس اس واسط کہ جس چز پر صلح واقع ہوئی و و معلوم ہے تو او میں ہو یا منفعت ہے لین ایا ہے نے اس قیاس کوترک کر کے فر مایا کہ الی صلح بالله اس واسط کہ جس چز پر مسلح واقع ہوئی و و معلوم ہے تو او میں ہو یا منفعت ہے لین ایا ہے نے اس قیاس کوترک کر کے فر مایا کہ الی صلح بالله ہے اور شفیح کوتی شفید حاصل ندہوگا ای طرح اگر اس شرط پر صلح کی کہ دی اسپنے پائی بہنے کا داست میر دور کی جانب کر دی تو بھی اس دار کے پڑوی کو بیافقیار ندہوگا کہ اس پائی بہنے کے داستہ کو شفید میں لے لے اور دار کے اندر دار کے نہوں کہ بھی اور سلے کہ بین واسط کر ہیں داستہ میں دار تربی اور سلے کہ بین سلے کہ اس کو تعلق دار میں ہو اس کی تو اس میں میں دار میں ہو گئی اور دیوار پر دھنیاں وہ ہتر دیکھی میں اور سل آب میں شرکے کی شوا میں دوایت ہو گا اور اگر میں اور شی ہو اسطے تین روز کے خیا و کی شوا می تو امام کو آئی کو امام کو تربی کو اسلے تین دوز کے خیا و کی شوا میں دوایت ہو گا اور اگر شفید میں اور کو تو اسطے تین روز کے خیا و کی شوا می شوا کو اس کوشفید مام سل دے گا اور اگر شفید میں کو ان کوشفید میں ایا کہ میں دوایت ہو گا ہو تا تار خوائی میں ہو اس کے گا دور اگر تھی ہو گا دور کہ ہو گا دور کو تار کو تھی کے دور کو تار کو تربی کو تربی کو تو اس کی تو تار کو تو تار کو تار کو تربی کو تربی کو تار کو تار کی تار تار کی تار کی تار کی کو تار کو تار کو تار کو تار کی تار کو تار کی تار کو تار

اگرایک محص نے ابناداراس شرط سے فروخت کیا کہ میر سدواسط شفع اُس شن کا جومشتری پر ہوا ہے ضامین ہواور شفع عاضرتا پس أس في منانت قبول كر لي أو ي جائز بوجائ كي اور شفي كوشفعه نه الم كاس واسط كشفي كي المرف ي ي تمام بوني بس أس كوش شعدندر ہا۔ای طرح اگرمشتری نے اس شرط پردارخر بدا کشفیع بائع کی طرف سے حان ورک کا ضامن ہواور شفیع حاضر ہے لیں اُس نے منان تبول كرلي توسع جائز ہوجائے كى اورأس كوشنعه نه فےكاييشرخ طحاوى ميں ہے اورا كرمشترى خيارابدى شرط كرے وشفع كوئل شنعه عاصل نہ ہوگا ہیں اگر مشتری نے اپنا خیار باطل کر دیا اور بیج تمام کر دی اور ہنوز تمین روز نہیں گذرے بیجے تو شغیدوا جب ہو جائے گا ای طرح صاحبین کے فزویک بھی بعد تین روز (۳) محذر نے کے بھی تھم ہے بیمبسوط میں ہے اور اگرمشتری نے اپنے واسطے ایک مہینہ یا اُس ے مشاب کی مرت کی شرط کی تو امام اعظم کے نزد یک شفیع کوئل شغید حاصل نہ ہوگا پھر اگر مشتری نے تمین روز گذر نے سے پہلے اپنا خیا رباطل كردياحتى كدرع سابق مطلب موكراج محيح موكن توشفيع كاشفعدوا جب موجائ كالديميط مس باور فادى عمابير مي ب اكركوكي دار تین روز کی خیار کی شرط پر فروخت کیا مجرتین روز اور زیاده کردیئے اور شفیع وقت کی کے اُس کا شفعہ طلب کر چکا ہے تو مہلے مدت خیار كذرنے برشفع أس كو لے لے كااور اكردو بروسيوں ميں سے ايك نے أس كوملى الاصل ردكر ديا تو دوسرا بروى أس كو لے \_ لے كاب تا تارخانيه مي باكركوئي واربعوض ايك غلام معين ياعد ومعين كخريد ااوراس خريد شي دونول مي سايك كواسط خيار شروط ب بس اگر باکع کے واسلے مشروط موتو قبل کے تمام مونے کے شفیع کوئل شفعہ حاصل نہ ہوگا خواہ شرط خیاردار میں مو یا غلام میں بیمیط میں ے۔اگرایک دار بعوض ایک غلام کے خربیدااورمشتری کے واسطے تین روز کے خیار کی شرط کی توشفیج کواس میں شفعہ حاصل ہوگا ہی اگر تفع نے مشتری کے تبعنہ سے دو دار لے لیاتو اس کے حق میں نتا واجب ہوسی محرا کرمشتری نے نتاج کی اجازت دی اور اپنا خیار باطل کر ا ۔ اگر منت نے کسی مخص کے حق میں وصیت کی کرو و میرے فلاں دار میں ایک سال تک دے یا یہ کیمیرا غلام اس کی ایک سال تک خدمت کرے اور وارثوں نے موسی لے سے ساتھ اس حق کے عوض ایک بیت بیسلے کرلی تو جائز ہے مکراس میں شاعدت ہو گانعدم جھنین معادمات المال بالمال فالنم ۔ ع توانسیں بعن سیل اور خاص راستہ کا تھم بکسا نہیں ہے۔ سی تولیق تمام الخاصل میاکہ جس صورت میں مشتری کا خرید ناشفع کی طرف سے پورا ہوتو

م کو یا کشفیج نے شاعہ چھوڑ ا۔ م

<sup>(</sup>۱) سالبات معنوم - (۲) مانی بنتی کی کی - (۳) تمن روز گذرے ایسانکم بوگا۔

دیاتو وہ فلام ہائع کے سپر دہوگا اور آگرمشتری نے تھے ہا تکارکر کے تیج توڑ دی تو اپنا فلام ہائع ہے لے کروہ قیمت فلام ہے جواس نے شخصے ہے لیے ہے ہے گئے ہے۔ لی ہے ہائع کو دے میں اور شفح کا دارکو شغد میں لے لینا بیر مشتری کی طرف سے تیج کو اختیار کرنا شار مدہوگا اور شفام میں خیار ساقط کرنا شار ہوگا بخلاف اس کے آگر مشتری نے خوداس دارکو فروخت کیا تو بیام مشتری کی طرف سے تیج کا اختیار کرنا تر اردیا جائے گا اور آگر وہ دار ہائع کے بینے میں ہوتو شفیع کو اختیار ہوگا کہ ہائع سے وہ دار غلام کی قیمت کوش لے لے اور وہ فلام مشتری کو پر دکر دیا جائے گا اور آگر وہ دار مشتری اس دارکو وائیں کر دے گا اور شفیع کو اختیار ہوگا کہ ہائع کے ہاس مرکبیاتو تیج ٹوٹ جائے گی اور مشتری اس دارکو وائیں کر دے گا اور شفیع کو اختیار ہوگا کہ ہائع ہے اس کو بیوش قیمت غلام کے لے بیہ مسوط میں ہے۔ آگر دار فروخت کر نے والے کو خیار ماصل ہو گا ہی اگر ہائع نے اس کو شفعہ میں لیاتو بیام ہائع کی دار مبید کے بہلو میں دوسرا دار فروخت کیا گو ہائع کو اس می تن شفعہ حاصل ہوگا ہی اگر ہائع نے اس کو شفعہ میں لیاتو بیام ہائع کی طرف سے تاتھ کا نقض قرار دیا جائے گا دیر چیا میں ہے۔

ا اگر خیار مشتری کا ہواور دار میدھ کے پہلویں دوسرا دار فروخت کیا گیا تو مشتری کواس میں جن شفعہ حاصل ہوگا مجرا کراس کوشفعہ میں لےلیا تو بیامراس کی طرف سے تیج کی اجازت قرار دیا جائے گا پھر اگر شفیع نے آ کرمشتری سے داراؤل شفعہ میں لیا تو اس کو دوسرے وار کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اس واسلے کشفیج کودار اوّل میں ملکیت ابھی حاصل ہوئی ہے ہیں اس سے دو دوسرے دار کا وقت مقد سے یزوی نہ ہوگا آبا اس صورت میں کشفیع کا کوئی دوسرا داراس دار ثانیہ کے پہلو میں داقع ہوادر دوسرا دار مشتری کے سپر در ہے گااس داسطے کہ شفع كاواراة ل آس كے قبضہ سے لياس كى مك فى الامل ثابت ہونے كے منافى كنبيں ہاى واسط شفع كاعبد و و الحاس مشترى ير موتا ہے ہیں جب شفیج نے داراؤل اس سے لیا تو اس سے مشتری کے حق میں انعدام عصب تملک ٹانید ظاہر نہ مواریم مسوط میں ہے۔ اگر کوئی دارخریدااور جمی اس کود یکھانہ تھا مجراس کے بہلویس دوسرادار فروخت کیا گیااوراس کوشفیج نے شفعہ میں لیا تو روایت صیحہ کے موافق مشترى كاخيار رويت ساقط ندموكاس واسط كربح شغيد لينے عدلالة رضامندى ثابت موتى باورخيار رويت توصر يحأرضامندى س ساقط بیں ہوتا ہے ہیں دلالیة رضامندی ہے بھی ساقط عند ہوگار محیط سزنسی میں ہے۔ اگرایک عقار کے شریکوں نے عقار کو باہم تقسیم کیاتو تقتیم سےان کے جارکوئل شفعہ حاصل نہوگا خواقفتیم بقضار (۱) قامنی ہو یا برضاء باجی ہورینہایہ سے اورخرید قاسد می تل شغیبیں ہوتا ہے خواج بی ایک چیز ہوجو قبضہ ہے ملوک ہو جاتی ہے یا ایک نہ ہواور خواومشتری نے مجع پر قبضہ کرلیا ہو یاند کیا ہواور سے کم اس وقت ہے كابتدا ، وقط فاسد قرار يائى بوادراكر بطور سيح منعقد بون ك بعد يمر فاسد بوكى بوتو شفيع كاحل اين مال يرباتى رب كا آياتونيس و کھتا ہے کہ اگر ایک نصر انی نے دوسرے نصر انی سے ایک دار بعوض شراب کے خربیدااور ہنوز دونوں نے باہم قبضہ نہ کیا تھا کہ دونوں یا ایک مسلمان ہو کمیایا دار پر تبضہ ہوجائے اورشراب پر قبضہ نہ ہونے کی حالت عن ایسا ہواتو تھے فاسد ہوجائے کی مرشفیع کوا فقیار ہوگا کہ دوسرے وارکوشغدی کے اگر چدیج فاسد ہوگئی۔ اگرمشتری نے بطور فاسد کے خریدے ہوئے دارکوایے قبضہ میں کرایاحتی کداس کا مالک ہو کیا چر اس دار کے پہلو میں دوسرا دار فروخت کیا گیا تو مشتری کوشفعہ حاصل ہوگا ہیں اگر اس نے ہنوز دوسرے دار کوشفعہ میں نہلیا تھا کہ اس کے بائع نے اس دارمبیعہ کو بیجہ فساوی کے واپس کرایا تو مشتری کودوسرے دارے لینے کا اختیار ندر ہے گا اور اگرمشتری دوسرے دار کو بخل شغعہ نے چکاہو پھراس کے بائع نے اس سے دار مید بھکم فسادق والس لیاتو بحق شفعہ لیما برقر ار کھایہ محیط میں ہے۔

ع تولدمنانی الح بلکدامل میں مشتری اس دار کا ما لک ہوا تھا گھڑ نئے ہے۔ اس کی ملک سے لیا ہے۔ اس تولدانعدام بعنی میدلازم ندآیا کے مشتری نے دوسرا دار جوشفعہ میں لیاوہ بدون اپنے مملوکہ دار کے شفعہ میں لیا بلکہ اوّل دار کی ملکیت سے اس کو دسرے دار کا شفعہ ملا ہے۔ اس تولہ ساقط الح کیکن انگرد کیلے کر واپس کر ہے تو دوسرا دار شفعہ بھی ند ملے گا۔ اس بطور فاسدالح شاید سرادیہ کرتے تھے بعد فساد آئی تھاتو بغیر قبضہ کے شفعہ نہ ہوگا اور اگر قبضہ کر لیا الح ۔

<sup>(</sup>۱) اگر بۇاروپىعتى معاونىدىيە ـ

اگرائے دار کے حاصلات کی ایک حقص کے واسطے اور اس کے رقبی دوسرے کے واسطے وصبت کی پھراس کے بہلو میں دوسرا دار قرو فت کیا گیا تو اس کا شفعہ اس موسی لہ کو سلے گا جس کے تن شاں رقبددار کی وصبت (۳) تھی بینرخسی میں ہے بینچا مکان ایک مخص کا اور اس کے اور کی ابلا خانہ دوسرے کا ہے ہیں بینچ کے مالک نے سنل کو فرو فت کی تو بالا خانہ دوسرے کا ہے ہیں بینچ کے مالک نے سنل کو فرو فت کی تو بالا خانہ کا راستہ بینچ کے مالک نے سنل کو فرو فت کی تو بالا خانہ کا راستہ بینچ کے مالک ہوگا۔ پھراس کے بعد جانتا چا ہیں کہ آگر بالا خانہ کا راستہ بینچ کے مالک ہو جائے جو تو تن شفعہ بسب جو ار کے ہوگا۔ پھراگر بالا خانہ والے اور الم بین کے مالک نے بینچ کا مکان شفعہ بسب جو ار کے ہوگا۔ پھراگر بالا خانہ والے اور الم میں بینچ کا مکان شفعہ بین بین اور الم بیالی خانہ کر کیا تو امام ابو ہوست کے نو و کیا ہی تو ہو تیاس تول اس بولا ہو ہوست کے ہوتا ہے اور الم میں بینچ کا مکان فرو فت کیا گیا تو ہو تا ہو ہوست کے ہوتا ہے اور الم میں کرد یک اس کو تن شفعہ بسب تھارت کے ہوتا ہے اور الم میں کہ نور کیا ہو ہو سے کہ اور الم میں کہ ہوتا ہے اور الم میں گیا ہو جائے گا در الم خور کی حالت میں بینچ کا مکان فرو فت کیا گیا تو ہو تا ہو اسب نور کیا گیا تو تو تن شفعہ دونوں کو حاصل ہوگا اور اگر بین شفعہ بسب تی استقر از کی مکارت کے ہوتا ہے اور الم میں گیا دور الم خانہ کا دور بالا خانہ اور بیا تو خون شفعہ دونوں کو حاصل ہوگا اور اگر بین شفعہ لینے سے پہلے بالا خانہ اور بینچ کا مکان دونوں منہ میر ہو گیاتو و دور اور ادر فرو ذت کیا گیا تو تو شفعہ دونوں کو حاصل ہوگا اور اگر بین شفعہ لینے سے پہلے بالا خانہ اور بینچ کا مکان دونوں منہ میر میں کے وہ کو اس کی دونوں منہ میں ہو گیاتو کو دونوں کو حاصل ہوگا اور اگر بین شفعہ لینے سے پہلے بالا خانہ اور بینچ کا مکان دونوں منہ میں ہوگاتوں کو میں میں کو حاصل ہوگا اور اگر بین شفعہ لینے سے پہلے بالا خانہ اور بینچ کا مکان دونوں منہ میں کو کی تو کی حاصب کو تا ہو کی حاصب کو کی ک

ا دوصلات کرایه فیرو.

ع - قوار حق استقد اربعنی اس کومی رت برقر ارر محضا کاحق ماصل ہے تو یکی شاعد کا سبب ہے اگرچہ بالنعل محارت موجود و شاہو۔ معالیہ

۱۹۱ - نه آبند سه پنینه و نه قبلد که بعد د ۱۳۱ - ادام که زاد کید حق استه دار منقطع دو گا در صاحبین که زاد کید تبیس به

۱۳۰ جواب و نُمارتيات.

امام ابو یوسٹ کے زرید اب شفد فقط نیچ واے مکان کے مالک کو حاصل ہوگا کیونکہ جس کے ذریعہ ہے استحقاق شفد ہوتا ہے لین زمین وہ قائم ہے اور بالا فانے کے مالک کوشفد نہ طے گائی وجہ ہے کہ جس کے ذریعہ ہے استحقاق شفد ہوتا ہے لینی زمین وہ قائم ہے اور بالا فانے کے مالک کوشفد نہ طے گائی وجہ ہے کہ جس کے ذریعہ ہے استحقاق شفد تھاوہ لیا زائل ہوگئی اور امام محد نے فرمایا کہ دونوں کو استحقاق شفد حاصل رہے گائی ہوئی اپنا بالا فائے تاق شفد حاصل رہے گائی لیے کہ بالا فانے والے کاحق بھی قائم ہے کونکہ جب شل والا نیچ کا مکان بنادے گا تو وہ بھی اپنا بالا فائد ہوا گاؤورائی کو یہ بھی افتیار ہے کہ خودتی نیچ کا مکان بنوا کر بھرائی پر بالا فائد ہوا لے اور شل کے مالک کو اس شل سے فقع حاصل کرنے ہے گائی میں ہے۔ دو محضوں نے اک دار فریدا فائع حاصل کرنے ہے گائی میں ہے۔ دو محضوں نے اک دار فریدا حالا نکہ ایک گائی میں ہے۔ دو محضوں نے اک دار فریدا حالا نکہ ایک گائی میں ہے۔ دو محضوں نے اک دار فریدا حالا نکہ ایک گائی میں ہے۔ دو محضوں نے اک دار فریدا مالا نکہ ایک گائی میں ہے۔ دو محضوں نے اک دار فریدا مالا نکہ ایک گائی میں ہے۔ دو محضوں نے ایک وائی قائی قائی ہوگیا اس میں شفیع کوئی شفد شدر ہائی واسطے کہ اس اجنبی کی فرید تمام نہ ہوگی جب تک کرشفیع نے اس کا شفیع ہے تو جس قدر حصد اجنبی کا ہوگیا اس میں شفیع کوئی شفد شدر ہائی واسطے تیج تحق فرائیس کی ہوگیا تاس میں شفیع کوئی شفد شدر ہائی واسطے کیا تو جس قدر حصد الفیک قاضی خان میں ہے۔

مقررہ مدت کے لئے مکان کرائے پر دیالیکن پھر قبل ازیں اختیام مدت ہی بیچنے کا خواہش مند ہوا 🖈

اگرایک محض نے ایک بیت اور اس کے اندر کی پن چک مع اس کے پانی کی نہر و متات کے فریدا تو شفیج کو بیت میں اور تمام ان آلات بن چکی میں جو پن چکی گھر ہے مرکب جین فن شفعہ حاصل ہوگا اس و اسطے کہ بیآلات میں چکی گھر کے تابع جین اور علی ہذا آگر ہمام فریدا تو شفیج کو استحقاق ہوگا کہ جمام کو آلات مرکبہ کے جیسے دیکیں وغیر و شفید میں لے لے اور مسئلہ اولی میں جوآلات بیت است تو اور در آئل اخ دو انام او بیسٹ کے زوی کہ افعال موجود و میں رہ نوبی ہو جوز آئی دو چکی۔ جو سن بینی جر پر تو تل بوان میں ان نے فریق ایست میں میں بین جن کے بین بیوز نے ن شرط جوز تھی۔ اس مینی جوز اس میں آئی ہے۔ اور اس میں بینی جر پر تو تا ہو اور بیات ہو گئی ہو ہو ہو کہ بیات کو جوز ہو ہو ہو ہو کہ بیات کو جوز ہو ہو ہو ہو کہ بیات کی بیات ہو تا میں بینے کر بیان ہو تی ہو کہ بیات ہو گئی ہو ہو ہو کہ بیات ہو کہ بیات ہو کہ بیات ہو کہ بیات کی بیات ہو کہ بیات کو بیات کے بیات کی بیات کو بیات کے کہ بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی

ے فرائل(۱) ہیں اور مسئلہ ٹانیہ میں جوآلات تمام ہے مزائل ہیں بہیں ہے لے سکتا ہے کین چک کا اوپر کا باث استحسانا لے سکتا ہے اگر چہ مرکب نہیں ہے بیظہیر بیر میں ہے۔اگر ایک نیستان خربیہ اجس میں زکل اور الی مجھلیاں تھیں جو بدوں صید کے پکڑی جاسکتی ہیں توشقیع اس بيتان وزكل كوشفعه من في سلمنا ب اورمجهليول كونيس في سارا كركوني چشمه يانهريا كنوال مع اصل رقبه كخريدا توشفيع كواس من تن شغعه حاصل موكان طرح اكر چشمه قير يالفط يا كان نمك موتوييسب شفعه من السكتاب كيونكه في المعنى اتصال بإياجاتا بيكن اگرمشتری ان چیزوں میں ہے کسی قدران کی جکہ ہے اٹھالیا تمیا ہوتو جس قدر لے کیا ہے اس کونیس لے سکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔ تفرید من المعاب كشفيع كوافتيار موكاكه جوعمارت من واخل موجاتى بهاور ياكنا نداور برشے شنعه من لے لے رہا ظلہ مواكر دار من درآيا موتو صاحبین کے فزد کیک داخل ہوگا اور امام اعظم کے فرد کیک تفصیل ہے کہ اگر مشتری نے وقت خرید کے میکہا کہ مع ہر حق کے جواس دار کے واسطے ہے تو داخل ہوگا ورنہیں اور درخت اور پھل اور کیتی بدول شرط کے داخل نہیں ہوتی اور قیاس بیرجا بتا ہے کہ پھل بدون ذکر کے وافل ہوجا ئیں بیتا تارخانیش ہے۔

آیک مخص نے بائے (۱۲) نگورخرید ااور اس کا ایک شفیع غائب ہے پھر در ضوّں میں پھل آئے پھر مشتری نے ان کو کھالیا پھر شفیع غائب آیااوراس نے اس باغ کوشغعہ میں لیا ہی اگروہ در خت وقت قبضہ مشتری کے فقط پھول دار ہوں کہ بنوز کھل نمود نہ ہوئے ہوں تو شفع کے حق میں ثمن میں ہے پچھیسا قط نہ ہوگا اور اگر وقت قبضہ شتری کے پھل نمود نہ ہوئے ہوں تو بقدران کے ثمن میں ہے سا قط<sup>(۳)</sup> کیا جائے گا اوران کی اس روز کی قیمت معتبر ہوگی جس روزمشتری نے باغ ندکور پر قبضہ کیا کذانی الذخیرہ۔اگرخریدی ہوئی زمین میں کھیتی ہو کہ جس کی ہنوز کچھ قیت نہ ہو پھروہ مجیتی تیار ہوئی اور مشتری نے اس کو کاٹ لیا پھر شفیج نے آ کرزمین کو شفعہ میں لے لیا تو ثمن میں ہے کی ساقط ندہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ مکاتب نے اگر کوئی وارخریدا یا فروخت کیا اور اس کا موٹی اس دار کاشفیع ہے تو اس کو بجق لینے کا اختیار ہوگا خواہ بیمکا تب قرض دار ہو یا نہ ہو کذانی البدائع اور اگر مولی نے ابنا دار فروخت کیااور مکا تب اس کاشفیع ہے تو اس کوحل شفعہ

حاصل ہوگا کذائی النا تارغانی<sub>ہ</sub>۔

#### بارټورز:

### مراتب شفعہ کے بیان میں

اگر چند شفعہ جمع ہوجا کیں تو ان میں تر تیب کا فحاظ کیا جائے گا لیس شریک کوخلیط پر اور خلیط کو جار پر مقدم کریں گے ہیں اگر شريك في ابناحق شغعه مشترى كود ، يا تو خليط كاحق شغعه داجب موكا ادراكر دوخليط مون تو تقديم يون موكى كمريم اخص موكا بجراعم .. ا گر خليط نے بھي اپنائن شغعه دے دياتو جار كائن شغعه واجب بوكا اور بيجواب موافق طاہر الرواية كے ہے اور يبي سيح ہاس واسطے كه ہر الك ان تينون امور من (٣) سے استحقاق شفعد كے واسطے صالح على بيكن بعض ان من سے بنسبت بعض كے قوى النا ثير يے پس و ومقدم رکھا جائے گا پس جب شریک نے اپنا شغعہ وے دیا تو اس کی شراکت نابوہ مجھی جائے گی اورائیں قرار دی جائے گی کہ کویا نہتی مجر باتی میں ترتیب کالحاظ کیاجائے گاجیے ابتداء فقد خلط وجوارجم ہونے میں لحاظ ہوتا ہے اوراس کا بیان بیے کہ ایک کوچہ غیر نافذ و میں ایک ا تول ظله التي يختي في تعليات كفتهاء ظله سه وه جهجام ادليته بين جو چوكهت بربوتا ب اورمترجم نے مقدمه میں واضح بیان كرديا ہے۔ ع سب صالح لعني سبب شفع ہونے كے واسطے لائق ہے .

(۱) زمن مع تعیتی ورطبه (۲) جس می جارد بواری موتی ہے۔ (۳) ان کی قیمت ہے۔ (۴) بعنی شراکت وظام وجوار۔

داردوقضوں بی مشترک واقع ہے جس کا داستہ ای کو چیفر نافذہ بی ہے ہیں دونوں شریکوں بی سے ایک نے اپنا حصر فرو دہ کیا

قوض شعداس کے شریک کو حاصل (۱) ہوگا ہیں اگر اس نے اپنا جی شعدہ وویا تو جی شعدتم مالی کو چکو حاصل ہوگا اور اس استحقاق بی

طامی و فیر ہلامی کو سے گا اور اگر اس کو چہ بی سے ایک دوسر اکو چہ فیر نافذہ پھوٹا ہوا ور اس بی کوئی دار فرو دہ کیا گیا تو فقط خاصة ای کو چہ

وا للامی کو سے گا اور اگر اس کو چہ بی سے ایک دوسر اکو چہ فیر نافذہ پھوٹا ہوا ور اس بی کوئی دار فرو دہ کیا گیا تو فقط خاصة ای کو چہ

واللہ کوئی کوئی شعد حاصل ہوگا اس واسطے کہ اس کو چہ والوں کی خلط سے بہ بسید کو چہ خلیا لینی اسکے کو چہ دالوں کے انصر ہوگا اس واسطے کہ انتقال میں ہوگا ایک واسطے کہ انتقال کو چہ بی ان سب کی

کو چہ کا ایک دار فرو دہ کیا گیا تو اس کا جی شعد ایکے اور پچھلے دونوں کو چہ والوں کو حاصل ہوگا اس واسطے کہ انتقال کو چہ بی ان سب کی

خطر مملوک ہواورا اگر کو چہنا قذہ فیر مملوک ہواوران می سے ایک فرو دہ کیا تو سوائے جار طامی کے کی کوئی شعد نہ طے گا ای طرح اگر ودوار ہوں کہ

واسٹ مملوک ہوتو فیر نافذ فیر مملوک ہواوران میں سے ایک فرو دہ کیا گیا تو سوائے اس کے جار طامی کی کوئی شعد نہ طے گا اور اگر سے

راستہ مملوک ہوتو فیر نافذ کے تھم میں ہوگا۔

طریق نافذجس کی وجد سے استحقاق شفعتیں ہوتا ہو ہراستہ کہلاتا ہے، جس کواس راستہ والے بندنہ کر عیس اورای بنایر نکاتا ہے کہ اگر چھوٹی تیم ہوکہ اس سے اراضی معدورہ یا کردم (۲) معدورہ سینچے جاتے ہیں چران معدودہ یس سے کوئی زیمن یا باغ انگور فروخت کیا کیا تو سب شریک شفیع ہوں کے ملاحق وغیر ملاحق دونوں برابر ہوں کے اور اگر نبیر ہوتو شفعہ فقط جار ملاحق کو ملے کا اور جھوٹی ویزی نهر کی تعریف میں اختلاف ہے امام اعظم و امام محمد نے فرمایا کہ اگر اس میں تھتی چکتی ہوتو بڑی ہے کذانی البدائع اور مختخ امام عبدالوا مدهیانی نے فریلا کرمشی سے اس مقام پرشاریات جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں مرادر کمی ہیں بیز فرروی سے اور اگراس نہر ے ایک دوسری نہر کاٹی می کہ چنداراضی و بساتین وکروم کو پیچی ہے مجرایک زمین یا باغ جس کا یاٹی ای نہرے ہے فرو شت کی گئی تو اس نہر سے جینے والے بنسیت نیر کمیروالوں کے اس مع کے شغد کے احق موں کے (۳) اور اگر نہر کمیر کی اراضی میں سے کوئی زمین (۳) فروشت کی تی تو میمونی نهر<sup>(۵)</sup> والے اور بیزی نهروالے حق شفعه میں برابر موں سے کیونکہ ان کاحق شرب بکساں ہے بید بدائع میں ہے۔ اكرطريق اعظم ساك فنامواهم منفرج منهو بإزقاق بإدرب غيرنا فذاوراس كاندر چيردار بول اوران عن ساليك دار فروشت كيا حمیاتوان محرول کے مالک سب شغیع موں سے امام زاہد می عبدالواحد شیبانی نے فرمایا کیریٹھم اس وقت ہے کہ بیفنا و مراح موادراکر مدور موكي توحق شعد جارطاح كوسل كايمبريدي ب.ايك وچه فيرنافذه ش ايك داروا قع باس كاندرايك بيت باوروه بيت دو آدموں کا ہاور دار میں ایک قوم شریک ہے جربیت میں سے ایک شریک نے اپنا حصد فرو دست کیا تو پہلے فن شعد شریک کو ملے گا اگر اس نے دے دیاتو پر شرکا مدارکو سلے کا اس اگرانہوں نے دے دیا تو سب الل کوچہ کو سلے گا اور حق شغیر میں برسب لوگ برابر ہوں سے مجراكر الل كوچد في مع ويدويا توجار طامل كوسط كا اور جار طامل و وضح جواس داركي پشت ير ربتا ب اوراس كردار كادروازه ودسرے کوچہ کی طرف ہے امام خصاف کے ادب القاضی کے باب شغدی شرح بیں تکھا ہے کہ پھر اگر اس دار کے ملاحق جس ا قولها فذواس واسط كه جب عام داسته بهاتواس خاص كوجه واسلخصوصت ثبيس ركهت جي محرآ كله بدراستداني كي ملكيت بوكه جب وإجي اس كو بندكر وي يهيغيرنا فذه بوتاب-

ع - قولد مغرج معنی عام سرک سے ایک میدان چوٹ میاد و بھل زاوید منفرجہ جیسے یا عاروز قاتی تک ہے یا دھرے درین من میا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سب سے پہلے۔ (۳) باغبائے انگورجارو ہواری دار۔ (۳) انکی کوئل شفعد الے گائے نبر کبیروالوں کو۔

<sup>(</sup>m) زيمن ايستان يا تاك (۵) جوكات كرآ كي ب

الله وريد: وه آبادي بن كورميان محن بوادر كرديش مكانات مكوكردا تع بوك.

یں بیب میں واقع ہے گئ آ دمی ہوں تو جو جار ملاصق اس بیت مہید کا ہے وہ اور جوانتہائے کے دار سے ملاصق ہے نہ اس بیت سے دونوں حن شغد من مكسال مول مح ريحيد من ب\_

ایک داردوشر یکوں میں مشترک ایک کو چہ غیر نافذ وہیں واقع ہان میں سے ایک شریک نے اپنا حصہ دار سی مخص کے ہاتھ فرو دست كرويا تو شغعه پہلے شريك داركو ملے كائيں اگر أس نے حق شغعه مشترى كود ، ويا تو اس مخص كو ملے كا جواہے دار اور اس داركى درمیانی دیوارش شریک ہے ہی اگراس نے بھی وے دیاتو اہل کو چہ کوسلے گاادرسب کو چہوا لے اس حق شغد میں برابر ہوں سے پس اگر انہوں نے بھی دے دیا تو اس جار (۱)کو ملے گا جس کے دار کی طرف اس دار کی پشت ہے ادراس کے دار کا درواز ہ دسرے کو ہے میں ہے اورامام خصاف کے ادب القامنی عمل مکھا ہے کہ پھر واضح ہو کہ جو جار راستہ کے شریک ہے مؤخر ہے وہ ایسا جار ہے جو دونوں داروں کی درمیانی دیوارمشترک کے بیچے کی زمین میں شریک نہ ہوادرا گرشر یک ہوگا تو و مؤخر نہ ہوگا بلکہ استحقاق شغعہ میں مقدم ہوگا اور اس کی مورت بیہ بے کدایک زمین دوآ دمیوں میں مشترک ہواور مقوم نہ ہواس میں ان دونوں نے بچ میں ایک دیوار بنائی پھر ہاتی زمین کو باہم تعتیم کرلیا پس دیواراور جوز مین میں دیوار کے نیچے رہی وہ دونوں میں مشترک ہوگی پس ایسا جاربھن میچ میں شریک تفہرا اور اگر ان وونوں نے تمام زمین کو ہا ہم تقلیم کر کے اس کے درمیان میں ایک خط کردیا مجرونوں میں سے ہرایک نے چھے کھے مال دے کرو بوار بنائی تو دونوں میں سے ہرایک زمین کے لحاظ ہے دوسرے کا فقط بڑوی ہوگا اور ممارت میں شریک ہوگا اور ممارت کی شرکت موجب شغه نبیس موتی ہاورامام قدوری نے ذکر کیا کہ جو تھن و اوار کے نیچے کی زمین میں شریک ہے ووامام محر کے زور یک اور دوروا تول میں سے ایک روایت موافق امام ابو پوسٹ کے زو کیے بھکم شرکت تمام این میں مستق شف ہوتا ہے ہی اس بروی سے جس کا بروی تمام ہی سے ملاصق ے مقدم ہوگا بدذ خرو میں ہاورامام كرخى نے فرمايا كدامام ابويوسف سے جوروايش آئى بين ان من سے اسى روايت بيا كر جوفض ويواري شريك بوه وباقى دارك تن شغعه يس بسبت جارك اولى دمقدم بادر فرماياك امام محر باي جدرسائل مردى بي جواس بات پرولالت كرتے ين كه جوفض ويوار ي شريك بوه اولى واقدم ب چنانچامام مرتف فرمايا كه ايك ديوار دو مخصول كه درميان على ہے كہ برايك كى اس برككرياں ركمى بوئى بين اور ديواركا دونوں على مشترك بونا فقة اس وجدے ثابت ومعلوم بوتا ہے كداس ير دونوں کی لکڑیاں رکھی جیں پھران دونوں داروں میں ہے ایک فروخت کیا گیا تو امام محدٌ نے فرمایا کہ اگر دوسرے کے ما لک نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ یدد بوارہم دونوں میں مشترک ہے تو وہ بسیت بڑوی کے شغیر کا احق ہوگا اس لیے کدوہ شریک ہے اوراگراس نے گواہ قائم كية ين اس كوشريك نديم واوس كا اورامام محركاريول كدوه بانسبت يروى كشفعه كاات موكالين تمام واركا حقدار موكان فقلااس د بوار مشترك كا اوربيم عنى مقتضائے طاہرا طلاق بيد بدائع ميں ہے۔

المام محد فرمایا که جہال شریک نے اپناحل شغیرمشتری کودے دیاتو جارے واسطے جسی حل شغیرہ برم کا کہ جب جارنے بيع كى خبر سنة بى شفعه طلب كيا مواورا كرنه طلب كيا موتواس كوتل شفعه حاصل منه د كالديميط من ب- ايك دار كبير من چند مقصورات مي نیں مالک دار نے ان میں سے ایک مقصور ویا قطعہ معلومہ یا بہت فروخت کیا تو اس کے بڑوی کواہر جیج میں تن شفعہ حاصل ہوگا جا ہے دار کے کسی جانب کا پروی ہواس کیے کہ بیٹی تمام دار میں سے ہاور شفیج اس دار کا جارہ ہیں اس مینے کا بھی جار ہوااور اگر اس فے مشتری کونن شغعہ دے دیا پھرمشتری نے رہ تعصورہ یا قطعہ میریعہ فروخت کیا تو اب اس جار کوشغعہ ندیلے گا بلکہ اس محض کو ملے گا جواس متسورہ یا قطعه مبيعه كاجار باس واسط كمين مشترى كى ملك من ايك عليحد ومقعود جيز موكن بس مجمله دار مون سے فارج موكى ب يرميط سرحى

لے انتہائے دارتینی پر بیت جس دار کےاندرواقع ہےاس دار کے آخر پر جو ملاصق ہےاور جواس بیت ہے ملاصق ہے دونو ں پرایر ہیں۔ (۱) میز وی۔

شمن ہے۔ایک مکان شمن ہے ہے کامکان دو خصوں میں مشترک ہے (ا) اوراس کا بالا خانہ ذید و خالد دو خصوں میں مشترک ہے ہی ذید نے جو ہے ہوا اور وہ الد دو خصوں میں مشترک ہے ہی ذید ہے جہ کہ کان میں جو خص اس کے ساتھ شریک ہے اس کواس کے بیج کہ حکان میں جو خص شریک حصیص حصیص می شخصہ موگا اور بالا خانہ میں جو خص شریک ہے اس کو حصہ بالا خانہ میں جو خص شریک ہے اس کو صحب بالا خانہ میں جو خص شریک ہے اس کو اپنے کے مکان کے حصہ بالا خانہ میں جو خص شریک ہے اس کو اپنے کے مکان کے حصہ بالا خانہ میں جو خص شریک ہے اس کو اپنے کے مکان کا شریک بالا خانہ کا جارہ ہے یا حقوق بالا خانہ میں شریک ہے اگر بالا خانہ کا داست نے کے مکان کا جارہ ہے یا حقوق بالا خانہ میں شریک ہے اگر بالا خانہ کا داست اس دار شد ہے ہو ہی ہو خص میں بقد شد شریک ہے وہ وہ شخصہ کے داستے اور ہو گئی اس خواد ہالا خانہ کا داست اس دار شد ہے ہو اور بالا خانہ کا داست اس دار شد ہے ہو اور بالا خانہ کا داست اس دار شد ہے ہو اور بالا خانہ کا داست اس دار شد ہے کہ مکان کا جارہ ہے بالا خانہ میں ہوگا اور اگر اس بالا خانہ کا داست وہ سے دار شد ہے دو خص کا ہو بھر بالا خانہ کا داست ہوگا اور اگر اس بالا خانہ کا داست وہ ہو ہو تا تھے ہوگا ہو اور اگر اس بالا خانہ کا داست ہوگا ہو گئی ہو ہو ہو تا ہی ہو ہوں جارہ ہیں اگر بالا خانہ کا دار پر بالا خانہ دار پر بالا خانہ کا جارہ ہیں اگر بالا خانہ کا جارہ ہیں اگر بالا خانہ کا جارہ ہیں اگر بالا خانہ کا جارہ ہیں۔اگر بالا خانہ دادراس کے مکان کے دار پر بالا خانہ کا جارہ ہی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تو سے کہ گئی ہو تو کی گئی ہو گئی

والا بسبف جارے می معد ہوہ میہ بران میں ہے۔ حق شفعہ کی ہابت کچھ باریک مسائل ہے

ایک دارزیدوجم و کے درمیان مشترک ہے اوراس دارجی ایک دیوارزیدو خالد کے درمیان مشترک ہے ہیں زید نے اپنا حصہ
دارود یوار فروخت کیا تو جو فضی دارجی شریک ہے دہ پنست شریک دیوار کے تی شخصہ دار کا مستحق ہوگا اور جو دیوار جی شریک ہے جو و بوارکی شخصہ میں زیادہ ہواوراس جی ایک کوال ایک شریک دیوار کی شخصہ میں آیک کوال ایک شریک دومرے کے درمیان مشترک ہواوراس جی ایک کوال ایک شریک دومرے کے درمیان مشترک ہواوراس جی ایک کوال ایک شخصہ دار کے تی دار دو فضول جی دھر کو حصہ کا جارہ ہے بہا ہی ہی ہے۔ ایک دارجی شخصہ کا مشترک ہواوراس جی ایک کوال ایک تی مسلم اللہ علی ہوار کے تھرکا ہوار ہے دیا ہوا ہوار کی شخصہ کا دارجی ہے۔ ایک دارجی شخصہ ہوار کے تی شخصہ کا میار ہوارو کی ہواروں ہواروں

دونوں آ دمیوں کوراستدی شرکت کی وجہ سے حق شفعہ حاصل ہوگا اورا گران ہوت کے درواز ہ دار میں نہ ہوں ایک کو چینا فذہ میں ہوں پس اكرورمياني بيت عياميا توحل شغصاة ل وآخركو ملي اوراكراة ل عياميا توحل شغد درمياني بيت واليكو ملي وراكر آخر والاعياميا تو حق شفعد فتظ ورمیائی بیت کے مالک کو ملے گا۔ایک واریمی تمن بیت ایک دوسرے پر واقع بیں اور ہرایک کا ایک ایک تخص مالک ہے چر ایک نے اپنابیت فروخت کیا تو باقی دونوں اس کی شفعہ میں شریک ہوں سے بشر طبیکہ سب بیوت کا راستہ اس دار میں ہواور اگر بیوت کے درواز ، ووجه من بول بس اكر جي والے فروخت كيا تو اعلى واسفل كواستحقاق شغه بوكا اور اكر اعلى في فروخت كيا تو ورمياني كواورا كر

استل نے فروخت کیا تو بھی درمیانی کوئل شغیہ حاصل ہوگا پیز اللہ استعمین میں ہے۔

ا ایک دار می تین بیت بین اور باقی میدان ہے اور میدان تین آ،میوں میں مشترک ہے اور بیوت:ن میں سے دو مخصوں على مشترك بيں ليل بردو مالكان بوت من سے ايك في اپنا حصد بوت وميدان اس محص كے ہاتھ بوت وميدان عن اس كا شرِ یک ہے فروخت کیا تو ہا تی دونوں آ دمیوں کو جو محن میں اس کے شریک میں استحقاق شفعہ نہ ہوگا یہ ذخیرہ سلمیں ہے۔ ایک دار ایک مختص کا ہےاوراس میں ایک بیت ہے جواس کے اورا یک دوسرے کے درمیان مشتر ک ہے لیں مالک دار نے اپنا وار فروخت کیا اور جارتے شنعہ طلب کیا اور بیت کے شریک نے بھی شنعہ طلب کیا تو بیت کا شریک حصد بیت سے حق شنعہ میں اولی ہوگا اور باتی دار بروی اوراس شریک کے درمیان نصفا نصف حق شفعہ میں ل سکتا ہے یہ بدائع میں ہے۔امام ابو بوسف سے مروی ہے کدایک مخض نے ایک دیوارمع اس کی زمین کے خریدی مجر باقی دارخر بدا مجرد بوار کے جار نے شغد طلب کیا تو اس کود بوار کا شغد ملے گا اور باتی دار میں تن شعدنہ ملے کا بیمیدا سرحتی میں ہے۔ ایک در بیائے غیرنا فذہ میں ایک قوم کے گھروا تع ہیں مجران گھروں می سے ایک محمرکے مالک نے ایک بیت جو ہزے کو چہ کی راہ پر ہے۔اس شرط ہے فرو خت کیا کہ مشتری اس کا درواز و ہزے راستہ کی طرف تو ڑے اور اس بیت کا جوراستے دریب میں تقاد وفروخت ند کیا تو امحاب دریبہ کوانتحقاق شغید حاصل ہوگا اس واسطے کہ وقت کتے کے راستہ میں ان کی شرکت موجود تھی اور اگر اہل در بیدنے اپناحق شفعہ مشتری کودے دیا پھرمشتری نے اس کے بعدوہ بیت فروخت کیا توالل در ببدكواستحقاق شغداس وجدس حاصل نه بوكاكدومرى ويح كوفت ان كي شركت باتى نبيس ربى بيس حق شغد جار ملاز ق كولي گااوروہ مالک دار ہے اس طرح اگر دار میں ہے کوئی قطعہ بغیر اس کے اس راستہ کے جو دریبہ میں ہوفروخت کیا تو بھی بہی تھم ہے ب ذ خرو می ہاورایک درید غیرنافذ و کی انتہا پر ایک مجد خط ہاوراس مجد خط کا ورواز و درید می ہاورمجد کی پشت دوسری جانب بزے داستہ کی طرف ہے تو ایسا در یہدر یدنافذ وے اگر اس میں کوئی دار فروعت کیا جائے تو اس کاحق شفعہ فقلا جار کر لے گا اورم برخلہ ہے وہ مجرم اد ہے جس کوا مام اسلمین نے وقت تعلیم غیمت کے خطہ کر دیا ہواور بیتھم اس واسطے ہے کہ جب مجد خطہ تشہری اوراس کی پشت بڑے رائے کی طرف ہوئی اور مجد کے گردا سے تھرنہ ہوئے جومجد اور بڑے رائے کے درمیان حائل مول توبیدر بید بمولد کرربیدنا فذہ کے موگا اور اگر مجداور یوے راستہ کے درمیان ایے کمر موں جواس مجداور یوے راستہ میں حاكل بوں تو الل دريبه كو يوجه شركت كے شغعہ حاصل بوكاس داسطے كه بيدريبه نافذ و نه بوكا اور اگر سچيد خطه انتها برنه بويلا ابتدائے كوچه من واقع مولي اكرابتدائ كوچه مع موتك نافذ باياجائة واس من سوائے جار ملازق كى كى كوشغة حاصل ند موكا اور ایں کے ماسوائے غیرنا فند ہوگائی کراس کو چہ کے لوگوں کوسب کوشغیہ حاصل ہوگا اور اگر بیسجد خطہ نہ ہومثانا اہل در پیدھی ہے کی محفس نے دوسرے سے ایک وارائتا ہے در بید برخر بدکر کے اس کوسجد بناویا اور اس کا درواز و در بید کی طرف سے رکھا ہوخوا و براے رائے کی طرف ہے اس کا درواز ورکھا ہویا نہ رکھا ہو چرا بکے مخص نے اہل دریبہ میں ہے اپنا دار فروخت کیا تو بعیبہ شرکت کے اہل دریبہ کو شغدكا انتحقاق موكا بديميط مس ب

ا ننهو گالین شریک اس سے مقدم ہے۔ ع دریبدوہ آبادی جن کے درمیان کن ہواور گردیش مکانات مملوکہ واقع ہوں۔

ا كيك خص ما لك خان (سرائے) ہے اور خان من ايك مجد ہے جس كواس نے جدا كر كے لوگوں كواس من اذان دينے و جماعت سے تماز پڑھنے کا اذن عام دے دیا ہی اوگوں نے ایسانی کیا اور وہ سجد جماعت ہوگئ پھر مالک خان نے خان کا ہر ہر تجروالیک ایک مخص کے ہاتھ فروخت کردیا بھال تک کدوو در بیدہو گیا مگران میں ستایک جروفروخت کیا گیا تواہام محد نے فرمایا کہ اس کاحق شفعہ سب لو گوں کو جو جروں کے مالک میں حاصل ہوگا یہ فناوی قامنی خان میں ہے۔ ایک دار میں ایک درواز ہ دریبہ کی طرف ہے اور دار کے دوسرے دروازہ سے بڑے داستہ کی طرف سے نکل کیا ہے اس اگر بیداستہ عام لوگوں کی رو گزر ہوتو ائل در بید کوئی شغیہ ند ہوگا اس لیے کہ كوچه بافذه باوراكر بدراسته خاص الل در بيدكا موتو الل در بيدست في مول مح كونكه كوچ غير بافذه بيري المرحى على ب-زقيقات كرجس كى يشت دارى ئے دومورت سے خالی بیس اگر موضع دادى درامل مملوك ہو پر انہوں نے اس كووادى بناد يا تو بياورو ومسجد جس كو ائتائے کوچہ پر بنالیا ہے مکما کیسال ہیں اور اگروہ وادی وراصل ایسائی وادی ہوتو بداور و مجدجس کوائتائے کوچہ پر بنالیا ہے مکما کیسان جیں اور اگر وہ وادی دراضل ایا عی وادی موتو بداور مجد خط حکما بکیاں جی ایا بی امام زابد سے عبدالواحد شیانی سے معتول ہے اور سخ موسوف فرماتے مع كريفارا كرد قيقات جن كى پشت بروادى باكران زقيقول على كى زيندكا دار فروخت كياجائي توسيدالل زِ تِنَدِّشْغَجَ ہوںِ کے اور بیش لمریق بافنے و کے قرار نہ دیا جائے گا پس ٹاید شخ موصوف نے اس دادی کامملوک ہونا معلوم کیا ہواور شخ اجل منتس الائم مرحتي ان زقيقات كالحقم مثل تقم كوچه افذ و تحقر اردية مصاور بعض علاون فرمايا كه جائز ب كه بخارا من جن كي انتها پروادي ہے وہ انقدم پر قیاس کے جائیں اور امر شغید کا بنی نفاذ حادث ونفاذ خطر پر رکھا جائے رہمیط میں ہے۔ کوچہ غیر نافذ و میں اگر کوئی دار فروخت كيا كيا توحن شغدتمام الل كوچه كو ملے كاوركوچه غيرنا فذه كے مدوريام عن حي استقم مونے سے حكم مي فرق نه مو كار ملتفط عن ب\_ايك کوچہ غیرنا فذہ میں ایک عطف عدورہے جس کو فاری میں (خم کرد) کہتے ہیں اور اس عطف میں چند منزل ہیں بھرایک مخف نے اعلیٰ یا اسٹل کوچہ عماصلف عن ایک تو کی فروخت کی تو حق شفعہ تمام شریکوں کو مطے گا اور اگر بیصلف مراح ہومشلا کو چہ ند کورممرود چاا گیا ہواس کے ہر جانب زقیقه مواورکوچه می اوردونوں زقیقوں میں محمر مول مجرا یک مخص نے عطف میں اپنی حویلی فرو خت کی توحق شفعہ فتلا اسحاب عطف كو طع الل كوچ كون في على اوراكركوچ يم كسى في الى حو لى فروخت كى تواس مى سب لوك شفيع بول مي اور حاصل بيدے كر عطف ك مُدور ہونے سے دو کو چھم میں دوکو چوں کے ہیں ہوجا تا ہے آیا تو نہیں دیکتا ہے کدا سے عطف میں کمروں کی ہیات متغیر نیس ہوتی ہے جیسے كدكوچدين دوزين موف سي متغيرتين موتى بادراكر عطف مراج موتوده دورم دو چدك هم من موجاتا بكياتونين ويكتاب كد السي عطف على محرول كى جيئت بدل جاتى بهاس كوياكوچه كاندركوچه وكيابية خيره من ب

كوچەغيرنافذەكى بأبت تىچىمسائل 🏠

ایک و چول می چاگیا ہاوراس کے اسم میں وہراکو چہہ جونا فذخیں ہاوران دونوں کے جی میں دریہ حاکل ہواراق لو چہ کے وہول میں چاگیا ہاں کو چہ میں کو چہ علیا ہ میں کوئی دار فروخت کیا گیا تو کو چہ اسمال والوں کو بھی تن شغصہ طحکا اوراق کو چہ اسمال والوں کو بھی تن شغصہ طحکا کی خرکت موجود ہاوراگر کو چہ فرکور میں فراخت کیا گیا تو شغصہ فتا اہل اسمال کو سطے گاای طرح اگر کو چہ فرکور میں فرائند واقع ہوتو بھی میں تھی ہے تھی ہے منتقی میں تکھا ہے کہ ابن ساعت نے امام ابو بوسٹ ہے انہوں نے امام ابو ضیفت سے دوایت کی کہ ایک دریہ ہے تاکہ دار فروخت کیا گیا تو بیلوگ سب دریہ ہے ایک دار فروخت کیا گیا تو بیلوگ سب اس کے شغصہ میں شریک ہوں کے اوراگر دریہ ستطیل ہواوراس میں فرائند ہو گھرانیا نہ ہوجیسا میں نے تھے ہے بیان کیا ہے بلکہ دو کو چہ کے مشابہ ہوتو زائند کے گھروں کا تی شفد الی ذائند کو سطے گا اورائی دریہ ان کے ش میں شریک نہوں گے اورائی دریہ ان کے شریک نہوں گے اورائی دریہ ان کے شریک نہوں کے دورائی میں خریک کہ یہدو تو میں ہے اورائی دریہ ان کے شریک نہوں کے دورائی میں خریک کہ میں ہے۔ بیشا تا نے امام گئر ہے دوایت کی کہ آیک تھی نے دومرے دار میں سے ایک بیت جواس تھی دارے پہلوش ہوتر یہ کرے بھر

اس کا دروازہ اپنے دار کی طرف پھوڑ لیا پھر فقط اس بیت کو فروخت کیا پس اس فضی کا جارا آیا اوراس نے اس بیت کوشفد میں طلب کیا تو امام محد نے فرمایا کہ اگر مشتری نے اس بیت کا دروازہ اس دار کی طرف سے بند کر دیا تھا اوراپنے دار کی طرف سے پھوڑ لیا تھا بہاں تک کہ بید بیت اس کے دار میں سے شار ہوتا تھا تو اس کے پڑوی کو اس بیت کا حق شفعہ سلے گا حسن بن زیاد کی کتاب اشفعہ میں لکھا ہے کہ ایک کو چہ غیر تا فذہ میں آیک عطف منفر دواقع ہے اور بیع طف اپنے دوسر سے کنار سے سے اس کو چہ میں جس میں واقع ہے نافذہوئی ہے کہ اس عطف (ا) میں آیک عطف منفر دواقع ہے اور اس کا حق شفعہ فقط اس کو چہ میں کا دار اس میرید سے ملاصق ہے اوراگر بیع طفہ کی اس عطف کو بیا تھا اس میں میں اس کو چہمیں نافذ نہ ہواتو حق شفعہ تمام اہل عطف کو سلے گا بھراگر انہوں نے اپنا حق شفعہ مشتری کو دے دیا تو اہل کو چہکواس میں حق شفعہ عاصل نہ ہوگا یہ بید گا میں جس میں شفعہ علی ہے۔

ایک دار فروخت کیا گیا اوراس کے دو درواز ے دوز قاق میں ہیں تو دیکھا جائے گا کہ اگر دراصل وہ دارواحد دو دار ہوں کہ ہر ا کیک کا درواز ہ ایک ایک زقاق میں ہواور اس کو کسی مخص نے خرید کر درمیانی و بوار دور کر کے دونوں کو ایک کر دیا ہوتو ہرز قاق والون کو ا نقیار ہوگا کہ اپنی طرف کے متصل دار کوئی شغدیں لے لیں اور اگر دراصل ایک بی دار ہو تحراس کے دو دروازے ہوں تو دونوں زقاق والوں کو بورے دار میں برابر حق شغصه عامل ہوگا اور اس کی تظیریہ ہے کہ اگر ایک زقاق ہواور اس کے اسفل میں دوسراز قات اس کے بوری جانب تک ہو پھران کی درمیانی دیوار دور کر دی گئی تی کہ دونوں ایک کوجہ ہو گئے تو ہر زقاق والوں کو فقط اپنی بی زقاق کے نیچ ٹیں شُغعہ مطح دوسری جانب می ند مطح اس طرح اگر کوچه غیرنا فذه کے اسفل کی دیواردورکردی مخی بہاں تک کہ کوچہ نا فذہ ہو گیا تو سب اہل كوچدكوبشركت استحقاق شفعه حاصل رب كايدمجيط سرتسي من ب شفعة الاصل ك تخريس لكها ب كدايك داريس ايك ججره دوآ دميون می مشترک ہے ایس ایک شریک نے اپنا حصہ جمرہ دوسرے مخص کے ہاتھ فروخت کیا تو اس کی دوصور تیں ہیں کدا گر جمرہ دونوں میں منقسم موتوجی شغداس دار کے داستہ کے شریکوں میں مشترک ہوگا فقائر یک جر وکونہ ملے گا بھراکر دار کے داستہ کے شریکوں نے شغددے دیا تو دار کے جار طاحق کو ملے گار بھیا میں ہے۔ ایک قوم نے ایک زمین خرید کراس کواس طرح تقسیم کرلیا کہ جرایک نے ایک دار کی جگہ لے لی اوراس میں سے ایک کو چہمشترک اپنی آمدورفت کے لیے چھوڑ دیا لیس وہ کو چہمدود غیرنا فذرہ کیا لیس اس کو چہ کی انتہا پر ایک دار فرونت کیا گیاتو سبادگ اس کے شفعہ میں شریک ہوں گے اور جس مخف کا داراس زار مہیعہ سے الکی طرف ہویا بچھکی طرف ہوتی شفعہ میں دونوں برابر ہیں اس طرح اگر ان لوگوں نے اپنے باپ دادا سے ای طور پرمیراث میں پایا ہواور بید جائے ہوں کہ اس کی اصل کیوں کرتھی تو یہمبورت اورصورت ندکورہ دونوں حکما کیساں ہیں کذافی انمیسو ط نی باب اشفعۃ فی البتاء وغیرہ \_اگرایک دار میں ہے ایک بیت فریدااس کابالا خاند دوسر مے مخص کا ہے اور بیت میدید کا راستد دوسر مے دار میں ہے تو اس کا حق شفعہ فقط اس کو ملے گا جس کے دار میں اس بیت کاراست بھراگراس نے شغہ دے دیا توحق شغمہ بالا خاندوائے وبسب حق جوار سے حاصل ہوگا۔

كذا في المبسوط باب الشفعة في العروض

اگرایک دارمیره کے دو جار ہوں ان بی سے ایک غائب ہادر دومرا حاضر ہے ہی حاضر نے ایسے قاضی سے نائش کی جو شفعہ بالجوار کا قائل نیں ہے نائش کی جو شفعہ بالجوار کا قائل نیں ہے ہیں اس نے حاضر کا شفعہ بالحل کردیا بھرغائب حاضر ہوا اور اس نے ایسے قاضی سے نائش کی جوشفعہ بالجوار کا قائل ہے تو اس طالب شفعہ کے نام پورے شفعہ کی ڈگری کرے گا اور اگر قاضی اوّل نے فرمایا ہو کہ بی پورے شفعہ کو جو اس دار سے تعلق ہے باطل کرتا ہوں تو غائب کا حق شفعہ باطل نہ ہوگا ایسائی امام محد نے فرمایا ہے اور بھی تھے ہے یہ بدائع میں ہے۔ ایک مخص مر

من ابوعمر والطمري كى كتاب الشرب على بي كدايك دار على تين بيت بين بربيت كاايك ايك عليحد وعليحد وما لك ب اورسب یوت کا راستداس دار میں کا راستداس وار میں ہے مگراس وار کا راستہ دوسرے دار میں ہے اور دوسرے دار کا ایک کوچہ غیر نافذہ میں ہے میں دار داخلہ کے بیوت میں سے ایک بیت فروخت کیا گیا تو ہاتی دونوں بیت کے مالک برنسبت دار خارجہ کے مالک کے حق شغد میں اقدم ہوں کے پھران دونوں نے اپناحق مشتری کو دے دیا تو دار خارجہ کے یا لک کوشفعہ طے کا پس اگر اس نے بھی دے دیا تو تمام اہل کوچہ جن شغعہ میں شریک ہول مے۔ایک زمین چند آومیوں میں مشترک تھی اس کوانہوں نے باہم تقسیم کرلیا تحرراستدایے ورمیان مشترک چھوڑ دیا اوراس کونا فند وہنایا پھر داستہ کے دائمی بائعی گھر بنائے اوران کے دروازے کو چہ کی طرف سے دیکے پھر بعض نے اپنا وارفروخت کیاتوجی شغداوگوں کو برابر حاصل ہوگا اور اگران اوگوں نے کہا ہوکہ ہم نے بیداستہ سلمانوں کا راستہ کرویاتو بھی بی عم ب مجنع مدرشہید نے فرمایا کہ بی علم مخارب بیمید میں ہے۔ایک محص نے ایک کوچہ غیرنا فذہ میں ایک دار فریدا مجرای کوچہ می دوسرادار خریدا تو الل کوچه کودارا وّل بحق شفعه لینے کا اعتبار ہوگا اس واسطے که داراوّل خرید نے کے دفت مشتری شفع نہ تھا دوسرے دار میں مشتری مجى الل كوچد كے ساتھ شفيع موكيا بيظهيريدين إرائين آديول من مشترك بي مرايك مخف في مرايك كا حصر برايك س ایک بعددوسرے کے خریدلیا تو جارکو بحق شغیدا حتیار ہوگا کہ اوّل تہائی لے لے اور باتی دوتھائی لینے کی اس کوکوئی راہ نہ ہوگی اور اگر ایک وارجاراً دموں بی مشترک ہو پر ایک مخص نے تین آ دمیوں کا حصد ایک بعد دوسرے کے فریدلیا اور چوتھا شریک عائب ہے پھروہ خاضر ہواتو اس کوافقیار ہوگا کہ اول کا حصد شعد میں لے لے اور باقی دوحمدداروں کا حصد لینے ہیں مشتری کا شریک ہوگا اور اگر ماروں شریکوں میں سے ایک شریک نے دوشریکوں کا حصد ایک بعد دوسرے کے خرید اہو پھر چوتھا شریک عاضر ہواتو دونوں حصول میں شریک شغیدہوگا۔ بیمچید برحسی میں ہے۔ ہارونی میں الکھا ہے کہ ایک دار تین آ دمیوں میں مشترک ہے ہیں ایک مخف نے ان میں سے ایک حصہ خریدا پھر دوسرے مخص نے دوسرے کا حصہ خریدا بھرتیسرا شریک جس نے اپنا حصہ نہیں فروخت کیا ہے آیا ہے تو اس کواختیار ہوگا کہ وولوں عصے فی شغدیس لے لے اور اگر تیسر اشریک ماضر ند ہواجی کہ پہلاستری ووسرے مشتری کے پاس آیا اور شغد طلب کیا تواس کواپیاا نقبیار ہوگااوراس کے نام شغعہ کی ڈگری کر دی جائے گی ہیں دونوں حصاس کے ہو جائیں سے پھراس کے بعدا کرتبیراشریک جو عائب تھا حاضر ہوا اور اس نے شغعہ طلب کیا تو جو حصد مشتری اول نے لیا تھا وہ پورا لے لے گا اور جو حصد و مرے نے خرید اتھا اس میں ے آ دھائے لے گاادراگر تیسرا شریک ایسے دفت میں آملیا کہ ہنوز قامنی نے مشتری اوّل کے نام دوسرے مشتری کے خرید کردہ حصہ

ك شفيد كا و كرى ايل كى بياق تير سائر يك كام بور سدونون حسول كى و كري بوكى بيميد يس بدايك فروخت شده يس دوسر محض کاحت مسل الماء بواس كوبسب جوارك في شفه حاصل موكا اورسيل ش شرب كيس بيا بارخانيش ب-اگرانک فض کی زمین میں دوسرے کی نہر ہواوراس پر ایک بیت کے اعرایک پن چکی ہو پھر مالک نہرو پیکی و بیت نے سب فروخت کیا ہیں مالک زمین نے سب میں شفعہ طلب کیا تو اس کوشفعہ منے گا اور اگر اس زمین اور موضع بن چکی کے درمیان کسی دوسرے کی زمین ہواور دوسری جانب نہر کے دوسر مے مخص کی ہواور ان دونوں نے بھی شفعہ طلب کیا تو ان دونوں کوبھی حق ہیں اس مال میچ کے لينے كا اختيار ہوكا كيونكدو ودونول يحى تق جوار نهر مى يكسال بيل اگر جدان شفيول مى سيابعض كاجوار يكل كى جانب قريب بي بيسوط می ہے۔ آگرد جلدے ماند کمی نہر کیرے ایک چوٹی نہرا یک قوم کے واسطے جاری مواوران لوگوں کی ارامنی کا پانی ای نہر سفرے موگیا مجرنبر صغیروالوں میں سے کی نے اپنی زمین مع اس کے شرب کے فروخت کی توجن لوگوں کی ارامنی کا یانی اس نبر صغیر ہے ہے وہ لوگ اس کی شغدیں حقدار موں مے ان میں جو محض اس زمین میرہ سے زور یک ہے دوادر جودور ہے دوسب بکساں ہوں مے اور اگر اس ز من میعد کے ساتھ ملا موادوسرا قطعہ زمین موجس کا یانی بڑی نہرے ہواس کا مالک اس قطعہ میعد کے شغید میں ان لوگوں کے ساتھ جن كى اراضى كا يانى نبرمغير سے بے مشترك نه موكا اور كتاب بال المعرى ميں ہے كدا يك نبر ويده كے مامنے كى يا يجھے كى زميس فروخت کی کئیں پس اگراس کی چید کی تی کئی تا ہوتو وہ نہر مکمانٹل دونہر کے ہوگی تو فقا موضع وجید گی تک سے شرب سے شر یکون کوئی شغعہ المحاجرا كرانبول في ابناحل شغير مشرى كود مدرياتو بحرباتيون كوحامل بوكاجن كاس نهر مسيني كاحق باورا كرويجيدي استدارة یا الخراف کے ساتھ ہوتو سب الل نہر کوئل شغد حاصل ہوگا ہی مشائے نے ایس چیدہ نہر کوشل نہرواحد کے قرار دیا۔ متعلی میں بروایت ائن ساعدًا مام محد عمروی ہے کدایک نبرایک قوم عمی مشترک ہے ان کی زمینیں وہا عات اس نبر پر واقع ہیں جن کا شرب ای نبرے ہے اوربيسباوك اس من شريك بين بي جوز من ياباغ ان من عفروفت كياجائ كاس من بيسباوك وت شغه من مريك بون ے۔ پر اگر ان لوگوں نے ان زمینوں و باغات کو کمرینالیا اور اس پائی سے بے پر دا ہو سے تو ان میں فقط بسبب جوار کے حق شغدرہ جائے گا جیسا کہ شہرے کمروں میں ہوتا ہے اور اگر ان زمینوں میں سے اسی باتی رو ٹی جوز راعت کی جائے اور باغات میں سے ایساباتی

اطلاے نہراکی بھی الاور نہر کا اس وہ سرے کا ہواور یہ کی فیر فیس کی نیٹ میں جادی ہے گراکی فیس نے ما لک اللی استال اور اس فیس نے جس کی زین میں نہر بھی ہواد سے اس کا حصہ تیر فرید الاور اللہ استال اور اس فیس نے جس کی دین میں نہر بھی ہواد اس طرح اس طرح اس طرح اس اللہ استال فیرے کی نے اس کا حصہ فرید اور اعلیٰ انہر کے مالک نے شفد جا ہا تو اس بھاد اسلام میں اس میں ہواد وہ اس اس سے بیدود وہ اس کی سے سے وہ اور کاس کی مقام میں میں کہ مقام میں میں کہ مقام معلوم تک مشتر کہ جواور اس سے بینے وہ فول میں سے فقط ایک کو میر نے کے مالک نے فقط ایٹا استال فرو فت کیا تو شرید اور وہ کی شفد میں ہار ہوں کے ایک نیز ایک فیل کے میں کہ کو میں ہوا کہ اس کو میں ہوا کہ اس کے میں شفد میں ہار ہوں کے ایک نیز ایک فیل کو میں ہوا کہ فیل اللہ کہ وہ کی وہ میں ہوا کی سے کو میں ہوا کی میں جارہ ہوا کہ ہوا کہ اس کو میں ہوا کہ ہوا کہ

## طلب شفعہ کے بیان میں

شفد مقدد جوار سعداجب موتا باورطلب واشهاد سيمتا كدبوجاتا بادر لين سامك ماصل بوتى بإرطلب

بارې سي:

الم المحق مروداس كاس مرزعن سے بعد يدكن غين اس كى طك ب-

ع ان او کوں نے حل شعد مجاولی کادے دیا بھر مشتری نے اسکو فروشت کیا۔ سے فاصل یعنی ساقید دونوں بس شعدے لیے عد فاصل نہیں ہے۔

س قوله عقد الخ يوني اصل جي باورمعلوم موچكا كيتركت د جوار يات شف موتاب-

کی تین تشمیں (۱) بیں (۱) طلب موامیر - (۲) طلب تقریر واشهاد - (۳) طلب تملیک \_ بس طلب مواحبہ بیرے کہ جس وقت تفتع نے تع كومعلوم كياتو جا بي كداس وتت اوراى وم شغعه طلب كر في اوراكراس في سكوت كيااور طلب مذكياتواس كاشفعه باطل موجاع كا اور یمی روایت الاصل اور مارے اصحاب سے مشہور ہے اور بشام نے امام حمد سے روایت کی کدا کرشفیج نے مجلس علم میں شغد طلب کیا تو اس کو ملے گاور نبیس بمزلہ کنیار (۲) کنیر ووخیار القبو ل کے (۳) بھرمشا کنے نے کیفیت لفظ سے طلب کیا ہواور مکی یہ ہے کہ اگر اس نے ایسے لفظ سے شفعہ طلب کیا جس سے طلب شفعہ مجی جائے خواہ کی لفظ سے طلب کیا ہوتو جائز ہے جی کدا کراس نے کہا کہ میں نے شغعد طلب کیایا شفعہ طلب کرتا ہوں یا میں شغعہ طلب کرتا ہوں تو جائز ہادر اگر اس نے مشتری سے کہا کہ میں تیراشقیع ہوں اور بیدوار تجمع سے شغصہ سے الوں گاتو شغصہ باطل موجائے گا اورا كرمج نے تع معلوم كرنے يركبا كدالحمد الله باسجان الله والله اكبريا اس كاكوئى سأتمى چھينكا اوراس في شميع كى ياكها كدالسلام عليك اور من في اس داركا شفعه طلب كيا تواس يحق شفعه باطل ند ہوگا اس طرح اگر بیکها کدس نے خریدا ہے اور کتنے کوخریدا ہے تو بھی یک تھم ہے اور اگر فاری زبان میں یوں کہا کد (شفاعت فواہم) تو شفعہ باطل ہو جائے گا اور بھے قاسد میں طلب شفعہ کا اعتبار اس وقت ہوگا جب حق بائع منقطع ہوا ہے وقت خرید کے نہ ہوگا اور بھے نفنول اور زمج بشرط لنبائع میں امام ابو پوسٹ کے فزد یک طلب کا اعتبار وقت تھے ہادرا مام محد کے فزد یک وقت اجازت کے طلب شغعہ کا اعتبار ہے او ر بهه بشرط العوض میں دوروایتیں ہیں ایک میں وقت قبضہ کے طلب کا اعتبار ہے اور دوسری میں وقت عقد بہد کے اعتبار ہے۔ اگر ایک دارے شریک وجارے اس دارے فروخت ہونے کوسنا اور وہ دونوں ایک بی جکہ موجود تنے ہی شریک نے شغیہ طلب کرلیا اور جار ۔ خاموش رہا پھرشریک نے شفعہ چھوڑ دیا تو جارکو بیا افتیار نہ ہوگا کہ دار کوشفعہ میں لے لے ایک دار فرو خت کیا حمیااس کے دوشفیع ہیں ان غمل سے ایک حاضرا درایک غائب ہے ہیں حاضر نے نصف دار شغعہ میں طلب کیا تو اس کا شغعہ باطل ہو گیا اس طرح اگر دونوں حاضر ہوں اور ایک نے نصف میں شغیرطلب کیا تو دونوں کا شغید باطل ہو گیا پر محیط سرحتی میں ہے۔ پھر دامنے ہو کہ شفیع کوئ کا علم مجمی خود سفنے ے عاصل ہوتا ہے اور بھی اس کودوسر مے مخص کے خبردیے ہے عاصل ہوتا ہے لیکن اس خبر میں آیا عددوعد الت شرط ہے یا نہیں سواس میں ہارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے ام اعظم الوطنیقة نے فرمایا کدان دونوں میں سے ایک بات شرط ہے خواہ مخبر کی تعداد پوری ہولیعن دومر دہوں یا ایک مردِ دوعور تنس ہوں اورخواہ مخبر (دامد ) میں عدالت ہواد را مام ابو بوسف وامام محتہ نے فر مایا کہ مخبر میں نہ عدالت شرط ہاورندعددی کدا گرشفیع کوایک مخص نے تع کی خردی خواہ پیخرعادل ہویافاس خواہ آزاد ہویا غلام ماذون ہویا مجورخواہ بالغ ہو یا نابالغ خواہ فرکر ہویا مؤنث ہی شفع نے سکوت کیا اور خبر پرنی الفور بنا برروایت الاصل کے بافی انجلس بنا برروایت امام محر کے شفعہ طلب ندكياتو صاحبين كخزويك اس كاحل شفعه باطل بوجائ كارا كرخيركا صدق ظاهر بوااوركرخي عليه الرحمة في ذكر فرمايا كه مردو روایت می سے بیروایت اسمے ہے بیدائع میں ہے اگر خبر وہندوایک می فض غیرعاول ہوپی اگر شفیع نے اس خبر میں اس کی تصدیق کی توبالا جماع اس کی خبرے بچے فابت ہوجائے گی اور اگراس امریس اس کی تکذیب کی تو اس کی خبرے بچے فابت نہ ہوگی اگر جدصد ق خبر ظاہر ہوجائے بیام اعظم کے فز دیک ہے اور صاحبین کے فز دیک اس کی خبرے کا اس ہوجائے کی جبر مدق خبر ظاہر ہوئید ذخیرہ

طلب اشہادیوں ہوتی ہے کہ اپنے طلب مواحد کے گواہ کرلے تاکرہ جوب طالب علی الغور متاکد ہوجائے اور ایسا اشہاد صحت (۱) قول تسمیر الح اول طلب مواحد یعی فور افہر ہوئے می شفد طلب کرنا طلب اشہاد کواہ کرلینا کہ میں نے فور اطلب کیا ہے تاکہ شند مقرر ہوجائے۔ طلب تملیک قاض سے جوشفداس کی مکیت ہاتھا۔ (۲) نکاح بعد پانچے۔ (۳) بعن قبول ایجاب کے (کرآ فرجلس تک متد ہوتا ہے) طلب كے واسطے شرط ميں ہے ليكن حق شفعہ من تو تق ہوجا تا ہے جبكہ مشترى في طلب شفعہ سے ا تكار كيا اوركها كرتونے وج سے آگاہ ہونے برفورا شفعة بيس طلب كيا بلك طلب كوترك كرك تو مجلس سے كمر ابوكيا تما اور شفيح كبتا ہے كديس نے طلب كيا تما تو قول اس صورت میں مشتری کامتعبول ہے پس مضبوطی کے واسطے وقت طلب شغعہ کے گواہ کر لینا ضروری ہے۔ طلب اشہاد جب بی صحیح ہوتی ہے كمشترى يابائع يامين كحصور ميں ہوليل ان ميں ہے كى كے حصوركى حالت ميں شفيع يوں كيے كه فلال مخص نے بيددارا يك دارجس كے حدودار بعدذ كركرد ميخريدا ساورش اس كاشفيع بول اوريس اس كاشغعه طلب كريكا بول اوراس وقست بهي طلب كرتا بول تم لوك اس پر شاہر رہو۔ پھر طلب الالشہا وضرور ہے جبکہ شفیع اشہاد کا قابو بائے ہیں جب اس نے ان تین میں سے کسی کے سامنے اشھاد کا قابو یا کر طلب اشہادند کیا تومشتری کی ذات سے ضرر دور کرنے کے واسطے اس کا شغعہ باطل ہوگا پس اگر شفیج ان تین میں سے زویک کوچھوڑ کرجو دور باس کی طرف کیایس اگریسب ایک بی شهرین بون تواسخساناس کاحل شفعه باطل ند بوگیاور اگروه جودور بدرسرے شهرین بو یا ای شهر کے کسی گاؤں میں ہوتو اس کا شغعہ باطل ہوجائے گا اس واسلے کہ مصر واحد اینے نواحی <sup>میں</sup> واما کن کے ساتھ مشکل مکان واحد کے قرار دیا گیا ہے اور طاہر ہے کہ اگر یہ تینوں ایک بی مکان حقیق میں موجود ہوں مگر شفیع نے اقرب کوچھوڑ کر ابعد سے طلب کیا تو جائز ہے پس و پے(۱) بی اس صورت میں بھی جائز ہے لیکن اگر باوجود اقرب کی طرف پہنچ جانے کے پھر چھوڑ کر ابعد کی طرف چلا گیا تو ایس صورت مين اس كاشفعه باطل موجائ كاادراكر منوزمشترى في مجيع يرقبضدند كيا موتوشفيع كوافتيار موكا خواه بالع يحضور مي طلب اشهاد کرے یا ہی بے حضور میں اور اگر ہی مشتری کے قبضہ میں ہوتو شخ کرٹی نے نواور میں ذکر کیا ہے کہ باکع پراشہاد سی خبیں ہے۔لیکن امام محرّے جامع كبير عماصرت فرمايا كه باكع پر بعد تنكيم جي كاستحما فاشهاد سيح بينة قياساً يرميط سرحسي عن ب- طلب موامية كرنے ك بعد پھرطلب اشہاد کاجھی افتاح ہوگا کہ طلب مواحبہ کے وقت اس سے طلب اشہاد ممکن نہ ہوسکے مثلاً اس نے بالع ومشتری و دارمید یک غیبت میں آج کا حال سنا(۲) مواور اگر اس نے ان تینوں کے سامنے بچ کوئ کرطلب مواحبہ کے ساتھ کواہ کر لئے تو بیکا فی ہےاور دونوں طلبوں کے قائم مقام ہوگاریز اند امکنین میں ہے اور طلب تملیک بدہے کہ قاضی کے سامنے اس غرض سے مرافعہ کرے کہ اس کے نام شغدی و گری کردے اور اگراس نے اس خصومت کوترک کیا ہی اگراس نے مثل مرض جس وغیر و کسی عذر کی اور سے ترک کی اور تو کیل اس سے نہ ہو کی تو اس کاحق شفہ باطل نہ ہوگا اور اگر اس نے بلاعدر خصومت ترک کی تو امام اعظم کے زور یک اور دوروا تنول میں سے ایک روایت کے موافق امام ابو یوسف کے فزد کی اس کا شفعہ باطل نہ ہوگا۔ کذائی محیط السرحسی اور بھی ظاہر المد جب ہاورای پر فتوی ہے کذانی البدایا ورام محدور قرّ ہے اور ایک روایت میں امام ابو یوسف ہے مروی ہے کداگر اس نے اشہاد کرلیا اور ایک مہینة تک بلا عذرخصومت ترك كردي تواس كاحق شغعه بإطل جوجائے كا تكرفتوي امام اعظم وا مام ابو يوسف" (٣) كے قول پر ہے بيرمجيط سرحسي ميں ہے اور طلب التمليك كى يرصورت ب كشفيع قاضى سے يول كم كوفلان مخض كاليك دارخريدا بي مراس داركامحكم اور صدودار بعد بيان كروساور میں اس کاشفیع ہوں بوجہ اپنے ایک دار کے پھراس کے عدود بیان کر دے پس آپ تھم فرمادیں کہ وہ جھیے سپر دکر دے پھر بعد اس طلب التمليك كيمي شفع كودار مشفوعه من ملك حاصل نبين موتى ب جب تك كه قاضي تقم ندو ، يامشترى اس داركواس كيسر دنه كردح تي كا كر بعداس طلب كے بل تھم قاضى يا تيل تسليم شترى كے كوئى داراس دار مبيد كے پہلوش فروخت كيا كيا بھرقاضى نے اس كواسطيديا یامشتری نے اس کودارسپر دکیا توشفیج کودوسرے دارمبیعہ میں تن شفعہ حاصل نہ ہوگا اورای طرح اگر تھم قاصی یاتسلیم مشتری ہے <u>پہلے شیع</u> ے کہا کرتو نے فورا شفعہ طلب تبیس کیا تھا۔ ع نواحی بیعنی الحراف د جوانب ملا کرا یک جگہ سمجھا جاتا ہے۔

ا) مكان على واحد (٢) ان تيول مي كسي كسائے - (٣) قول امام ديويوسف قول موافق موامام اعظم -

فتاوي عالمكيري ..... جلد ﴿ ﴾ كتأب الشفعة

نے اپنا دار فروخت کر دیایا خود مرکمیا تو اس کاخل شفعه باطل ہوجائے گااس کوامام خصاف نے اپنے ادب القاضی میں ذکر فرمایا ہے ادر شفیع کواختیار ہے کہ اس وفت تک بحق شفعہ لینے ہے ا تکار کرے اگر چہ شتری اس کودینار ہے جب تک کہ قاضی اس کے نام شفعہ کی ڈگری نہ کے مصریحہ میں معرف

کرے پیمجیط میں ہے۔

جب شفح نے قاضی کے سامنے میں تقدمہ پیش کیا تو قاضی اس کے دعویٰ کی ساعت ندکرے کا جب تک کہ قصم حاضر نہ ہو اس اگر وہ دار بائع کے قبصنہ میں ہوتو ساعت دعویٰ کے واسطے بائع ومشتری دونوں کا حاضر ہونا شرط ہے اس واسطے کشفیع ملکیت و قبضہ دونوں کے واسطے تھم طلب كرتا ہے اور اس صورت ميں ملكيت تو مشترى اور قبضه كائع كا ہے ہيں دونوں كى موجود كى شرط ہوتى اور اگروہ وارمشترى كے قصديس موتو فقطمشترى كا حاضر مونا كافى ب بيفاوى قاضى خان من باورا كرشفي غائب موتو بعدة كاه مون كاس كواس قدر مهلت وی جائے گی کہ چل کر طلب اشہاد کر لے پس اگروہ یا اس کاوکیل حاضر ہوا تو خیرور نداس کا شغید باطل ہوجائے گا بھراگروہ حاضر ہوا پھر عائب ہوگیا اوراس نے طلب اشہاد کرلی ہے تو وہ اپنی شفعہ پر ہاتی رہے گااس واسطے کہ امام عظم کے نز ویک تا خیر طلب التملیک ہے اس کا شفعہ باطل ہی نہیں ہوتا ہے اور صاحبین کے نز دیک باطل ہوتا ہے تمر بسب عذر کے نہیں باطل ہوتا ہے اور اس صورت میں بسبب عذر کے طلب التمليك من تاخيروا تع بوكى باوراً رمشترى ايسيشهرين ظاهر بواجهان دارميع نبين واقع بيقو وبال شفيع برطلب واجب ندبوك بلكدوين واجب بوكى جهال دارمبيعه واقع بير بمحيط سرحى من باكشفيع كوراه مكه من تع كاحال معلوم بوايس اس في طلب مواحبه كرلي مرطلب اشہاد سے خود عاجز رہاتو کوئی وکیل کردے جواس کے واسطے تف طلب کرے پس اگر اس نے نہ کیا اور چلا گیا تو شفعہ باطل ہو جائے گا اور اگر اس نے ایسا مخص نہ بایا جس کووکیل کرے مراس کوایک پیک دستیاب ہوا تو اس کے ہاتھ ایک خط بھیجے اور اس میں وکیل کر وے پس اگراس نے ایسانہ کیا تو اس کا شغعہ باطل ہوجائے گا اور اگراس نے وکیل یا پیک نہ پایا تو اس کا شغعہ باطل نہ ہوگا یہاں تک کہ پکے کو یائے بیظمبررید میں ہے ایک محص کا شعد قاضی پر ہے تو جا ہے کہ قاضی کوسلطان کے پاس لے جائے جس کی طرف سے بدقاضی متولی تضاء ہے اور اگر سلطان پر ہواور قاضی نے اس کے حاضر کرنے سے انہار کیا تو و مخض اپنی شفعہ پر باتی رہے گااس واسطے کہ بدعذر ہے یہ محیط سرحسی میں ہے شفیع کو اگر رات میں بیع کاعلم ہواور و ونکل کراشہاد پر قادر نہ ہوا پس اگر صبح ہوئے تی اس نے اشہاد کیا توضیح ہے یہ خلاصہ میں ہے۔امام محمد بن الفضل نے قرمایا کہا گروہ وقت ایسا ہو کہ لوگ اس وقت تک اپنی حاجت کے واسطے نکلتے ہوں تو نکل کرطلب · کرے کابیدماوی میں ہے۔ فاوی میں ہے کہ اگر یبودی نے سینر کے کوئیج کا حال سنا مرشعہ نظلب کیا تو شعبہ باطل ہو جائے گا بینزالة المعتین میں ہے شفیح بالجوار نے اگر اس خوف سے قاضی ہے شغعہ طلب نہ کیا کہ وہ قاضی شغعہ بالجوار کو جائز نہیں جانتا پس اگر میں طلب كروں توباطل كردے كا بس طلب نه كيا توبيخص ائى شغعه پردے كاس واسطے كه بدينزدے بديجيط سرحتى ميں ہے۔ اگر باغيوں مي ا يك مخص نے دوسرے جوان كے فكر مل سے ايك دار خريد ااوراس كاشفيع الى فق كے فكر مل بے بس اگر شفيع كو بيد قدرت نبيل كه خوداس ك فشكر ميں جائے يا كوئى وكيل بينج تو وہ اسے شفعہ برر ہے كا اور طلب الاشہا وكا ترك كرنا اس كے حق ميں معزنہ ہو كا اورا كرشفيع كوقد رہ تھى كه خودان كاشكريس جائ ياكونى وكيل بينج مراس في طلب الاشهاد كياتواس كاشغد باطل موجائ كاريميط مي ب-

شفع اگر خارجیوں یا باغیوں کے تشکر میں ہواوراس نے خوف کیا کہ اگر میں اہل عدل کے تشکر میں جاؤں تو مجھے تل کریں گ پس اس نے طلب الاشہاد نہ کی تو اس کاحق شفعہ باطل ہوجائے گا کیونکہ وہ قادر ہے کہ بغاوت چپوڑ کر اہل عدل کے تشکر میں جائے یہ محیط سرحسی میں ہے اگر بائع ومشتری نے اس بات پر اتفاق کیا کہ شفیع کو چند روز سے بڑھ کا حال معلوم ہوا ہے پھر اس کے بعد دونوں

نے طلب میں اختلاف کیا ہی شفیع نے کہا کہ جب سے مجھے معلوم ہواجھی سے میں نے طلب کیا ہے اور مشتری نے کہا کہ تو نے نہیں طلب کیا ہے تو قول مشتری کا قبول ہوگا اور شفیع پر واجب ہوگا کہ مواہ لائے اور اگر شفیع نے کہا کہ مجھے ای وقت معلوم ہوا ہے اور میں شغعہ طلب کرتا ہوں اورمشتری نے کہا کہ تخبے پہلے ہے معلوم ہوا ہے اور تو نے طلب نہیں کیا تو تو ل شفع کا قبول ہوگا اور شخ زابدا مام عبدالوا حدثتيانى سيمتقول ب كدانهوس ففرمايا كه جب شفع كوفريدكا حال معلوم موااوراس في مواعبه شغعه طلب كرايا تو اس کا حق ثابت ہوگالیکن اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں وقت ہے تیج کو جان کر شغیہ طلب کرلیا ہے تو اس کے قول کی تقدیق ند ہوگی اور اگر کہتا ہے کہ بیس نے اس وقت ہے کا حال معلوم کیا ہے تو جموٹا ہوگا پس اس بات میں حیلہ یہ ہے کہ کسی مخض ے کے کہ تو جھے خرید کر خروے پھر کے کہ اس وقت مجھے خروی کی توائے تول می سچا ہوگا اگر چداس سے پہلے بھی خریا چاہاور محمر بن مقاتل نے اپی نواور میں ذکا کیا کہ اگر شفیع نے مشتری ہے وفت حقدم میں شفعہ طلب کیا ہو تمراس کواس ہات کا خوف ہے كداكريس ايسا قراركرتا بون تو كوابون كي ضرورت يزكي بس اس نے يون كها كه (الساعة في علمت و انا اطلب الشفعة) تو اس کوالیہ اسے کی اور الی تھم کھا جانے کی مخبائش ہوگی اور اپنی تھم میں استنا مکرے بیمحیط میں ہے۔ پھر اگر قامنی ہے مشتری نے درخواست کی کشفیج ہے تئم کے کہواللہ اس نے جس وقت تھے کا حال جانا اس وقت بدون تا خیر کے بیشغعہ بطلب سمجے طلب کیا تو قاضی اس سے اس طور سے تتم لے گا پر اگر مشتری نے اس بات کے کواہ چیش کے کشفیج نے ایک زمانہ سے نی کا جال جا تا محر شغعہ مرشغعہ طلب میں کیا اور شفیع نے کواہ پیش کئے کہ میں نے جس وقت تاج کا حال جانا ای وقت شغعہ طلب کیا ہے تو شفیع کے کواہ تبول نہوں مے اور قامنی اس کے واسطے شغعہ کی ڈگری کروے گابدامام اعظم کا ند جب ہاور امام ابو یوسف کے فزو کی مشتری کے مواہ معبول علی ہوں مے بید خیرہ میں ہے۔ اگر مشتری نے شفیع ہے بچ کا حال سفنے کے وقت شفعہ طلب کرنے ہے اٹکار کیا تو مشتری ے اس کے علم پرفتم لی جائے کی اور اگر مشتری سے ملا قات کرنے کے وقت شغد طلب کرنے سے انکار کیا تو اس سے طعی فتم لے جائے گی بیملنفط میں ہے۔ اگر شفیع قاضی کے پاس آیا اور مشتری برخرید دار کا دعویٰ کیا اور قاضی سے اپنے واسطے شفعہ کی درخواست کی تو قامنی مدعا علیہ کی طرف توجہ کرنے سے پہلے مدی کی طرف متوجہ ہو کرموضع داریعنی شیرومحلیہ و صدود دار دریا دنت کرے گا اس واسطے کہ اس نے اس دار میں جن کا دعویٰ کیا ہے ہی ضروراس کا متعین ہونا جاہئے کیونک دعویٰ مجبول سی نیس ہے ہی ایسا ہو کیا کہ کویا اس نے رقبددار کا دعویٰ کیا چر جب اس نے بیسب بیان کیا تو اس سے دریا دنت کرے گا کہ آیا مشتری نے دار پر قبضہ کرلیا یا نیس کیونکدا گر مشتری نے قبضہ ندکیا ہوتو منتقع کا وعوی فقط مشتری پر سیج تبیں ہے یہاں تک کہ بائع حاضر ہو پھر جب اس نے بیجی بیان کیا تو اس سے سبب شغعہ اورمشفوع بہا کے حدود دریافت کرے گااس واسلے کہ سبب میں لوگ مختلف ہوتے ہیں ہیں احمال ہے کہ اس نے سبب غیر صائح کی وجہ ہے دعویٰ کیا ہو یاکسی دوسرے کی وجہ ہے کی بیقد عی حق شغدے مجوب عمر جب اس نے سبب صالح بیان کیا اور دوسرے کی وجہ سے مجوب نہ تکا تو اس سے دریا دنت کرے گا کہ تھے کو کب تیج کاعلم ہوا اور وقت علم کے تو نے کیا کیا اس واسطے کہ شغعہ بسب طول زبان اوربسبب اعراض کے یا جوامراعراض پردلالت کرے یائے جانے سے باطل ہوجاتا ہے لیس اس کا حال کھل جانا ضرور ہے پھر جب اس نے میجی بیان کرلیا تو اس سے دریافت کرے گا کہ اس نے کیونکر طلب اشہاد کی اور کس کو گواہ کیا ہے <u>۔ تول الباعة متبادراطلاق ہے بیہ کہای ساعت میں نے معلوم کیا تکر بقاعد و عمر بی الف لام ہے معبود وقت مراد بوسکتا ہے بینی وہ ساعت جس میں ہیں</u> نے معلوم کر سے مشتری سے طلب کیا تھا جو بنوف بیان نہیں کرسکا ہے اور یہاں بھی مراد ہے فاقیم۔ سے یہاں قبولیت سے استحقاق مراد ہے اگر چدوہ کواہ مجروح بونے کے باعث سے مردود ہوجا کیں۔ سے سیدی بحق جوار ہے اوردوسر اشفیع بحق شرکت موجود ہے۔

اورآیاجس کے حضور میں گواہ سے وہ دوسرے سے اقرب تھا یا نہ تھا جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے بھر جب اس نے بیسب بیان کرلیا اورشروط طلب من کچیفلل نه بایا ممیاتواس کا دعوی تمام بوگیا پھر مدعاعلیدی طرف متوجه بوکراس سے دریافت کرے گا کہ جس داری وجہ ے مرقی خواستگار شغصہ ہو و شفیع کی ملک ہے یانہیں اگر چدیددار شفیع کے قبضے میں ہوجو بطا ہر ملکیت پر دلالت کرتا ہے اس واسطے کہ ملک ظاہر استحقاق شغعہ کے واسطے کافی نہیں ہے اس ضروری ہے کہ استحقاق شغعہ کے واسطے اس کی ملکیت بجت تابت ہو اس بات کو دریافت کرے گا پراگر معاعلیہ نے ملک مرق ہونے سے انکار کیا تو مرق سے کمے گا کہ اس امرے گواہ پیش کرے کہ بیدار تیری ملک ہے ہی آگر مدی ایسے گواہ قائم کرنے سے عاجز ہوااور اس نے مدعاعلیہ کی تتم طلب کی تو قاضی مشتری سے تتم لے کا کہ واللہ میں نہیں جانا ہوں کہ بیدی اس دار کا مالک ہے جس کی وجہ سے شفعہ کا دعویٰ کرتا ہے اس لئے کہ مدی نے اس پرایسے فق کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر اس کا اقرار کر لے تواں کے ذمہ لازم ہوجائے گا تر چونکہ دوسرے کے قبضہ سب اس داسطے اس سے علم برقتم لی جائے کی اور بیامام ابو بوسٹ کے نزدیک ہے کذافی النمین اورای پرفتوی ہے کذافی السراجیہ پس اگر مشتری نے قتم سے کول کیایا شفیع کے کواہ قائم ہو گئے یا مشتری نے خود بی ایساا قرار کرلیا تو جس دار کی دجہ سے شفع حق شفعہ کا دعویٰ کرتا ہے اس میں شفیع کی ملک تابت ہوگئی اور سبب بھی تابت ہو ميا بحرقاض اس كيعدد عاعليد وريافت كري كاكرآياتو في خريدا بيانيس بحراكراس في خريد الكاركياتو شفع كوهم دي ا كو كواه قائم كركداس فريدا بيس اكر شفيع اليد كواه قائم كرف سه عاجز ربااوراس فيمشرى كالتم طلب كي و قاض اس مصم الے كاكروالله يس فريدا ہے يا والله جھ ير مخص اس داريس استحقاق شفعه جس وجهاس في ذكر كيا بيس ركھتا ہے ہيں يہ تحلیف علی الحاصل ہے جو رسامام اعظم وامام محر کا قول ہے۔ اوّل تحلیف علی السبب ہے اوروہ امام ابو پوسف کا قول ہے پس اگراس نے تشم ہے تکول کیایا اقرار کیایا شغیع کے گواہ قائم ہو کیے تو قاضی شفعہ کی ڈگری کردے گاس واسطے کریں بجت طاہر ہو کیا تیمبین میں لکھا ہے اجناس من کوائی اواکرنے کی کیفیت اس طرح بیان فرمائی کہ کواہوں کو بوں کوائی دین جا ہے کدیددار جووار مربعہ کے جوار عمی واقع ہو واس مشتری کے اس وار (ا) خرید نے سے پہلے سے اس شفیع کی ملک ہواورو واس وم تک ای کی ملک ہے ہم نہیں جاتے میں کداس کی ملک سے نظامواور اگر گواموں نے کہا کہ بیداراس جار کا ہے تو کانی نیس ہے۔ اگر یوں گوائی دی کہ شفیع نے بیدار فلاں محض سے خرید اے اور و شفیع کے قصد میں ہے یا فلاں محض نے بیدار اس کو ببد کیا ہے تو بیکائی ہے بس اگر شفیع نے مشتری سے تیم کینے کا ارادہ کیا تو اس کوابیا اختیار حاصل ہے بید خیرہ ومحیط میں ہے۔امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کداگر ایک مخص نے ایک دار کا دعویٰ کیا اور مواہ قائم کے کہ بدداراس مرک کے باپ کے ہاتھ میں رہااور جب تک وہ مراہای کے قضد میں تھا تو مرگ کے نام دار کئی ڈگری کی جائے گی ہجراگراس کے بہلویں کوئی دارفرو دست کیا گیا تو بیٹھس شغد کاستی ندہوگا یہاں تک کدائی ملک کے گواہ قائم کرے ایک دارایک مخص کے قبضہ میں ہے اس نے اقرار کیا کہ فلال محض کا ہے بھراس کے پہلویس دوسراوار فروخت کیا گیا پس مقرر نے شفعہ طلب کیا تو اس كوشغدند ملے كا يهان تك كداس بات كے كواہ قائم كرے كريدار ميراب بيميط مرتسى ميں ب\_ خصاف نے اسقاط شفعہ كے واسطے ذكركيا کہ بائع نے اگر ایک محض کے واسطے ایک حصہ دار کا اقرار کیا بھر باتی دار اس کے ہاتھ فرد خت کر دیا تو اس کا جار مستحق شفعہ نہ ہوگا \_\_\_\_\_\_ ایستولیاس لئے الخ اور جہاں ایسا ہو کہ مدعا علیہ کے اقرارے مدتی دومولی تابت ہوجائے توابیسے امر پرقسم لی جائے گی۔ پھر مدعاعلیہ ہے اس کے علم پراس واسطفتم لی کددارمدی کے قصد میں ہے قطعی متم کیو کر کھائے کہاس کی ملکست نہیں ہے پھر اگرفتم سے کول یعنی افکار کر سے او مو یا اقر ارکرایا۔ ع یا بیعن حاصل مطلب رفتم دینا۔ سے قسم بعنی مشتری جانا ہے کہ بیددار میری ملکیت ہے۔ سے دارینی جومرتے دم تک اس کے باپ کے بنینہ میں تنا

كوك خابرى سب موجود بي كيكن بيشفع ك التحكافي تبين جنا ني يجرو كرا في

اور فی ایو بکر حوازی اس سکله بی فی خطابیان کرتے تھے اور خود یون فوئ ویتے تھے کہ جار کوئی شفیہ عاصل ہو گائی واسطے کہ شرکت سوائے افرار بالنے کے کی طرح فابت نہیں ہوئی ہے بید فیروش ہے۔ ووقفصوں نے ایک نیستان اپنے باپ سے میراث پایا اور دونوں میں سے ایک وارث معین کومیراث کا علم نہ موا اور اس نے نہ جانا کہ میرا اس میں حصہ ہے بھر اس نیستان کے پہلو میں دوسر انہ میں خصہ ہے بھر اس نے میستان کے پہلو میں دوسر انہ میں خود دونوں میں سے ایک وارث معین کومیرا شکام نہ موا اور اس نے نہ جانا کہ میرا اس میں میرا حصہ ہے واس نے نہ ستان میر یہ میں میرا حصہ ہے واس نے نہ ستان میر یہ میں شخصہ میں میں میرا حصہ ہے واس نے نہ ستان میرو میں ہوئے کے طلب کیا تو مشائ نے فر مایا کہ اس کا حق شخصہ باطل ہو گیا اس واسطے کہ شخصہ متا کد ہونے کی شرط رہ ہے کہ دی کی موا کہ میں ہے یہ فراوئ قاضی وقت طلب مواجبہ پائی جائے بھر جب اس نے طلب نہ کیا تو اس کا حق شخصہ باتی نہ درہ گا اور جہالت کی محد زئیں ہے یہ فرائ قاضی خان میں ہے۔

بالبرجهار):

# شفيع ككل يابعض مبيع كالتحقاق كے بيان ميں

ایک فخص نے یا فج منزلیں ایک بی فخص سے ایک بی صفحه می ایک وچ فیرنا فذه می فریدی پی شفح نے جا ہا کہ ایک منزل ( د بی ) لے لے ومشائ نے فرمایا کدا کر شفیے نے راستہ کی شرکت کی دجہ سے شفعہ طلب کیا ہوتو بعض کوئیں فے سکا اس واسطے کداس میں بلاضرورت تغريق صفقه لازم آقى باوراكراس نيجكم جواز شفعه طلب كيااوراس كاجوار مرف اس منزل سے ب حس كوطلب كرتا ہے تواس کواس ایک منزل کے لینے کا اختیار ہوگا یہ قاوی قامنی خان میں ہے۔ آگر شغیع نے جایا کہ بعض مجیع کوشف ہے اور بعض کونہ لے يس اكربعض محتازنه بومثلاً مشترى في ايك دارخربدا اوشفيع في بعض دارسوائ بعض كي ياده جانب جودروازه معتصل ب سوائے باتی کے لینا جا باتو ہار کے اصحاب کے زویک بال خلاف اس کواریا اختیار ند ہوگا مرجا ہے تو کل نے لے یاسب چھوڑ و نے اس لے کداگراس نے محولیا اور محفید لیاتو مشتری کے حق میں تفریق صفقہ ہوجائے گی خواہ ایک مشتری نے ایک بی سے فرید اہو یا ایک نے دوے خرید ابویازیادہ سے تی کدا کرشفی نے جاہا کدوہائع میں سے ایک کا جعد لے لیو ہمارے اسحاب سے ظاہر الروئية سے موافق اس کوریا ختیارت ہوگا خواہ مشتری نے دار فدکور پر قبضہ کرلیا ہویا ند کیا ہواور یک سے اس کردو مخصوں نے ایک مخص سے ایک دارخریداتو بالاجماع شفع كوافتيار ہوكا كدايك مشترى كا حصر لے ليخواه قصدے يہلے ياس كے بعد يمي طالر الرولية بهاس واسطے كرمند ابتدا ے متفرق ہوا ہے اس بعض کا لینا تفریق صفقہ نہ ہوگی اور برابر ہے جاہے ہرواحد کے واسطے نصف من علیحد وبیان کیا ہویا سب کے واسطاليك عي تمن بيان كيا مواور دونون مورتون عن جا يهمشترى ائى ذات كرداسط عاقد موياكى غير كرداسط حى كراكر دومخفون نے ساتھ تی ایک فخص کوٹر ید کے واسلے وکیل کیا مجروکیل نے دوآ ویوں سے دار خریدا میر شفیع آیا تو اس کو بداختیار نہ ہوگا کہ دونوں بائعوں میں سے ایک کا حصد شغعد میں لے لے اور اگر ایک فخص نے دوآ دمیوں کو وکیل کیا اور دونوں نے ایک فخص سے دارخر بدا تو شغیع کو انتیارہوگا کہ ایک دیکل نے جس قدر قریدا ہے اس کو لے لے اس اس طرح اگر دیکل دی آدی ہوں اور انہوں نے ایک مخص کے واسطے دار خریدا تو شفیع کوافتیار ہوگا کہ چاہے ایک سے لے مادو سے یا تمن سے اور امام محد نے فرمایا کداس بات بی ہم مشتری کی طرف و کھتے ہیں اور جس کے واسطے خریدا ہے اس کی طرف نہیں و کھتے ہیں اور بدنظر سیج ہے اور اگر بعض میج بعض ہے متاز ہومثلا دودازا لیک بی صفقہ على خريد سے اور شفيع نے جا يا كدا يك وارسوائے دوسرے كے لے ليس اگريشفيع ان دونوں كاشفيع موتو اس كويدا ختيار ند موتا ا نیں الح مالا كم شغد كے لئے ملك كجت مائے۔ لین ہا ہے وفوں لے نے اوانوں مجور دے اور سر ہمارے اصحاب طا شرحم اللہ کا قول ہے فواہ بدونوں وار متناصق ہوں یا مترق موں ایک ہی ہے وفوں کی ہے ہوں ہے۔ کا شفح ہوں وہ رے کا شفح نہ ہواور تھ ایک ہی سفالہ می ہوں ایک ہی ہوں ہوں ہے۔ کا شفح ہوں وہ رے کا شفح نہ ہواور تھ ایک ہی سفالہ می واقع ہوئی ہی آ یا شنج کو بیا اختیار کی ہوئی ہوں اور اس می سے ایک کا شفح ہوں ہوں ہوں ہوں اور اس میں ہوں اور ان میں ہے ایک کا ایک فضل بہب جوار کے شفح ہوتو امام می سے ایک کا ایک فضل بہب جوار کے شفح ہوتو امام می سے ایک موری ہے کہ اس کو شفد فقط ای قدر میں ل سکتا ہے جس کا وہ جار ہوا اور ایسانی امام می نے اس مسئلہ میں فرمایا ہے کہ اگر چھور ان میں ہوں اور ان می سے ایک کا ایک فضل بہب جوار کے شفح ہوتو امام می سے کہ میں میں ہوں اور ان اس می سے ایک کا ایک فضل میں اور ان میں ہوں اور ان میں ہوں اور ان می ہور اور ان میں ہور اور اس کے درمیان شداستہ ہواور ان می میں ہور اور اس کے درمیان شداستہ ہواور ان می میں ہور اور اس کے درمیان شداستہ ہواور ان می میں ہور اور اس کے درمیان شداستہ ہواور ان میں ہور اور اس کے درمیان شداستہ ہور اور کی میں ہور ان میں ہور کی ہور ک

باري ينجر:

تحكم بالشفعدا ورشفعه مين خصومت كرنے كے بيان ميں

دوی کے وقت شخع برش حاضر کرنا لازم نیس ہے بلداس کوائی طرف نے ضومت کرنا جائز ہے اگر چہ اس نے بھل قاضی علی شما مر علی شمن حاضر نہ کیا ہو بھر جب قاضی نے اس کے نام شغد کی اگر کی کردی تو شمن حاضر کراسکتا ہے اور بیردوایت کتاب الاصل کی ہے اور المام محقہ سے مروی ہے کہ جب تک شاخس کرنے ہے نام شغد کی اگر کی نہ کر سے کہ جب تک انتظار شن نے قاضی سے نام شغد کی اگر کی نہ کر سے کہ اور المبرائل محقا ما مام محقہ سے ذو گر کی کردی تو مشتر کی کوئن و سے در شخص اور البیا تھم تعلیا ما مام محقہ سے ذو گر کی نہ کہ مشتر کی کوئن و سے در شخص تعلیا اور البیا تھم تعلیا ما مام محقہ سے دو ہو البیا تعلیا اور البیا تھم تعلیا ما مام محقہ بھی تا نیری تھو ہے ہو تھا ہے اگر قاضی ہے اس کہنے کے بعد کہ مشتر کی کوئن و سے در شخص دی تو آس کے بعد و حسان مال ہائے پر بوگا۔ اگر ہائے سے لے کر اس کوئن دیا تو تعلی سے بہاں اگر شنج نے دار مشفو می شختر کی سے لیا اور اس کوئن دیا تو اس کا مجد و حسان مال ہائے پر بوگا۔ ایو سلیمان نے بہدو و حسان مال ہائے پر بوگا۔ ایو سلیمان نے بہدو و حسان مال ہائے پر بوگا۔ ایو سلیمان نے بہدو و حسان مال ہوئے پر بوگا۔ ایو سلیمان نے بہدو شختی کی دو سے اس تعک کہ قاضی نے دونوں کے حضور میں ہوگا ہور اگر مشتر کی کہ گوئن اوا کر در سے گا اور اس کو تھر یہ مابی پر بوگا گر اگر شنے تھر تی ہو تھر کی کوائی اور کر در کے اس کا محمد میں ایو پر بوگا گر اگر شنے کے اس محمد میں ہور یہ اس کی ہور کہ گوئن اوا کر در سے گا اور اس کو تھر کی کوائی ہور تھر کی ہوگا گور اگر شنج ہے اس محمد کی ہور کہ گوئن اور کر میں ہور کہ ہور کہ گور کر شنج کی ہور کہ گوئن ہور کہ ہور کہ گوئن ہور کہ کوئن ہور کہ گوئن ہور کہ گوئن ہور کہ کوئن ہور کوئن ہور کہ کوئن ہ مشتری نے وہ نوشتہ ویے ہے اٹکارکیا تو اس کو اختیار ہے لیکن شغے کوا پی ذات کے داسطے احتیاط چاہے ہیں ایک تو م کوال بات پر گواہ کرے کہ مشتری نے یہ دارشغے کو بین شغعہ برو کیا ہے اور اگر شغے نے دار ذکور بائع سے لیا بوتو جیسا نوشتہ میں آنکھا ہے بینی شلیم کیا اور بیان کیا گیا ویہ بیان کیا گیا ویہ بیان کیا گیا ہے جہ کہ ہم اس نوشتہ میں آنکھا ہے بینی شلیم کیا اور اجازت دی ادر اقرار کیا کہ جر اس داریا اس کے شن میں بی کوئی نیس ہے بیچھا میں ہے۔ اگر چاہ تو نوشتہ دونوں پر بری مضمون تری کے دار مید بی شغہ شغیع کو پر دکیا اور بائع نے مشتری کی رضامندی ہے تمن پر قصنہ کیا اور بائع ضان الدرک کا ضامن ہوا ہے مسوط کرے کہ دارمید بی شغہ کے واسطے بی شغہ دیتے کا تھم دیا مشتری نے خود برد کر دیا تو ان دونوں میں بی کے احکام تابت ہوں گی نیا درویہ و دخیار غیب اور وقت استحقاق کی میں واپس لیما گین شخع تا دان غرور واپس نیس کی کہ اگر اس نے دار مشعوعہ بین خیارد ویہ ان بی کروہ دار استحقاق تابت کرکے لیا گیا اور شغیع کو تھم دیا گیا کہ اپنی تھا دارلیا ہے اس کے ایک تا کراس نے دارمشوعہ میں تو ان بیان بی کو کہ اس کے دارلیا ہے اس سے اپنا تمن دائی کی دارت کی ہے کہ اور مشہور دواج کے محم دیا گیا کہ اپنی تھا دار ایا ہے اس کے ایک کو ایک کے اور مشہور دواج کے موافق یہ اختیار نہ دکھا کہ تھا دارت کی قیت واپس کے گرامام ابو یوسفت سے دارلیا ہے اس سے اپنا تمن دائیس کے اور مشہور دواج کے موافق یہ اختیار نہ دکھا کہ تھا تارہا ہے ہیں کہ اس کے گیت تا دار انہ ہے کہ قیت تا دارت کی قیت واپس کے گیا تارہا ہے ہے۔

اگرخر بدادهار بوعده ایک سال کے مثلا واقع موئی اس شفع نے حاضر بوکر شفعه طلب کیا اور جا با کدای مدت سے وعده پرادهار لے لے توبدوں رضامندی ماخوذ مند (٢) کے اس کوبدائتیارند ہوگااوراگر ماخوذ مندرامنی شہواتو قاضی شفیع سے کیم کا کہ یاتونی الحال شن نفذوے دے یا مبرکر یہاں تک کہ میعاد آجائے ہیں اگر اس نے فی الحال شمن نفتد ادا کیا اور قبضہ کرنا بائع ہے حاصل ہوا تو مشتری کے ذمه یے شن ساقط ہوجائے گا اورا گرنی الحال شمن نفتدا دا کر کے مشتری ہے قبضہ حاصل کیا تو مشتری کے حق میں ادائے شمن کی میعاد بحالہ باتی رے گی جی کہ بائع کوفل میعاد آنے کے ولایت مطالبه مشتری حاصل نہوگی اور اگر شفیع نے مبر کیا یہاں تک کدمیعاد آگئ توشفیع اسيخ حق شفعه بر موكا اوربيسب اس وقت ب كدادهارى ميعادمعلوم موادراكر ميعادادات من مجبول موجيس كمتناوردندي جانا دغيره اس کے اشاہ اور شفیع نے کہا کہ میں نی الحال ثمن دے کر مبع لے لیتا ہوں کی بیانتیار نہ ہوگا یہ محیط وذخیرہ وفعاوی عماییہ میں ہے۔ اكركسى ميعاد فاسد كادهار برخريدا بحرمشترى فيحمن في الحال ديدياتو كا جائز موجائي كي ادر شغعة ابت موكا اى طرح اكرالي زمين فرو دیت کی تم میں مزارع کی کھیتی موجود ہے تو بیچ کے وقت شفعہ طلب کر ہے اور مجرو<sup>ت</sup> میں خیار مو بداورا دھار بمیعا دعطا و کی صورت مں مردی ہے کہ اس کافی الحال شغید میں لینا جائز ہے اور اگر فی الحال طلب ند کیا تو شغید باطل ہوجائے گا بیتا تارخانہ میں ہے۔ شافعی المذہب نے اگر بسب جوار کے شغد طلب کیا تو قامنی اس سے دریافت کرے کا کہ آیا شغعہ بالجوار کا قائل ہے یانیس ہی اگراس نے کہا کہ ہاں تو اس کے نام شغعہ کی ڈگری کروے گاور نہیں بیسراجیہ میں ہے۔ زید نے عمرو سے ایک دار بزاروہم کوخر بد کر مجرووسرے کے ہاتھ دو ہزار کو فروخت کر کے سپر دکردیا پھر شفیع حاصر ہوااوراس نے بچے اوّل پردار لینا جا ہاتو امام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ جس کے قبضہ میں موجود ہاں سے لے کراس کو بزارورہم دے گا اور پھراس ہے کہا جائے گا کہائے بائع ہے جس نے تیرے ہاتھ فروخت کیا ہے باتی ہزار درہم لے لےاور حسن بن زیاد نے امام ابو منیفہ سے روایت کی کہ اگر شفیج ایسے وقت حاضر موکداس وار کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر کے سپرد کر چکا ہے اور عائب ہو گیا ہے اور شفیع نے اس کو کے اول پر لینا جایا توشفی اور دوسرے مشتری کے درمیان ا تا دان خرور لینی دمو که کها کر جو پکھی خرچه کیادس کا تا دان نہیں نے سکتا۔ ج ایسے اگر مشتری نے فریب کھایا تو علاوہ فمن کے اپناخرچہ بھارت بھی داپس العادور شفيع ومال نبير السكائب. و شرط مفسد التي فاسد بولى توشفد مترتب نديوكا وسي مجرد يعن كتاب من يم ب كداكر في يمي تين روزے زیادہ یادائی خیار ہویا کہا کہ جب عطی تقتیم ہوگاس وقت دام دوں گائتی کہ بڑ فاسد ہوئی تو بظاہر شفعتیس ہوسکتا لیکن محرد عسے کہ فی الحال الخ۔ (۱) الى صورت بل تاوان فرور (۲) جس سے لياہے۔

خصومت قائم کی نہ ہوگی ہی حاصل مینکلا کہ اگر شفع نے دار کوئے اوّل پر لینا جاہاتو امام اعظم کے نزد یک مشتری اوّل کا حاضر ہونا شرط ہے۔ بھی قول امام محد کا ہے اور امام ابو بوسٹ کے قول ہیں مشتری اوّل کا حاضر ہونا شرط نبیں ہے اور اگر شفیع نے تھے ٹانی پر لینا جاہاتو مشتری اوّل کا حاضر ہونا بلاخلاف شرط نبیں ہے میرمجیط ہیں ہے۔

مجرا گرشفیج نے کہا کدا گریس تین روز تک تمن ندلا و باتو بیس شفعہ سے بری موں مجروہ اس مدت تک تمن ندلا یا تو امام محر سے ابن ستم نروایت کی کداس کا شنعه باطل موجائے گا اور مشائخ نے قرمایا کداس کا شنعینیں باطل موگا اور بھی میچے ہے اور اگر شنع نے دينار حاضر كے حالانك يمن ورہم بيں ياعلى العكس تواس بيس مشاركے في احتلاف كيا ہے اور سيح بيد ہے كداس كا شغعه باطل ند بوكا بي قاوي قاضی خان میں ہے۔ فراوی عما بید میں لکھا ہے کدا گر شفع ہونے کی جالت خصومت میں مشتری نے درخواست کی کدفلاں وقت تک خصومت ملتوی کرے اور شقیع میں کو قبول کرلیا تو ایسائی رے گا اور منتقی میں بروایت بشر کے امام ابو بوسٹ سے مروی ہے کشفیع کا بد قول كدميرا كيحية فلال مخض كے پاس نبيل ب شفعه سے بريت بريت بريا تارخانيد من ب- ابك مخص كے قضد ميں ايك دار ب پس ایک مدی نے آکراس قابض پروعوی کیا کہ اس نے بیددارفلال محض ہے تربدا ہے اور میں اس کاشفیع ہوں اور اس پر گواو قائم کردیے اور قابض نے اس امرے کواہ پیش کئے کہ فلال مخص نے میرے پاس بیدارود بعت رکھا ہے تو قاضی مدی کے نام شغید کی ذکری کردے گا اس واسطے كدقابض بسبب دعوى فعل كے يعنى اس فريدا ب خصم قرار ديا كيا ہے اور اگريدى في قابض برخريد كا دعوى ندكيا بلكديد وعولی کی اور بی محض پر کیاتو قابض پر ذکری نہ ہوگی اور اس کی صورت بدے کہ بیدی قابض سے بول کیے کہ فلان محض یعنی غیر قابض نے بیدار فلاں بائع سے اس قدر واموں کوخرید ااور تمن اوا کیا اور میں اس کا شفیع ہوں اور اس دمویٰ کے گواہ قائم کردے اور قابض نے اس امرے کواہ دیئے کے فلال مخف نے میرے یاس بیدارود بعت رکھا ہے توان وونوں (شلع کے نام تھم نددیا جائے کا ۱۳ ) میں خصومت ندہوگی مہاں تک کہ غائب حاضر ہواس واسطے کہ قابض اس صورت میں بونے طاہری قبضہ کے معظم ایا گیا ہے۔ نہ بسبب وموی فعل کے سیجیط یں ہالی مخص نے کمرے داموں سے ایک دارخر یا امرز ہوف یا بہرودرہم ادا کے وشفی اس دارکو کمرے (ا) درہموں کے وض لے سكتا ب- كذا فى السرابيداورا كربائع جيددرجم كے بدلے ديوف لينے پرداضى موكيا بوتو بھى مشترى كواختيار موكا كشفيع سے كمرے درہم لے لے بیضمرات میں ہے۔

باب مُنمَ:

اس بیان میں کہا یک دار فروخت کیا جائے اور اس کے چند شفیع جمع ہوں

جانتا چاہئے کہ آگر چند شفیع جمع ہوں تو قبل استیفا وحق ق وقفائے قاضی کے ہرایک کا حق پورے دار میں ٹابت ہوگا حق کہ اگر ایک دار کے دوشفیع ہوں اورا یک شفیع نے لینے سے اور حکم تھا ہے پہلے اپنا حق شغید مشتر کی کورے دیا تو دوسر ہے کوا تھتیار ہوگا کہ کل دار کے دوشفیع ہو کیا ہے معدوم ہوجا تا ہے جی کہ اگر ایک دار کے دوشفیع ہوں اور قاضی نے دونوں کے واسطے آ و صحوار کے حق شغید کا تھم دے دیا پھرایک شفیع نے اپنا حق شغید نصف دے دار کے دوشفیع ہوں اور قاضی نے دونوں کے واسطے آ و صحوار کے حق شغید کا تھم دے دیا پھرایک شفیع نے اپنا حق شغید نصف دے اور آئی ہوگیا ہوگی میں کہتا ہوں کہ اس بنا براگر بائن وشعی کے دید کی کہذر درہم کو اپنا مکان کر کے ہاتھ فروخت کیااور کو اور کردیئے کر اور کو اور کردیئے اور فائی ہوگیا کو تک دونیں معلوم کہاں کا تھا تو شفیح کو پانی بڑار دے کم ضیری سے نوٹ میں معلوم کہاں کا تھا تو شفیح کو پانی بڑار دیم کو بین ایک کی مہر بانی بحال داسط کے اس واسط کے اس واسط کے اور میں بین بین نوٹ میں معلوم کہاں کا تھا تو شفیح کو پانی بڑار دیم کو بین کے زیون لیما باک کی مہر بانی بحال میں واسط کے اس واسط کی اور کو دیم بین کا بین کی مہر بانی بحال میں واسط کے اس واسط کی اور کو دیم بین نے زیون لیما باک کی مہر بانی بحال مصوری ہے۔

(۱) - اگرشنی کے توجید درام دینے چریں گے۔

ہوکر جن شغعہ شتری کودے دیا بھر شفیع عائب حاضر ہوا تو اس کو بیا تحتیار ہوگا کہ کل دار لے لیے یا چھوڑ دے اور اگر شفیع حاضر نے دار مشفوعہ کوبسبب عیب کے بعداز انکہاس کے نام شفعہ کی ڈگری ہوگئی ہے واپس کردیا پھر دوشفیع حاضر ہوئے تو دونوں اس دار کی دوتہائی حق شفعد على الى سكة بين اوردوشفي وتين مون في صورت عن عمم بكسال ب(سادى) يعنى بن عائب من بعندر حصدها ضريح ساقط مو جاتا ہا درا گرشفیج حاضرنے دارمشفو عرکومشتری سے خرید اہو پھرشفیج غائب حاضر ہوا تو اس کو اختیار ہے جاہے پورے دارکو پہلی بھے پر لے لے بابورے کودوسری بھیر لے لے اور اگرمشتری اوّل دارخر بدکرده کاشفیع ہواوراس سے شفیع حاضر فے خربدلیا بھر شفیع غائب حاضر ہواتو اس کوا فتیار ہوگا جا ہے تصف دار کو پہلی جے پر لے لےاس واسطے کہ شتری اوّل کوئن خرید نے سے سے مسلے حاصل نہیں ہوا تھا تا کہ اسيخ فريدكرنے كى وجدست اس سے اعراض كرنے والا قرار دياجائے اس جب واركوشفيع حاضر كے ہاتھ فروخت كيا تو عائب كے واسطے فتلاای قدر حق حاصل ہوگا جس قدر مشتری اول کی حراصت کے ساتھ اس کے حصد میں آئے اور بیصف ہے اس لئے کہ تھے اول کے وقت سبب شغعہ ہرایک کے واسطے بورے دارے شغعہ کا موجب ہوا پھر شغیع حاضر کاحق بسبب اس کے فریدنے کے باطل ہو گیا کیونک خرید نا دلیل اعراض کے بہل مشتری اوّل وشفیع غائب کاحق پورے دار میں باتی رو کمیاسووہ دونوں میں تقسیم کیا جائے گا بس تع اوّ ل پر شفع غائب نصف دار لےسکتا ہے۔ اگر جا ہے تو پورے دار کو دوسری بھی پر لے لے اس داسطے کرسب شغعہ دوسرے عقد کے وقت شفع كواسط موجب حق شعد موا كاشفيع حاضر كاحق بملے عقد كوفت باطل موكميا اور دوسرى خريد براس كے اقد ام كرنے سے بدي وجدك خرید کرنا دلیل اعراض (۱) ہے متعلق نہ ہوا پس عائب کو اختیار حاصل ہوجائے گا کہ دوسرے عقد پر پورے دار کو لے لے اور اگر مشتری اق ل کوئ اجنبی (۲) ہوکداس نے دارکو ہزار درہم میں خرید کر کسی اجنبی کے ہاتھ دو ہزار کوفروخت کیا پھر شفیع حاضر ہواتو اس کوافقیار ہوگا کہ وا ہے تا اوّل پر لے یا تھ ٹانی پر کیونکہ سب وشرط استحقاق دونوں تھ میں سے ہرایک تھ کے انعقاد کے وقت موجود ہے ہی اگراس نے ي اول برلياتو واركائمن مشترى اول كود ساورعهده الع مشترى اول بر موكا اوردوسر سائع توث جائ كى اوردوسر امشترى ابنائمن بيل مشتری سے واپس کر لے گا۔ اگراس نے بچ ٹانی پرلیاتو دونوں تھے تمام ہوجا کیں گی اورعبد ومشتری ٹانی پر ہوگا محراتی بات ہے کہ اگر شفیع نے دوسرے مشتری کو پایا اور دار ندکوراس کے قبضہ میں ہے تو اس کو اختیار ہے کہ دوسری تنج پر دار ندکورکو لے لیے خواہ مشتری اوّل حاضر موبان مواورا کر بہلی تا (۳) پر ایما جاباتواس کواسا اختیار ند موکا یہاں تک کدوسر امشتری حاضر مواسای قاضی امام اسیجا بی نے اپنی شرح مخصر الطحاوي مين ذكر فرمايا اور يحدا ختلاف نبيس بيان كيا اورامام كري في ذكركيا كديدام اعظم وامام محركا قول بورا كرمشتري في وار مذكور على مصف فروخت كيابورانيين فروخت كيا بحرشفيع آياوراس في جاباكه بوراداري اول يرف ليونوروار السكاي اور نصف دار کی دوسری تع جواول نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا ہے باطل ہوجائے گی اور اگر اس نے جا ہا کہ دوسری تع پر نصف دار لے لی اس کو بیا عتبار ہے اور اگرمشتری نے وہ دار فروخت نہ کیا بلکہ سی مخص کو بہد کیا یا کسی کوصد قد میں و یا اور موہوب لہ یا متصد ق عليه نے اس پر قبضه كرايا پر شفيع حاضر بوااورمشترى وموجوب لد (٣) وونوں حاضر بين توشفيع اس كو عقد تع ير او كاندعقد جبديراور مشترى كاحاضر مونا ضرور بحتى كداكر شفع آيااوراس في فقاموموب لدكويايا تواس كساته يجو خصومت نيس كرسكاب جب تك كد مشتری کونہ پائے پھرمشتری کو پاکراس سے عقد تے ہر لے لے گااوراس کا شن مشتری کو ملے گااور ببد باطل ہوجائے گاایسانی قاضی امام اسیجانی نے بلاؤ کرخلاف بیان کیا ہے اورا گرمشتری نے نصف دارتھیم کرے ببدکر کے سرد کیااورموبوب لدنے اس پر تبعنہ کرلیا پھرشفیع ع اعتراض یعنی کو یا شفعدے مند موز نیا تو شفعہ جا تا رہا۔

(۱) حق وشنعد على لينے سے اعراض ہے۔ (۱) شفع ندیو۔ (۳) پہلے شتری کو پاکروس سے پہلی تھے ہے۔ (۳) یا مصدق علیہ۔

حاضر ہوااوراس نے ہاتی نصف شغد میں آو ھے تمن کے وض لینا جا ہاتو اس کو یہ فقیار نہ ہوگا لیکن اگر جا ہے تو کل کو پورے داموں کے عوض لے لیے اسب چھوڑ دیاور(۱) ہم باطل ہوجائے گا اوراس کا تمن موہوب لدکونہ طرکا بلکہ مشتری کو طرکا یہ بدائع میں ہے۔
ایک فیص نے ایک ایسا دار جس کے دو فیص شفیع ایک حاضر اور دوسرا فائی ہے تر یدااور فیع حاضر نے شغد طلب کیا اور قاضی نے اس کے نام شغد کا تھم دے دیا چر دوسرا شفیع آیا تو وہ اپنا تن شغد شفیع حاضر ہے جس کے نام قاضی نے تھم دے دیا ہے طلب کرے گا در مشتری ہے اور بیاس دفت ہے کہ شفیع حاضر نے پورا دار شغد میں طلب کیا ہوا دراگر اس نے بدیں گمان کہ میں فقا نصف کا سختی ہوں نصف طلب کیا تو اس کا شغد میں طلب کیا تو دونوں کا شغد باطل ہوجائے گا اس مقد باطل ہوجائے گا اس مقد باطل ہوگیا ہو جائے گا کی کو شخد میں طلب کیا تو دونوں کا شغد باطل ہوگیا ۔ باطل ہوجائے گا کی کو کہ جب ہرا یک نے کہ کی کا شغد باطل ہوگیا ہو تا ہی خان میں ہے۔

#### بارب بنتر:

### مشتری کا جوارشفیع ہے انکار کرنا اور اس کے متصلات کے بیان میں

ا ای واسطے کے طاہر حالت مظہر ملک ہے اور معارض موجود میں و طاہری ملکت کا تھم دیا جائے گا یہاں تک کدو مراحد گی ابنا استحقاق تا بت کرے واس کے گواہوں رہم ہوگا بھراس طاہری ملکت کے تھم ہے وہ خص اس دار کے ذریعہ ہے شعبہ کا ستحق ندہوگا کیونکہ یہاں ملکت طاہری نیس بلکہ ملکت کجت تا بت ہوتا ہے ہے۔ سے میرا ہے تا کہ دھنیقہ ملکت کجت تو تو ہوا سقاط ساتھ کرا اور کرادیتا نیسی دوسرے کا حق بشعبہ مناتا رعایہ نے کہا کہ وہ مرکش ہوتا مہاج ہو در درام ہے۔ سے معلمیہ لینے کے کہا م جمتر خصاف کے اجتمادی خطابوئی۔

<sup>(</sup>۱) أكراس فكل الإقر (۲) بقيد ابتدم-

بارب بستر:

تقیع کے حاضر ہونے سے پہلے دارمشفو عدمیں مشتری کے تصرف کرنے کے بیان میں ا كرمشترى نے زمين خريد كرده من ممارت بنائى يا بير لكائے يا تھيتى بوئى تجرشفيع حاضر بواتواس كے نام شغعه كى ذكرى كردى جائے گی اور مشتری پر جرکیا جائے گا کہ ممارت کوتو ز کر یا بودے اُ کھاڑ کر زمین خالی شفیع کے سپر دکرے لیکن اگر تو زنے وا کھاڑنے میں ز من کے حق می ضرر ہوتو شفیع کو اختیار ہوگا کہ جا ہے زمین کو بعوض ثمن کے لے کر عمارت و یو دوں کوٹوٹی ہوئی اور ا کھڑے ہوئے کے حساب سے قیمت لگا کر لے لے یا جا ہے تو مشتری کواس کے منہدم کرنے کوا کھاڑ لینے پر مجبور کرے اور بیشکم ظاہر الروایہ کے موافق ہے اورزراعت کی صورت میں اجماع ہے کہ اگر مشتری نے زمین میں زراعت کرلی پھر شفع حاضر ہوا تو مشتری اس کے اکھاڑ لینے پرمجورت كيا جائے كا بلك مين كين تك انظار كرے ہراي كے ام شغدى ذكرى كى جائے كى يس زمين كو بور يمن مي لے في كاكذا في البدائع پر جب و وز مین مشتری کے پاس جھوڑی گئ تو بلا اجرت جھوڑی جائے گی اوراس جنس کا ایک مسئلہ قباوی ابواللیث میں ہاس ک صورت میہ ہے کدایک مخف نے ایک زمین مزارعت پرلی اور اس میں کمیتی ہوئی پھر جب کمیتی سامکا ہوئی تو مزارع نے وہ زمین مع حصہ زراعت مالك زمين سے خريد لي محرشفيع آيا تو اس كوز مين اور آدى ليحيق ميں شفعہ ملے كاليكن جب تك يحيق تيار نہ ہو جائے تب تك ز مین میں لے سکتا ہے میرچیط میں ہے۔ جامع الفتاوی میں لکھا ہے کہ ایک مخص نے زمین خرید کراس میں بھیتی ہوئی اور بھیتی ہے زمین کو نقصان پہنچا پر شفیع حاضر ہواتو اس کا تمن اس زمین کی ناقص حالت کی قیمت پر اور جس روز خریدی ہے اس روز کی قیمت پر تقسیم کیا جائے نیں جس قدرتمن قیت ناقصہ کے پرتے میں پڑے استے کو لے لے بیتا تارخانید میں ہے ایک مخص نے ایک دارخر بدکراس کوطرح طرح كرنگ ہے رنگا توشفيح كوافقيار ہے جاہے اس داركو لے كرجس قدرريگ سے زيادتی ہوئی ہے دے دے ياترك كردے يرقيه ميں ہے۔ایک محض نے ایک دارخر بدااوراس کی عمارت منہدم کردی یائمی اجنبی نے منہدم کردی یا خود منہدم ہوگئ پر شفیع آیا تو اس کائمن بی ہوئی عمارت کی قیمت اورزمین کی قیمت برتقتیم کیاجائے سوجس قدرزمین کے پرتے میں آئے اسنے کوشفیع لے لے گااوراس مسئلہ کے معنى بير بين كر تارت منهدم إورمنقوض بعنى أوش بحاله باقى بوليكن جب بفعل مشترى يا بفعل اجنبي منهدم بوتو بى بولى عمارت كى قیمت پرتشیم ہوگا اور جب خود منہدم ہوئی ہوتو گری ہوئی ممارت کی قیمت پرتشیم ہوگا اس لئے کد گراد ہے کی وجہ سے گرانے والے کی صان میں داخل ہوگی ہیں اس کی قیمت اس وصف برمعتر ہوگی جس وصف براس کے منان میں داخل ہے اور حود کر جانے ہے کسی کی صان عمی داخل نبیں پس اس کی قیمت ای عالت پر اعتبار کی جائے گی جس پر ووگری ہوئی موجود ہے جتی کدا گرز مین کی قیمت یا نچ سودر ہم اور عمارت كى قيمت يا في سودرجم مو محرو وعمارت كركل اورثوش باتى باكراب اس كى قيمت تين سوورجم بوحمن قيمت زين بايج سو ورہم اور قیمت منقوض تین سودرہم برآتھ جھے ہو کرتقتیم ہوگا ہی شفیج اس زین کو یا نج آٹھویں جھے میں لے لے گااورا کرعارت جل گی یا اس کوسل بہائے تی اور ٹوٹن میں سے پچھے ندر ہانو شفیع زمین کو پور ہے تمن میں لے گااس واسلے کے مشتری کے باس کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جس کا کچوشن ہو۔اگرمشتری نے محارت کوندگرایا بلکہ بدون زمین کے اس کوسی کے ہاتھ فروخت کردیا پھرشفیع حاضر ہوا تو اس کواختیار ہو كاكريكا كو زكرسب كويور يمن من لے ليديو من ب- اكرمشترى في عارت كووز والا و شفيع بكها جائے كاكر تيرا بى باب غالی زمین کوبعوض اس کے حصد زمین کے لے لیے یا چھوڑ دے اور اس کو بیا تعنیار ہوگا کیڈوٹن کو لے لیے ای طرح اگر کسی اجنبی نے عمارت کوگرادیا ہوتو بھی میں تھم ہای طرح اگر خود گر عنی ہواور ٹوٹن ضائع نہ ہواتو بھی بھی تھم ہاس لئے کہ تی شفعہ اس سے تساقط ہو م الله المحر بم بیاس ونت ہے کہ کاشکاری آ و سے ک بنائی پر ہو۔ میں قولدوس سے کینے نوٹن سے کیونک و وغیر منقول نیس رہا۔ حمیا ہے حالانکہ وہ عین قائمہ ہے اور نہیں جائز ہے کہ مشتری کو مغت دے دی جائے ای طرح اگر مشتری نے دار کا دروازہ أ کھاڑ کر فرو خت کرلیا توشفیج کے ذمہ سے بعقد راس کے حصہ کے ساقط ہوجائے گا۔ بیسراج الوہاج میں ہے۔

اگرایک فض نے ایک دارخریدا جس سے آدھا خرقاب ہو کرمٹل فرات کے ہوگیا کداس میں اس طرح پانی جاری تھا کہ اس کاروک نہیں ہوسکا تھا تو شفیع کوا فقیار ہوگا کہ جا ہے باتی کو بعوض اس کے حصر شن کے لیے ۔ اگر ایک فخص نے ایک دارخرید کر اس کی عمارت کی فخص کو ہید کر دی بیاس کو میر تفہر اکر اس برکس عورت ہے نکاح کیا اور وہ مرم (منبدم) ہوئی تو شفیع کو اس ممارت منقوضہ لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی لیکن زمین کو اس محصر شن کے عوض لے لیے گا اور اگر منبدم نہ ہوئی ہوتو اس کو افتیار ہوگا کہ مشتری کا تصرف باللے کی کوئی راہ نہ ہوگی ہوتو اس کو افتیار ہوگا کہ مشتری کا تصرف باللے کی کوئی راہ نہ ہوگی ہوتو اس کو افتیار ہوگا کہ مشتری کا تصرف باللے کی کوئی راہ نہ ہوگی ہوتو اس کو افتیار ہوگا کہ مشتری کا تصرف باللے کی کوئی راہ نہ ہوگی ہوتو اس کو افتیار ہوگا کہ مشتری کا تصرف باللے کی ہوتو اس کو افتیار ہوگا کہ مشتری کا تصرف باللے کی ہوتو اس کو افتیار ہوگا کہ مشتری کا تصرف باللے کی ہوتو اس کو افتیار ہوگا کہ میں ہوئی ہوئی کی دور کے بورے دارکو بورے میں جب کے میں موطیش ہے۔

ا گرز من جس می کوئی خل یا تیمر میل لگا ہوا ہے خریدی اور ج می شرط کرنی کہ یہ میل میرے ہوں سے بھر شفیع آیا اور اس وقت سك يهل قائم تعلقواس كواختيار موكاك بيسب مجيع لے اور يهم باستحمان إورا كرشفيع ايسےونت آياك باكع يامشترى ياكوئى اجنی ان بھلوں کوتو ڑ چکا ہے تو مجلوں میں شفعہ ند ہو گالیکن اگر جا ہے تو زمین ودرخت کو بعوض اس کے حصہ ثمن کے لے لے اور مجلوں کا حداثا لنے کے واسطے پیرکیا جائے گا کیٹمن کوزیمن وورخت و پھل کےروزعقد کی قیمت (اورزیمن و درخت کےروزی کی قیمت ) پرتشیم كريں مے ہيں جس قدر معلوں كے يرتے ميں بڑے وہ شفيع كے ذمه سے ساقط كر كے اس سے كہا جائے گا كہ تيرا جي جا ہے ذمين و ور خت کواس کے حصر شمن کے عوض لے لے پس اگر شفیع نے ان دونوں کو لے لیا اور اس کے پھل باکع کے پاس رہوتو امام محمد نے فرمایا كديه كالمشترى كولين لازم بول محاورمشترى كويدا ختيار ندبوكا كدان كودالي كرد باكر كال قائم بول يحرمشترى فان يرقضه كر كے كھا لئے يافروخت كروئے ياكس اوروجدے اس كے باس تلف ہوئے اور شفيع في بينا جا باتو اس كے ذرير علول كا حصد ثمن ساقط کر دیا جائے گا۔اگر بھے ایسے وقت واقع ہوئی کہ درخت میں پھل نہ تھے پھرمشتری کے قبضہ سے پہلے بائع کے پاس اس میں مھل آئے تواس کو اختیار ہوگا کہزین و درخت و کھل سب لے لے اور بیا اختیار نہ ہوگا کہ بعض الداد بعض نہ لے اور شفیع پر بوراشن واجب ہوگااورا کران بھلوں کو ہائع یامشتری ہاکس اجنبی نے تو زلمیااورو وہائع کے پاس یامشتری کے باس موجود بیں توشفیع کو میا تعتبار ہو گا کہ اگر جا ہے تو زمین ودر خت کے اس کے حصہ بھی کے عوض لے لے اور اگر بیال بدون کی مخص کے تعل کے تلف ہوئے مثلاً جل مے یاکس اور آفت و بنجنے سے جاتے رہے اور ان میں سے اس قدر ندر ہے کہ جن کی کھے قیمت ہوتو شفیع کو اختیار ہوگا جا ہے بی کو پورے تمن میں لے لیے یا ترک کردے اور اگر بالع یامشتری نے ان میلوں کونوج لیا پھراس کے بعد بدون کمی کے قعل کے تلف ہوئے مثلاً یانی کی بہیا آئی اوروہ بہد مجے یا آم کی اور چل مے تو امام ابو یوست نے فرمایا کدیم بیلی صورت کے مثل ہے اس واسطے کدید پھل منترى كے بو يكے تھے۔اوران مى شفعدند تعالى مى اس كاخيال بيس كرتا بول كديد شترى كفعل سے تلف بوئے يابغير تعل مشترى تلف ہوئے کونکہ دیکی جب جدا ہو محصور فی شفیع ساقط ہو گیا ہی کو یابی کا دراصل ہی جدا تھے۔اگرمشتری نے زمین ودرخت پر قبضہ کرلیا اور اس دنت تک اس می پیل ند منتے پر مشتری کے پاس اس میں پھل آئے پر شفیع آیا اور اس دنت تک بیپیل در دنت میں لگے منطق اس کو اختیار ہوگا کہ در خت وز مین و پھل سب بعوض ای قدر تمن کے جس بر بھے واقع ہوئی تھی لے لے اور تمن میں پھے زیادتی ندکی جائے گی اور اگر الي صورت من كيمشرى كے بعد من درخت من مل إل آتے بي مشرى نے ان كونو زايا بحر شفع آيا اور يہال مشرى كے ياس موجود تعرف مثلًا مبرخبرانا باطل كرساورمورت مبرالشل في بعن ورخت فرما تجر برطرح كروفست .

حد کونکہ باک یامشتری نے امنی سے تاوان کے کرقائم مقام ببال کے کرایا ہے۔

تے پر مشتری نے ان کو کھا کریا فروخت کرے اپنے پاس سے تلف کردیا توشقیع کوا تقتیار ہوگا کہ چاہے زیمن و درخت کو پورے شن میں لے لے اور اس کو پہلوں کی طرف کوئی راہ نہ ہوگی۔ بیسراخ الواہاج میں ہے۔

اگردادخر بدكرده من مشترى في الفي ك لين سه بهلاس طرح تصرف كيا كداس كوبهد يا صدقد كر كرسردكرديايا كرايد بر وے دیایا اس کومسجد قرار دیا اوراس می نماز برجم کی یا بوری طرح سے اس کووقف کردیایا اس کومقبرہ کردیا اوراس میں مردہ وفن کیا گیا تو شفع كوا تقيار موكا كداس كول لياورمشترى كالقرف توزوب بيقاضى خان كى شرح جامع صغير ميس بهاور جاننا جا بين كدوارمشفوعه میں مشتری کا تعرف اس وقت تک میچ رے کا جب تک شفع کے واسطے شفعہ کا تھم نہ ہوا در مشتری کو اختیار ہے کہ اس کوفرو دنت کرے یا کرایہ پر دے دے اور تمن وکرایہ اس کو حلال ہوگا اور اس کو پیملی اختیار ہے کہ دارمشغو عدکی عمارت گرا دے بااس کے شل کوئی تصرف كرے ليكن شفيح كوا يتحقاق حامل ہوگا كهاس كے سب نصر فات ةو زوے سوائے تبعند كے يا جوامر قبصر كو پوراكرتا ہے آياتونبيں ويكم كيا ہے كا كرشفي نے جا إكد ارمشاوي سے مشترى كا قبضداس عرض سے وزدے كديد دار كرائے باكع كے قبضه ميں چلا جائے اور شفيح اس سے لے لے توشیع ایسانہیں کرسکتا ہے کذائی الذخیرہ۔اگرمشتری نے نصف دارغیرمقسوم خریدا توشیع اس قدر حصہ مشتری جو بعید قیمت کے اس کوحاصل ہوگا لے لے گا اور شفیع کو بیا نقتیار نہ ہوگا کہ اس تقتیم کوتو ڑ دے (۱) خواہ یہ تقتیم قاضی کی طرف ہے ہویا ترامنی کی طرفین ہو بخلاف اس کے دوشر کیوں میں سے ایک شریک نے وارمشتر کہ میں سے اپنا حصہ فرو خت کیا اور مشتری نے دوسرے شریک کے ساتھ حصہ بانٹ کرلیا توشفیج کواس تقلیم کے تو ڑویے کا اختیار ہوگا کیونکہ جس نے مقاسمہ کرلیا ہے اس کی طرف سے عقد تھے واقع نہیں ہوا تھا تو یہ تقسیمتم تصدنہ ہوگی۔ پھرجس صورت میں کہ فتا کوتنسیم مشتری تو زوینے کا اختیار نہ ہوتو جس جانب ہے مشتری کے حصہ میں پڑے و بی شفیع کوسطے گااور بھی امام ابو بوسف ہے مروی ہے اور اطلاق کتاب ای پردال ہے میمبین میں ہے۔ دو شخصوں نے ایک دارخریدااور وہ دونوں اس دار کے شفع بھی متھا در سوائے ان دونوں کے ایک تیسر افض بھی اس کا شفع ہے پھر دونوں نے اس کو ہا ہم تقسیم کرلیا پھر تیسر ا مخص آیا تواس کواختیار ہوگا کہان دونوں کی تقسیم کوتو ژوے خواہ دونوں نے بقضاء قاضی تقسیم کرلیا ہویا باہمی رضامندی سے بانٹ لیا ہویہ و خرو میں لکھا ہے۔ آبک مخص نے ایک زمین سودر ہم کوخر یدی اور اس مین ہے مٹی نکال کرسودر ہم کوفرو خت کر لی پھر شفیع آیا اور اس نے شغد طلب کیاتو تھے امام ابو برحمد بن الفصل نے قرمایا کشفیج اس زمین کونصف تمن یعنی پیاس درہم میں لے گا اور تمن اس زمین کی اس قیت پر جوئی دور کرنے سے پہلے تھی اور اس مٹی کی قیمت پر جودور کی گئی ہے تعلیم کیا جائے گا پھر شفیع کے ذمہ ہے جس قدر مٹی کی قیمت پرتے میں پڑے ساقط کیا جائے گا اور قاضی شیخ علی سعدی نے فرمایا کہ تغیج کے ذمہ سے نصف فیمن اور مٹی کا حصہ ساقط نہ کیا جائے گا۔ بجر اگر منی نکلوانے کے بعد شفیع کے حاضر ہونے ہے پہلے مشتری نے اس زمین کو پاٹ کرجیسی تھی و یسے بی کر دی پھر شفیع آیا تو شیخ امام ابو بكر محمد بن الفصل نے فرمایا کدمشتری کو تھم دیا جائے گا کہ جو پھے تو نے یا تا ہے سب دور کرد سے بیافادی قاضی خان میں ہے۔ اگرا یک مخص نے اپنا نصف وار دوسرے کے ہاتھ جوشفی نہیں ہے فروخت کر کے بقضاء قاضی اس کا حصہ ہانٹ کر دیا پھر شفیع آیا اور حال یہ ہے کہ حصہ مشترى اور دارشفى كے درمیان بائع كا حصدوا تع بواس ك شفى كاحل شغه باطل نه وجائے كا پھرا كرتنتيم كے بعد بائع نے ابنا حمد شفع ك شفعاولى طلب كرنے سے بہلے فروخت كيا بم شفيع نے شفعہ طلب كياتو ديكھا جائے كاكراكر قاضى نے بہلے شفعہ اخر كرواسط تھم دیا تو اس کا شغید شغیج ومشری کے درمیان برابرنصفا نصف کردے گااس واسلے کہمشتری بھی مثل شفیج کے حصد بالع کا جار ہو گیا ہے تو جار ہونے میں دونوں برابر ممبرے اور اگر قاض نے پہلے شغد اولی کا تھم دیا تو شغیع کے نام دوسرے شغد کا بھی تھم دے گا اس ا تراضی یعنی دونوں کی باہمی رضامندی ہے ہویا قاضی نے اپنا این سے بڑار مکرادیا۔ (۱) کیونگ تقسیم بھنے کو پوراکرتی ہے۔

لے کہ اس صورت میں کوئی ملک مشتری کی ہاتی نہیں رہی بیجیدا سرحی میں ہے۔ منتقی میں ندکور ہے کے فرمایا کہ اگر کمی مخص نے ایک دار ا بک بزار درہم شن خریدا چراس کودو بزار درہم کے عض فروخت کیا چرشفیع دوسری تے ہے آگاہ ہوا پہلی تے ہے آگاہ نہ ہوا اوراس نے خصومت كركے بيداراہے حق شفعه مى دوسرى تيج يرجكم حاكم يا بغيرتكم حاكم ليا بحراس كو پہلى تيج كا حال معلوم بواتواس كوبيا اختيار نہ ہوگا کہاہے کینے کوتو ڑ دے اور کتے اقل میں اس کاحق شفعہ باطل ہو گیا ای طرح اگر اس کے مالک نے اس کو ہزار درہم کے عوض فروخت کیا پھر ہاتع ومشتری نے ہاہم کا مناقصہ کرلیا اورمشتری نے وووار ہائع کووالیس دے دیا پھرشفیع نے ہائع سے دو ہزار درہم کوخریدااور اس کو پہلی تنے کا حال معلوم نہ ہوا بھرمعلوم ہوا تو اس کو بیاختیار نہ ہوگا کہ اپنی خرید کوتو زوے بیریحیط میں ہے۔ اگر مشتری نے ہزار درہم کے عوض خريد كربائع سے يط كامناقصه كرليا بحربائع سے دو بزار درہم كے وض خريدا بحر شفع نے بعوض دو بزار درہم كے شفعه من ليا اور اس كو. كهلي بيع كاحال معلوم نه مواجر معلوم مواتو اس كورياعتيار نه موكا كداسينه لين كونو ز در يحواه بحكم قامني ليا مو يابغير تحكم قامني ليا مويه بداكع میں ہے۔اگرمشتری نے ایک ہزار درہم کودارخر بدا پھرشن میں ایک ہزار دہم برد صادیے پس شفیح کود و ہزار درہم مقدار حمن معلوم ہوئی اور ایک بزار در بم معلوم ندموئی ایس اگر شفیع نے بحکم قاضی دو بزار در بم دے کرایا ہے تو زیادتی باطل ہو کی اور شفیع پر فقل ایک بزار در بم واجب ہوں مے اوراگر ہاہمی رضامندی سے لیاتو ایبالیما بمنز لہ از مر نوخرید نے کے قرار دیاجائے گا ہیں اس کاحق شغعہ باتی ندر ہے گامیہ محیط سرحتی میں ہے۔

اگرمشتری نے دارخر پر کر کے اپنے مرتے وقت کی فخص کے واسطے اس کے دینے کی ومیت کر دی تو شفیع کو اختیار ہوگا کہ ومیت کوتو زکرمشتری کے دارتوں سے حق شغعہ میں لے لے ادراس کا عہد و دارتوں پر ہوگا۔ بیتا تارخانیہ میں ہے۔ اگرایک کا وال خربدا اوراس می کمرودرخت وفر ما کے درخت ہیں مجرمشتر کانے کمرول و درختوں کوفروخت کردیا مجردوس مشتری نے بعضے درخت کانے اور بعظے كمر منهدم كرد ي محرففي آيا تو شفيع كوزين اور بغير كئے ہوئے درخت اور بغيرة حائے ہوئے كمرل سكتے بي اوراس كوبيا فقيار ند ہوگا کہ کتے ہوئے درخت کے لےاور شغیج کے ذمہ سے کتے ہوئے درختوں اور ڈھائے ہوئے گھروں کا حصر حمن ساقط ہوجائے گاب فاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک مخص نے ایک دارخر پدکراس کی ممارت گرا کر پھراس ممارت سے زیادہ مافع ممارت بنائی توشفیح ا بے دار کوشفعہ میں لے سکتا ہے اور بھارے فرو میک اس کا حمن زمین کی قیمت اور اس عمارت کی قیمت پر جودار فدکور می خرید کے دوز موجود تقی تقتیم کیا جائے گاشفیع کے ذمہ سے تمارت کا حصر تمن ساقط کیا جائے گا اس واسطے کہ تمارت کومشتری نے خود کرایا ہے پھرمشتری انی ساخته عمارت کوو زین میسود می ب

: pi 🗘 🗘

اُن اُمور کے بیان میں جن سے حق شفعہ بعد ثابت کرنے کے باطل ہوجا تا ہے اور جس سے باطل نہیں ہوتا ہے

واصح ہوکہ جن اُمورے حق شغعہ بعد البت ہوئے کے باطل ہوجا تا ہے اُن کی دوسمیں بیں ایک اعتباری دوسری ضروری پھر ۔ اختیاری کی دونشمیں ایک مرت کیا جومرت کے قائم مقام ہواور دوسری دالالت (۱) پس مرت کی بیمورت ہے کہ شالا شفیع یول کے کہ میں ل عبد ولعنی جومنا قشد فیش آئے وارث اس کی جواب دی کے ایکن کے دسددار میں کیونکدوہ ما لک ہو سکے شہر

ع توزیے کا جبکہ فیع دام دے کرلیما متعورت کرے۔ (۱) بدلالت ماقط ہو۔

ا مردار کامشتری کسی دوسرے کی طرف سے اس سے خرید نے کا وکیل ہواور شفیع نے کہا کہ میں نے اس دار کا شغصہ و سے دیا حالانکداس نے جس کودیا ہے معین ندکیا تو پر تنایم سے ہے ای طرح اگر دار مبیعد وکیل کے قبعنہ میں ہونے کی صورت میں وکیل ہے کہا کہ میں نے اس دار کا شغعہ تھے وے دیا تو پہلیم قیا ساوا تنسانا منج ہے اور اگر شفع نے پیکلام دکیل ہے ایسے وقت کہا کہ جب وکیل اس دارگو موکل کے سپر دکر چکا ہے و تسلیم استحسانا تھیج ہوگی اور اگر مشتری کی دوسرے کی طیرف ہے خرید کا دکیل ہواور شفیع نے مشتری ہے کہا کہ مں نے اس دار کا شغیر خاص کر بچھے دیاند دوسرے کونو تسلیم موکل کے واسطے سے اس دار کا ان الحیط اور اگر کسی اجنبی کے شغیع نے کہا كريس في اس دار كا شغه د مديا توساقط موجائ كايرميط سرحسي بس ب-اگرشفيج في ابتداء محسى اجنبي من كها كديس في اس دار كا شغد تخبر دردیا بے تیری دجہ سے اس کے شغد سے اعتراض کیا تو تنظیم بھی نیں ہے اور قیا ساواستسانا أس کا شغد باطل ندہو گااورا کر کسی اجنی ہے کہا کہ می نے اس کا شغعہ تیری وجایا تیری سفارش ہے موکل کودے دیایا موکل کو بہر کردیایا موکل کے لئے شغعہ سے اعراض کیا تو بہتلیم موکل کے واسطے سیج ہے اور اس کا شغعہ باطل ہوجائے گا بیقاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی اجنبی نے شفیع ہے کہا کہ تو اپنا شغد موکل (۳) کودے دے ہی اس نے کہا کہ وہ علی میں نے تیرے واسلے دیایا ہر کیایا اس سے اعراض کیاتو استحسا فار شنام ہے کیونک جب اجنبی نے اس سے کہا کہ تو اپنا شفعہ زید کودے دے اس نے کہا کہ وہ میں نے تیرے واسطے دے دیا ہی سے کلام بجائے جواب كم مرايس ايها بوكميا كركوياس في يون جواب وياكدي في تيرى وجد الكاشفعدز يدكود ويا اوراكر اجنى ك عاطب كرفير شفیع نے یوں کہا کہ میں نے اس وار کا شغعہ مجھے دیایا میں نے اس کا شفعہ مجھے بہد کیایا میں نے اس کا شفعہ تیرے اتھ فروخت کیا تو یہ كام تسليم شغدنيس باس واسط كريدكام مبتدا بخواه خواه جواب ناخمرايا جائع كاكونك متقل عفسه باس بيكام تسليم ندبوكاب سراج الوہاج میں ہے۔ اگر کسی اجنبی نے شفع ہے کہا کہ میں تھے ہے اس قدر مال پر اس شرط ہے سکے کرنا ہوں کہ تو اس کا شغصا س کودے دے پی شفیع نے وے دیا تو بیتلیم مجے سے بیمر مال بدل اصلح واجب نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ بیں تھے سے اس قدر مال پر اس شرط ل و رویالین ولیل بے کے شفعیا منظور نبیں ہے آگر چہ بیائ کا کرنایا طال ہے۔ اس القول مجانیلین ضرور ہے کہ اس وقت تک دارید کورو کیاں ۔ قبلنہ مں ہو۔ سے شفعہ اور مدار مسلما کا محمیر پر ہے۔ سے مستح یعن ساج طل سے اور شدیم شفعہ سے۔

(۱) مشتری بر - (۲) قال المتر جمود فیه علاف و روایتان - (۳) مشتر ق و کیل ہے -

ے ملے کرتا ہوں کہ اس کا شغیہ برا ہوگاتو میں جا ور شفی اپ شغیہ پررہ گابیتا تار خانیہ بی ہے۔ اگر شفیع سے اجنبی نے یوں کہا کہ بی ہے۔ اس تقدر درہموں پراس شرط سے کہ کرتا ہوں کہ تو اپناحق شغید دے دے ادر یوں کہا کہ بیجے دے دے اور شفیع نے اس کو بیس تھے ہے۔ اس کو بیس تھے ہے۔ اس کو بیس کے بیا کہ بیس نے تیری تیجے تھے جسلیم کر دی یا تجول کرلیا تو اجنبی پر مال واجب نہ ہوگا اور شفیع کا شغیہ باطل نہ ہوگا اور اگر شفیع نے باکع سے کہا کہ بیس نے تیری تیجے دی تو اس کا حق شفید باطل ہوجائے گا اور اگر کسی اجنبی سے کہا کہ بیس نے اس دار کی خرید تھے دے دی تو بیک کرتا شفید باطل نہ ہوگا ہے تا گا اور اگر کسی اجنبی سے کہا کہ بیس نے اس دار کی خرید تھے دے دی تو بیک کرتا شفید باطل نہ ہوگا ہے تا قادی تا منی خان میں ہے۔

اسقاطِ شفعہ کوشرط کے ساتھ معلق کرنا ا

اسقاط شغد کوشرط کے ساتھ معلق کرنانا جا کڑے جنانچ اگر شفیع نے یوں کہا کہ میں نے اس کا شغعد دیابشر طیکہ تو ہے اسے واسطے خریدا ہولیں (۱) اگر اس نے دوسرے کے واسطے تربیا ہوتو شغعہ باطل نہ ہوگا اور یہ جواز اس واسطے ہے کہ بیاسقاط (۳) ممثل تعلیق ہوتا ہے یہ وجیز كرورى من باوراكر شفيع نے بائع سے كہاك من نے اس كاشفعہ تھے دیا بشر طبك تونے اس كوائے واسطے فلان مخص كے ہاتھ فروخت كيا ہو حمر بائع نے اس کودوسرے کے واسطے فروخت کیا تھا توشفیع کاریکام تنلیم شغدند ہوگا۔ فاوی فقید ابواللیث میں ہے کہ اگر شفیع نے مشتری ے کہا کہ یم نے اس دار کا شغعہ تھے دے دیا چربہ بات نکل کہ شتری نے بیدار کی دوسرے کے داسطے خرید اتھا تو شفیج اپنے شغعہ پررے گا \_ قاوی فضلی می اکھا ہے کہ بیکام موکل کے واسط تسلیم شعدے لیکن مقاروی ہے جوفاوی ابواللیث می فرکور ہے ایسای می مدر الشہید نے ذكر فرما اور حاوى من ب كما كرمشترى في شفيع سه كها كديس في بدوارات واسطيخريدا ب بستفيع في شفعدوب ديا بعر طاهر بواكداس نے دوسرے کے واسطے خریدا تھا تو امام محدث نے فر مایا کہ اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اورامام ابوطنیفہ نے فر مایا کہ باطل نہ ہوگا میمیط میں ہے۔ اگرشر یک کے ہوتے ہوئے جار (بروی)نے پہلے اپناحق شفعہ دے دیا تو پہلے ہے جی کہ اس کے بعد شریک نے بھی اپناحق شفعہ وے دیا تورزوی کوبیا نقیارند ہوگا کرتن شفعیش لے لے بیذ خیرہ میں ہاورا کرغلام ماذون کے داسطے تن شفعہ واجب ہواوراس نے شفعہ دے دیا تو جائز ہے خواہ اس بردین ( قرضہ ) ہویانہ ہواور اگر اس کے مولی نے میشف دے دیا تو جائز ہے بشر طبیکہ ماذون پر دین نہ ہواور اگر ماذون پر دین موتو مولی کادے دینا ماؤون غلام کے تل میں جائز شہوگا بیمسوط میں ہاور بعد مجور ہوجائے کے ماؤون کا شفعہ دے دینا جائز نہیں ہے كذا نی النا تارخانیداوراکرمکاتب فے اپنائل شغیدے دیاتو بھی جائز ہے بیمسوط میں ہے اگرشفیج کوجردی کی کداس قدرتمن یاس جس کے جن ے یا قلال مشتری کے ہاتھ فروخت کیا گیا ہے ہیں اس نے شفعہ دے دیا چراس کے برخلاف نکلا ہی آیا اس کا دے دیا سیح ہوگیا سواس جنس ے مسائل میں اصل برقر اربائی ہے کدد کھنا جا ہے کہ اگر دونوں حالتوں میں شفیع کی غرض دے دیے میں مختلف نہ ہوتی ہوتو تسلیم سمجے رہے گ اور شغد باطل ہوگااور اگر غرض مختلف ہوتی جاتی ہوتو تنام سے شہوی اور شفح اپنے شغد بررے کا بد بھائع میں ہے۔ اگر شفح كونبروى كى كرنس بزارورجم بے پس اس فے شغصہ دے دیا مجر طاہر ہوا کہ تمن سودینار بیں کدان کی قیمت بزار درہم ہے یا بزار درہم ہے کم ہے یا زیادہ ہے تو ہمارے نزدیک اگردیناروں کی قیمت ہزارورہم ہے تم ہوتو شفیع اسپے شفعہ پررے گاورنداس کا تسلیم کرنا سیح رے گاریبسوط میں ہے۔ اگر شفع كوخردى كى كرشترى فلال مخف بيس اس في شغيد ويا بحرمطوم مواكدد ومرافحف بوشفع كواس كاشفعد في اوراكر خروى منی که مشتری زید ہے ہیں اس نے شغصہ دے دیا محرمعلوم ہوا کہ زید دعمرو ہے تو زید کے حق میں اس کا وے دینا سیح ہو محر حصہ عمر و میں اس كو اختيار ہو كا جا ب شغد ميں لے لے بير جو بره نيره ميں ب- اگر خبر دى كئى كمنن بزار درہم بيں اس في شغد دے ا وے دی کینی تیراجی جا ہے اس کوٹرید کر۔ ع امام محمد الح محمد الح محمد الح محمد الح محمد اللہ معظم استحسان ہے اور وہی مختار ہے۔

<sup>(</sup>۱) اگراس نے اپنے واسطے خرید اے توشفعہ سماقط ہوجائے گا۔ (۲) اسقاما تل شفعہ۔

دیا چر بزاردرہم سے کم نظا تو وہ ایے شفید پررے گااور بزاردرہم یا زیاد ونکلا تواس کاحل شفعہ باطل ہو گیا ہے ذخروش ہے۔ ا کرشفیج سے تمن کوئی کیلی یاوز فی چیز بیان کی گئی ہیں اس نے شغصہ دے دیا پھرمعلوم ہوا کہ تمن ووسری معنف کی کیلی یا وزنی چیز ہے توشفیج ہرمال میں اپنے شعد پررہے کا خواہ جو چیز تمن طاہر ہوئی ہے وہ ازراد تمیت اس سے زیادہ ہویا کم پابرابر ہویہ محیط عمل ہے۔ اگر شغیع کوخبروی من کی کہٹمن کوئی چیز قبیق تعجیز وال میں سے ہے محرطا ہر موا کدکوئی کیلی یاوزنی چیز ہے یا خبروی کئی کہٹمن بزاردرہم میں مرمعلوم ہوا کہ تمن کوئی کیلی یاوزنی چیز ہے تو شفیع ہر حال میں اپنے شفعہ پررے کا بیٹز اللہ المعتمن میں ہے۔ اگر شفیع کو خبردی من کرمن قلال چیز قیمی چیز ول جی سے ہے ہی اس فے شغیدد دے دیا مجرمعلوم ہوا کرمن اس کے سوائے دوسری چیز قیمی چنزوں میں سے ہمٹلا خردی می کی کمٹن ایک دار ہے محرمعلوم موا کمٹن ایک غلام ہوتو کتاب میں امام محد نے بیجواب فرمایا ہے كشفيع اسين شغد يردسه كا اوركوني تنعيل نيس قرمائي اور فيخ الاسلام خوابرزاده في فرمايا كديد جواب الي صورت يستيح بك جباس چیز کی قیت جوش ظاہر ہوئی ہے ہاس چیز کی قیت سے جوفر دی گئ ہے کم مواور اگراس کی قیت جوش ظاہر موئی اس چزی قیت سے جونبردی گئ تھی زیادہ مویا برابر مولو سی سے اور اگر شفع کونبردی کی کئن ایک غلام ہے جس کی قیت ایک بزار وہم ہے یااوراس کے مانند کوئی چیز ذوات القیم سے میں سے بیان کی گیرمعلوم ہوا کہاس کا ثمن درہم یا دینار ہیں توامام محر نے بغیر تنصیل کے بیجواب فرمایا ہے کہ تغیق اپنی شغعہ پردے گا اور ہارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیجواب السی صورت برمحمول ہے کہ جب اس چیز کی قیبت جو ظاہر ہوئی ہے اس کی قیمت ہے کم ہوجس کے شن ہونے کی شفیع کوخبر دی گئی تھی اور اگر اس کی قیمت ہے جو خبردی من تحمی زیادہ ہویا برابر موتو تھم بیہ ہے کشفیع کوشفعہ ند ملے گا اور بعض مشائح نے فرمایا کہ بخلاف مسئلہ اولی ہے اس (۱)صورت میں سے مرا (۲) علی الاطلاق میچ ہے۔ اگر شفیع کوخیر دی گئی کیٹمن ایک غلام ہے جس کی قیمت ہزار درہم ہے پھر طاہر ہوا کہ اس کی قیمت ہزار درہم ہے کم ہے توشفیع کوشفعہ ملے گااورا کر ظاہر ہوا کہ اس کی قیت ہزار درہم یا اس سے زیادہ ہے تو شفعہ نہ ملے گا۔ اگر شفیع کو خبروی کی کیمن بزاردرہم ہے ہیں اس نے شغید سے دیا مجر ظاہر ہوا کیمن ذوات القیم میں سے کوئی چیز ہے توشفیج کوشغید نہ لے گا لکین اگراس چیز کی قیت بزار در ہم خمن ہے کم ہوتو لے گا۔ بیمیط بس ہے۔ اگر شفع کونصف دارخریدنے کی خبر دی گئی ہی اس نے شغصہ وے دیا مجرطا ہر ہوا کہ اس نے کل دارخریدا ہے توشفع اپنے شغصہ پر رہے گا اور اگرشفیع کو پورے دار کے خرید نے کی خبر دی گئ پس اس فے شغدد ے دیا مجرظا ہر ہوا کہ شتری نے نصف دارخرید اے تو اس کو شغدنہ ملے گا اور چنے الاسلام نے اپنی شرح میں فر مایا كديدجواب السي صورت برجمول ہے كہ جب آ و مع كائمن بورے كئمن كے برابر ہومثلاً خردى مى كداس نے بوراوار برارور بمكو خريدا ہے پس شفع نے شفعہ دے ديا چر طاہر ہوا كماس نے تصف دار بزار درہم ميں خريدا ہے تو بھي تھم ہے اور اگر ايسان ہو مثلاً اس كو خبردی می کشتری نے بورا دار بزار درہم می خریداہے اس اس فے شعددے دیا محرظا بربوا کداس نے نصف دار پانچ سودرہم می خریدا ہے وقت فیج اپنے شعبہ پرر ہے گابید فیروش ہے۔

ا كرشفي في أو مع بن شغود ويا تو يور عن باطل موجائكا اوراكر شفي في نصف دار شغوي طلب كيانو آيايا مر

<sup>۔</sup> منف قسم مثلاً افرل میان ہوا کہ تمن گیبوں دس من ہیں اور و شفیع کے گاؤں میں پیدائیں ہوئے اس نے شفعہ دے دیا پھرنکلا کہ پچاس من چنے جی جو شفح کے یہاں یا فراط پیدا ہوئے ہیں تو وہ شفعہ لے سکتا ہے۔ ع قیمتی بعن جن چیز وں کے بدل قیمت ہوتی ہے اور شن ٹیس ہوتا۔ ع قول مسیح نہیں اقوال اس وجہ سے کہ قیمت میں فرق میں ہے۔ سمج فروات القیم بن کی طانت فقط قیمت ہے نہ شن غیر طائم بینی شفعہ سے منا سب نہیں ہے محض حق کا معاوضہ باطل ہے۔

<sup>(</sup>۱) دوسرےمتندی ۔ (۲) جوامام محد نے بیان فرمایا۔

بورے دارے شعد کا دے دینا ہے یانبیں سواس میں امام ابو بوسف وامام محدے باہم اختلاف کیا ہے ہیں امام ابو بوسف نے فرمایا کہ ب امر بورے دار کا شغدہ یتانیں ہے کدانی البدائع اور یمی اصح ہاس واسطے کہ آوسے کی تعلیم جا بتایاتی کاسپر وکر نانیس ہے۔ ناصر پیانہ ولالةُ ميمچيط مزهى من ہے۔اگر شفع نے اپنانصف وارياتهائي يانصف ہے زيادہ پجھے باتی دڪھ کرفروخت کياإور جس قدر فروخت کياوہ غير مقوم ہے و شفع کو بذر بعد اجی کے حق شغعہ حاصل ہو گا بیسراج الوہاج میں ہے۔ اگر شفیج نے دارمشلوعہ کے رقبہ کا دعویٰ کیا کہ بیمیراہ یعنی بیجہ شفعہ کے نبیں (۱)تو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اورا گراس نے حق شفعہ طلب کرنے کے بعد دارمشفوعہ کے رقبہ کا دعویٰ کیا کہ بیہ میرا ہے تو اس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی یہ فناویٰ قاضی جان میں ہے۔اگر حق شغعہ ہے بچھوم**ن برسلح** کر لی تو شغعہ باطل ہو گیااور *وض* کو والبس كرو ساس كنے كرح شفعه دفع ضرر كى غرض سے بخلاف قياس ثابت ہواہے بس حق اعلياض ميں اس كا ثبوت ظاہر نہ ہوگا اور شرط جائز كساته ساقطيس موتاب توفاسد بدرجداول نبوكا جناني اكشفيع في كماكه جوتوف خريداب اس سيس في ايناحق شغمه ساقط كروياس شرط سے كدجوم نے خريدا باس سے تو ابناحل شفعه ساقط كرو ہے توشفيح كاشفعه ساقط موجائے گااگر چەشترى اس جيز ے جس کوشفیج نے خریدا ہے اپنا شفعہ ساقط نہ کرے اور مالی موض کے ساتھ دی شفعہ ساقط کرنا ایک فاسد شرط ہے کیونکہ و وغیر ملائم ہے اس واسطے کہ بیوض ایک کل کے اندر محض حق کے بدالے میں لیما ہے ہی ایسالیما حرام ور شوت ہے بیکا فی میں ہے۔ اگر شفع شریک و جار دونوں ہواوراس نے اپناوہ حصد جس کی شرکت کے ذریعہ سے شغعہ لے سکنا تھا فروخت کرویا تو اس کوا ختیار ہوگا کہ بعجہ جوار کے شغعہ طلب كريد بديدائع من ب- في ابو بر عدد يادت كيا كيا كرايك في ن ببل مشترى كوسلام كيا جر شفعه طلب كيانو في في فرماياك اس كاشفعه باطل بهوجائے كااييا بى ليت بن مساور نے فرمايا ہے اور فيخ ابراجيم بن بوسف نے فرمايا كداس كاشفعه باطل ند بوكايدام محمد ے مروی ہے اور جم ای کو لیتے ہیں کذانی الحاوی اور میں بختار ہے کذانی الخلاصة المضمر ات اور اگرمشتری اینے بینے کے ساتھ کھڑ ابو اور شفیع نے مشتری کے بینے کوسلام کر کے پھر شغد طاب کیا تو اس کا شغد باطل ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر مشتری کوسلام کیا تو ایسانیس ہادراگراس نے دونوں میں ایک کواس طرح سلام کیا کہ السلام ملیک اور بیمعلوم نیس ہوتا کہ اس نے کس کوسلام کیا توشفع سے دریافت كياجائ كاكتون بب كوسلام كيايا جيكوين اكراس في كهاكم من فياب كوسلام كياتواس كاشفعه باطل فد موكا اوراكراس في كها كه بين كوسلام كياتو شفعه باطل موجائ كا-الرمشترى دشفي في اختلاف كياليني مشترى في كبا كرتوف مير بين كوسلام كيابس تيرا شغد باطل ہو گیااور شفع نے کہا کہ میں نے تجے سلام کیا ہے توشفع کا قول قبول ہوگا بدذ خرو میں ہے۔

ا قوله اختلاف ہے اور بیجے قول یہ ہے کہ جمد کا خطبہ منتا ہو یانٹ منتا ہوا س پر سکوت واجب ہے قوشند باطل نہ ہوگا۔ اس کیے کہ جماعت سنن موکد و بس سے سے بلکہ بعض کے مزویک واجب ہے قونہ جا بنا عذر مقبول ہے۔

<sup>(</sup>۱) شغد میرا ہے جمل نے طلب کیااور پایا۔ (۲) اللہ کے زوگی و یاٹنا اس کاحل شافہ وطل نہوگا۔ (۳) امسلی دور کعت تقل سوائے سنت کے۔ (۳) شفعہ مائنگنے میں معذور نہیں ہوتا۔

بارب وبر:

# شفعہ کے معاملہ میں گواہی اور شفیع ومشتری وبائع کے درمیان اختلاف واقع ہونے

#### کے بیان میں

شفیع ومشتری کے درمیان جواختلاف واقع ہووہ پاٹمن کی طرف راجع ہوگایا میچ کی طرف راجع ہوگا ہی جواختلاف ٹمن کی طرف راجع ہود و تین حال ہے خالی نہیں یاجنس ٹمن میں اختلاف ہوگا یا مقدار ٹمن میں یا صفت ٹمن میں \_ پس اگرجنس ٹمن میں اختلاف ہوسٹلامشتری نے کہا کہ میں نے سود بنار کوفر بدا ہے اور شفع نے کہا کہ ہزارور ہم کوفر بدا ہوتو تول مشتری کا تبول ہوگا کیونکہ جس شمن کے بچانے می شفی سے مشتری زیادہ ہے ہی جس سے ور یافت میں اس کول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہ بدائع میں ہے۔اگر شفیع و مشترى فيتمن مي اختلاف كياتومشترى كاتول بوكااور دونون سے باہم منم ندلى جائے كى۔ أكر دونوں في اسيخ اپنے كواه قائم كے توامام اعظم وامام محد كرزو يك شفيع كے كواہ تيول موں مے اورامام ابو يوسف في اركوا، بحى مشترى كے تيول موں كے۔اگر مشتری نے کسی قدر قرن کا دموی کیااور باکع نے اس سے محمن کا دعویٰ کیااور حال بدے کہ باکع نے جنوز شن پر قبضہ بس کیا ہے تو شفیح اس می کوبعوض اس قدر شن کے جس کوبا لغیبان کرتا ہے لے لے اوراس قدر کی اول قرار دی جائے گی کہ بائع نے مشتری کے ذمہ سے گھٹا وی ہاورا کر بائع نے دعویٰ مشتری سے زیاد وہمن کا دعویٰ کیا تو وونوں سے تتم لی جائے گی پھر دولوں تھے بھیرلیس مے اورا کر دونوں میں ے کی فقتم سے انکار کیا تو ظاہر ہوجائے گا کہن کی مقدارای قدرہ جس قدردومرا کہنا ہے پس شفع ای قدر پر شغیری لے لے گا اوراگردونوں نے ممالی تو قامنی دونوں کے درمیان تے سے کردے گااور شفح اس مجے کو بائع کے بیان پر لے(۱)سکتا ہے۔ اگر بائع ثن بر قبضه كرچكا موتوشفي اس مي كواس قدر دامول كيوش ليسكما برس كومشترى في بيان كياب اور بائع كيول برالفات نه كيا جائے گا اگر شمن كا اداكر نا ظا برند موا اور باكع نے كها كديس نے بيدار بزار درجم كوفرو خت كر كے شن وصول كرليا بي توشفيع اس كو بزار درجم ك وص السكتا ب الراس نے يوں كها كديس نے تمن پر قبضه كرايا اور وہ بزار در ہم ہواس كے قول پرالتفات ند كياجائے كايد جدايد میں ہے۔ اگر کوئی دار بعوض عرض (۲) کے خرید ااور بنوز ہا ہی تبعد ند ہوا تھا کہ ریعرض آلف ہو گیا یا مشتری نے دار پر قبعنہ کرلیا تھا مگرعرض بائع كے قبعته على ندديا تھا كروش تلف موكيا يابائع ومشرى على ي اس طرح نوث (٣) كى كشفيع كوبعوض قيمت عرض دار فدكور شغيد عم لين كاحق باتى رو كميا بحر بالع ومشترى في عرض فدكورى قيمت من اختلاف كيالونتم سي الي كاقول قيول موكااورا كردونول من سيكى نے کواہ قائم کے توامی کے کواہ تبول ہوں کے اور اگر دونوں نے کواہ قائم کے تو امام اعظم سے وامام محد کے خزد یک بائع کے کواہ تبول ہوں ے اور یمی قول امام علی ابو یوسف کا ہے۔ اگر مشتری نے عمارت دار کوگرا دیا یہاں تک کشفیع کے ذمہ ہے تمن سے بقدر قیمت عمارت کے ساقط ہو گیا۔ پھر دونوں نے قیمت مخارت میں اختلاف کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ خالی میدان کی قیمت ہزار درہم ہے یا ممارت و ميدان دونوں كى قيمت عى اختلاف كيابس اگرفتلاعارت كى قيمت عى اختلاف كيانونتم معترى كاقول قيول موكا اورا كرعارت میدان دونوں کی قیمت میں اختلاف کیا تو میدان کی قیمت اندازہ کی جائے گی اور محارث کی قیمت کے بارے میں مشتری کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ایک نے کواہ کے تو اس کے کواہ قبول ہوں کے اور اگر دونوں نے کواہ قائم کے تو امام ابو بوسف نے فرمایا کہ و بعض شخول من مكسا ب كسو الا ينهاي قان ورقدونون كاتم في جائي كالينسي فاقهم ع الظاهرا مام ابو يوسف وامام محرّ س الظاهرا مام اعظم -(۱) جس قدر ہائع نے ثمن بیان کیا تھا۔ (۲) اسباب مواک نقد ثمن کے۔ (۳) مثلاً اقار ہو گیا۔

ام اعظم کے آگر دونوں نے صفت تمن میں اختلاف کیا مثلا میں ہے اورا مام ہو نے فرایا کہ ام اعظم کے قول پر قیاس کرے مشری کے گواہ تھوں ہوں گے۔ اگر دونوں نے صفت تمن میں اختلاف کیا مثلا مشری نے کہا کہ بیس نے نفذی تمن دینے پر فریدا ہے اور شفح نے کہا کہ بیس بلکدا دھار میعادی پر فریدا ہے قومشری کا قول تعول ہوگا اور جواختلاف ہیج کی طرف را جمع ہوتا ہے وہ بیہ کدونوں اس طرح اختلاف کریں کہ اس میں تن م چیز پر جس پر بچے واقع ہوئی آیا ایک ہی سفلا سے واقع ہوئی یا دوصفلا سے واقع ہوئی مثلاً مشتری نے ایک دار فریدا کہ روز بدان میں میں تربیدان میں میں ایک برار درہم کے فریدا ہے اور شفح نے کہا کہ بیس بلکر تو نے دونوں (۱۱) کو اکھا دو جزار درہم میں فریدا ہے تو قول ہوں گے اور اگر دونوں میں سے جس نے گواہ قام کے اس کے گواہ تعول ہوں گے اور اگر دونوں اس کے گواہ تھول ہوں گے اور اگر دونوں کے اور اگر دونوں گا ہوں گے اور کو گواہ تعول ہوں گے اور کی شفح کے گواہ تعول ہوں گے اور کا میں ام جھے کے ذرو کی شفح کے گواہ تعول ہوں گے بیر ہونا تھی ہوں گے اور کی شفح کے گواہ تعول ہوں گے بیر ہونا کے اور کی شفح کے گواہ تعول ہوں گے بیر ہونا تھی ہونا ہوں گے بیر ہونا کے اور کو کی دونا کے اور کی شفح کے گواہ تعول ہوں گے بیر ہونا ہوں گے بیر ہونا تھی ہونا کے گواہ تعول ہوں گے بیر ہونا کے اور کی شفح کے گواہ تعول ہوں گے بیر ہونا کے دونوں کے بیر ہونا کے سے جس نے گواہ تو کی شفح کے گواہ تعول ہوں گے بیر ہونا کے اور کو کی شفح کے گواہ تعول ہوں گے بیر ہونا کے دونوں کو کھوں کے دونوں کی شفح کے گواہ تعول ہوں گے بیر ہونا کے دونوں کے دونوں کو کھوں کے دونوں کو کھوں کو کھوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو کھوں کے دونوں کے دونوں کو کھوں کے دونوں کو کھوں کے دونوں کے دونوں کو کھوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو کھوں کے دونوں کے دونوں کو کھوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو کھوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو کھوں کے دونوں کو کھوں کے دونوں کو کھوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو کھوں کے دونوں کے دونو

منعی میں بروایت این ساعدامام محد عصروی ہے کدایک مخص نے کسی ہے ایک دارخرید ااوراس کے دولے شفیع ہیں ان میں ے ایک شفع مشتری کے یاس شفعہ طلب کرنے آیا اور مشتری نے کہا کہ میں نے بیدار برار درہم کوخریدا ہے ہی شفع نے اس کے قول کی تقديق كرك بزاروريم وي كراليا يمرووس شفع في آكراس امرك كواه قائم ك كمشترى في اسكويا في سودويم يس خريدا ہے ووسراتنے اس داری آ دمادار بوش دوسو بھاس درہم کے پہلے تفع کودے کرنے لے اور پہلا تفع مشتری ہےدوسو بھاس درہم والیس نے اور پہلے شفع کے پاس نصف دار بعوض یانج سودرہم کے باتی رہ جائے گا اور بھی منتعی میں لکھا ہے کدا کی مخص نے دوسرے ے ایک دارایک بزار درہم کوخر بدکراس پر قبضہ کرلیا محرففع نے آگر شفعہ طلب کیااورمشتری نے کہا کدیس نے اس کودو بزار درہم کے موض خریدا ہے اور شفع نے کہا کہیں بلکتونے ایک ہزار درہم کوخریدا ہے کر شفع کے پاس کواہ نہ تصاور مشتری نے جو پرکھ کیا تھا اس پر تشم کھالی پی شفیع نے دو ہزار درہم دے کردار ند کور کو لے لیا مجرد دسراشفیج آیا اور اس نے شفیع اوّل پر اس امرے گواہ قائم کئے کہ بالکع نے بید وارفلال مشتری کے ہاتھ برارورہم کوفروخت کیا تھا تو دوسر اشفیع اس میں سے نصف دار بعوض یا بچے سودرہم کے لے لے کااور پہلاشفیع مشنزی ہے اس نصف کے تمن سے جس کودوسرے تنفیع نے لیا ہے یا بچے سودرہم واپس لے گا چر تنفیع اوّل سے کہا جائے گا کہ جونسف تیرے بعند میں ہے ای بابت اگر تیراتی جا ہے قود دبارہ کواہ چش کرورنہ تھے کے نہیں ل سکتا ہے۔ اس کے معیٰ یہ بیں کہ شخیے اوّل نے اگر مشتری سے بیکھا کشفیج ٹانی نے کواموں سے بیات ٹابت کردی کفرید بعوض بزاردرہم کے واقع ہوئی ہے ہی جونصف میرے تبعد على ہے اس كے مقابله على يا تھے سودرہم ہوئے سوعل تھوسے يا تھے سودرہم واليس لون كاتواس كويدا ختيار ند ہوكاليكن اگراس نے دوبارہ مواہ قائم کے کہ خرید بعوض ہزار درہم کے واقع ہوئی ہے تو ایسا ہوسکتا ہے اس کا سبب وہ ہے جس کی طرف کتاب میں اشارہ فرمایا ہے کہ مشفع ٹانی اسے کواموں سے فقط بلصف دار کاستی ہوگا اور اس کے متی یہ بین کرشفیع ٹانی کے کواہ ہرگاہ کہ نصف دار میں کارآ مر موے تو بزاردربم كوض خريدوا فع بونافتلاى نصف يمل ثابت موكاجس كاشفيع فاني مستخل مواب نداس نصف يس جوشفيع اوّل ك بتميندي ے پیل شفیع اوّل اسپے نصف مقبوضہ کے تق میں بعوش ہزار درہم کے خرید ثابت ہونے کے داسطے دد بارہ کواہ پیش کرنے کامتان ہوگا پھر مشتری ہے پانچ سودرہم ذا کدووائی لینے کاستحق ہوگا میمیط میں ہے۔

فاوی عمابید می لکھاہے کہ اگر مشتری نے ایک دارخر بدا محرفق آیا ادراس نے مشتری کے کہنے پر ہزار درہم خمن دے کرشفعہ

ا و و فقع بن اوردونوس في شغيرطلب كيا-

<sup>(</sup>۱) محارت وميدان . (۲) اداعشادت شركوكي وتت خريد مان تدكيا .

قاضی کس صورت میں باوجود یکہ دونوں فریقین متفق ہیں فیصلہ صادر نہ کرے گا 🖈

منتی بی کہا ہے کہا کہ جائز واقع ہوئی ہے تو آئے۔ کا معتبر ہوگا اور بی شخیج کے تن بی اِنَّا وہ مشتری کے بالا تفاق اقراد کیا کہ یہ بھا فار تھی اور شغیع نے کہا کہ جائز واقع ہوئی ہے تو قول شغیع کا معتبر ہوگا اور بی شغیع کے تن بھی بائع وہ شتری کے فسادی کے اقراد کی بالا اور دس سے نیا نگار کیا تو اس صورت بی مئیں اس کا تول تعمل کروں گا ہوں تا ہی ہے اور اور کی دونوں نے اس کی جے فسادی کی دونوں کے قول کروں گا ہوں تا ہی ہے کی دونہ سے فسادی کی دونوں نے اس کی دونوں کے واسطے تن شغید نظیراؤں گا اور اس سے میری بیر مراد ہے کہا گر واقع و معتبری کا اور شخیع کے واسطے تن شغید نظیراؤں گا اور اس سے میری بیر مراد ہے کہا گر بائع وہ شتری کہ واسطے تن شغید نظیراؤں گا اور اس سے میری بیر مراد ہے کہا گر بائع وہ شتری ووٹوں اختاف کر تے تو یہ گل اور اس سے میری بیر مراد ہے کہا گر بائع وہ شتری اور اس سے میری بیری بیر مراد ہے کہا گر بائع وہ شتری اور اس سے میری بیری بیری بیروں کے وہ کہا گر بائع وہ شتری کہا کہ تو بیری ان میں ہوتا ہی کا قول میں ہوتا ہی کا قول موت کے فاسد ہو نے میں اگر بائع وہ شتری کی دونوں اختاف کرتے تو یہ گل اس سے بیروں کی ہوتا ہی کہا کہ تو بیرونوں افعال کریں تو تیج کے تن میں ان دونوں کی تعمل اس کی دونوں کی

<sup>(</sup>۱) اُكرقائم كرے - (۲) في بشرط خيار - (۳) اس عنهم كوكوئى تقيد كاروائى مقصود تھى -

<sup>(</sup>٣) قول شفع بشرطيكه و دونول كي له الكاركر .. (٥) اكرچه دونول كي مي بسب الفاق كي تعد يق بوئي يعني اس كوشف ها.

عبارت بادرارام فقدورى في اين كماب من جو كهمتكي من ندكور بام ابو يوسف وتول أن عدوروا يول من سايك روایت کے موافق قرار دیا ہے اور امام قدوری نے فرمایا کہ بنابراس روایت کے گویا امام ابو پوسٹ ایسے اختلاف کواس اختلاف پرقیاس فرماتے ہیں جودونوں متعاقد میں میں واقع ہو چنانچہ اگر دونوں متعاقدین نے باہم اس طرح اختلاف کیا کہ مشتری نے کہا کہ تو نے بیدار میرے ہاتھ بعوش بزار درہم وایک طل شراب کے فروخت کیا ہے اور ہائع نے کہا کہنیں بلکے میں نے تیرے ہاتھ اس کو بعوش ہزار درہم كة و وفت كيا بي تو تول بالك كا قبول موكا اوراكرمشترى في كها كية في يدوار مير بي الحد بعوض شراب ياسور كفروخت كيا بياور باکع نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اس کو بعوض ہزار درہم کے فروخت کیا ہے تو تول مشتری کا قبول ہوگا اس واسطے کہ شراب کے وخش کیے واقع ہوتا کس حال میں جائز نہیں ہے اور مرعی جواز کا قول اس مقد میں متبول ہوتا ہے جوعقد کس حال میں جائز ہو سکے بخلاف ایسے مقدیع کے جو بمنیعا د فاسد ہویا بعوض بزار درہم وایک رطل شراب کے ہو۔ آب رہا امام اعظم وایام محد کے زویک سوان دونوں کے زویک اگر بالع ومشترى نے فساد واجع پر اتفاق كيا اور شفيع نے دونو آب كى ككذيب كى تو ہر حال من شفيع كوشفد ند ملے كا جيسا كداس مصورت من ہوتا ہے کدونوں نے اس بات برا تعاق کیا کداس تع میں بائع کے واسطے خیار کی شرطتی ، ورشفع نے دونوں کی محد یب کی توشفع کوشغد ند الے كايدذ خيره من بيد الركسي كهيت كا دسوال حصد بعوض تمن كثير كخريدا بعرباتي كميت فليل دامول كومول ليا توشفي كودسوي حصيص شعد ملے کانہ باتی میں محرا کر شفیج نے ایس سے اس طرح قتم کئی جاتی کہواللہ میں نے اس طرح تنا کرنے میں تیرا شعد باطل کرنائیس ما باتوان كوبيا عتيار منده وكاس كے كداكراس في ايسا قرار كياتواس بر يحولان مندآئے كا اور اكر يون مم ليتي ماي كروالله و اول بلور تعجيد ندهى تواس كويداختيار يهاس لئے كديداكى بات ب كداكراس في تعم بونے كى صورت بيس اس كا افراركيا تواس بران زم بوكى اور کتاب میں مدجو فہ کور سے کدا کراس نے اس طرح فتم لینی جابی کدواللہ میں نے اس طرح بیج کرنے میں تیراحق شغعہ باطل کرمائیس جاباتوالي حم في السكايات كي تاويل ين بي يعن ال ووي رقتم لني جابي كريج اوّل الموريجيد واقع موكي يقيد من ب

اجناس مں لکھا ہا کرمشتری ہے کہا کہ میں نے بیددارائے تابائغ بنے کے داسط فریدا ہے اور شفیع کے شفعہ ہے افکار کیا ہی ا کرشفیج نے اب بات کا اقرار کیا کہاس کا نابالغ لڑکا موجود ہے قومشتری پرتسم عائد نہ ہوگی اور اگر شفیع نے اس کے نابالغ لڑ کے ہونے ے انکار کیا تو شفیع ہے تھم لی جائے کی کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس کا کوئی نابالغ ٹرکا موجود ہے اور اگراڑ کا بالغ ہواور مشتری نے بید واراس کے تبعنہ میں دے دیا تو مشتر می کی زات ہے خصومت دور ہو گئی اور جب تک اس نے بالغ بیٹے کوئیں سپر د کیا ہے تب تک و مشفح كانعيم رب كاريد خروي بي ب- اكرايك عفل في ايك ورت ب كوفريدااور جاباكداس كفروضت كرفي ركواه كرا يكرمواك ا یسے خف کے جوشغہ کا مستحق ہے کسی دوسرے کواس مورت کا شناسانہ مایا تو اس مورت پران او کوں کی گواہی اگرائے فروخت کرنے ہے ا نکار کرے متبول نہ ہوگی۔ بیمبیط میں ہے۔ اگر ہائع کے دو بیٹوں نے شفیع پر بیگواہی دی کہاس نے شفیعہ دے دیا ہے اور اس وقت تک وارمیعہ بالع کے پاس ہے ہی اگر بالع اس بات کا مرق مو کو شغیع نے شغصہ دے دیا ہے تو ان دونوں کی کوائی مقبول نہ ہو کی اور اگر بالغ اس بات سے منکر ہوتو ان دونوں کی کوائی تبول ہوگی اور اگر بیدوار مبیعہ مشتری کے قبضہ میں ہوتو ان دونوں کی کوائی مقبول ہوگی اس واسطے کہا کی صورت عی و ووونوں اس کو ابی سے ندایے باپ کوکوئی تقع کہنچاتے ہیں اور ندائس سے کوئی ضرر دور کرتے ہیں۔اور اگران وونوں بالغوں نے شفیع بر شلیم شفعدی کوابی دی تو وونوں کی کوابی مقبول نہ ہو کی اگر چہ دار مدیعہ مشیری کے قبضہ میں ہواس لئے کہ وہ دونوں دارمیرعدمشری کے قیعنہ میں دیے سے مبلے ای دار کی بابت عصم تصاور جوفض جس چیز میں بھی قصم ہوای چیز میں اس کی گوائ متبول ند ہوگی اگر جداب و معصم ندر ہا ہواور بالع کے دو بینوں کی گوائی اس واسطے متبول ہوئی کدد سے دونوں اس وارکی ہاہت بھی خم ند تھے۔اور بیتکم اس وفت ہے کہ جب بالع کے دونوں بیٹوں نے شفع پر تسلیم شفعہ کی گواہی دی ہواورا گردونوں نے مشتری پر بیگواہی دی کے مشتری ہے۔ کو ای دی کے مشتری نے دار مشغو عشفیع کووے دیا ہے تو ان دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ بیدواران کے باپ کے قبضہ میں ہو یا مشتری کے کہ مشتری نے دار مشغوعہ نفیع کووے دیا ہے تو ان دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ بیدواران کے باپ کے قبضہ میں ہو یا مشتری کے ل منتقی کی عبارت اورع تقریرا مام قدوری میں جماعتلاف میں ہے فرض بیا ہے کدامام قدوری نے زیادہ تفصیل فرمائی ہے۔ ع امام ابولوسف ہے دوروايتي جي ان عل عايك روايت كموافق يقول قرارديا ب- سع اشاره بكمقيس عليديد يعني أي جس من بائع كاخيار بو-

ے تبعنہ میں ہواورخوا وان کا(۱) باب اس کامری ہویانہ ہو بیجیا میں ہے۔ اگرایک دار تین آومیوں میں مشترک ہوان میں سے ایک یادو شر یکوں نے گواہی دی کہ ہم سب نے بیدار قلال مخص کے ہاتھ فرو خت کیا ہے اور فلال مخص نے ایساد کوئی کیا محرا یک شریک المصاس ے منکر ہے تو شریک بران دونوں کی گواہی جائز نہ ہوگی اور شغیج کوا عتیار ہوگا کہ اس دار کی دو تبائی حق شغید میں لے لے ادرا کر مشتری نے خرید نے سے انکار کیا محر نتیوں شریکوں نے یوں اقرار کیا کہ اس نے خرید اے تو بھی ان لوگوں (\*) کی گوای باطل ہو کی محرشفیع کو ا متیارہ وگا کہ بورادار شغدیں لے لے بیمسوط میں ہے۔ اگرایک مخص نے دوسرے کوئی دارے فریدنے یا فرو خت کرنے کے واسطے وكل كيالي اس فريدايا فروخت كيا اورموكل كردوبيول في سنتفع برسليم شفعه كي كواى دى يس اكر فريد في كواسط وكيل كيابوتو ان دونوں کی کوائی مقبول نے ہو کی خواد بیدار ہائع کے قبضہ میں ہویاد کیل کے یا موکل کے قبضہ میں ہواور اگر بیچ ک واسطے وکیل کیا ہو ایس اگردار مدیعه موکل یا وکیل کے قبضہ میں ہوتو دونوں کی کواہی مقبول نہ ہوگی اس واسطے کہان دونوں کی کواہی سے ان کے باپ کوتقر <sup>ک</sup> ملک کا نفع حاصل ہوتا ہے ادر اگر دار میرید مشتری کے قبضہ میں ہوتو دونوں کی کواہی مقبول ہوگی ریمجیط میں ہے۔ اگر دو ہائھوں نے مشتری پر کوائی دی کشفیج نے جس وقت بھے کا حال سنا ای وقت شغیرطلب کیا ہے اور شفیع اقر ارکرتا ہے کہ میں نے ایسا (<sup>۱۲)</sup> چھروز ہے معلوم (۳) کیا ہے اور مشتری کہتا ہے کہ اس نے شغعہ نیس طلب کیا تو وونوں ہائعوں کی گوائی باطل ہوگی ایسے بی ان دونوں کی اولا دکی گواہی بھی آ باطل ہو کی جیسا کداس صورت میں ندکور ہوا کہ دونوں نے یہ کوائی دی کہ شتری نے دار مرید شفیع کے سپر د (۵) کردیا ہے اور اگر شفیع نے کہا کہ میں نے ای وقت نام کا حال جانا ہے وہم سے ای کا تول تبول ہوگا اور اگر دونوں یا کموں نے بیکوائی دی کہ اس نے چندروز ہوئے جب سے بچ کا حال معلوم کیا ہے تو ان دونوں کی کوائی باطل ہوگی بشر طیکہ دارمشغو عدان دونوں کے تبضہ میں یامشتری کے تبضہ میں ہو یہ مبسوط میں ہے۔دوگواہ اس اے قائم ہوئے کہ فیج نے شغید سے دیا ہے اوردوگواہ اس بات کے قائم ہوئے کہ ہائع ومشتری نے دار مشفوعدو مدویا ہے تو اس مخص کے نام ڈگری ہوگی جس کے قبضہ میں دار زکورموجود ہے۔ بیمچیا سرحسی میں ہے۔

اگردو محض مشتری کے واسطے درک کے ضامی ہوئے چرد دنوں نے مشتری پر بیگوائی دی کہ اس نے دار مشفو مشقع کے پرد

کر دیا ہے قو دونوں کی گوائی باطل ہوگی ای طرح اگر دونوں نے بیگوائی دی کہ شفع نے شفعہ دے دیا ہے قو بھی بیدونوں بحز لہ دو

بائھوں (۲) کے قرار دیئے جا کیں گے کہ ان دونوں کی گوائی قبول نہ ہوگی بیم بسوط جی ہے۔ اگر مشتری نے بیا قرار کیا کہ جی نے بدداد

ایک بزار در ہم کوخر بدا لیک شفع نے ای قد ر در ہموں کے فوض شفعہ جی لیا پھر پائع نے دوئوئی کیا کہ ٹمن دو بزار در ہم جیں اور اس پر گواہ قائم کردیے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور مشتری کو افقیار ہوگا کہ شفج سے باتی ایک بزار در ہم لیے اگر جداس نے اقرار کیا تھا کہ اسٹمن ایک بزار در ہم ہے ای طرح آگر بائع نے بوں دوئی کیا کہ جس نے مشتری کے باتھ بیدار بعوض ایک اسباب معین کے فرو دور اس اسباب معین کے فرو دور اس اسباب معین کے فرو دور اس اسباب معین کی افتوں کی سامیا ہوگا کہ اسباب کی قبر کی گواہ والی اسباب معین کی ہوئی جسل کے شفح کو وہ دار اس اسباب معین کی شفتے کے واپس کے قبر سے جس قدر راس اسباب کی قبرت سے نیادہ ہوائی بڑار در ہم اسباب کی قبرت سے نیادہ ہوائو بڑار در ہم میں سے جس قدر راس اسباب کی قبرت سے نیادہ ہوائو بڑار در ہم میں سے جس قدر راس اسباب کی قبرت سے نیادہ ہوائی بڑار در ہم کا اور اگر کس اسباب کی قبرت سے نیادہ ہوائو بڑار در ہم میں سے جس قدر راس اسباب کی قبرت سے نیادہ ہوائو بڑار در ہم میں سے جس قدر اس اسباب کی قبرت سے نیادہ ہوائو بڑار در ہم میں سے جس قدر راس اسباب کی قبرت سے نیادہ ہوائو بڑار در ہم میں سے جس قدر دائی اسباب کی قبرت سے نیادہ ہوائو بڑار در ہم میں سے جس قدر دائی اسباب کی قبرت سے نیادہ ہوائو بڑار در ہم کی کھورت اس کو آیک بڑار در ہم دائیں در کیاں تک کے سامیات کی کھورت اس کو آیک بڑار در ہم دائیں دے بیاں تک کے میک کے سیاس تک کے دو کو کھورت اس کو آیک برار در ہم دائیں تک کے دور کیاں تک کے دور کی کھورت اس کو آیک کی کو کھور کی کھورٹ کی کو کو کھورٹ کی ک

ل سعن تابت ہوتا ہے کددار معیدان کے باب کی ضروری ملک ہے کونکر شفیع نے شفود سدیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مشتری کے قن میں۔ (۲) مجھے چندروز ہوئے جب پینجر پنجی تھی یا میں نے جانا تھا۔ (۳) تھے کا حال۔ (۴) محوای نامقبول ہے۔ (۵) جیسا کیاویر کذرا ہے۔ (۲) تسلیم الدارانی الشنعے۔

انام اعظم کنزدیک واسے امام ابو یوسف وامام محد کے بقد رحمہ بزار دوہ م کے شغید واجب ہوا مجر دونوں نے اس مورت کے وقت محد کے میرش میں اختلاف کیا مین شوہر نے کہا کہ اس کا مہرش ایک بزار دوہ م ہا ورشفیج کونسف دارشغید میں ملتا جا ہے اورشفیج نے کہا کہ اس کا مہرش با نی محد دہ تم ہا تھا ہوا ہے اورشفیج نے کہا کہ اس کا مہرش با نی بھی مورد ہم ہا اور انہ و اور ان ان اور ان کے کواہ تو ل ہوں کے جیسا کہ مارت کف کر دہ شدہ کی مقد ارقیمت میں اختلاف کرنے کی صورت میں ہوتا ہے ہیں اگر کی دھی دار میں کرنی تو اس کی مقد ارتیا ہے ہیں اگر کسی دھی ہوتا ہے ہیں اگر کسی دھی ہوتا ہے ہیں اگر کسی دھی ہوتا ہے ہیں اختلاف کرنے واس کن مقد اس کے تو اس مقام پر خرار میں شغیر کے اور ان کی کا ایس کی مقد ارقیمت میں اختلاف کیا تو تو ل مرتی کا لین ماخوذ مند کا مقبل ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے گواہ بیش کے تو اس مقام پر خرار ہے کہا م اعظم کے نزدیک مقد اور تیم سے دول ہوگا اورا کر دونوں نے اس کی قیمت کے دولاسے اپنے اپنے گواہ بیش کے تو اس مقام پر خراور ہے کہا م اعظم کے نزدیک مقد اور قبل ہوگا اورا کر دونوں نے اس کی قیمت کے دول میں ہوتا ہے۔

ا كرايك مخص في ايك دارايك بزارور بم كوفريدا بحر شفع ومشترى في بابم اختلاف كيا اورمشترى في كها كداس دار مي بيد عدارت على في ايجاد كى بدور شفيح في اس كى تكذيب كى توقول مشترى كاقبول موكا اوراكر دونوس في اين اين كواه قائم كالوشفيع ك كوا قيول موس ك اى طرح اكر دونول في زين كدرخول كي نسبت ايدا خلاف كياتو بعي يي عم بي عم بيكن واضح رب كدشترى كا قول جبی قبول ہوگا کہ جب اس کا قول محمل مدق ہوجی کراگراس نے ای طرح دوی کیا کہ میں نے بیدد دخت اس زمین میں کل کے روز تیار کردیے ہیں تو اس کے اس قول کی تعمد بی ن بوگی اس طرح اور چیزیں جودر فتوں کے مانٹد ہوں جیسے عمارت وغیروان بی بھی السي صورت على يي تقم باوراكراس في يول كها كديس في دس برس جوئ كداس كوفريدا باوراس على بيدر حبت وغيره ف تار كة بي تواى كا قول تبول موكايم مسوط ش ب-اكرمشترى في كباكه ما لك دار في يبله مير ب بأتحد فتظ زين فروخت كر يك جراس كى عمارت مجے ہبرکردی یا کہا کہ پہلے مجھے عارت ہبرکر کے مجرمیرے ہاتھ زمین فروخت کردی ہاور تفح نے کہا کہنیں بلکرتو نے دونوں کوا کیبارگ خریدا ہے تو قول مشتری کا مقبول ہوگا اور شفیع کائی جا ہے ہی کوبلا ممارت شفعہ میں لے لے بیرمیدا مرحی می ہے۔اگر بالغ نے کہا کہ علی نے تھے محارت ہیں کی ہے توقع سے اس کا تھول ہوگا اور محارت کو لے سکتا ہے۔ اگر کہا کہ خرور میں نے تھے عمادت ببدكردى بوتويدمائز موكايمسوط مس باوراكرمشترى في كماكما لكدار في محصيد بيت مع اس كراست كرجواس دار عى سے ببدكرديا بحرص في باتى وارخريدا بوشفيع في كها كنيس بلكية فكل وارخريدا بي وشفيع كوفتداس قدرشند عن السكا ہے جس قدرخرید نے کامشتری اقرار کرتا ہے اور جس کے مبد کا مرق ہاس میں شغیبیں ال سکتا ہے اور دونوں میں سے جس نے کواہ قائم كئة اس كے كوا و تبول موں كے اور اكر ان دونوں نے اسے اسے كوا و قائم كئو امام الديوسف كرز ديك مشترى كے كوا و تبول موں کے کونکدان کواموں سے بہد کی زیادتی قابت موتی ہے مرامام محد کے زدریک شفیع کے کواوم تبول مونے چاہئے ہیں کیونکدان مواموں سے استحقاق کی زیادتی تابت موتی ہے یہ بدائع میں ہے۔ اگر جارنے اقرار کیا کداس دار میں سے یہ بیت مشتری کو مبد کیا ہے اورمشتری نے دعویٰ کیا کہ ببر مید نے سے پہلے ہوا ہے ہی جار کوشنعہ ند مانا جائے اس واسطے کہ مشتری باقی وار فرید نے کے وقت حقوق مى شريك تعااور جاركبتا ب كنيس بكفريد تأميد يبلي واقع مواب يس جس قدر فريدا باس من مجي شغد ملتا مواسطة وشفيع كاقول تول ہوگا اور اگر خرید نے سے بہلے ہداتع ہونے کے کواہ قائم ہو سے تو صاحب ہدینسید جارے باتی دارے تی شغیر علی مقدم ہوگا ل لین جو تیت اس فل کی بواس قدر قیت دے کرشفیج اس دار مسلم کوشف میں اسکا ہے۔

<sup>(</sup>١) قولداس كالعنى بالع كااوروه الى عارت في سال

كذاني الحيط اوراگر بائع نے بيت ندكور ببه كرنے سے الكاركيا توقتم سے اس كا قول قبول ہوگا اور اگر اس نے مشترى كے قول كى تقىدىق (١) كى تووه بيت موموب لدكا موجائے گا تحرباتى كمرے شغه باطل كرنے هم ان دونوں كے تول كى تقىدىن نەكى جائے كى كيكن اگراس امرے کواہ قائم ہوجا کیں کہ یہ بہ خرید نے سے پہلے واقع ہوا تھا تو البت مشتری اس دار کا شریک ہوجائے گا اور بنسبت جار کے

استحقاق من مقدم موكار فآوى قاصى خان من بـــ

اگر ایک مخص نے ایسے دو دارجن کا ایک شفع ملاصق (جار) ہے خریدے اور مشتری نے کہا کہ میں تے ان دونوں کو ایک بعد دوسرے کے خریدا ہے ہی میں دوسرے دار کے حق شفعہ میں تیرے ساتھ شریک ہوں اور شفع نے کہا کہیں بلکو نے دونوں کوایک ہی صفقه عمل خريدا ہے ہى جيمے دونوں شفعہ من طنے جائے جي توشفع كا قول قبول ہوگا اس داسطے كەمشترى نے دونوں كےخريد نے كا تو اقراركيااور سامر جوت شفعه كاسبب بيمراس في جدا جدا صفحه كادعوى كرك اين واسطحن ابت بون كادعوى كياب توشفع كا تول قبول ہو گا اگر مشتری نے کہا کہ میں نے چوتھائی دارخریدا پھرتین چوتھائی خریدا ہے اس تیرا پوراحق شغعہ چوتھائی دار میں ہے اور شفیع نے کہا کہ بیں بلکہ تو نے تمن چوتھائی خرید کر پھر ہوتھائی خریدا ہے تو قول شفیج کا تبول ہوگا اس واسطے کے مشتری نے تمن چوتھائی خرید نے کا اقرار کیااور بیامرتن شغعہ ثابت ہونے کا سبب ہے چمرالی بات کا دعویٰ کیا جواس تن کوساقط کرتی ہے یعنی چوتھائی کی خرید مقدم تھی پس اس کے قول کی تصدیق نی جائے گی اور اگر مشتری نے کہا کہ اس نے دارتمام ایک بی صفقہ میں فریدا ہے اور شفیع نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے بہلے نصف خریدا ہے ہی میں نصف لے اور کا تو قول مشتری کا متبول ہوگا اور شقع کو اختیاد ہوگا جا ہے کل دار کو لے لے یا جموز دے میر میر میں ہے۔ آیک مخص زید (مثلا) نے گواہ قائم کے کہیں نے بددارفلال مخص بعنی خالد (مثلاً) سے ہزار درہم کوخریدا باور عمرو نے گواہ قائم کے کہ ش نے اس دار کا میربیت خالد سے ایک سودرہم کوایک مہینہ ہوا کہ خریدا ہے قوجس کے گواہوں نے خرید کاوقت بیان كياب ين أى ك الربيت كى ذكرى كرون كا يجراس كوباتى دارين شغورها صلى بوكا اورا كرعروك وكوابول في وفقت ندبيان كيا تو دونوں مرعبوں کے واسطے اس بیت کے نصفا نصف ہوئے کا عظم دوں گااور باقی دار کا زید کے نام جس نے پورادار خرید نے کے گواو قائم کئے ہیں تھم دوں گا اور دونوں میں ہے کی کا دوسرے پرتی شفعہ نہ ہوگا کیونکہ دونوں میں ہے کی کا پہلے خرید تا ٹابت نہیں ہوا۔اگر دو دار باہم ملے ہوئے ہوں اور ایک محض نے کواہ و بے کہ میں نے اس میں سے میدوار بعوض برار درہم کے ایک مہینہ ہوا کہ خریدا ہے اور دوسرے نے دوسرے دار کی نسبت کواہ قائم کئے کہ میں نے اس کو دو مہینے ہوئے کہ فریدا ہے تو اس کی کوائی کے بیان وقت کے موافق عن اس كام بدداردومهيند عرفيد في كاحكم دول كالجردومر دارين اس كاحق شفعة قراردون كااوراكردونون فريق كوابول في کوائی میں وقت نہ بیان کیا ہوتو ہرا یک مدمی کے نام اس کے دار متدعوبہ کے خرید نے کا تھم دوں گا اور کسی کے واسطے دوسرے برحق شفعہ کا تھم نددوں گا ای طرح اگر ایک مخص اینے وارمند کو یہ پر قبضہ کر چکا ہواور دوسرے نے نہ کیا ہوتو بھی بھی تھم ہے۔ اگر ایک مدمی کے كوابول في وقت بيان كيااوردوس مع كوابون في بيان شكياتوجس ككوابوس في وقت بيان كيا بياس كمام دوس مدى رجن شفعه كاتهم دول كايم مسوط من ب-ايك فخص في ايك دارخريدا پرشفع في دعوى كياكداس في بحددار منهدم كرديا باورمشترى نے اس کی تکذیب کی تو قول مشتری کا قبول ہوگا اور کواوشفیج کے مسموع ہوں مے۔ کذاتی فاوی قاضی خان۔

ا قولدهوى كياسي بس كواولاد ساور قول فقط شفي كا قبول بـ

<sup>(</sup>۱) بہنر خرید کے داقع ہوا ہے۔

بار گيار هو (6: .

شفعہ کے واسطے وکیل کرنے اور وکیل شفعہ کے شفعہ دے دینے اوراس کے متصلات

#### کے بیان میں

اگر مشتری نے کسی دار کے خرید نے کا اقرار کیا اوروہ اس کے قبضہ میں موجود ہے تو اس میں شفصہ واجب ہوجائے گا اور وکیل اس میں تصم ہوگا اور مشتری سے اس امرے کواو کرمیں نے بیدار اس کے مالک سے فریدا ہے ایس حالت میں مقبول نہوں گے کہ جب اس كا بالك عائب ہوجتی كدا كراس كا مالك اس وقت حاضر ہوا كد جب مشترى اس سے خريد نے كواو پيش كر چكا ہے اور اس نے حاضر ہو کر جو پچے مشتری نے اس کے مالک ہونے کا اقرار کیا ہے اس اقرار کی تقیدیق کی مُرمشتری نے جواہیے خرید نے کا دعویٰ کیا ہے اس کی تکذیب کی تو وہ دار شفیج کے ہاتھ سے لے کر بائع کود سے دیا جائے گا کیونکہ ان لوگوں کے بیان سے بیٹا بت ہے کہ اصل ملک اس بائع کی ہاورمشتری کی جانب سے اس ملک کا انتقال ٹابت نہیں ہوا مگر ما لک دار ہاس بات پرتشم لی جائے گی کہوائلد میں نے بیدار اس مشتری کے ہاتھ میں فروخت کیا ہے ہیں اگر اس نے متم کھالی تو دار نہ کوراس کووا ہیں کر دیا جائے گا پھراس کے بعد اگر ما لک دار کے سامنے اس بات کے گواہ قائم ہوئے کہ اس نے بیداراس مشتری کے ہاتھ فروخت کیا ہے تو خرید فابت ہوجائے کی اوروہ دارشفیع کے قبضہ میں دے دیا جائے گا اور ایسے گواہ (الکشتری وشفیع دونوں کی طرف ہے تبول ہوں کے اور اگر ہائع نے تابع کا اقر ارکیا اور مشتری نے ا نکارکیااور دارمبیعہ ہنوز بالع کے قبضہ میں موجود ہے قشعہ کا تھم دے دیا جائے گار یحیط میں ہے۔ اگر مشتری نے اپنے خریدنے کا اقرار كيا مركباكه فلال مخص كاس من مجمح تن شفعه نبيل في وكل السي المركب ياجوارك جس وجد ال كاحق شفعه واجب موام كواه طلب كرون كابس اكراس نے ایسے كواہ قائم كرد ئے تو اس كے واسطے شفعہ كاتھم دوں كااوراس كى صورت بدے كہ يوں كواہ قائم كريے کے دارمبیعہ کے پہلومیں جوداروا قع ہے وہ میرے موکل فلان محص کی ملک ہے اوراگر ہی نے بول کواہ دیئے کہ دارمبیعہ کے پہلومیں جو داروا قع ہے وہ میرے موکل کے قبضہ میں ہے تو میں ایسے کواہ اس کی طرف ہے تبول ندکروں گا اور فر مایا کدا یسے مقد مد میں موکل کے دو بیٹوں یا اس کے والدین یا اس کے زوج یا زوجہ کی گوائی قبول نہ کروں گا اور اس کے مولی کی گوائی بھی قبول نہ کروں گا جب کہ وکیل (۳) یا موکل اس مولی کا غلام یا مکاتب ہو میمسوط میں ہے۔ اگروکیل شفعہ نے بسب شرکت کے شفعہ ثابت کرنے کا ادادہ کرے ای طرح گواہ قائم کئے کہ اس وکیل کے فلال مخص موکل کا اس دار مبیعہ میں حصہ ہے اور کواہوں نے اس حصہ کی مقدار بیان نہ کی تو وکیل کی طرف ے ایسے گواہ مقبول نہوں کے اور ندایس کے نام حق شفعہ کا تھم ہوگا یہ ذخیر و میں لکھا ہے۔ اگر ایک مخص نے دوسرے کواسینے واسطے کوئی دار شفعه می لینے کا وکیل کیا اور وکیل کوشن سے آگاہ ند کیا تو وکیل سے مرا گروکیل نے اس قدر مال کے وض صنے کوشتری نے خریدا ہے شفعہ میں لیا تو موکل کے ذمہ لازم ہوگا اگر چہ یہ مال ثمن اس قدر کثیر ہو کہ لوگ اینے انداز ہ میں ایسا خسارہ ندا تھاتے ہوں خواہ اس نے بحكم قاضى ليابو يابغيرتكم قاضى ليابو يميط من باكرايك فخص في فوكل كيا كددرمشو عداية شفعه من مير عداسط لي ليس شفع نے اس کوظا ہر کردیا تو دار نہ کورکوشفعہ میں نہیں لے سکتا ہے کیونکہ شفع کا غیر کے داسطے دار نہ کورطلب کرنا اس کی طرف سے تنگیم شفعہ ہے ہی وہ تو بی طلب کرتا ہے کہ موکل کے ہاتھ تھ کرے عالا تکدوہ اپنے واسطے تھ طلب کرتا تو شفعہ کا دے دینے والا قرار دیا جاتا ا میل بعنی شفعہ کے ویل ہے کہا جائے گا کہ تو شرکت کی وجہ ہے دعوی شفعہ رکھتا ہے یا جوار ہے بہر حال کواہ پیش کر۔

<sup>(</sup>۱) بمقابله ومواجبه اصل ما لک کے ہوں۔ (۲) مثلاً ماذون نے کسی کودکیل یا شفعہ کیا تو ماذون کے مونی کی گواہی مقبول نہ ہوگ ۔

سوجب غیر کے واسطے بچے طلب کرتا ہے تو بدرجہ اولی شغید دے دیے والا قرار دیاجائے گا اور جب اس بات کا طاہر کر دینا بمنزله کشفعہ دے دینے کے قرار دیا ممیا تو خواہ مشتری حاضر ہو یا حاضر نہ ہود دنوں صورتوں میں تھم بکساں ہے۔ آگر شفیع نے اس بات کو بوشيده ركها يهال تك كدوارمشفوعه ليا يعراس بات كوظا بركيايس اكرمشترى في الني كودار خدكور يغير حكم قاضى و يدويا سيتوبيه جائز ہاوردار فرکوراس کے موکل کا ہوگا کیونگ اگر چہ میہ بات طاہر ہوگئی کشفیع ابنا شفعہ دار کے پیکا تھا بھر لے لیالیکن مشتری کا ساد کی ہے بغیر تحكم قاضى اس كودے دينا بمنول أبتدائي تا يح قرار ديا جائے كاليس ايسا ہو كيا كي كويا شفع نے شفعہ دے كر پھر موكل كے واسطے دار فدور مشتری سے فریدا ہے۔ اگر قاضی نے بین شغید سے کا تھم دیا ہولا دار فدکور مشتری کووالیس دیا جائے گا کیونکہ یہ بات طاہر ہوگئی کہ منتفع لینے سے پہلے شغد کا دے دینے والا قرار پاچکا ہے قو جا بت ہوا کہ شتری پر قاضی کا تکم تعناء بلاسب تھا پس تھم تعناء باطل ہوگا اور دار فدكورمشترى كووايس دياجائ كاييمسوط من ب-اكشفيع فيمشترى كودارمشفو عشفعد من لين كاوكل كيا تونيس مح بخواه دار ند کور مشتری کے قبضہ میں ہویا بالغ کے قبضہ میں ہوگذائی الحیط۔اگر بالغ کو دکیل کیا کہ میرے واسطے دار مشغوعہ شفعہ میں لے لے تو قیاساً جائزے مراستھا ناجائز نہیں ہا دراگر یوں کہا کہ میں نے بھے اس قدر در ہموں سے شغیر میں لینے کاوکیل کیااوراس نے لیا پس ا گرخرید بھی ای قدر درہموں پریااس سے کم پرواقع ہوئی ہوتی ہے تو پیشن وکیل ہوگا اور اگر اس قدر درہموں سے زیادہ پرواقع ہوئی ہوتو یہ مخص وکیل نه ہوگا ای طرح اگر کہا کہ میں نے تجیمے اس کوشفعہ میں طلب کرنے کا دکیل کیابشر طبیکہ اس کوفلاں مخص نے خریدا ہو پھرمعلوم ہوا کہ فلاں مخص کے سوائے ووسر مے خص نے خرید اے تو بھی میخص و کیل نہ ہوگا۔ اگر شفیج نے دوآ دمیوں کو شفعہ کے واسطے و کیل کیا تو دونوں میں ایک مخص کو ننہا خصومت کرنے کا اختیار ہوگا اگر چہ دوسرا اس کے ساتھ نہ ہو مگر دارمشعو عد لینے کا اختیار بدَوَق دوسرے کی موجود کی کے نہ ہوگا اور اگر دونوں میں سے ایک وکیل نے قامنی کے سامنے مشتری کو شغیددے دیا تو موکل پر جائز (۱) ہوگا یہ مسوط میں ہے۔اگر شفع نے حق شغعہ لینے کے واسلے ایک وکیل کیا تو وکیل کو بیا ختیار نہیں ہے کہ دوسرے کو وکیل کرنے کیکن اگر موکل نے وکیل کو اس طرح اختیار دیا ہوکہ جو پھی تو کرے وہ جائز ہے تو ہوسکتا ہے ہیں اگر موکل نے وکیل کواپیاا ختیار دیا ہواور اس سے اختیار کے موافق اس نے دوسراوکیل کرے اس کوچی افتیار دیا کہ جو پھوتو کرے وہ جائز ہے تواس وکیل ٹانی کوبیا فتیار نہ ہوگا کہ کی غیر کووکیل کرے جو محنص شغیرے داسطے کیل ہے اگر اس نے شغیر دے دیا تو شغیرالاصل میں لکھاہے کراگر اس نے قاضی کی مجلس میں دے دیا تو سمجھ ہے اورا گرغیرمجلس قامنی میں دیا تو امام اعظم وامام محد کے زویک اور پہلے قول میں امام ابو پوسٹ کے زویک نیس سیجے ہے پھرامام ابو پوسٹ نے اس سے رجوع کیا اور فر مایا کہلس قامنی اور غیرمجلس قامنی دونوں جگداس کا شغید دے دینا سیح ہے پس بنابرروایت کماب الشفعہ کے مجلس قامني مي وكيل ندكور كاشفعه و يدينا محيح ب اوربيان كوئي اختلاف بيان تبيس كيا ب اور كتاب الوكالة اور ماذون كبير مي ذكر فرمايا ہے کہ مجلس قامنی میں وکیل فدکور کا شفعہ وے دینا امام عظم وامام ابو پوسٹ کے نز دیک سیجے ہے اور امام محدّاس میں خلاف کرتے ہیں اپس كتاب الوكالة و ماذون كبير كي رويت سے ظاہر مواكد جوتكم كتاب الشفعد من فدكور بوه فقط امام اعظم وامام ابو يوسف كاقول بيريط میں ہے۔ اگر دارم شفوعہ کے دو محض شفیع ہوں اور دونوں نے ایک مخص کواینے واسلے من شغید لینے کا دیل کیا ہی اس نے مجس قامنی میں خاص ایک موکل کا شفعہ دے دیا اور دوسرے کے واسطے پورا دار شفعہ میں لے لیا توجہ جائز ہے۔ اگر اس نے قاضی کے سامنے بیان کیا کہ یں نے دونوں موکلوں میں سے ایک کا شغعہ دیا اور فقط دوسرے کا شغعہ طلب کیا تو ایسانہیں کرسکتا ہے جب تک یہ بیان نہ کرے کہ اس نے دونوں میں سے س کا شفعہ دیا اور س کا شفعہ لیتا ہے۔ میمسوط میں ہے۔ وکیل بالشفعہ نے آگر شفعہ طلب کیا اور مشتری نے شفعہ پرو

دار فدكورائي موكل كے قبضه ميں دينے سے بل شفيع نے اگر وكيل سے شفعہ طلب كيا توضيح ہے 🖈

ا مروکل کے یاموکل کے دوجوں نے یوں کوائی دی کہاس نے غیرمجلس قاضی میں شفیدد ے دیا ہے تو میں ان کی کوائی جائز ر کھوں گا اور وکا لت ابت ہونے سے واسطے وکل یا موکل ہے دو بیٹوں کی کوائی جائز نہیں ہے۔ یہ مسوط میں ہے۔ اگر ایک مختص نے اپنا واوفروفت كرف كواسط ايك فنس كووكل كيااوراس في بزار درجم كوفروفت كرديا بجرمشترى سيودرجم كمثا ديم اورموكل كواس تھٹی کا تاوان دے دیا تو شفع اس دار کوشند میں فتا بزار درہم میں لے سکتا ہے بیچیا سردی میں ہے۔ کی دار کے خرید نے سے وکیل نے اگروار فرید کراس پر قبعتہ کرلیا اور قبل اس کے کہ دار فرکورا ہے موکل کے قبعہ میں دے تعقی نے اگر وکیل سے تنعیر طلب کیا تو سمج ہے اورا كرموكل كديد عدية كے بعد طلب كياتو مي تيس باوراس كاشفد باطل بوجائے كاور كى بخار بي يزان أعتبن وفاوى كبرى من العابدايان امحاب مون في وكركيا ب- اكريائع كى عمل ف سدوكل الع موق شفع اس سد المكاب بشرطيك اس ك بعد يميم وجود مواس وجد سے كديد وكيل عاقد باى طرح اگر بائع كى ميت كاوسى موتوجن چيزوں كى تا اس كى طرف سے جائز باب من فقع كوي احتيار بيمران الوباج من ب- اكرمشترى في المصومت كرف يديد يبل يها كدم في دارالان (عظا) محص کے واسطے خریڈا ہے مگر اس کودے دیا محرشفی حاضر ہوا تو اس کے ومشتری کے درمیان کی خصومت نہ ہوگی اور اکرشفی کے خصومت كرف كے بعدان في ايدا كمالو خصومت اس كى دمد سے ساقدان موكى اوراكرمشترى ندكور في اس بات كے كوا و پيش كے كد عمل نے خرید نے سے بہلے بیکما تھا کہ جس قلال محض کا وکیل ہوں تو کواہ متبول نہوں مے اور امام محد سے سروی ہے کہ مقرلہ کے حاضر ہونے تک اس کے سرے خصوصت دور ہونے کے واسلے برگواہ مغبول موں کے برمجیط سرحسی میں ہے۔ اگر کسی مخص کو کسی دار معین کا حق شعد طلب كرف كواسط وكل كياتو وكل فركور موائه الله دارك دوسر مقدمه شفدي خصومت نبيل كرسكاب كوتك وكالت مقيد كرنے سے متعد موجاتى ہادراس صورت على موكل نے جس داركوهين كيا ہاس كي خصومت كراتھ وكالت كومفيدكرويا بال ا مام تقریز دیک اس وجہ سے تیں جائز ہے کہ ان کے نز دیک قاضی کے سامنے شقہ دینا جائز ہی نہیں بخلاف امام عظم کے دیلی بذا آ مے جو تھم لکھا ہے ووفقذا مام اهم كزركب موناما بياب

اگر برق شغد می جوموکل کے واسطے واجب بوخصومت کرنے کا وکیل کیا ہوتو البتہ جائز ہاور وکیل کو افتیار ہوگا کہ برق شغد می جو میکل کے واسطے پیدا ہوجائے اس میں خصومت کر سے جیسا کہ جوحقوق شفعدا س وقت موجود جیں ان میں خصومت کرسکتا ہے گر سوائے می شفعہ کے دین وغیرہ و دوسرے کی جی جی جی خصومت نہیں کرسکتا ہے کونکہ و کا است شغعہ کے ساتھ مقید ہے لیکن جی جی سب سے شغعہ طلب کرتا ہے اس جن کے اثبات میں خصومت کرسکتا ہے اور اگر کی فخص کو اپنا شغعہ طلب کرتا ہے اس جن کے اثبات می خصومت کرسکتا ہے اور اگر کی فخص کو اپنا شغعہ طلب کرتا ہے اس جن کے دائبات میں خصومت کرسکتا ہے اور اگر کی فخص کو اپنا شغعہ طلب کرتا ہے اس جن کے دائبات میں خصومت کرسکتا ہے اور اگر کی فخص کو اپنا شغعہ طلب کرتا ہے اس کو دار نہ کور میں کوئی عیب پایا اس کو اختیار ہوگا کر اس میب کی وجہ ہے اس کو واپس کر دے اس (۱) میں پڑھ موکل نا کب کے حاضر ہونے تک انتظار کرنے کی ضرورت نہ ہوگی ہے مبصوط جس ہے۔

بارفو(كاباب:

## نابالغ کے شفعہ کے بیان میں

(۱) اس بیس موکل کے عالب ہونے کی طرف محاط نے یا جائے۔ (۲) اور اگر موکل اس شہر بیس نہ ہو۔

باب کاوسی پھرسگا دادا پھر سکے دادا کا وصی پھروہ وصی جس کو قاضی مقرر کرے پھر اگر ان لوگوں من ہے کوئی موجود تہ ہوتو جس وقت بیاڑ کا بانغَ ہواس وقت اپنے استحقاق شغعہ پر ہوگا بھرا گروہ بالغ ہوااوراس کوخیار کبلوغ وشغعہ حاصل ہوا پس وہ رد نکاح اختیار کرے گایا طلّب شغعه سوان دونوں میں سے جوامر پہلے واقع ہوگادہ جائز ہوجائے گااور دوسرا باطل ہوجائے گاادراس بایت میں حیار یہ ہوں کیے کہ میں نے دونوں کوطلب کیاشفعہ کواور خیار کو۔اگر نابالغ کا قائم مقام ان لوگوں میں سے کوئی موجود ہواور اس نے باوجود امکان کے طلب شغعد كوترك كيانو شغعه باطل موجائ كديرنا بالغ بلوغ كوينج تواس كويلين كاحن حاصل مدمو كاادريدامام اعظم وامام ابويوست كا قول ہے اور اگر نابالغ کے باب یاباب کے وصی یا جوش ان کے مانداس کا شرک قائم مقام ہے کی فے صغیر کا شغد و سے دیا تو امام اعظم و امام ابو يوسف كيز ديك اس كاو في ويتاميح موكاحتي كه جب نابالغ اين بلوغ كوينيجا تواس كويدا عتيار نه موكا كينيج مشفو يركوشفعه ميل لے لے خواہ شغصہ سے والے نے مجلس قاضی میں شغصہ یا ہو یا غیرمجلس قاضی میں دیا ہو بیمجیط میں ہے۔ اگر مشتری نے ایک دار کواس قدر خمن کشر کے عوض خریدا کدلوگ اینے انداز ویس اس قدر ضار وہیں اٹھاتے ہیں اور اس دار کاشفی ایک نابالغ ہے ہیں اس کے باپ نے اس کا شغیردے دیا تو ہمارے بعض اصحاب نے فر مایا کہ اس صورت میں تنکیم شفعدا مام محمد کے نزدیک بھی صحیح ہے اور اصح بہ ہے کہ تعلیم بالا جماع سی نبیں ہے۔اس میدے کدا ہے تمن کثیر ہونے کے باعث سے باب اس کے لینے کا اختیار نبیس رکھتا ہے اور طلب شغعہ ے سکوت کرنایا شغعہ دے دینا جعبی سی موسکتا ہے کہ جب و وقص اس کو لے سکتا ہوپس نایالغ وقت بلوغ کے اپنے استحقاق شغعہ بر ہوگا بد مبسوط میں ہے۔ اگر خرید شے مشعوعہ کی اس کی قیمت ہے بہت کم شن پرواقع ہوئی مکرنابالغ کے باپ نے اس کا شععہ دے دیا توامام اعظم سے روایت ہے کہ بیجائز ہے اورامام محر سے روایت ہے کہ بیٹیل جائز ہے اورامام ابو پوسٹ سے اس میں کوئی روایت نہیں ہے۔ میکانی می ہا یک مخص نے اپنے نابالغ لڑ کے کے واسطے ایک دارخر بدااور باب بی اس کا شفیع ہے تو ہمارے مزد یک باب اس کو شغعہ من لے سکتا ہے جیسا کہ اگر باپ نے اپنے نابالغ لڑ کے کا مال اپنے واسطے خرید اتو جائز ہوتا ہے پھر ٹس طرح شفعہ میں لے گائی کی بید صورت ہے کہ یوں کیے کہ میں نے اس کوٹر بدااورخود شفعہ میں لے لیااور اگر بجائے باپ کے باپ کاوسی ہو ہی اگر وسی کے اس دار کے لینے میں نابالغ کے حق میں منفعت ہومثلاً خرید بغین بیسروا قع ہوئی کدداری قیمت مثلاً دس درہم تھی اوروسی سے نے میار ودرہم کوخریدا تواسانین بیروسی کی جانب سے اجنبی کے ساتھ اس کے تقرف کرنے میں برداشت کرلیا جاتا ہے آوروسی کے خود شغعہ میں لینے سے بید غبن مرتفع ہوتا ہے جب الی صورت ہوئی تووس کا شفعہ میں لینا تابالغ کے حق میں نافع مخبر اتوبقیاس تول امام اعظم ودوروا بیوں میں سے ایک روایت کے موافق امام ابو بوسٹ کے نزویک وصی اس کوشغیہ پس لے سکتا ہے جیسا کہ اگر وصی نے مال صغیر میں ہے کوئی چیز اپنے واسط خريدى تواكي صورت من جائز ب-اگروسى ك شفعد من بيدار لين من نابالغ كحن من منفعت ند مومثلا دار خكورى خريد نابالغ کے واسطے اس وار کی تیمت کے برابر تمن پر واقع ہوئی تو بالا تفاق وصی کوشفعد میں لینے کا اختیار نہ ہوگا جیسا کداگر وصی نے اسے واسطے نابالغ كاكوئي مال اس كي قيمت كے برابر تمن برخريدنا جا باتو بالا تفاق جا زنبيس ہے۔ پھر جس صورت ميں وصي كوشفعه ميں ليما جائز ہے تو وسی بوں کے کہ میں نے خرید کیا اور شعد طلب کیا پھر قاضی کے پاس مرافعہ کرے تاکہ قاضی اس نا بالغ کی طرف سے ایک کار پردازمقرر کرے کہ جس ہے وصی شفعہ میں لے لے اور اس کوئٹن وے دے بھروہ کار پر داز بیٹن لے کروسی کو دے دے گا۔ بیمجیط میں ہے۔ ا خیار بلوغ بیرکہ بھین میں مواتے باپ دادا کے کسی ولی نے اس کا نکاح کیا تھا اب بلوغ کے دفت اس کوا تقلیار ہوا کہ جائے کردے مرتا خیرے باطل ہو کاپس اگری شفعہ وحق خیاردونوں جمع ہوئے الخے۔ یہ اوروسی یعنی اگروسی شفعہ میں لے توبطور جائز نابائغ سے ذمسد ہے کا اگر چین سیر ہے لیمن وسی کےخودا کئے۔

اگرباب نے ایک دارخر بدااوراس کا تابالغ بیٹااس کاشفیع ہے پس باپ نے تابالغ مذکور کے داسطے شفعہ طلب نہ کیا بہاں تک كهنابالغ ندكور بالغ ہوكياتو بالغ كويدا فقيارند ہوكا كدوار فدكوركوشغعد من لےاس واسطےكداس كاباب بحق شغعد لينے پر قا در تھا كيونكه خريد كرنا شغديس لينكا منافى نبيس بيس اس كاشغد يسكوت كرنا شغدكامطل بوكيا باوراكر باب ناوي وارفروخت كيااور اس كا نابالغ لركاس كاشفيع ہے اور باپ نے اس كاشفعہ طلب ندكيا تو اس كاشفعہ باطل ند ہوگا حتى كدجس وقت نابالغ فركور بالغ موتو اس كو شفعه على لينے كا اختيار ہوگا اس وجہ سے كه باب اس صورت على شفعه طلب كرنے ير قادر نه تما اس لئے كه وي بائع تما اورا يسفخص كا سكوت كرنا جونيس ليسكنا ب شغد كامبطل ميس موتاب- أكروسي في اينا كوئي دار فروخت كيايا ابن واسطيخريد كيااورنا بالغ اس كاشفيع ہے گرومی نے اس کے واسطے شفعہ طلب نہ کیا تو نابالغ اپنے شفعہ پررہے گاحتیٰ کہ جس وقت بالغ ہوتو لے سکتا ہے بیرذ خبر و و محیط سرحسی میں ہے۔ گرواجب بیہ ہے کہ جس صورت میں باپ نے اپنے واسطے کوئی دارخر بیرااور نا بالغ اس کا شفیع ہے تو اس صورت میں جواب میں تفصیل ہونی جا ہے لیعنی اگر نابالغ کے واسطے بینی اس کے حق میں کوئی ضرر نہ ہومثلاً اس دار کی خرید اس کی قیمت کے برابر ثمن پریا قیمت ے اس قدرزیادہ شن پر کدالی زیادتی کولوگ اندازہ میں برداشت کر لیتے ہیں داقع ہوئی ہوتو درصورت باپ کے سکوت کے نابالغ کو مجمی بعد بالغ ہونے کے استحقاق شفعہ ندہ وگا(۱) اور اگر نابالغ کے واسطے لینے میں ضرر ہومثلاً باپ نے دار ندکور کی قیمت ہے اس قدر زیادہ ممن دے كرخريداكمالى زيادتى كولوگ اسنے انداز ويس برداشت نيس كرتے بيں اور باپ نے اس كے واسطے شفعه يس لينے ہے سكوت کیا تو نابالغ کو بعد بالغ ہونے کے استحقاق شغد ہوگا کیونکہ باپ کونا بالغ کے مال میں اپنے ساتھ اس طرح تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ جس میں نابالغ کے حق میں ضرر ہو اپس اس صورت میں باپ کونابالغ کے واسطے شفعہ میں لینے کا اعتبار ہی نہ تھا تو اس کا شفعہ لینے ے سکوت کرنا شغعہ کامطل نہ ہوگا میر چیط میں ہے۔ اگر باپ نے یاوسی نے کہا کہ یں نے نابالغ کے واسطے بدوار بعوض ہزار ورہم کے خريدا ہے۔ پس شفع نے اس سے کہا كدتو خدا سے دُركدتونے اس كو پانچ سودرہم كوخريدا ہے پس باپ ياوسى نے اس كے قول كي تقديق کی تو نابالغ کے حق میں ان کے قول کی تقعد بی نہ کی جائے گی اور شفیج اس کو ہزار در ہم میں لے سکتا ہے لیکن اگر شفیج اس بات کے کواہ قائم كرے كمشترى نے اس كو باتج سودرہم من خريدا بنو البت تقديق موكى ميتا تار خاندين بــ

باب نے اگراہے نابالغ الرے کے واسطے کوئی دارخر بدا پھراس نے اور شفیع نے تمن میں اختلاف کیا تو باپ کا قول تبول ہوگا کیونکہ باپ شفیع کے تمن متدعویہ کے وخل شفیع کے مالک ہونے ہے اٹکار کرتا ہے اور اس صورت میں باپ پرتسم عائد نہیں ہوتی ہے اس

الكركتم سانكاركرنا كجومفيرتين برييط من ب

بارپ نېر قو(ك :

ا گرخر پدبعوض عروض واقع ہوتو اس کے حکم شفعہ کے بیان میں

اگر مشتری نے خربیدا تو ضروری ہے کہ یا تو الی چیز کے توش خربیدے گا جس کامثل موجود ہے جیسے کیلی دوزنی دعد دی چیزیں جوباہم متقارب میں یا اسی چیز کے وض خرید ہے گا جس کا مثل نہیں ہے جیسے فدروعات متقاوت مثل کیڑے کے یا جیسے غلام اور اس کے مانند چیزیں لیس اگر اس نے ایک چیز کے وض خریدا جس کا مثل موجود ہے توشقیع اس کو بعوض شل کے لیے لے گا اور اگر ایک چیز ك وض خريدا جس كامثل نبيل بي تو صفح اس جيزى تيت كوض لع اوريه عامد علاء كرز ديك ب اور اكر بائع ومشرى ا محرد و است اب كى چيزى جن من بالهم تقاوت موتاب (١) كونكه شغه باطل موتميا

الم محد في كناب الاصل من قرمايا كداكراك فخص في ايك داربوش ايك غلام معن عرض بدادوشفي في دار خور بعوض غلام معین کی قیت کے بھکم قامنی لےلیا بھروہ غلام استحقاق ابت کرے لےلیا ممیا تو شغد باطل ہوجائے گا۔وہ دار فركوركوشني سے لے \_ لے استیم اس دفت ہے کہ شفع نے دار نہ کور بعوض قیت غلام کے بھکم قامنی لیا ہواور اگر مشتری نے بغیر تھم قامنی وہ دار شفیع کو بعوض قبت غلام ندکورے وے دیا ہولیں اگرمشتری نے شفیج سے قلام ندکور کی قبت بیان کردی ہوکداس قدر ہے بہاں تک کوشن برطرح ے معلوم ہو گیا چروہ غلام استحقاق میں لیا گیا تو مشتری کودار فرکور لینے کی کوئی راہ ندہو کی اورمشتری کا اس طرح و پیااز سر نوج قرار دی جائے گی اور بائع کے واسطے مشتری پر دار ندکور کی قیمت واجب ہوگی اور اگر مشتری نے شفعے سے غلام کی قیمت مفصل ندبیان کی ہو بلکہ ہوں کہا کہ بس نے بچے بددار بعوض قیمت غلام فركور كردياتو مشترى كوا عتبار بوكا كراس صورت بس دار فركوشفيع سے واليس لے سيحيط عن العمايد- اكر غلام يحوض أيك دارخر بدا مجر غلام عن عيب بإكراس كودايس كردياتو دارمتنو عروشفي اس غلام يح وسالم كى قيت ك بدل لے کا کیونک مقدیج میں میچ سالم غلام تغیراتها اور شفیع پرویسے بی غلام کی قیمت واجب ہو کی جوعقد میں تغیراتها اور اگر کوئی غلام بعوض کی دار کے خربداتو بیصورت اور دار کو بعوض غلام کے خریدنے کی صورت دونوں بکساں ہیں۔ بیمبسوط میں ہے۔ اگر کی مخص نے غير كے غلام كے موض أيك دارخر بيدااور مالك غلام في أجازت وسدى توشفيج كوشغه كا استحقاق موكا اور اكر معين كيلي ياوزني جيز كے موض خريدا كريد جيز استحقاق وابت كرك لے لي كئ توشفعه باطل موكيا كيونك جب كيلي دوزتي جيزعقد هي معين قرار پائي ہے تواس كاوغلام كا يكسال علم موتا باوراكر كملى ياوزنى چيزمشرى كوزمة قرار بائى اوراس في جداموف سے يمليادا كالكردى محروه استحقاق على الى سنی تو شفیع کا شغیہ بحالہ رہے گا کیونکہ جب کملی یاوزنی چیز بطور دین کے مشتری کے ذمہ تنمبری تو اس کا اور دراہم کا کیسال تھم ہے متعی عمی بروابت ابن ساعد کے امام محد سے مروی ہے کہ ایک مخص نے دوسرے سے ایک دار بعوض ایک کر گیروں معین یا غیر کے شرکوف میں ل عرض بمعنی اسهاب سر عل قولدادا کردی یعنی اگرچه و و مدانی سے بہلے ادا کرد سے تو بھی وودین ہونے سے خارج شہو کی اور شغعہ یا آل رہے گااور سے مطلب بین که اگرابحی اداند کریده و شفیه ندموگار

خریدااور دونوں نے باہمی بعند کرلیا پھر شہر مرویس شفع نے دار مشنویہ کے شغد کا خاصر کیا اور مشتری پر شفع کی ڈگری ہوگئی اور دار نہ کو وری کو ان کے بیاد کر اس کو ان کا مستری کو ان کا کہ بیاد کے دار مشنویہ میں ہیر دکر دے کا قصد کر کے مرویس اس سے ان گیبوں کے شل کو در کہ دار ان کو دار کہ دار کہ

بار جودوفو(6:

مسخ بیج وا قالہ میں استحقاق شفعہ ہونا اور اس کے متصلات کے بیان میں

ا كر مشترى نے دار خريد كرده ميں بعد قبصند كے عيب باكر بسبب عيب كاس كوداليس كيا اور بيامراس دفت والمنح مواكش فيع ابنا شغددے چکاہے تو پھر شفیع کو اختیار ہوگا جا ہے بیدار شغدیں لے لے بشر طبیکہ عیب کی وجہ سے واپس کرنا بغیر تھم قاضی واقع ہوا ہوا دراگر بحکم قاضی واپس کیا ہے توشفی اس کوشفعہ میں نہیں لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے دار ندکور عیب کی وجہ سے قبضہ سے مہلے واپس کیا بس اگر بحكم قاضى والبس كيا توشفيج كے واسطے شغصہ نہ ہوگا اورا گر بغير تقم قاضى واپس كيا تو بھى امام محدٌ كے نز ديك يهي تقم ہے تكر بنابر تول امام اعظم وامام ابو يوسف كے مشائخ فے اختلاف كيا بعض مشائخ نے فرمايا كشفيع كواتحقاق شفعه ہوگا اور بعضوں نے فرمايا كه نه ہوگا اور اگر مشترى نے دار ندكور بخیارردیت پایخیارشرط واپس كيا بوتوشفيح كواز سرنواستحقاق شغعه حاصل ند بوگا خواه بيوالپسي قبضدے پہلے واقع بوئي ہویا تبعنہ کے بعدواقع ہوئی ہوخواہ باہمی رضامندی ہواتع ہوئی ہویا بغیریا ہمی رضامندی کے واقع ہوئی ہویہ بیط میں ہے۔اگر شفح نے شغدد سے دیا پرمشتری نے دار معید واپس کیا ہس اگرا سے سبب سے واپس کیا جو ہر طرح ننخ ہے جیسے خیار رویت یا خیار شرط کی وجہ ے والیس کرنایا عیب کی وجہ سے قبضہ سے پہلے بغیرتکم قاضی یا بھکم قاضی واپس کرنایا بعد قبضہ کے عیب کی وجہ سے بھم قاضی واپس کرنا تو الی صورت می شفیع کواز سرنواستحقاق شغصه حاص نه موکار اگروایس کرنا ایسے سبب سے موجوبا نع ومشتری کے حق میں شنخ اور تیسرے کے حق می بج جدید ہے جیسے قبضد کے بعد بغیر تھم قاضی بسب میب کے واپس کیایا اقبار کرلیا تو شفیع کے واسطے از سر نو استحقاق شغعہ حاصل موكا ۔ اگر شفیع نے اولا شفعہ ندویا ہو بہال تك كه باكع ومشترى نے باہم عقد تا كوفتخ كرايا توحق شفعہ باطل ندہوكا خواہ يدفتخ اليسسب ے ہو جو ہرطرح سے منتخ ہے یا ایسے سبب ہے ہو جو بعض وجہ سے منتخ ہے اور بعض وجہ سے بع جدید ہے بیرہ خیرہ میں ہے۔ اگر کسی مخص نے کوئی داریاز مین فریدی پھر شفیع نے اپنا شفعہ دے دیا پھر ہائع ومشتری دونوں نے با تفاق اقرار کیا کہ بیڑج بطور تلجیه تمی اورمشتری نے مجے ندکور بائع کوواپس کر دی توشفع کے واسطے از سرنو استحقاق شغعہ حاصل نہ ہوگا کیونکہ تسلیم شغعہ کے بعد شفع کا بچم حق نہیں رہا ہی ان وونوں کا اقراراس کے بطلان حق کو مصمن نیس ہے سوتلیجہ ان دونوں کے اقرارے تابت ہوگا اور بدواہی بسبب تلجیبہ کے ہوگی اس شفیع کوازسرِ نواہتحقاق شفعہ حاصل نہ ہوگا اور منتقی میں لکھا ہے کہ ایک مخص نے ایک دارخر پدکر قبضہ کرلیا اور شفیع نے شفعہ دے دیا پھرمشتری

نے کہا کہ میں نے قواس دارکولااں مخص کے داسے خریدا تھا اور شغیج نے کہا کہیں بلکہ تو نے اپنے واسطے خریدا تھا اوراب تو بیاز سرنو بھے

کرتا ہے ہیں ہیں اس بھے پر بدوار شغید ہیں لے لوں گا تو قرال شغیج کا تبول ہوگا پھرا گرفلاں فخص غائب ہوتو شغیج کو افتیار نہ وگا کہ دار

نہ کور لے لیے یہاں تک کہ وہ فخص غائب آجائے اورا گرمشتری نے کہا کہ ہیں اس بات کے گواہ قائم کرج ہوں کہ جھے فلاں مخص نے ایسا تھا اور میں نے اس کے واسطے خریدا ہے تو اس دوئی کے گواہ مشتری کی طرف سے مقبول ہوں گے جب تک کہ وہ فخص غائب حاضر نہ ہوجائے یہ چیط میں ہے۔اگر شغیج نے شغید دے دیا چرمشتری نے بائع کے واسطے ایک روز کا خیار دیا تو یہ جائز ہے پھرا گربائع حاضر نہ ہوجائے یہ چیط میں ہے۔اگر شغید ماصل نہ ہوگا اور حسن بن ذیا و نے امام نے اس دن میں تھے تو ڈری تو این ساجہ تے امام بھر سے دوایت کی کہ شغید حاصل ہوگا کذائی محیط السر حسی۔

اعظم سے اورا بن ساجہ نے امام ایو ہوسف سے دوایت کی کہ شغید حاصل ہوگا کذائی محیط السر حسی۔

باس بہندار ہولی :

#### اہل کفر کے شفعہ کے بیان میں

ا کرایک لعرانی نے دوسرے لعرانی سے ایک دار بعوض مُر داریا خون کے خرید اتو شفیع کے داسطے اس میں حق شغد ندہو گا کے ایک ذی نے دوسرے ذی سے ایک دار بعوض شراب کے خربدا اور ان دونوں نے باہم قبعنہ کرلیا پھرشراب نے کورسر کے ہوگئ پھر بائع و مشتری دونوں مسلمان ہو گئے چرنصف دار استحقاق میں لےلیا کیا پھرشفی حاضر ہوانو نصف دارکونصف شراب کی قیت کے بدلے لے کے گا اور نصف سرکہ کے بدیے نہیں لے سکتا ہے پھرمشتری اپنے بائع ہے آ دھامر کہواپس نے گا اگر بعینہ موجود ہواورا گراس نے تلف کردیا ہوتو نصف سرکہ کے مثل واپس لے گار پر پیا میں ہے۔ اگر ایک ذ<sup>ہم</sup>ی نے دوسرے ذمی ہے ایک دار بعوض شراب یا سور کے خرید ااور اس كاشفيع كوئى ذى يامسلمان بيتو مارے اصحاب ك نزديك شفعدواجب موكا محر جب شفعدواجب مواليس اكرشفيع ذى موتو دار مشفو عد کوشراب ند کورے حتل اور سور کی قیمت کے بدلے بے لے کا اور اگر سلمان ہوتو دارمشفو عد کوشراب وسور کی قیمت نے بدلے لے م بر بدائع میں ہے۔ایک دار بجوش شراب کے فروخت کیا میاوراس کے دوشقیج ہیں ایک کا فرے اور دوسرامسلمان ہے تو کا فراس میں ے نصف دار کونصف شراب کے بدیے ہے گا اور مسلمان نصف دار کونصف شراب کے بدیے لے گا اور اگر تمن میں سور قرار یائی ہوتو ہر شفع نصف قیمت کے بدلے لے کاریمیط سرحس میں ہے۔ اگر اس کاشفیع ایک مسلمان اور ایک ذمی ہو پھر ذمی مسلمان ہو گیا تو ذمی بھی اس میں سے نصف دار بعوض نصف شراب کی قبت کے لے گا جیسا کہ اگر وقت عقد کے مسلمان ہوتا تو بھی تھم تھا اوراس کا شغعہ باطل نہ ہوگا میکا فی میں ہے۔اگر کوئی واربعوض شراب کے خریدا پھر ہائع دمشتری میں ہے ایک مسلمان ہو گیا اور ہنوز شراب پر قبضہ نہیں ہوا باوروار ير فعند موكياب يانبيس موابية وي نوث جائك كيكن شفع كاحل شعد باطل ندموكا يس اكر شفي مسلمان موياجس عدايتا ہے وہ مسلمان ہوتو شفیع اس کو قیمت شراب کے بدلے لے لے گا اور اگر دونوں کا فر ہوں توشفیع اس دار کواس شراب کے مثل کے بدلے لے انگا اور اگر شراب پر بنفہ ہوجائے کے بعد دار پر قبضہ ہونے سے پہلے ہائع ومشتری دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو کیا تو عقد بي مجي رب كااورا كردى في كنيسه مع يابيه يا آنش خانه في فروخت كياتو بي جائز بهاوراس بين شفيح كوشفعه كاستحقاق مو كاليهموط

ے مشتری جس کے لئے قرید نے کا قرار کرتا ہے۔ ج حاضراس داسطے کدا ریدون اس کی حاضری کے تیول ہوں آواس نائب پرموکل ہوئے کا علم ہوج کا اور باطل ہے۔ ج شعدت ہوگا اس داسطے کدا کی طرف سے مال معین ہے۔ سے جَبلہ یہودی یا نصرانی ہو۔ ہے آتش خانہ جب کرآتش پرست ہو۔ اکرمرڈ نے کوئی دار خرید انجرمرڈ آل کیا گیا تو شفع کا شفد باطل نہ ہوگا شفیہ خردی ہے جا کہ سے جعلق ہے اور بیا ہا گا اور اس کے بعد عقد کا خرج جا اس میں شفد نہ ہوگا ہو جا تا ہو جب بطلان شفیہ بین کے بعد عقد کا خروج کا کہ اس میں شفد نہ ہوگا ہو جا تا ہو جب اس میں شفد نہ ہوگا ہو جا تا ہوگا اور اگر ب میں جا طف سے پہلے مسلمان ہوگیا تو اس کی تھے جا تو ہوگی اور شفعے کو اس میں شفعہ کا اس شف شفعہ کو اس میں شفعہ کا تی شفد ہوگا ہو گا اور اگر دار الحرب میں جا طفر واس کی استحقاق شفیہ کا تی شفد ہوگا ہو اس میں شف کا تی شفد ہوگا ہو اور اگر دار الحرب میں جا طفر واس کی تھے جا ہو واسلمان ہوجائے اور الحرب میں جا طور شفعہ نہ ہوگا ہو اس میں شفعہ کا تی شفدہ ہوگا ہو اور الحرب میں جا طاور اگر سلمان نے کوئی دار خرید اور الحرب میں جا طور اگر سلمان نے کوئی دار خرید اور الحرب میں جا گا تو اس کی تشفیہ ہوگا ۔ اگر کی تورت مر قبہ کا کیا تا خود و الحرب میں جا گا تو اس کا شفدہ ہوگا ۔ اگر کی تورت مر قبہ کو کہ کیا یا دار الحرب میں جا گی تو اس کا شفدہ ہوگا ۔ اگر کی تورت مر قبہ کو کہ کا کہ کیا تھا تہ شفدہ ہوگا اگر کوئی تھی ہوگی تو اس کا تشفیہ ہوگا ۔ اگر کی تورت مرقبہ کو اگر کوئی تھی مرقبہ ہوگا تو اس کا اسلام کا ہو کہ اور اگر قبہ کو اس کی اور اگر قبہ کی اور اگر اسلام کا نے کے وقت تک اس نے شفدہ ہوگا کی ہوتو اس صورت میں اس کو اسلام کی جو اس کی جو اور اگر مرقد و ادا کو رسمان ہوگا کی تو تو کی جو اس کی اور آگر مرقد و ادا کو رسمان ہوگا کی تھی ہوگا کی تور تو اس کی اور آگر مرقد و ادا کو رسمان ہوگا کی تور تو کی کی جو در کی کی کی اس کی خود اور تو سی کی اور اگر و خت کیا گا تو اس کی وارثوں میں تھی ہوگا اور اگر و خت کیا گا تو اس کی وارثوں میں تھی ہوئی گا ہوئی کی میر ایٹ اس کی وارثوں میں تھی ہوئی ہوئی گا گیا تو اس کی وارثوں میں تھی ہوئی ہوئی ہوگا ہوئی گا گیا تو اس کی وارثوں کو استحقاق شفیہ ہوگا اور اگر و خت کیا گیا تو اس کی وارثوں کی تھی ہوئی گا ہوئی گا

ور کا معان پر ماہ ہوں سر جب کرچہ وی ہا ہے۔ دون کا معاملہ موادی ہوئیں کیا ہے۔ اگر شفیع کوئی حربی مستامن ہوا ور اس نے طلب شفعہ کے واسطے وکیل کیا ہے۔

#### مرض میں شفعہ کے بیان میں

اگر مریض نے ایک داردو برار درہم کوخریدا حالا تکاس کی قبت ایک برار درہم ہےاوراس کے سوائے اس مریض کے پاس بزار درہم موجود ہیں پھرمر کیا تو تھ جائز اور شفیع کواس میں شغد کا استحقاق ہوگا کیونکہ مریض ندکور نے اس تھ میں بقدرا کیے تہائی کے عابات کی ہاوراجنبی کے تق میں مریض کی طرف سے اس قدر محابات جائز ہوتی ہے ہیں اس دار میں شفیع کا شفعہ واجب ہوگا اور اگر مریض نے تین بزار درہم قیمت کا دارو و بزار درہم کوفروخت کیااوراس کاشفیع کوئی اجنبی ہے توشفیع کواختیار ہوگا کددو بزار درہم میں لے لے بیمبسوط میں ہے۔ایک مریض نے ایک دار بزار درہم کوفروخت کیا حالا نکداس کی قیمت دو بزار درہم ہےاوراس کے سوائے مریض ندکورکا کچھ مال بیں ہےتو مشتری ہے کہا جائے گا کہ تیراتی جا ہے اس دارکودو ہزار درہم کی دو تبائی میں لے لےورنہ چھوڑ دے اور شفیع کو اختیار ہوگا جا ہے دار فرکورکوایک بزار درہم اورایک بزار کی تبائی کے بد لے شفعہ میں لے لے (۱) بیمچیط سرحسی میں ہے۔اورا کر مریض نے ایک دار بعوض دو بزار درہم کے میعادی ادھار فروخت کیا حالا نکہ اس کی قیمت تین بزار درہم ہےتو میعاد باطل ہوگی مرمشتری کو اختیار دیا جائے گا تھے سنح کردیے یافی الحال دو بزار درہم ادا کردے تا کہ دارٹوں کوان کا پوراحق پکٹی جائے ادران دونوں میں جو بات مشتری نے اختیاری بہر حال شفع کو اختیار ہوگا جا ہے دار ندکور کو نفقد دو ہزار درہم کو لے لے اور اگر مریض نے ایک دار تن ہزار درہم کو ا یک سال کے اوحار پر فرو دست کیا حالانک اس کی قیمت دو ہزار درہم ہے چرمر کیا تو بالا جماع پیکھم ہے کہ ایک تھائی سے زیادہ علی اوحار کی میعاد باطل ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ بیتمائی من کے حساب سے اختیار کی جائے گی یا تیمت کی راہ سے معتبر ہوگی ہی امام ابو بوسف نے فرمایا کیٹمن کے حساب سے معتبر ہوگی ہی دونہائی تمن بعنی دو ہزار درہم نی الحال اداکر سے اور یاتی ایک ہزار درہم اپنی سیعادیر وے اگراس کو بچے منظور ہواورا مام محمد نے فرمایا کہ بہتہائی ہا متبار قیت کے لگائی جائے گی پس اگراس کومنظور ہوتو دوتھائی بیٹن ایک ہزار تین سوتینتیں (۱۳۳۳)و یک تہائی درہم نی الحال اد اکر ہاتی اپنی میعاد پر دے ٹیرمیط میں ہے۔اگر مریض نے کوئی دار اس ام ولد يعني كسي باندى كوتحت بي لا تاجس سيناو لا د بويس و ودار الحرب بين يحق يح سياك طرح الحراينا غلام و زاد كيا تو معتل تا فقر بوگا \_

و علاة تشمر مراقيت بيب كي كرا \_

<sup>(</sup>۱) وہ ہزار کی وہ تبانی کے ہدلے۔

کی قیمت کے برابرداموں کواپنے وارث کے ہاتھ فروخت کیا اوراس کاشفیج کوئی اجنبی ہے قواس کوشفد نہ فے گا اس واسط کے مریش کا مرض الموت ہیں اپنا کوئی مال عین کی وارث کے ہاتھ فروخت کرنا اگر چداس مال عین کی قیمت کے برابرداموں کے وض ہوا مام اعظم کے نزدیک فاسد ہے (۱۰) اس صورت ہیں کہ ہاتی وارث لوگ اس کی اجازت وے دیں گرصاحبین کے نزدیک جائز ہے قوشفد بھی واجب ہوگا اورا گرمریفن نے کسی اجنبی کے ہاتھ فروخت کیا اوروارث اس کاشفیج ہے قوبھی امام اعظم کے نزدیک اس کوشفد نہ ملے گا اس واسطے کہ شفعہ سے ایما ہو جائے گا کو بیاس نے ابتدا وارث کے ہاتھ فروخت کیا ہے اورصاحبین کے نزدیک شفعہ واجب ہوگا اور بیسب اس صورت میں ہے کہ مریض نے قیمت کے برابرواموں کوفروخت کیا جواورا گرقیج ہیں تحاہات کی مثلاً تین بزار قیمت کا داردو ہزاردر ہم کے حوض فروخت کیا بہتی ہے قواس میں پھرشک نہیں ہے کہا مام اعظم کے نزدیک کے حوض فروخت کیا بہتی ہے قاس میں پھرشک نہیں ہے کہا مام اعظم کے نزدیک اس کواسختاق شفعہ حاصل نہ ہوگا اورصاحبین کے نزدیک بھی جائز ہے گرمقدار محابا قدود کی جائے گی ہی شفعہ واجب ہوگا کہ انی البدائع

ا مرمریض نے کسی اجنبی کے ہاتھ محاباۃ فروخت کیا ہوتو ہمی امام اعظم کے فزدیک وارث کوشفعدند ملے کالیکن شفیع اس کوای منعد كساتهواس طرح الح كداس كے باس معقد تويل باكر بتخدير منعد ابتدائى بوجائ كاخواه وارث لوگ اس كى اجازت ويس يا اجازت نددی کونکداجازت کامل و عقد موتاب جوموقوف مواور بهال مشتری کی خرید نافذ واقع موئی ہے کیونکدو برار درہم کے موض فرو دنت کرنے میں ایک تبالی کی قدر تعجابات ہے اور اس قدر نافذے ہیں مشتری کے حق میں میجابات انوعم بری توحق شغعہ میں بعی لغوہو كى يديدائع ش ب-اكر دوشفيعول ش سفقط ايك وارث موتو دوسراشفيج اس كولے بال كا اورا كر مريض نے حالت صحت ش اينا دار تج كيااوروارث في شغير على الحربائع في حالت مرض عن عن عن كمناه ياتوجا يُرْنيس بمراس صورت عن كرباق وارث اس كى اجازت دي اوراكريكمناناوارث كے لينے سے يہلےواقع موالي اكروارث نے لياتو كمنانا(٢) باطل موجائے كااوراكر ندلياتو ميح رے گارتا تار فائدیں عابیے عقول ہے۔ایک مریض نے تین بزارورہم قیمت کا دار بعوض دو بزار درہم کے فرو خت کیاادر سوائ اس دار کے اس کا بچھ مال نہیں ہے چرمر کمیا اور اس کا بیٹا اس دار کاشفیع ہے تو بیٹے کواس میں شغصہ نے کے اس واسطے کہ اگر مریض نہ کور ان داموں کے عوض بنے کے ہاتھ فروخت کرتا تو جائز نہ ہوتا اور کتاب الوصایا میں فرکور ہے کہ صاحبین کے قول کے موافق اگر جیٹا جا ہے تواس کواس کی قیت کے عوض شغید میں لے سکتا ہے۔ اسم میں ہے جو یہاں ندکور ہے کیونکہ جامع میں صریح فر مایا ہے کہ یہ بالا جماع سب ائد (حند) كاقول بريمسوط من براكر مريض كاس دار كسوائ كهاور مال بعي بواوروارثون في اجازت ديدي تو بالا تفاق اس كوشفعه حاصل موكا ريشرح مجمع البحرين من براكركس مريض في ابنا دار قروضت كيا ادريج مس كابات في جرموض س ا جما ہو کمیا اور دارث اس کاشفیع ہے ہیں اگر وارث نے اب تک تیج کا حال نہ جانا ہوتو اس کوشغید میں لے سکتا ہے کیونکہ جس مرض کے چیے صحت ہو جائے وہ مرض بمنز لد حالت صحت کے ہاور اگر وارث کوئٹے کاعلم ہوا ہو کراس نے شفعہ طلب ند کیا بہاں تک کہمریض اجما بوكيانواس كوشنعه حاصل ندبوكا ركذاني ألميسوط

ل ایک تبال اس واسط کوکل قیت تمن بزار در بم بوایک بزار کی محایا 5 ہے۔

<sup>(</sup>۱) سمح نیں ہے۔ (۲) شعب می لیا۔

بار مترفو(كا:

#### متفرقات کے بیان میں

المام محر نے جامع كبير من ذكر قرمايا ب كماكر شفع نے وارمشوع فرو شت مونے كے بعدائے اس وار مى ہے جس كے ذريعة مستحق شغصب من قدردارمشاع بعني غيرمقسوم فروخت كياتواس كاشفعه بإطل نه بوكااى طرح اكركسي قدردارمقسوم لم جودارمشعوعه س متصل نبیں ہے فرو شت کیا تو بھی اس کا شغید باطل نہ ہوگا اور اگر دار مشغو عربے لی حصہ تقوم فرو خت کر دیا تو اس کا شغید باطل ہو جائے گا۔ دو دار ہیں جن میں سے ایک دار اور دونوں کا راستہ دو مخصول میں مشترک ہے اور دوسرا دار فقط تیسر مے مخص کا ہے مجر تیسر مے مخص نے اپنا دار خاص فرو خت کیا تو دونوں مخصوں کو بذر بعدراستہ سے شغعہ حاصل ہوگا اور اگر دونوں نے دارمشتر کہ کو باہم تنشیم کرلیا اپس ایک كحصديش كمى قدرواراوراس كالإراراسة آياورووس كحصدين فطابعض داربدون راستهكآ يااورجس كحصدين أياس نے اپنے حصہ کے واسطے ایک راستد طریق اعظم کی طرف ورواز وتو ز کر بنالیا اور جو دار فروخت کیا گیا ہے اس کے بیدونوں جار ہیں تو جس کے حصہ میں مشترک راستہ آیا ہے وہ اس وار مبیعہ کے شغور کا اوّلا مشتق ہوگا پھراکرس نے اپنا شغید و سے دیا تو دوسر ابذر بعہ جوار کے اس كوشفد على في الدراس تعتبيم كي وجد اس كاشفعه باطل ند موجائ كا- بديميط على بيد الرشفي في زين كوشفو على إيراس من عارت بنائی یا در دست لگائے محرک محف نے استحقاق تا بت کرے وہ زمین نے لی اور اس مستحق نے شفع کو تھم دیا کرائی عارت تو ڑ الے اور درخت اکھاڑ لے توشفیج ند کورمشتری سے بعدر حمن واپس لے گا اور ممارت و درختوں کی تیت ند باکع سے واپس لے سکتا ہے اگر ز من خاوراس سے لی ہواور ندمشر ی سے لے سکتا ہے اگرز مین خاوراس سے لی ہواوراس کے معنی سے بیں کرتو ڑ نے وا کھاڑنے سے جس قدرنتصان مواده دونوں میں ہے کسی سے داہر نہیں کے سکتا ہے تیمیین میں ہے۔ ہمارے زدیک شغیث عیموں کی تعداد پر ہوتا ہے(۱) چنانچداگرایک دارتین آدمیوں میں مشترک موایک کا نصف اور دوسرے کا تبائی اور تیسرے کا چمٹا حصہ مواور نصف کے حصدوالے نے ا پنا حمد فروخت کیااور باتی دونوں شریکوں نے شغورطلب کیا تو حصہ مریعہ دونوں کونصفا نصف شغعہ میں دلایا جائے گااور اگر جھٹے کے حصہ والے نے اپنا حصہ فروخت کیاتو ہاتی دونوں کونصفا نصف دلایا جائے گا اور بعض نے اپنا جن دےدیاتو حصہ مربعہ ہاتی صفیعوں میں ان کی سنتی پر حصہ ہو کر برایک کونسیم ہوگا اور اگر شفیعوں میں ہے کوئی غائب ہوتو حصہ میدھ حاضرین کے درمیان این کی گنتی کے موافق حصے ہو کر تقتيم ہوگا اور اگرشفی ماضر کے نام پورے حصد کے شغید کا تھم ہوگیا بھر دوسرا حاضر ہواتو اس کے نام آ دیھے کا تھم ہوگا اور اگر تیسرا حاضر ہوا تواس كنام برايك كم مقبوض كاتبانى كاعم موكا اوراكر حاضر في بعدازة تكداس كنام بور ي حصد كاستم ديا كيا تعااينات شغور دیاتو پھراس کے سوائے جو محص شفیع حاضر ہووہ فقد نصف لے سکتا ہے سکانی میں ہے۔ایک محص نے کہا کہ میں نے اپنا دار فلال محص ے ہاتھاں قدرداموں کوفروضت کیا ہے، ورقمن وصول نہیں کیا ہے اور فلاں مخص نے کہا کہ میں نے تھے سے نیس خریدا ہے توشفت کوا نقیار ہوگا کہاس کوشغعہ میں لے لےاور بیتم اس وقت ہے کہاس نے بیاقر ارکیا کہ میں نے فلال مخص کے ہاتھ فرو دست کیا ہے اور فلال مخص ماضرباورخریدسے افکارکرتا ہے اور اگر غائب ہوتو محفق کومشتری کے ساتھ کھے فعسومت ندہوگی بیمچیط میں ہے۔ ایک مخفس کے دار کے پہلوش آیک دارفروشت کیا گیااوراس جارکوزعم ہے کہاس دار میرید کار قبر مراس بات کا خوف کرتا ہے کہ اگر میں نے اس کے رقبہ كادعوى كياتو شغيه باطل موجائ كااوراكر شغيدكا وعوى كياتويدعوى ندكر سكيكا كديدةبددارمراب واس كوكياكرناجاب جس ساسكا

إ دارمفلو عدسه لمق حصر مقسوم فروخت ندكيا-

<sup>(</sup>۱) ان کے صعب کی مقدار پرنہیں ہوتا ہے۔

شغد باطل ند ہوتو مشائے نے فرمایا کہ یوں ہے کہ یدار میرا ہے جمی اسکے رقبہ کا دعویٰ کرتا ہوں ہواگر جھے لی میا تو خبرور ندیں اسکے تن شغد پر ہوں (۱) کیونکہ بیسب ایک کلام ہے ہیں شغد ہے سکوت کے متحقق ند ہوگا یہ فناویٰ قاضی میں ہے۔ امام ایو یوسف ہے مردی ہے کہ اگر شفتے نے اس کے دقبہ کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میرے کو او فنا ب ہیں لیکن میں اس کو شغد میں لے لیتا ہوں او یکلام اس بات کا اقر ارہ کہ بائع اس کا مالک ہے ہوں اسکے بواد متعبول ند ہوں میں اور یوسف ہے مردی ہے کہ ملک کا دعویٰ کرنے ہے اس کا شفد باطل ہو جائے گا اور اگر اس نے نوسف وار کہا کہ میں اسکے کواو قائم کروں گا اور باتی کوشر کت کے ذراجہ سے اوں گا تو جائز ہے بیتا تا رخانیہ میں ہے۔

ایک مخف کا دارے کراس کوایک عاصب نے عصب کرلیا پھراس کے پہلوش ایک دار قروخت کیا گیااور عاصب ومشتری دار وشفعہ سے انکار کرتے ہیں تو اس مخص کو جاہے کہ شفعہ طلب کر لے تا کہ جس وقت دارمغصوبہ کی نسبت اپنی ملک کے گواہ قائم کرے تو شغعہ ٹابت رہاور جس وقت طلب كرے تو غاصب كوقاضى كے ياس لے جائے اور قاضى كوصورت حال سے آگا وكروے بحراس ك بعدد کھا جائے گا کداگراس نے گواہ قائم کے تو اس کے نام دارمنصو بدکی ملک اور دوسرے دارے شغعہ کے داسطے تھم دیا جائے گااس واسطے کہ جوہات کواہوں سے ایت ہوو واکس ہے جیسے بمعائد ثابت ہوئی اور اگراس نے کواہ قائم ند کئے تو قاضی ان دونوں سے تتم لے کا پس اگر دونوں متم کھا مجے تو مری سے نام دونوں میں ہے کسی دار کی ذکری نہ کرے کا اور اگر دونوں نے متم سے اتکار کیا تو اس کے نام دونوں داروں کی ڈگری کردے گا اور اگر عاصب نے قتم کھالی اور مشتری نے انکار کیا تو ایس کے نام دار منصوب کی ڈگری نہ کرے گا مگر شغدی ڈگری کردے گا اور اگر اس کے برغلس واقع ہوتو اس کے برغلس تھم دے گا کیونکہ تم سے انکار کرنا اقرار ہے اور اقرار خاص ای کے تن میں جمت ہوتا ہے جس نے اقرار کیا ہے۔ بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ اگر ایک دار فروخت کیا گیا اور اس کا ایک شفیع ہے ہی اس دار ے بہلو میں ایک دار فروخت کیا گیا اور مشتری اول نے اس کا شغد طلب کیا اور اس کے نام عظم ہوگیا پر شفع ذکور حاضر ہواتو اس کے واسطاس دار کی جواس کے پہلویس واقع ہے ڈگری کردی جائے گی اور دوسرے دار کامشتری کے نام عظم قضاءً باقی رہے گا اور آگر شفع ندکور دونوں دار کا جار ہوا اور باتی مسئلہ بحالہ رہے تو اس کے نام پورے اوّل دارا در نصف دوسرے دار کی ڈگری کی جائے گی میر بدائع میں ہے۔امام ابو بوسف سے روایت ہے کدایک محض نے نصف وارخر بدا پھر باقی نصف دوسر مے محض نے خریدا ہی مشتری اوّل نے اس ے شغصہ کا مطالبہ کیا اور قاضی نے بیوبہ شرکت کے اس کے نام شغصہ کی ڈگری کی پھر جار نے دونوں شغعوں میں بخاصمہ کیا تو بہلی خرید کا نصف داراس کواستحقاق شغید میں ملے گا اور دوسرے نصف میں اس کا بچری ندہوگا اس جدے کہ اس کے ساتھ تھم قضاء متعلق ہو چکا ے ای طرح اگر آیک بی مشتری نے پہلے نصف دارخریدا ہو پھردوسرانصف خریدا ہوتو بھی بہی تھم ہے۔ اگر دوسرے نصف کامشتری پہلے نعف كمشرى كسوائ دوسرا مخفل مواوراس في دوسر مشرى سے كھ خاصمدند كيا يهال تك كدجار في نعف اول شغدين نے لیا تو جارتی اس دوسرے نصف کا اولا حقدار ہوگا یہ بیط علی ہے۔ اصل یہ ہے کہ شفعہ کا استحقاق اس ملک سے ہوتا ہے جوخرید کے ونت قائم ہونداس ملک سے جو پھر پیدا ہوجائے اس واسطے کرسب شغید دو ملکوں کا انصال ہے پس خرید کے وقت اس کے موجود ہونے کا المتبار بياور جب فيلياتو بمنول استحقاق كي بوكياني اكر بحكم قاضى ليا بوتواس كا ثبوت تمام لوكول كي من بوجائ كااوراكر برضا مندى لياتو خاصة انبى دونول كے تل من ثابت ہوگا۔ ايك داردو بزار درہم كوخريدا اور دونول نے باہم قبضہ كرليا مجرايك مخص نے كھ ۔ اے سکوت النے اور اگراس نے پہلے رقبہ کا دعویٰ کیا چر شوت نہ پایا تو شفعہ کا دعویٰ کیا تو اب شفعہ نہ طے گا اور امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ رقبہ کا دعوی سر نے سے شغصہ باطل ہا اگر چالیک بی کلام سے طاب کرے۔ کے قضاء یعنی قاضی نے مشتری اول کے واسطے تھم دے دیاایی حالت میس کے مشتری ميد ملك شفي تما تواب شفي ووليس المسكل كيونكر يدع وتت شفي ك ملك رقلي .

(۱) اس سے اس کا شفعہ باطل ندہوگا۔

دموی کیاادر مشتری نے با تکاراس سے پانچے سودرہم پر سلح کر لی پھر شفیع نے مشتری سے دار نہ کوری اق ل پر لے لیا ( بھم ہتنی ) تو ہدی ہے جو کی کیاادر مشتری سے لیا ہے وہ مشتری کو دالیس دے کیونک قاضی نے ہرگاہ شفعہ کا تھم دے دیا تو ضرور یہ بھی تھم دیا کہ بیدوار بائع کی ملک ہے اس فاہر ہو گیا کہ اس کے وہ کی ہوا کہ بی کی اور ایر شفیع نے ہرگاہ شفعہ کا ہم ہوا کہ مدی نے جو مال لیا ہو وہ اپنے کسی تن کے وہ نہیں لیا اور نہ دونوں کے وہ نہیں کیا اور اگر شفیع نے بغیرتھم تضاء لیا ہوتو مدی مال سلم مشتری کو واپس ندو سے کا کیونکہ شفیع اور نہ دونوں کے تنہیں ہے کہ مشاری کی دونوں کے تنہیں ہے کہ اور کہ تاہمی رضامندی ہے کہ بی رضامندی انہی دونوں کے تنہیں ہے کہ بی جت نہیں ہے ہی ہے۔
لیما ایسا ہے کہ گویا دونوں کے درمیان کے جد بید ہوئی ہی طاہر ہوا کہ مشتری وہ مدی میں جو تنہیں ہے ہیں ہے۔

ا گرایک مخص نے ایک دارمیراث پایا پھراس کے پہلو میں دوسرا دار فروخت کیا گیا اس نے بیددارم شفعہ میں لیا پھر دوسرے کے پہلویس تیسرا دار فروخت کیا میا بحرموروثی دار کی فض نے استحقاق فابت کرے لے لیا ادر مستحق نے شغیہ طلب کیا تومستحق دوسرے دارکوشغدیں لے لے گااور تیسرے دار کا مقدم حقد اروارث ہوگا ایسائی امام قدوری نے ذکر فرمایا اور بیذ کرندفر مایا کداگر مستحق نے شغیدطلب نہ کیا تو کیا تھم ہے اور منتقی میں ندکور ہے کہ دوسرا داراس مخص کودا پس کردیا جائے گا جس پر شغید کی و گری ہوئی ے بعن جس نے اس کوٹر بدا تھااور تیسر ادارای کے تبضری چیوڑ ویا جائے گا جس کے تبضری ہے بظہیر بیش ہے۔ایک مخص نے ا یک دارخر بدکراس پر قبضہ کرلیا اور شفع نے اس کو لیما جا ہا ہی مشتری نے کہا کہ بس نے اس کوفلال مخف کے ہاتھ فروخت کردیا اوروہ میرے قبضہ سے باہر ہو کیا پھراس نے میرے پاس وربیت رکھا ہے تو اس کے قول کی تقیدیتی نہ کی جائے گی۔ شفیع کا تصم ضرور تغمیرایا جائے گااور اگراس نے اس بات کے گواہ قائم کے تو کوائی کی ساعت نہ ہوگی ای طرح اگراس نے کہا کہ میں نے دار فد کور فلال مختص کو بہدکیا اور اس نے قبعند کرلیا پھر میرے پاس و دبعت رکھا ہے تو اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اگر اس بات پر گواہ قائم کے تو اس کے مواہوں کی ساعت نہ ہوگی اور اگر پہلی صورت میں دوسرامشتری اور دوسری صورت میں موہوب لدآیا اور حال بیر گذرا کہ قاضی شفع کے واسطے شغعہ کا تھم دے چکا ہے پرمشتری یا موہوب لد نے آ کرفرید یا ببدے کواہ قائم کے تو کواہوں کی ساعت نہوگی اور شغدے واسطے جوتھم قضاء ہے وہ خرید و بہر کانقض (وزا) ہاس واسطے کہ جو مخص قابض تعادہ مقصی علیہ بوالی جو مخص اس کی جانب سے مل حاصل کرنے کا دعویٰ کرے وہ بھی مقصی علیہ (۱) ہو کیا ایک دار زید کے قبعنہ میں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے عمر و سے خرید کر اس كوشن دے ديا ہے اوربيدار عمر وكامعروف ہے اور عمر ووعوى كرتا ہے كه ش فيدار ندكورزيدكو جبدكيا تفيا اور عمر وف نيد سے رجوع كرناجا باتو عمروكا قول قبول بوكا ادراكر بنوز قامني في وابب كينام واليس لينه كاتفكم ندديا بوكشفيج حاضر بواتوشفيج اس داركا ينسبت وابب ك زياده في دار ب اورا كرشفيع حاضر نه بواتو قاضى وابب كواسط بهد بروع كالحكم دے دے كا اور جب اس نے وابب كے واسطے رجوع كاعظم وسدويا بمرشفع حاضر موالورجوع مباتوز دياجائ كااوردار ندكوشفيع كودياجائ كاراكرة ابض يعني زيدن بيدوي كاكيا كديش نے عمر و سے اس شرط سے خریدا تھا کہ عمر و کو خیار حاصل ہے اور شمن ادا کر دیا تھا اور عمر و نے بید دمی کے اس کر کے میر د کر دیا ہے اور شفیع حاضر ہواتو اس کوشفعہ میں نے لے گااور خیار باطل ہوجائے گا کیونک ملک داریعن عمرونے ہرگاہ اقرار کیا کہ میں نے زید کو ہبہ کر کے سرد کردیا ہے تو ضرور بیا قرار کیا قابض کی ملک اس میں ثابت ہوئی اور خیار ساقط ہو کیا اور قابض بعنی زیدمقر ہے کہ میں نے خرید اے اس قابض كے اقر ارخريد سے اصل ما لك كے خيار ساقط موجائے سے اس وار بس شغيد ثابت موجائے كا كماب الاصل بس كلما ہے كماكر وار مشوعہ باکع کے تصدیمی ہو اور قامنی نے باکع پرشفیج کے شعدی وگری کی پھرشفیج نے بائع سے اقالد کی درخواست کی تو بائع (۱) کینی جس برتھ وقف ہوا ہے لیعن ڈگری ہو لی ہے۔

کا قالہ کرنا جائز ہاور بیدار ہائع کی ملک میں تودکر جائے گامشتری کی ملک میں تودنہ کرے گا اورمشتری کے حق میں قرار دیا جائے گا کہ گویا ہائع نے بیدارشفیج سے خریدا ہا کا طرح اگر دارمشلو عدمشتری کے تعندیں ہواورقاضی نے شفیج کے داسطے شفعدداری ڈکری کردی اور شفیج نے مشتری ے کے را بناقضہ کرنے سے بہلے بائع سے قالہ کیاتو اقالہ بچے ہورامام اعظم کے نزویک دار فدکور بائع کی ملک ہوجائے گار بجیط می ہے۔ اگرشفی کے واسلے قاضی نے شفعہ کا تھم دے دیا اور بعد اس تھم کے دارمشفوعہ پر تبعنہ کرنے سے پہلے اور ٹمن اوا کرنے سے میلے شفیع مرحمیا تو دار ندکوروار ثان شفیع کو ملے گا اس واسطے کہ شغعہ کے واسطے قاضی کا جسم بمز لہ بچ کے ہے اورا کر دار مشفوعہ لینے کے بعد ۔ نفع مرکباتوبدداراس کے دارتوں میں میراث ہوگا اور اگر قاضی نے شغعہ کا تھم دے دیا اورمشتری نے شفع سے درخواست کی کہ بیدارش من کے براماکر جے والی وے اور بیزیا دتی شن کی جنس سے عمرانی یا غیرجنس سے عمرانی شفع نے ایسائی کیا تو پہلے واموں کے بدلے دار ند كورمشترى كا بهوجائے كا اور زياوتى باطل بوجائے كى اس واسطے كدار ندكورمشترى كوواليس دينا بمنز لد كالد كے باورا قالد فقا يہلے بی تمن پر ہوتا ہے۔ ای طرح اگر شفیع کے واسطے قامنی نے شفعہ کا تھم دے دیا چراس کے بعد مشتری نے شفیع سے کہا کہ پیدار تمن میں یکھ بوھا کر بائع کوواپس دے اور اس نے ایسا ہی کیا تو یہ بھی اقالہ کیا اور اقالہ جس طرح بائع ومشتری میں ہوتا ہے دیسا ہی بائع وشفیع میں تحقق ہوگا بیفاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر تھ واقع ہونے کے بعد شفع شفعہ میں لینے سے پہلے مرکبا تو ہمارے نزد یک اس کے دارث کوشفعہ میں لینے کا استحقاق نہ ہوگاادرا کردار مشغور کی تھاس کی موت کے بعد ہوتو وارث اس کوشغد میں لےسکتا ہے میمسوط میں ہے۔اگر بالغ ومشترى مر مكاوشفيج زندوموجود بيتواس كوشفعه ش لينے كا اختيار بو كار فقاوى قامنى خان مي ب\_اكرمشترى مركيا اورشفيج زنده بيتو اس کوشفد حاصل ہےاورا گرمیت برقر ضہ ہوتو دارمشفو عداس کے دین کے واسطے فروخت ندکیا جائے گا بلکشفیع اس کوشفعد میں لے لے گا اگر چہ دار مذکورے قرض خواہ وشفیج دونوں کاحق متعلق ہے میرمیط میں ہے۔ اگر قامنی بااس کے وصی نے اس دار کومیت سے قرضہ میں فروخت کیا توشفی کوانتیار ہوگا کہ بچ کو باطل کر کے اس کوشغدیں لے لے جیسا کدا گرمشتری نے اپنی زندگی میں اس کوفروخت کیا تو مي تھم ہے۔اى طرح اگرميت نے اس دار كے لئے وميت كى تو بھى شفع اس كولے نے كا اور وميت باطل موجائے كى يہمسوط ميں ب\_ایک مخص نے دوطرح کی طلب سے شغعہ کو ثابت کر لیا تھا پھر مرکیا تو اس کے دارث کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ شغعہ علی لے لے کذائی السراجيه اورا كرشفيج اس داركا ما لك مشترى كرير وكرت سے بوا بھرمر كيا توبيد داراس كے دارتوں يس ميراث بوگا۔ بيمراج الوہاج میں ہے۔ اگر بائع نے مشتری کے ذمہ ہے کسی قدر شمن مکٹا ویا تو شفع کے ذمہ ہے بھی اس قدر کم ہوجائے گا ای طرح اگر شفع نے وار معنور تمن دے کر لے ایا مجربائع نے مشتری ہے کی قدر تمن محتادیا تو بھی شفیع کے ذمہ سے ای قدرسا قط ہوجائے گاحتی کہ شفیع نے جس كوشن اواكياب اس ساس قدرواليس السكناب العطرح أكربائع فيمشرى كيعض شن سدى كيايا اس كومبدكرد ياقواس كاعظم بھی کھنا دینے کے ماند ہے اور شفع دارمشلو عدکو باتی شمن کے گوش لے لے گا اور اگر بائع نے مشتری کے ذمہ سے سب شمن ساقط کر دیا تو شفیج کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا اور بیتھم اس وفت ہے کہ پوراٹمن گھٹا دینا کلہ واحدہ ہواور اگر چند بار کبدکر گھٹا دیا توشفیج اس دارمشفو عدکو اخرجن لير المداح الوباج من ب- اكرمشرى في الع كواسط من كرم برهاد يا تويد يادتي شفع برلازم في وكى حي كشفيع اس كوشن اول بر في سكتاب بيرجو بره بيره من ب-ايك فنعل في دوسر بيدايك دار براردر بم كوفريدااور باجم قبضه كرليا بمر باکع کے داسلے تمن میں ایک ہزار درہم بڑھا دیئے بدون اس کے کہ بچ کا مناقط کیا ہو پھرشفیج کو دو ہزار درہم کا حال معلوم ہوا بیمعلوم ا ببلس شفع عداقط بوجاكي محمرا فيرساقط نبركار

نہ ہوا کہ قمن ایک بڑاردرہ مقابی شفیج نے بھم قاضی یا بغیر تھم قاضی اس کودو بڑاردرہ میں لے نیا پس اگر بھم قاضی نیا ہوتو قاضی اس تھم کو باطل کر کے پھر تھم دے گا کہ شفیج اس کو شفعہ میں ایک ہڑار دہم کے ہوش لے لے کیونکہ اقرال ایسی چیز کے واسطے تھا جوشفعہ کے ساتھ واجب نہ تھی اورا گراس نے بغیر تھم قاضی لیا ہوتو بیاز سر نوخر یہ ہے بس نہ ٹوٹے گی۔ جامع الفتاوی میں ہے کہ اگر ایک دارخر یہ کرکے دوسرے کو ہبہ کردیا پھر شفیح آیا تو امام ابو ہوسٹ کے فزد کیک شفیح اس دار کو لے کراس کا فمن کسی عادل کے پاس دکھ دے گا وامام مجد کے دوسرے کو ہبہ کردیا چھر تھی ہے۔
فرد یک جب تک واجب حاضر نہ ہوتب تک فہیں لے سکتا ہے۔ بیتا تا رخانے میں ہے۔

ایک مخص نے ایک دار بعوض ایک غلام کے خرید انجر غلام کونا یا یا مگراس برراضی ہو گیا توشفیع اس دار کو

اس غلام محم سالم کی قیمت کے بدلے لے گا ا

اليك مكاتب بقدروفائ كابت مال جيوز كرم كيا بجراس كے جوار ميں ايك دار فروخت كيا كيا بجروارثوں نے اس كا مال كابت اداكردياتوان وارثون كوشفعه مط كاكيونكه مكاتب كي آزادى كاعماس كى آخر حيات سدديا كيابس اس كدارثون كاجواراس وار کے بچے ہونے سے پہلے ثابت ہو کیا ہیکانی میں ہے۔ ایک فض نے ایک دار خرید ااور اس کا ایک شفع ہے پس شفع نے کہا کہ میں نے تع كى اجازت دى اوريس اس كوشف يس ليان كاياكها كديس تع يرراضى موا اوريس شغديس اوس كايا كها كديس في ع حمليم كى اور می شغوروں گا اور فناوی میں ہے کہ یا یوں کہا کہ میرااس دار میں کھی تین ہیں ہے تو مخص فرکورائے شغیہ برر ہے گابشر ملیک اس نے کلام موصول بیان کمیا ہوا ورا گرفعبل کمیا مثلا سکوت کر کے چرکہا کہ میں شغعہ میں اوں گا تو اس کوانتحقاق شغعہ نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے۔امام محد سے روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے سے ایک دارخر بدااوراس کے شفع نے آ کردمویٰ کیا کہ اس مشتری کے خریدنے سے میلے میں نے بدداراس باکع سے خریدا تھا اور مشتری نے اس سے دعویٰ کی تعمدیق کی اور دار ندکوراس کودے دیا پھرایک دوسراشفع آیا اور اس نے شفع کے خرید نے سے اٹکار کیا تو ہورا دار شغد میں لے لے گا اور اگر مشتری نے شفع سے ابتدا و میں یوں کہا کہ تو نے میرے خرید نے ے پہلے بدارخر بدا تھا اوروہ تیری خرید پر تیرا ہے اور شفع نے کہا کہ میں نے اس کوئیس خرید اتھا اور میں اس کوایے شفعہ میں لیتا ہوں اس شفع نے مشتری ہے لیا مجردوسر اشفع آیا تو دوسرے کوفتا نصف دارل سکتا ہے بیمجیا میں ہے۔ایک مخص نے ایک دارخریدااور کہا کر میں نے فلال محتص کے واسطے تربیدا ہے اور اس پر کوا و کر لئے بھر شفیج آیا تو مشتری اس کا تصم قرار دیا جائے گالیکن اگر مشتری نے اس بات كوا وبيش ك كدفلال مخص في بحص وكل كيا تفاتو البية علم نام مرايا جائ كااور اكر باكع ومشترى في كما كديم في اس دارى بعوض بزار درہم وایک رطل شراب سے خرید فروشت کی ہے اور شفیع نے کہا کہ بین بلکہ بزار درہم کے موض بیا ہے تو شفیع کا قول تبول ہوگا اورشرح طحاوی مس تکھاہے کہ خرید کے وکیل نے اگر کوئی دارخریدااور شفیع حاضر ہوا تو وکیل لے لے گا اور عبدہ و کیل پر ہوگا اور موکل کی موجود کی کی طرف التفات ند کیا جائے گا بی تم بیرید میں ہے۔ ایک خص نے ایک دار بعوض ایک غلام کے خریدا پھر غلام کو نا پایا مجراس بر رامنی ہوگیا توشفیج اس دارکواس غلام سیح سالم کی قیمت کے بدلے لے اورای طرح اگر بسب عیب نے اس کووا پس کیا تو بھی بی عظم ہے کیونکہ جس وقت تع واقع ہوئی تو مسجع سالم غلام تھمراتھا عیب دار میں تھمراتھا یہ پیاسرتھی میں ہے۔ایک مخص نے ایک عقار موض ورہموں کے جوبطور جزاف تھے تریدااور بالع ومشتری دونوں نے اس امر پراتفاق کیا کہ جزافی درہموں کی تعدادہم کوئیس معلوم ہاور بعد باہی قصدواقع ہونے کے بدرہم بالع کے پاس تلف ہو مے توشفیع کوکیا کرنا جا ہے تو قامنی امام ابو بکر نے فرمایا کروار کوشنعہ میں ل عبده یعنی شفیج کے داسلے سلم ہونے کا ذیبہ وکیل پر ہے۔ سے عقار زمین وکھیت دعو کی وغیر ہ ارامنی وقولہ بطور جزاف یعنی درموں کاورَ ن معنوم نہیں بلكة حرى كى بادراى د مرى كوم فريدا.

لے کراپنے زعم کے موافق تمن ادا کر سے لیکن اگر مشتری نے اس مقدار پرزیادتی ٹابت کی قرایباً نہ ہوگا یہ تھیں ہے۔ ایک فحض کے پاس ایک ذخت ہے کہ جس کی مجہ سے کہ جس کی مجہ سے کہ جس کی وجہ سے اس کوکوئی نہیں خریدتا ہے بیس اس کو ما لک نے اپنے ایک دار کے ساتھ جس کی بڑادردہ ہم قور دخت کیا اور اس کا ایک شخص ہے قواس دار کو اس کے حصہ تمن کے بدلے گا بیس ترین اس دار کی قیمت پراورڈ بین کی اس قیمت پر کہ اصحاب سلطان اگر خرید ہیں قولگا میں اوراگر کوئی بھی اس کی خرید کی طرف رغبت نے کہ تا ہوتو اس کی وہ قیمت احتمار کی جائے گی جو آخرت بیس تھی جس وقت نوگوں کی رغبت اس سے جاتی رہی ہے کہ اس کی خرید کی طرف رغبت نے کہ لا افرائی با اور اس کی جو ترین کی انگل سے کو افرائی القید اور بوں کہا جا سکتی ہے بتا ہر قول امام انظم کے بورے بڑار دورہی بمقابلہ دار کے قرار دینے جا نمیں اگر اس ذخت کی بالکل ہے گئے تجب نہ ہو بھی کے بہا کہ میں ام ابو بوسٹ سے مردی ہے کہا کہ حص کے قبض میں ایک دار ہے اور قاض جا نیا گیا اور اس کے فروخت ہونے کے بعد شفیع نے کہا کہ میر اید دار فلال محض کا ہے کہ ایک سال ہوا جب سے میں اس کے پہلو میں ایک دار فروخت کیا گیا اور اس کے فروخت میں کے ایک مقد میں کے اور خوت میں کے ایک میں اس کے کہلو میں اس کے پہلو میں ایک دار فروخت کیا گیا تا وقتیکہ اس بات کے کواہ دے کہا کہ میں اس کے کہا کہ میں اس کے کہا وار داس مقروفت کی گیا تا وقتیکہ اس بات کے کواہ دے کہ میں نے خریدا ہے اس لیے کہا قرار جمت کے موافق مقر کے تو میں میں ہے۔

ایک سال ہوا جب کہ فقا مقر کے تن میں می کی جو تی میں متعدی نہیں ہوتی ہے بی میں میں ہے۔

فآوی عمایی سے کہ اگرمشتری نے شفع کے واسلے خیاری شرط کی پس شفیع نے کہا کہ میں نے تیج اس شرط سے اختیار کرلی كد جي شفعه حاصل بي تو جائز بيا وراكراس في بينه كهاموكراس شرط سي كه جي شفعه حاصل بي تواس كا شفعه باطل مو كاتكر جا سنديد ہے کہ تنبع تاخیر کر دیے تاکہ خود بالکع اجازت دے دے یا مت گذر جائے میں تا تار خانیہ میں ہے۔ ایک شفیع نے بلانکم قاضی زمین مشفوعہ پر قبضہ کرلیا ہی اگر میخص اہل استنباط میں ہے ہے اور جانتا ہے کہ بعض علماء نے ایسافر مایا ہے قو قاسق نہ ہوگا اور اگر نہیں جانتا ہے قو فاسق ہو گیااس واسطے کہ وہ ظالم تھہرا بخلاف اوّل کے کہ وہ ظالم نہ ہوگا یہ فاوی کبری میں ہے۔ ایک مخص نے ایک مشتری پربدر بعد جوار کے شفعہ کا دعویٰ کیا اورمشتری شفعہ جوار کا قائل نہیں ہے اور اس نے شفعہ ہے انکار کیا تو اس سے اس طور ہے تنم لی جائے گی کہ واللہ میری جانب اس مخص کاحق شفعہ بنا برقول ایسے مجتمد کے جوشفعہ بالجوار کا قائل نہیں ہے۔ ایک مخص نے ایک دارخر بدا اور ہنوز اس پر قبضہ نہ کیا تھا کداس کے بہلو میں ایک دار فروخت کیا گیا تو مشتری کوشفعہ حاصل ہوگا۔ ایک فخص نے ایک دار شفعہ میں طلب کیا اور مشتری نے کہا کہ میں نے بچے شفعہ میں دیا ہی اگر شفع کو تمن معلوم ہاوراس صورت میں تسلیم بچے ہے قودار فرکوشفیع کی ملک ہوجائے گااورا گر شفیع کوشن م مہیں معلوم ہے نو دار نہ کورشفع کی ملک نہ ہوجائے گااورشفع اپنے شفعہ پررہے گا بیرمحیط میں ہے۔ایک محص مر گیااوراس نے دو ہزار درہم قیت کا ایک دار چیوڑ اادراس پر ہزار درہم قرضہ ہادراس نے تہائی مال کی نسی مخص کے داسطے دصیت کی ہے اور قاضی کی رائے میں بید مصلحت معلوم ہوئی کہ بورا دارفر وخت کر دے اور دارث وموصی لہ دونوں اس کے شفیع ہیں تو دونون اس کوشفعہ میں لیس مجے اورا گر اس پر قرضہ نہ ہواوراس کے وارثوں میں کوئی تا بالغ ہو پھر قاضی کی رائے میں دار نہ کور کا فروخت کرتامصلحت معلوم ہواتو موصی لہ اوروارثان بالغ كوشفعينه ملے كا اور ندنا بالغ كو ملے كا اگر اس نے بعد باكع ہونے كے طلب كيابيد جامع كبير مس ہے۔ يشخ على بن احمر سے دريافت كيا م کیا کہ ایک محص نے دکان خریدی اور شفیع نے شغعہ طلب کیا اور مشتری نے اس کو شغعہ دیالیکن دونوں نے اس کے تمن میں جھکڑا کیا ادر شفیع تے دکان نہ لی بہاں تک کدایک بدت گزرگی پھر جا ہا جس قدر مشتری نے بیان کیاای کے عوض لے لیقواس کو بداختیار نہ ہوگالیکن اگر مشترى راضى موجائے تو موسکتا سے ب\_اگريد بات ثابت موكل كثمن وين تها جوشفيخ نے كہا تها تواس كولے لينے كا اختيار موكا ادر جب اے مؤنت بارخرچہوںگان۔ ع غیریماس کاارٹیس ہوتا توشفع سوائے اقرار کے گواہ لائے جوسب پر جمت ہے۔ ع ہوسکتا ہے کیونکہ وہ حال ہے

خالی نہیں یا تو شفعہ انجھی تک ساقط نہیں ہوا جب کیشن وہی ہو جوشیع نے کہا تھا تو رضائے مشتری ہے جن شفعہ ل کیا ور نہ مشتری نے از سر نو تک کردی۔

اس میں بھی وہی تھم ہے جوہم نے بتعصیل بیان کیا ہے رہمیط میں ہے۔

وار بائے مکم معظمہ کی وج میں لیکن ان کی مقارت فروخت کرسکتا ہے ان میں شغم می نہیں ہے اورحس بن زیاد نے امام اعظم سےروایت کی کردار ہائے مکم معظم کی تھے سے اوراس میں شغیر بھی ہوتا ہے اور یکی قول امام ابو یوسف کا ہے اورای برفتوی ہے بيةيد من إلى على الله من الكهاب كداكر شفيع في دارمشوع من عارت بنائي بحردار مذكور من كوئي عيب باياتو بغدر نتعمان عيب مشتری سے واپس کے اور مشتری بھی بائع سے واپس کے ابشر طیکہ مشتری نے بھکم قاضی دیا ہو بیتا تارخانید میں بے۔اگرمشری نے ا کی داراس شرط سے خربدا کہ بالکع اس کے ہرعیب موجودہ ہے بری ہے یااس میں کوئی عیب ایساموجود تھا جس کومشتری جانبا تھا مگروہ راضی ہو کیا توشفتے کوا فقیار ہوگا کہ عیب بررامنی نہ ہواوروالی کروے بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔امل می تکھاہے کہ ایک مخص نے ایک دارخر بدااور بیخف اس کاشفیع تعااورایک مخف دوسرااس کاشفیع ہے کہ وہ غائب ہے پھرمشتری نے اس جس سے ایک بیت مع اس كراست كى كومدقديس دے ديا پرجو بجر باقى ر باس كوفرو دت كرديا بحر شفع عائب في اكر جابا كر شترى كا عقد صدقه تو زدے اوراس کی ایج تو ڑوے پھر جود یکما تو مشتری نے باتی دارای مخص کے ہاتھ فروخت کیا ہے جس کومد فید ویا تھا تو اس کو بداختیار ندہوگا کہ کل دار می اس کاصد قد تو زوے بال فقط آ دھے میں تو رسکتا ہادراگراس نے باتی دار کسی دوسرے فض کے باتھ فروخت کیا موتوشفیج عائب كوافقيار موكاكراس وكل واركا صدقة توزو ساوريهم كآب الاصل بس اكما ب كرائع من شفعدد سددينا ببربشر طوش من بمي حلیم شغیہ ہوجاتا ہے جی کہ اگر شغیع کو پینجر دی من کہ دارمشاہ عدفرو خت کیا گیا ہے اس نے شغید دے دیا پھر ظاہر ہوا کہ فرد خت نہیں کیا کمیا بلکه ما لک نے بشر طاقوض مبد کیا ہے تو اس کواستحقاق شغصہ نہ ہو **گا**ای طرح مہدبشر طاقوض میں شغصہ دے دینا عقد تاج میں بھی تسلیم شغعہ ہے بیمچیط میں ہے۔ایک مخص نے ایک دارخر پدا اور وہ بسبب جوار کے اس کا شفیع ہے۔ پھر دوسرے جار نے شغعہ طلب کیا اور مشتری نے بوراداراس کووے دیا تو نصف دارشغیہ میں اور نصف دار بیجہ خرید ( ای کیا ) کے قرار دیا جائے گا بیگم بیربیمی ہا کر کوئی دار اس شرط ہے فروخت کیا کہ فلاں مخص اس کے من کا تغیل ہو حالا نکہ میخص اس کا شغیج ہے تو اس کا شغیہ نہ رہے گا اگر کفالت قبول کی پی قدیمہ میں ہے اور اگر قرضہ ہے کسی دار برصلح واقع ہوئی چر دونوں نے اقرار کیا کہ قرضہ سیجھند تھا تو شفیع کوشفعہ نہ ملے گا اور اگر بجائے ملح کے بھے واقع ہوئی ہوتو شفع کوشفعہ (۱) ملے گارہا تار خانیہ میں ہے۔ایک مخص نے ایک با ندی بعوض ہزار درہم کے خریدی اور دنوں نے باہم

ا لگان کی بابت جودرک چیش آئے بالغ اس کاف مدورے۔ علی اس کاف مدورے۔

س سليم الخ چنانچ اكر بهديشر طاوش جان كرشفده يا جرمعوم بواكن بواج توشفدندربا . س س نظمل سايداد اتع بوار

<sup>(</sup>۱) اگرید دونون اقرار کریں کی قرضہ کھیے نتھا۔

<sup>(</sup>۱) پُس ایرت ہوا کر عیب جھن جی نیس ہے۔ (۲) پُھرعیب کا دموی کرسکتا ہے اور نقصان کے سکتا ہے۔ (۳) جست عیب جس ۔ (۳) وارکوشنج سے جھکم قاضی واپس لیا ہو۔

اوّل برلیاتو ﷺ نانی باطل ہوجائے کی اور کوا و ندکورا پناخمن اینے باکٹے سے واپس لے گا۔ باکٹے ومشتری دونوں نے بالا تفاق اقرار کیا کہ مقد تع بطور تلجيب تفايا اس عقديس بائع يامشتري كواسط خيارتها اور دونوس في عقد طلح كرديا (١٠ كوحل شفيع من دونوس كاقرار كي تقديق ند کی جائے گی اور شفیح کوشنعہ ملے گا کیک محض نے ووسرے کو تھم دیا کہ فلاں وار معین بعوض اینے فلاں غلام معین کے میرے واسطے خرید وساس نے ایسابی کیاتو بیٹر بیموکل کے واسطے محج موگی اوروکیل اس غلام معین کی قیمت اسے موکل سے نے لے گا۔وووار ہاہم متعمل ہیں اور دونوں میں سے ہرایک وارخاص دوآ دمیوں میں مشترک ہے چر ہرائیک نے اپناایک دار کا حصد بعوض دوسرے کے دوسرے دار ے حصد کے فروخت کیا تو شغیدائمی دونوں میں رہ کا پر وسیول کوند مطے کا بیکا فی میں ہے۔ ایک دار فروخت کیا گیا اور اس کے تمن شفع ہیں ان میں سے ایک حاضر ہے اور اس نے کل شغیر میں طلب کیا اور لے لیا مجرد ونوں غائب میں سے ایک حاضر ہوا تو اس کواعتیار ہوگا کہ اقل کے مقبوضہ کا نصف لے لے اور اگر اس نے ایک تہائی براس سے ملح کی تو اس کوابیا اختیار ہے پھر اگر تیسرا حاضر ہوا تو تہائی والے کامقبوضہ لے کراس کودوسرے کے مقبوضہ میں ملاکر برابر تقتیم کرلیں مجے اور اگر ان کے ساتھ کوئی چوتھا شریک ہوتو تہائی والے کے مقبوضہ میں سے نصف کے کر دوسرے کے مقبوضہ میں ملا کر تمن تہائی تقلیم کرلیں سے تہائی والے کو تہائی ملے کا پس ان لوكوں كوسب بندر وجع برايك كويائ حصليس كاور اكر جونے نے فقط اس خص يرقابو بايا جس نے فقاتهائى ليا ہاوربيدار ا مخار وحسوں میں تقتیم ہوا ہے تو تہائی والے سے اس کے مقبوضہ کا آوھا لے گا۔ ایک دار کے تین شفیع بیں ان میں سے دونے دار ند کورکواس شرط سے خریدا کدایک کا چھٹا حصداور باتی دوسرے کا ہوگا تو خرید بھیجے ہے اور کسی کودوسرے کے حصد بھی شغعہ حاصل نہ ہوگا مجرا كرتيسرا عاضر مواتو دار ذكور كے اتحار وجعے كئے جائيں مح جن بي سے جينے جھے كے خريداركود وجھے اور باتى دونو ل كوآتھ آتھ جھے لیں کے اور مسئلہ کی تخریج تو ہے ہوگی اور اگر شفیع ٹالث نے فقط جھٹے جھے کے خرید ارکو بایا اور دوسرے کونہ بایا تو اس کے مقبوضہ عم ے تصف لے نے کا اور اگر دوسرے کو بھی بایا تو دار مذکور کوموافق بیان ندکور وبالا کے ان لوگوں میں اٹھارہ حصول می تقلیم ہو م - بیمیاسرسی می ہے۔

ایک جنس نے نصف دارخر پرکیااس کوجار نے لےلیا اور بائع ہے بھکم قاضی پایتر اصنی اس کا مقاسم (بزارہ) کر لیا بھرایک شفح
جوراستہ بھی شریک ہے مام ربواتو وہ جاد کا مقبوضہ سب لے لےگا۔اس تعیم کوئیس تو رُسکنا ہے بخلاف اس کے اگر ایک دارخر پر ااور اس
کودو طبیعوں نے لیا اور باہم تقیم کر لیا بھر تیسر اشفح حاضر ہوا ہی اگر اس دونوں شفیعوں سے ملا قات ندہو کی بلک اس نے ایک
تی کو پایا تو اس کے مقبوضہ میں سے نصف نہیں لے سکتا ہے بلکہ چوتھائی لےگا۔ایک مشتری نے دوشفیعوں میں سے ایک ہے کہا کہ میں
نے بیددار تیرے تھم سے تیرے واسطے خربیدا ہے ہی مقرلہ نے اس کی تقمدیت کی محرد دوسرے شفح نے بھندیب کی تو دار مذکور دونوں کے
درمیان بی شفعہ مشترک ہوگا اور اگر مشتری نے کہا کہ بیددار تیرا ہے میر اتھا تی ٹیس یا جھے ہے بہد
درمیان بی شفعہ مشترک ہوگا اور اگر مشتری نے کہا کہ بیددار تیرا ہے میر اتھا تی ٹیس یا جھے سے پہلے تو نے اس کو خربیدا تھا یا میں نے تجھے ہیہ
کردیا اور تو نے اس پر قبضہ کرلیا ہی مقرلہ نے اس کی تقمدیت کی اور دوسرے شفح نے تکفریب کی تو مقرلہ کا شفعہ باطل ہوگیا اور ہورا شفعہ
دوسرے کو لےگا ہے گائی میں ہے۔اگر مفاوض نے اپنا موروثی خاص دار فروخت کیا اور اس کا شریک اس دار کا بذرید ہورے کا
دار کے شفح ہے تو شفح نہ کورکواس میں شفعہ حاصل نہ ہوگا ہے مبسوط میں ہے۔اور اگر دو متفاوشین میں ہورکواس میں شفعہ حاصل نہ ہوگا ہے مبسوط میں ہے۔اور اگر دو متفاوشین میں ہورکواس میں شفعہ حاصل نہ ہوگا ہے موسود کی کہا کہ دسرے کا کئیل ہے برایک مفاوش ہورکوار کی مساوات ہادر برایک دوسرے کا کئیل ہے برایک مفاوش ہورکی اور اس میں دوسر کے بوتھا وہ سے دوسرے کو میں دوسر کے بوتھا وہ میں ہورکوار کی میں اس میں ساوات ہور برایک دوسرے کا کئیل ہے برایک مفاوش ہورکن انسان کی میں دوسر کے اس میں میں میں میں اس میں ساوات ہور برایک دوسرے کا کئیل ہے برایک مفاوش ہورکی ہورکوار کی میں دوسر کے اس میں میں دوسر کی گئیل ہے برایک مفاوش ہور کی دوسرے کا کو میں میں میں میں دوسر کیا گئیل ہے برایک مفاوش ہورکوار کی میں دوسر کیا گئیل ہے برایک مفاوش ہورکوار کی میں دوسر کے دوسرے کا گئیل ہے برایک مفاوش ہورکوار کی مقبول کی میں دوسر کے کو میں دوسر کی کھیل کے دوسرے کا کھیل کے دوسرے کا کھیل کیا دوسر کے دوسرے کو میں موسول کی کو کئیل کے دوسرے کا کھیل کے دوسر کے کو کو کو کئیل کے دوسر کے کا کو کئیل کی کورکوار کی کورکو

(١) محفظ نا الكاركيار

شفد ہواس کو بذر بیدا ہے ایک فاص موروثی دار کے حاصل ہوا ہو دے دیا تو جا ز ہے بیجیدا مزحی علی ہے۔ اگر مضارب کی وار
مضارب کی وجہ ہے جس علی نفی شائل ہے شفیج ہوا اور اس کے پاس سوائے اس دار کے مال مضاریت علی ہے کہ تیس ہے ہی مضارب نے شفید دے دیا تو
مضارب نے شفید دے دیا تو رب الممال کو افتیار ہوگا چاہے اپنے واسطے شفیہ علی لے اور اگر رب الممال نے شفید دے دیا تو
مضارب کو افتیار ہوگا چاہے اپنے واسطے شفیہ علی لے بیمبر وط علی ہے۔ اگر مضارب نے بعض مال مضار بت ہوگا وار تر بدااور
مضارب کو بہو علی رب الممال نے اپنے واسطے ایک دار تر بداتو مضارب کو افتیار ہوگا چاہے باتی مال مضار بت سے اس وارکوشفید علی اس کے پہلو علی رب الممال نے اپنے واسطے ایک دار تر بداتو مضارب کو افتیار ہوگا چاہے باتی مال مضار بت سے ہرا یک دار تر ار در در ہم
ہے۔ اگر مضارب نے پہلو علی ایک دار فروخت کیا گیا تو مضارب کو اس علی شفید حاصل نہ ہوگا اور رب الممال کو اس علی کہ دور کی شفید حاصل نہ ہوگا اور رب الممال کو اس علی کہ دور کی مشفود ہے کو مضارب نین سے سکتا ہے اور بیاس داسطے کہ دور کی مشفود ہے کو مضارب نین سے سرائے کہ دور کی مشفود ہے کہ مضارب نوا مسل نہ ہوگا ہے ہو ہو اس میں ہوگا ہے ہو ہو ہو گا ہو ہو ہی ہی ہو اس مضارب کو رب الممال کے ساتھ بھند دھر نفع کے شفید حاصل ہوگا یہ بیسو ط علی ہے۔ ایک مضارب کے پاس اس نے ایک جانور دور میں منفود ہے شفید حاصل ہوگا ہے ہو ط علی اور اور اور اور الممال ہی اپنے خاص دار کی وجہ سے اس کی جو سے اس کی وجہ سے اس کی اور ہو اس علی دار قرید الممال ہو واصور اس الممال کی اور مضارب نہ علی رہ نال ہوتو مضارب کی ہو ہو سے اس میں دار مضارب کے بیاس مال کے ساتھ بھند میں مضارب کی شفید ہوتا ہے ہی ہو اس کی وجہ سے اور اپنے خاص دار کی وجہ سے اس کی وہ ہوتا ہے ہو کی اور مضارب الممال کی مضارب المی در سے گا اور اگر تو تو ایک ہو ہو گا اور باتی وادرب المال اور مضارب اور مضارب سے کی در میان شنی میں ہوتا ہے ہو ایک وزیر المی در سے گا اور اگر تھی ہوگا ۔ پر جوار مشی علی ہوتا ہے ہو گا ہو ہو گا اور باتی وادرب المال اور مضارب اور مضارب سے کے در میان شنی میں ہوگا ۔ پر جوار مشی علی در آخر کی علی ہوتو ایک تبایل کو شعب کی اس کی علی در اور کو اور مضارب کے کی علی در اور کی میں ہوگا ہو ہوگا ۔ پر جوار مشی علی در میں علی در در کی میں ہوگا ۔ پر جوار مشی علی در میان کی دور کی علی

قاوی علیہ بھی تکھا ہے کہ اگر شفع نے شعد طلب کیا پھر جس دار کی وجہ سے شعد طلب کرنا تھا اس کی نبست کی دوسر ہے کی ملک ہونے کا اقرار کر دیاتو مقرلہ کوشفعہ سلے گا۔ ای طرح اگر اپنے ایک دار کے ذریعہ سے ایک دار جو اس کے پہلو میں فروخت کیا گیا سخعہ میں لیا پھراس دار شعد کے پہلو میں تبسر ابھکم قاضی شعد میں لیا پھر شعد میں لیا پھر اس دار اس استحقاق میں لے لیا کہ مار کا دارات کو ایس سے بہلو میں تبسر ابھکم قاضی شعد میں لیا پھر اس دارات کا استحقاق میں لیا گیا تھ شعد باطل ہوجائے گا کین دار اس لینے والے کے داسطے روجائے گا پھراگر دونوں داروں میں سے ایک دارات تقاق میں لیا گیا تو شعد باطل ہوجائے گا کین اگر ستحق نے ابھا خت دے دولا اس اسلام مشتری ہی شغیہ میں لیا گیا تو شعد باطل ہوجائے گا کین اگر ستحق نے ابھا خت میں شعد میں سے باطل نہ ہوگا دراگر دونوں مشتری ہی شخیہ ہوتو دوسر ہے شیخ کو نصف دار دوسر سے دار کی نصف تیمت میں شغید میں سے بالے گا بیتا تا رضانیہ میں ہے۔ ایک فیض نے ایک دار کی اجبری کے ہاتھ فروخت کیا اور اس کوشیج نے الیا تھر بائع مریض ہوگیا صالا تکدو ہا تھو کی کا مورث ہے اوراس نے مشتری کے ذریخت کیا تو گا دراس کے شعد کا دوراس کے دار کا کی تعدیش ہوتو ہو اس کا کھر کا اس کو تعدیش ہوتو ہو کے گا اور اگر دونے کے دار سے جس کھڑیا جائے گا بیکا تی میں ہوگیا دراگر دونے خواجی دوراس کے تبعد میں ہوتو ہو کی کھر ای دوراس کے شعد دیے پر اور دو نے مشتری کے تبعد میں ہوتو آئی میں اور اگر دونے شعد دیے پر اور دونے مشتری کے تبعد میں ہوتو اس کی کھر اس کو دونوں گواہیاں ساقط ہوجا میں گی اور اگر شفع نے تر یدواتی ہونے کی گوائی دوراس کے باتھ کے اس کی کھر اس کی کھر ہونوں گواہیاں ساقط ہوجا میں گی اور اگر شفع نے تر یدواتی ہونے کی گوائی دوراس کی راد کے کہر سے میں گوائی دونوں گواہیاں ساقط ہوجا میں گی اور اگر شفع نے تر یدواتی ہونے کی گوائی دوراس کی گور کی کو تھر دونوں گواہیاں ساقط ہوجا میں گی اور اگر شفع نے تر یدواتی ہونے کی گوائی دوراس کو دونوں گواہی ساتھ کو اس کے تعد ہو اس کی گور دونوں گواہی کی دونوں گواہی ساتھ کی گور کی کھر کے دونوں گواہی ساتھ کی گور کے تھر کی کھر کی کی کور کی کھر کو کو کھر کیا کہر کو اس کی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کے کہر کو کھر کے کور کی کھر کی کور کی کھر کی کھر کے کہر کو کھر کی کھر کے کھر کی کھر کور کھر کی کھر کھر کے کہر کور

ل مفاریت یعنی رب انهال و مفهارب کوزاتی ملیت کے علاو وایک تبائی مشترک تجارت میں ہوگا۔

<sup>👱</sup> نظا توليد عِنظ كوفر يداسى كوفن د عدد ينا نظام المحافريد يركن الحراد ينار

تسلیم وانتیاد تھم ماہم ہانٹااوراس کی حیل کے واسطے ملیع ہونا۔ مسلیم

السحت تعويض بدون بنواره محمعاد ضبهونا سحج نهراكما

# القسمة القسمة القسمة المسيد

#### اس من تيروالواب بن

بارب (وُقَل:

(۱) اخروٹ دانا ہے

قسمت کی ماہیت ،سبب،رکن ،شرط وظم کے بیان میں

واضح ہو کہ بعض حسوں کوجض ہے مفرز کے وتمیز کرنے کوقسمت کہتے ہیں اور پیسمت معنی مبادلہ سے بھی جدائیں ہوتی ہے لیکن مكيلات وموزونات وعدديات متقار (ا) يعني زوات الامثال عبى افراز وتميز كمعنى اظهروار جج موتے بيں كيونكه دوشر يكون مي سے جو کچھا یک شریک دوسرے سے لیتا ہے وہشل اس کے ہوتا ہے جودوسرے کے پاس چھوڑ دیتا ہے ہیں اس کا اپنے حق کے ش وصول پانا ما نندمین جن کے وصول بانے کے قرار دیا ممیاای واسطے دونوں میں سے ہرایک کوافقیار ہوتا ہے کہ اپنا حصہ بغیر شریک کی رضا مندی کے لے لے اور دونوں میں سے جو محض سرتانی کرے و تقسیم کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور جو چیزیں غیر متلی ہیں ان میں مبادلہ کے معنی ار بجو اظہر ہوتے ہیں پس معیقة وحكماً مبادلہ ہوتی ہے ای وجہ ہے بیجائز نہیں ہے كہ اس كوتمن اوّل برمرا بحدہے فروخت كرے عالا مُكه مثلى چےزوں میں بیجائز ہے لیکن شریکوں میں سے جو تھی اس قسمت سے انکاد کرے اس پر بھی جبر کیا جائے گا کیونکہ اس قسمت میں منفعت کی تھیل ہاورمباولہ پر بیجہا ہے تن کے جس کا غیر مستحق ہاوروہ اینے تن ندکور کو بدون اس کے نیس یاسکتا ہے جبر کرنا جائز ہے جیسا کہ مشترى بردادم شفوع شفيع كودي كواسط جركيا جاتا عام الرجديد الميم معادضه بيميط مرحى مى ب-ال قسمت كاسبب يهاكم سب شریک یا بعضے شریک اپنی ملک سے بطور خاص انتفاع حاصل کرنے کی درخواست کریں تیمین میں ہے۔ رکن قسمت و فعل ہے جس ے دوحسوں میں افراز وتمیز حاصل ہو جیسے کیلی چیزوں میں کیل اور وزنیوں میں وزن اور غرروعات میں گز سے تا بنا اور عددیات میں گنتی كذانى النهاب شرطقست بيب كدالي غيرمقوم جز بوكقست ساس كى منفعت تبديل نه داورن فوت بوجائ اس لي كركز يرا تواس غرض ہے ہے کہ منفصت کی بھیل مجل اور تمر و ملک کی تمیم ہوسو جہاں منفصت بدل کی دہاں پیل آخویت ( منائع ہونا) وتبدیل ہو کمیاافراز و تغتیم نہ ہوار محیط سرحتی میں ہےاور تھم قسمت یہ ہے کہ ہرا یک کا حصہ دوسرے شریک کے حصہ ہے اس طرح ممیز ومتعین ہو جائے کہ ہر ایک شریک کودوسرے کے حصہ سے پہلے تعلق ندر ہے تیمین میں ہاموال مشتر کدمیں دوطرح کی قسمت ہوتی ہے قسمت اعمان اور ے افراز جدا کرنا اور میز علیحد و شاخت ہے متاز کرنا۔ ع مبادلہ یعنی جب مثلاً دوآ دیوں نے ایک مکان کے دوحصہ کیئو جوحصہ جس نے لیا کویا ووسرے کے مقبوضہ کے میادل کرلیا کیونک وول حصول میں سے برایک حصہ سے برشریک کا حق متعلق نے تو اسکافیصلہ یک ہے کو یا مبادل کر کے خاص کرلیا۔ س زوات الامثال يعنى مثلى يزير إلى يهال برحصدهى ووسر عدس خرقيي بلكمثال كومباولد كمعتى عداكر مازياوه والح بـ س سنحیل بعنی بنواره سے میں فائدہ تما کیا چھی طرح پورے طور سے ساجمی نفع اضادے۔

قسمت منافع اس کومها بات (۱) کہتے ہیں بھرا عمیان بھی غیر منقول ہوتے ہیں جیسے دور دعقار (بح دار) ادر بھی منقول ہوتے ہیں جیسے عروض وحیوانات وحیوب از تشم مکیلات وموز و نات وغیر و اور بھی قسمت تمام شریکوں کی رضا مندی ہے ہوتی ہے اور بھی بعض کی رضا مندی ہے ہوتی ہے اور بیقاضی اور اس کے ایمن کے رائے پر ہے کذائی الیمائے۔

بارېوري:

### کیفیت قسمت کے بیان میں

ایک سفل دوآ دمیوں میں مشترک ہے اور اس کا علوان (۲) دونوں کے سوائے دوسرے کا ہے یا علودوآ دمیوں میں مشترک اور اس کاسفل ان دونوں کے سوائے دوسرے کا ہے اور اس کی تقسیم کا اراد و کیا تو امام اعظم میکٹایو کے قول پر مساحت مغل کے بچاس گز کے مقابله عن سوكزعلوى مساحت قراروى جائے كى اورامام ابو بوسف كول پر ايك كرك مقابله عن ايك عى كر ركماجائے كا اور اكروو آ دمیوں میں ایک بیت کال بیخی سفل مع علو کے مشترک ہواورا کیسفل ہدوں اس کے علو کے مشترک ہومثلاً علومسی غیر کا ہویا ایک علو بدوں اس کے سفل کے مشترک ہوتو امام اعظم میں اللہ کے فزد یک جوعلو بدوں سفل کے مشترک ہے اس میں سے سوگز بمقابلہ بیت کامل کے تینتیں مومود تہائی گز کے قرار دیتے جا کمیں مے کیونکہ موافق صورت اوّل کے امام کے نزویک علومثل نصف سفل کے ہوتا ہے اور امام ابو یوسٹ کے زودیک بیت کامل کے پیاس کر بمقابلہ سوگز اس مفل کے جس کا علومشتر کے نیس ہے یا اس علو کے جس کاسفل مشترک نہیں ہے قرار دیئے جا کیں گے کیونکہ امام ا**بو پوسٹ کے نز دیکے علووسفل دونوں برابر ہیں اور امام محدّ ان سب میں قیت کے برابر ہونے کا اعتبار** کرتے ہیں اورای پرفتویٰ ہے میمبوط میں ہے۔اگرشر مکوں نے ایک دار کو باہم تقلیم کیا اوراس میں ایک پیخانہ ہے جس کا راستہ شارع عام کی طرف ہے یا ایک ظلہ ہے تو ان وونوں کے مساحت کے گز اس دار کی مساحت کے گزوں میں شامل نہ کئے جا کمیں کے اس واسطے کہ پیخانہ وظلہ جب عام راستہ پر بنے ہوئے ہوں تو ان کے بنے رہنے کا استحقاق نیس ہوتا ہے بلکہ یہ جیزی تواز دیئے جانے کی مستحق میں اور جو چیز تو ژ دیئے جانے کی مستحق ہو وہش ٹوٹے ہوئے کے قرار دی جاتی ہے ہیں وہ دار ندکور کے مروں میں حساب ندی جائے گی محرجس کے تحت میں یہ ہاس کے قل میں اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ظلم کسی کو جہنا فذہ میں واقع ہوتو دار کے گروں میں اس کے گروں کا حساب لگایا جائے گا بدمجیط سرحسی میں ہے۔ اگر ایک محض سر ممیا اور اس نے دو دارتر کہ چپوڑے اور اس کے دونوں وارثوں نے اس طرح تنتیم تر کہ کی درخواست کی کہ ہرایک کو دونوں زمینوں اور دونوں واروں میں سے اس کا حصر ل جائے تو تعتیم جائز ہے اور اگر دونوں وارثوں میں سے ایک نے بیر جایا کہ میرا حصد دونوں داروں یادونوں زمینوں میں سے ایک زمین یا ایک دار میں جمع کردیا جائے اور دوسرے نے انکار کیا تو امام اعظم میں وزر ایک دار میں جمع کردیا جائے اور دوسرے نے انکار کیا تو امام اعظم میں وزر میں ایک وزر ایا کہ قاضی ہر دار و ہر زمین کوعلیحہ وتقلیم کر دے گا اور دونوں میں ہے کسی کا حصہ ایک داریا ایک زمین تمن جمع شکرے گا اور صاحبین ؒ نے فر مایا کہ بیقاضی کی رائے پر ہے اگر اس کی رائے ہیں آئے تو جمع کروے در نہیں۔ اگر داروں میں سے ہرایک وار ایک ایک شري واقع موتواس كاسكم كتاب من فدكورنين إاورمشارك ففر مايا كدامام اعظم منتفظ كقول برايك كاحصدايك دارين جمع نه کرے گا خواہ دونوں دارایک بی شہر میں ہوں یا دوشہروں میں ہوں خواہ متعمل دا تغے ہوں یا منفصل واقع ہوں اور ہلال رحمة القدعليه نے امام ابو بوسف رحمة الله عليه سے روايت كى كداكر دوشيروں من واقع بون تو جمع ندكرے كا اور دور (٢٠) يخلف بمزل مخلف

<sup>(</sup>۱) باری اِ تدهنار (۲) بال فائد (۳) جمع دار.

جنسوں کے ہیں۔اگردو بیت دو محضوں بھی مشترک ہوں تو قاضی کوافقیار ہے چاہے دونوں بھی سے ایک کا حصدایک بیت بھی تمع کر دےخواہ دونوں بیت متصل ہوں یا شفصل ہوں اوراگر دومنزل دوآ دمیوں بھی مشترک ہوں پس اگر دونوں منفصل واقع ہوں تو مثل دو داروں کے جیں کدایک کا حصدایک منزل بھی جمع نہ کرے گا بلکہ ہرمنزل کو علیحہ تقسیم کردے گا اوراگر دونوں متصل واقع ہوں تو مثل دو بیت کے جیں قاضی کوافقیار ہے کہا بیک کا حصدایک منزل بھی جمع کردے اور بیسب امام اعظم میر اول ہے۔ صاحبین نے فرمایا کہ دارو بیت بکیاں جیں اس بھی قاضی کی رائے ہے (۱) یہ فاوئی قاضی خان بھی ہے۔

اگر کوئی دار د کھیت ہو یا داروحانوت ہوتو دونوں میں ہے ہرایک کوئلیحد تقتیم کرے کا کیونکہ جنس مختلف ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ اگرتر كديس ايك دارو حافوت بمواورسب وارث باكع بول اور باجم اس بات پرراضى بوئ كديددارو حافوت ايك وارث كواس ك بورے حصرتر کہ کے بدیلے دے دیں تو جائزے کیونکہ امام اعظم بھٹانا کے ٹرویک ایک کا حصہ جمع ندکرنے کے بیعنی میں کہ بطور جرکے قاضی جمع نہیں کرسکتا ہے لیکن اگر وارث لوگ ہاہم اس ہات پر رضا مند ہو جائیں تو یہ جائز ہے اور اگر ترکہ میں ہے ایک وارث کے بورے جھے کے بر لے دوسرے دارث نے بدول باقیوں کی رضامندی کے اس کوایک داردے دیا تو جائز نہیں ہے لینی باقیوں کے حق یں اس کا نفاذ نہ ہوگا تحراس صورت میں وولوگ اجازت دے دیں اور بدوں اجازت کے ان لوگوں کوبیرا نفتیار دہے گا کہ دار نذکوراس ے واپس کرلیں اور اس کو تعتیم میں شامل کریں اور بیاتو ظاہر ہے تکر اشکال بدہے کہ جس وارث نے بیددار ویا تھاوہ ہاقیوں کے واپس كرنے كے بعداس بي سے اپنا حصد فے كا يائيس سوبعض مشائخ نے فر مايا كنيس لے كار يحيط بي ب-ايك دار چندلوكوں بين مشترك بانبوں نے اس کی تقیم جابی اور وار کے ایک جانب مارت زیادہ ہے اس ایک شریک نے جا با کداس زیاد تی کا موض وراہم ہوں اور دوسرے نے جانا کداس کے وقع میں زمین ہوتو زمین میں سے اس کاعوض قرار دیا جائے گااور جس کے حصہ میں وہ ممارت پڑی ہے اس کو یہ تکلیف نددی جائے گی کہ بمقابلہ مخارت کے درہم وے الا اس صورت میں کہ بیہ حعد رہوتو قاضی کوا فقیار ہوگا کہ اس کاعوض درہم قراروے اور اگرز مین وظارت موتوامام ابو بوسٹ سے روایت ہے کدان میں سے ہرایک کو بااعتبار قیت کے تعلیم کرے گا اورامام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ زمین کو بمساحت تعلیم کرے چرجس کے حصہ میں عمارت بڑے یا جس کا حصہ بدنسبت غیر کے جید بودودوسرے کور ہم دےدے تاکردونوں میں مساوات ہوجائے ہی بدراہم بعر ورت تقلیم میں داخل ہول کے اورامام محد ے روایت نے کہ جس ے حصہ میں عمارت پڑے وہ میدان صحن میں جس قد رعمارت کے مقابلے میں مساوات رکھتا ہواس قد رشر یک کووے وے اورا گر پھر بھی زیادتی روگنی اور سیاوات مختیقی مععد رہوئی مثلا میدان میں اس قدر نہیں ہے کہ قیمت عمارت کووفا کرتا ہوتو اس حال میں زیادتی کے مقالع می درہم وے وے میکانی میں ہے۔ اگر شریکوں فے طریق (راستہ) کی بابت اختلاف کیا بعض نے کہا کہ بیطریق قسمت سے ا لك كردياجائ أوربعض في كهاكدا لك ندكياجائ تو قاضى ديجيكاكداكر برايك ابي حصد كواسط راسته نكال سكاب توطريق خد کور کونسیم کردےگا لگ نہ کرے گا کہ ان کے درمیان مشترک رے اور اگر برایک اینے حصد کے واسلے نکال سکے تو قاضی بقدر طریق كتعميم ندكر سكا كيونكه صورت اول مي استعميم سان كى كوئى منفعت فوت نيس موتى ببخلاف صورت اند كراس مي ايها نہیں ہادر جارے مشائع نے فرمایا کدائ قول سے کدایے حصد کے داسطے راستہ نکال سکتا ہے ایسار استہ مرادلیا ہے کہ جس میں آدی م كذرجائ ندايباداسته جي ين جانورمع بوجه كذرجائ اوراگرايبانكل سكتا بوكه جس بس ايك آدى ند كذر سكي بياصلاراستنبي ب

اوراگرشر یکوں نے تقییم دار میں سے راستہ کی فراخی ونگی میں اختلاف کیا تو بیضے مشائے نے نر بایا کہ راستہ کی چوڑائی باب اعظم سے پھرزیادہ رکھے اور بعضوں نے فر مایا کہ اس کی چوڑائی بقتر باب اعظم کی چوڑائی سے اور بعضوں نے فر مایا کہ اس کی چوڑائی بقتر باب اعظم کی چوڑائی سے اور بحضوں نے اور طول اعلیٰ بقدر بلندی باب اعظم (۱) کے رکھے کیونکہ اتنی مقد ارسے وہ لوگ جس طرح قبل تسست کے انتقاع حاصل کرتے ہے اس بھی حاصل کر سکتے ہیں اور طول باب اعظم سے زیادہ اور نچائی کی تقیم کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شریک نے اپنے حصہ میں جناج (جمبر) نکالتا چا بالی اگر وہ وروازہ کی او نچائی سے اور پر جوتو نکال سکتا ہے اور اگر نے جوتو اس سے شع کیا جائے گا اور اگر نہیں اور طریق کی مقد اراس تدریہ بات گا اور اگر زمین ہوتو اس میں سے اس قد رواستہ کے واسطے چھوڑ دیگا کہ دونتل گذرجا کیں اور طریق کی مقد اراس قدر دیگا کہ ساتھ ہی دونتل اس میں سے گزرجا کیں اگر چاس کی جانب احتیاج ہے وہ لیے تی مقد ایک جانب احتیاج ہے وہ لیے تی مقد ایک کی جانب احتیاج ہے وہ لیے تی مقد ایک کی جانب احتیاج ہے وہ لیے تی مقد کی جانب احتیاج ہے دیکھ کے در نے کی جانب احتیاج ہے ہیں اس کا لحاظ فیر متا تی کی طرف مودی ہوگا یہ ذخرہ میں ہے۔

ا اگرانل طریق میں سے ہرایک نے دعویٰ کمیا کہ بیداستہ مراہے ہیں اگراس کا اصل حال معلوم نہ ہوجائے تو طریق ند کورسب عى برابرشر يك قراره ياجائے كا كونكه طريق ذكور بران كا قصد واستعال برابر ہادر بيند كياجائے كا كه جس قدرمساحت دارومنزل بر ایک کے تبضر سے اس کے حساب سے ان کوراستہ جس حصد ویا جائے کیونکہ جس کے پاس چھوٹی منزل ہے اور جس کے باس بنوا دار ے دونوں کی حاجت داستہ کے فل عمل مکسال ہے۔ اس کا تھم شرب (پالی کا حد) کے برخلاف ہے کیونکد اگر شرب عمل شر کھوں نے اختلاف کیا توبیشرب ان شریجوں میں ان کی زمینوں کی مقدار کے حساب سے قرار دیا جاتا ہے۔ اگر طریق کا اِصل حال معلوم ہوجائے کدان کے درمیان کی محرمشترک ہے تو ای اصل مے موافق ان میں مشترک قرار دیا جائے گائیں اگر دار ایک مخص کا اور اس می راستہ ودسرے کا بھی ہے چروار مالک مرکمیا اوراس کے وارثوں نے وار فدکور باہم تقلیم کرلیا محررات اپنے اور رات والے کے واسطی تقلیم سے الك كرديا پرانهول نے راسته كوفروخت كيااوراس كالمن تقيم كرنا جا باتو نصف ثمن راسته والے كودارنصف ان وارثوں كو ملے كا اورا كر امل حال معلوم ندہوا کہ بیدداران لوگوں میں میراث تقلیم ہوا ہے اوران لوگوں نے اس سے انکار کیا تو خمن ندکوران لوگوں اور راستہ والے کے درمیان کئی کے حساب سے تعلیم ہوگا بیمسوط میں ہے۔اگر اعداد ہروجہ سے جنس واحد ہوں بینے ان اعداد میں ازراواسم ومعنی دونوں طرح سے عانست ثابت ہوجیسا کٹٹم (بحریں) یابقر (مائے) یا کیلی ووزنی چیزیں یا کپڑے تو ایسے اعداد کو قاضی بعضے شریکوں کی ورخواست بربطور قسمت جمع تقسيم كرے كا اور جواجناس ہروجہ سے مختلف ہوں ان بمل بعض شريكوں كى درخواست برقامني اعداد كوبطور قسمت جم تعتيم ندكر سے كا اور اگراز را وحقيقت جس واحد موں اور بحسب المعنی اجناس مختلفہ موں جیسے رقیق بس اگران كے ساتھ الى چے ہو جوبطور قسمت جمع ہو سکتی ہوتو قامنی با اخلاف سب کوبطور قسمت جمع تقسیم کردے گا۔ اس شے کوقسمت میں اصل عمرائے گا اور رقتی کواس ے تالع قراردے گا اور بیجائزے کرایک بات دوسرے کی تبعیت میں ثابت ہواکر چہ بالذات ومقعود آثابت نہ ہواور اگران کے ساتھ کوئی الى چىز جوبطورقسمت جى منتيم بوسكےنه بوتوا مام ابوطنيفتەنے قرمايا كەقامنى بطورقسمت جى تقسيم نەكرے گااور صاحبين ئے فرمايا كەقامنى كو اختیارے کہ بطور قسمت جمع تعتیم کردے ایسانی اصل میں نہ کورے۔ اگر دوشر یکوں میں تیہوں مشترک ہوں یا دراہم یا کپڑے ہول مگر بیا یک ی جس بو پر ایک نے اپنا حصہ میز جدا کرلیا تو جائز ہے میں اجیہ میں ہے۔ قاسم کوچاہئے کہ جس کوتقسیم کرتا ہے اس گوایک کاغذ پرتحریر کرتا جائے تا کہ یاد داشت ہو سکے اور تقلیم میں جس قدر حصہ ہوں سب کو ہراہر کر دے اور تقلیم سے ایک کو دوسرے سے جدا کر دے

ل برادروازه چانک بر سے پانچ وارث ہیں اور چھٹاراستہ والا ہے تو چو حصر کر کے ٹمن چھ پر تقسیم کیا جائے گا۔ سے باعدیاں وغلام ہے۔ (۱) باب اعظم کی بلندی ہے ذیادہ تعنا و کونسیم کرد ہے لیتن وہ قسست ہیں شال کردے۔

اور پیائش کردےتا کہاس کی مقدار معلوم ہواور ممارت کی قیمت انداز و کردے کیونکہ اکثر آخر حال میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر حصہ کواس کے راستہ وشرب کے ساتھ دوسرے سے ملیحدہ کردے تا کہ کس کے حصہ کو دوسرے سے پچھٹل ندرہے ہیں تمیز وافراز کے معنی بورے بورے ستحق ہو جائیں اور حصد کا نام رکھ بعن اوّل اور جواس مصصل ہے اس کا ٹانی علی بدائتیاس ٹالث وغیرہ پحرشر یکوں ك نام تكهے اور قرعد والے سوجس كے نام اوّلاً قرعد فكے اس كوحمداوّل اور جس كے نام ٹائيا فكلے اس كوحم ثانى و سے اور اصل اس باب عل سے كد حسول ميں سے جوسب سے كم ہاس كود كھے چنا نچاكر كمتر حصد تهائى موتو تين حسول برتفتيم كرے اور اگر كمتر جعنا حصر بوتو جے حصوں میں بانٹ دے تا کہ تنسیم ممکن ہواوراس کی شرح ہے ہے کہ ایک زمین ایک جماعت کے درمیان مشترک ہے ان میں ہے ایک كدس هي بي اور دوسرے كے پانچ هي بي اور تيسرے كا أيك حصه باوران لوكوں نے اس كاتفتيم كرنا ما باتو ان كے حصول كى مقدار پرزشن ندکورتشیم کی جائے گی لیعن وس اور پانچ اورا یک اوراس کی کیفیت ہے کدان کے سہام کے موافق برابر برطرح سے سوب کرے ذھین فرکورے جصے کئے جائیں مجران کے سہام کی تعداد پر کولیاں بنا کران ش قرعدڈ الا جائے سوجو کول اولا فکے وہ سہام میں سمی طرف رکھی جائے اور دہی اوّل حصیہ ہوگا بھر دیکھا جائے کہ اس کوی میں کس کا نام ہے پس اگر مثلاً دس حصوں والے کا نام نُظرَتو قامنی اس کو بیدهد حس کے کنارے کولی رکمی گئی اور اس کے تعلیٰ نوجھے اور دے دے گاتا کہ اس کے سب جھے باہم تعلی ہوں پھر باتی حصدداروں میں بھی ای طرح قرعد دالا جائے گا ہر جو کوئی اولا نکل اس کو باتی چیرحسوں میں کسی جانب ر مھے گا ہر کو کی کود کیلے گا کہ اس مس كل نام بيس أكرمثلاً بإن صحوالي كانام موتو قاضى اس كويه صداوراس كمتعل اور ميار حصد سكا محرايك حمد جوباتى رہ کیا وہ ایک حصہ کے شریک کودے دے گا اور اگر کو لی میں ایک جھے دالے کا نام ہوتو جس جھے پروہ کو لی رکھی گئے ہے وہ حصہ ایک جھے والے کودے دے وادر باتی پانچ حصال بانچ حصدوالے شریک کے رہ جائیں مے اور کولی بنانے کی بیصورت ہے کہ قاضی شریکوں کے نام علیحد و بلیحد و پر چوں پر تکھے پھر ہر پر چہ کو علیحد و کاٹ کرا یک مٹی کے لوندے میں رکھ کرانی جنسلی میں رکھ کر دونوں ہاتھوں ہے کول کر دے تا کے غلولی کی شکل ہوجائے اور واضح ہوکہ ہر حصہ کا اس کے راستہ وشرب کے ساتھ جدا کردینا فضل ہے سواگر قاضی نے ایسانہ کیایا اليامكن شهواتو جائزے بيكاني مي ہے۔

دواشخاص نے باہمی مشترک بھو ہے کو بذریعہ حبال کے تقسیم کیا تو جا کڑے کہ

ایک فض مرکیا اوراس نے تمن بینے اور پندرہ فم مجوزے بن میں سے پانچ فم سرکہ سے پُر شے اور پانچ خالی تھ اور
پانچ فم آد ہے آد ہے سرکہ سے بھر سے شے اور سب برابر شے ہیں بیٹوں نے یہ بات چا تا کہ ان منکوں کو بدوں اپنی جگہ سے علی ہو
کرنے کے باہم برابر تسیم کریں تو مشار کے نے فر مایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک بیٹے کو دو منکلے ہور سے بھر سے ہوئے اور ایک منکا آ دھا اور دو خالی دینے جا کی اور دوسرے کو بھی ای طرح دینے جا کیں اور دوسرے کو بھی ای طرح دینے جا کیں اور تبیر سے کو باتی پانچ منکے جن میں سے ایک پورا بھرا ،
بوا اور ایک خالی اور تین آو ہے آو ہے بھر بھر ہوئے ہیں دیئے جا کیں اور تبیر ماوات ہو سکتی ہے۔ دو آو میوں میں پانچ دو ثیاں تعمیں اس طرح کہ ایک فنس ٹالٹ کو باالیا اور دو ثیاں تعمیں پھر انہوں نے ایک فنس ٹالٹ کو باالیا اور تین سے تبیر دینے اور کہا کہ میں نے جس قدرتم دونوں کی روٹیوں میں شخص خالے ہوئے دو دونوں میں ہے کہ برایک نے ایک دونوں والے کو دو دورہ کا کہ دورو ٹیوں والے کو دو دورہ کی تو دورو ٹیوں والے کو دو دورہ کی تبیر دو ٹیوں والے کو دو دورہ کی اور قبی کی دو ٹیوں والے کو دو دورہ کی اس میں سے دو تبائی روٹی تو دورو ٹیوں والے کو دو دورہ کی تبیر دو ٹیوں والے کو دو دورہ کی تبیر سے دو تبائی روٹی تو دورو ٹیوں والے کو دو دورہ کی تبیر کی اس میں سے دو تبائی روٹی تو دورو ٹیوں والے کو دورو تبائی روٹی تو دورو ٹیوں والے کو دورو تبائی روٹی تو دورو ٹیوں والے کو دورو تبائی دوٹی تو دورو ٹیوں والے کو دورو تبائی دوٹی تو دورو ٹیوں والے کو دورو تبائی دوٹی تو دورو ٹیوں کی تو دورو ٹیوں کی سے دو تبائی دوٹی تو دورو ٹیوں کی سے دو تبائی دوٹی تو دورو ٹیوں کی دورو ٹیوں کی سے دو تبائی دورو ٹیوں کی تبیرو کی دورو ٹیوں کی د

جس صورت میں تقتیم کی جائے گی اور جس صورت میں نہ کی جائے گی اور جو جائز ہے اور جو جائز نہیں ہے اُس کے بیان میں

مؤنت بمعنی خرچہ ہے کو یاس نے ان املاک کی ففاظت کے لیے یہ بارڈ الاتو بطور خراج ہو گیا عز است بمتینے تاوان ہے اِ عمیان پیلنظ اصل عمی فاری کمیان ہے اور بہت ہوئی تر از وہوتی تھی جیسے آئے کل ریل وغیر ہر پوجھ تو لئے کی ہوتی ہے (۱) جینے آدمی ہیں۔ (۲) ایک پلے کی تر از و۔ (۳) کم کے حصر دارنے۔ (۴) سرکش دخمن۔ عمی ہو کہ اگر اس کو یا ہم تقلیم کرلیں تو بعض کے واسطے پچھراہ وسفد (ناس) نہیں رہتا ہے ہیں بعضوں نے اس کے تقلیم کی درخواست کی اور دوسروں نے اٹکار کیا تو میں ان تقسیم نہیں کروں گا اور اگر ہرا یک کے واسطے پچھے راہ ومنفذ رہتا ہوتو میں ان میں تقتیم کردوں کا اور ہمار ہے بعضے مشائخ نے قرمایا کہ بیرمسئلدالی صورت برحمول ہے کہ طریق ندکوران میں برابرشریک ہو کہ اگر ان عمی تغلیم کیا جائے تو کسی کے واسطے را و وسفد نہیں رہتا ہے اور اگر بیراستدان میں اس طرح مشترک نہ ہو بلکے کی زیاد و حصہ ہو اور کمی کائم ہو کہ اگر تقسیم کردیا جائے تو کم کے حصد دار کے واسطے را دومنفذ ندر ہے اور زیادہ کے حصد دار کے واسطے را دومنفذ رہے تو جیما مئلہ بیت میں زیادہ کے حصہ دار کی درخواست پر تقتیم کر دیتا ہے ای طرح اس مئلہ میں بھی زیادہ کے حصہ دار کی درخواست پر قامنی راستہ کو تقسیم کروے کا اور بعضے مشائخ نے فرمایا کدمسئلہ بیت کے برخلاف مسئلہ طریق میں دونوں حالتوں میں ے کی حال میں تقتیم نہ کرے گا بیمچط میں ہے۔ اگر مسیل الماء (۱) دو مخصوں میں مشترک ہواور ایک نے اس کے تقتیم کی درخواست کی اور دوسرے نے اٹکار کیا ہی اگر اس میں سوائے اس موری کے کوئی دوسری جگدالی ہو کہ جس سے اٹکار کرنے والے کا پانی نکل جاسکا ہوتو عل تقلیم کردوں گا اور اگر کوئی دوسری جگه بدون ضرر کے ایسی ند نظیرتو تقلیم ند کروں گا اور بیطریق كيال بريمبوط على ب\_ ووآ وميول كامشترك بيت منهدم موكيا ليل ايك في زيين كتقيم كي ورخواست كي تواما ابو بوست فرمایا کددونوں میں محتیم کردی جائے گی اور امام محر فرمایا کدندی جائے گی اور اگردونوں میں سے ایک نے جایا کہ جیسی عمارت بی تھی و کسی بن بنادے اور دومرے نے شرکت ہے اٹکار کیا تو نو اور بن رستم میں مذکور ہے کہ مشکر پر بنانے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گالیکن اگر اس پر دونوں کی دھنیاں ہوں تو بنانے کے داسطے مجبور کیا جائے گا اور اگر ا نکار کرنے والا بخکدست ہوتو اس كثريك سے كہاجائے كاكرتو خود بنا لے اور شريك كواس پر دهنياں ركھے سے منع كرے يہاں تك كرتيراخرجہ تھے دے دے میرحاوی میں ہےاور قاضی حمام و و بوارواس کے مشابہ چیزوں کوشر یکوں میں تقتیم نہ کرے گا اور اگر سب شرکیک اس بات پر راضی ہو ہو اور التقیم كردے كيونكم مررا محانے يروه اوك خودراضى ہو مئے بيں اور جارے بعض امحاب نے فرمايا كديد عم تمام عمل ہے کہ ہرواحد بعد تقلیم کے جمام ہے دوسری طرح نفع اٹھا سکتا ہے مثلاً اپنے حصہ کا بیت بنانے اور بسااو قات ہرا یک کا بھی مقعود ہوتا ہےاور رہاد یوار کے تن میں ہیں اگرو ولوگ تقتیم پر اس غرض ہے رامنی ہوئے کہ بدوں دیوار کرائے ہرایک اپنے ھے ے نفع اٹھائے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر و ولوگ اس طرح راضی ہوئے کہ دیوارگر اکر اس کی نیو یا ہم تقسیم کریں تو قاضی ایسانسل خود نہ کرے گالیکن اگر ان لوگوں نے ہاہم ایبافعل کرنیا تو ان کواس تعل ہے منع نہ کرے گا اگر کمی مختص کی زمین میں اس کی اجازت ہے دوآ دمیوں نے مشترک ممارت بنائی چر دونوں نے اس ممارت کی تقسیم کا قصد کیا اور مالک زمین عائب ہے تو باہمی ر منامندی ہے دونوں ایسا کر سکتے ہیں اور اگر دونوں میں ہے ایک نے انکار کیا تو اس پر جبر نہ کیا جائے گا اور اگر ممارت منہدم كرنے كا تصد كياتو اس طرح تنتيم ميں اتلاف ملك ہے اور ہم پہلے بيان كر يكے بيں كہ قاضي الى تنتيم خود نہ كرے كاليكن إكر انہوں نے خودایسا کرلیا تو قاضی ان کومنع نہ کرے گا اور اگر مالک زمین نے دونوں کواپٹی زمین سے نکال دیا تو دونوں اپنی ممارت کرا لیں مے پھر منقوضہ (ٹوٹن )محمل قسمت ہے تو قاضی بعض شریک کی درخواست کے موافق اس کوتقیم کرد رے گاریمسوط میں ہے۔ ا تولد برخلاف اور بی قول ارج باس داسطے کرداستہ کی صورت میں تقتیم سے متفعت باطل ہونے کے علادہ معترت شدید ہے اور الی صورت میں زیادہ حصد الاسعدت ہے اس کا حال حل کیل وو ہوار کے ہے۔

(۱) بالی کی موری۔

اصل على امام محد فرمایا كه بازار على ايك دكان دوآ دميوں على مشترك بے كداس على دونوں فريد وفرو عنت كرتے جيں يا دستکاری کا کوئی کام کرتے ہیں ہیں ایک نے اس کی تقسیم کا قصد کیااور دوسرے نے انکار کیااور مالک زمین عائب ہے تو قاضی دیکھے گا کہ ا گرتقتیم کردی جائے تو ہرایک اپنے حصد میں وہی کام کرسکتا ہے جو تیل قسمت کے کرتاتھا یانہیں ہی اگر کرسکتا ہوتو تعتیم کردے اور اگر نہ کر سکتا ہوتو تغتیم نے کرے بیمچیل میں ہے۔ اگر غیر کی زمین میں ایک بھیتی چندوارٹوں میں مشر بیک ہوادرانہوں نے اس بھیتی کی تقسیم کا اراد و کیا پس اگر بھتی پچکل پر بھٹی گئی ہوتو بدوں کے ہوئے ان کی رضامندی ہے یا بغیر رضامندی کسی طرح میں اس بھیتی کوان میں تقسیم نہ کروں گا كيونكريكيون (١)ريوى مال ين سے بهر مجازقة اس كي تقييم بين جائز ہے بان بيان سے جائز ہے موبدون كننے كے بيان سے تقيم كرنامكن يس باوراكر بنوزوه كينى ساكا بوتويس ان ين تقتيم ندكرون كالكن اكروه أوك سائك يس بيشرط كرليس كدجس قدرجس ك حدث پڑے گاس کوہ واسے حصد کے مثل جائز سمجے گا اور اس شرط پر باہم تقلیم کرلیں تو میں اس کی اجازت دوں گار مبسوط میں ہے۔ اگرایک مجنی دوآ دمیوں عم مشترک ہے ہی دونوں نے اس مجنی کو بدون زمین کے باہم تعتیم کرنا جا باتو قاضی تعتیم نہ کرے کا کیونکہ جب تھیں پینٹی پر پنجی بینی اس میں بالیاں آئی ہوں تو وہ مال ربوی ہوگی اور قسست میں میادلد کے معنی بمیشہ تحقق ہیں تو مجاز فذ جائز نہیں ہے اور جب تک دوسام اولوجين و قاضي تقسيم نه كريه كاك جب تقسيم بشرطازك بوليني بعد تقسيم كے كميت من چيوز ديں محاورا كرييشرط کی کہ ہم اکھاڑ لیں محق قاضی تقتیم کرسکتا ہے۔ یہ محم دورواغوں میں سے ایک کے موافق ہاور دوسری روایت کے موافق قاضی تقتیم ندكرنا جائے اگر چدونوں اس پررامنی ہوجائیں اور يكم اس ونت بے كدونوں نے قامنی سے تقسيم كى درخواست كى بواور اگرايك نے درخواست کی اور دوسرے نے انکار کیا تو ہر حال میں قاضی تقسیم نہ کرے گا اور اگر دونوں نے بھیتی کوخود با ہم تقسیم کرایا ہیں اگر بھیتی بوری ہو كرباليون دار موكني موتواس كالحكم توكرر چكالين جب تك كافى ندجائة تب تك مجازفة جائز نبيل ب اور اكريكيتي بنوز ساكامولي اكر اس شرط سے باہم تقسیم کرنی کہ کھیت میں جموز دیں مے و جائز نہیں ہاور اگر بیشرط کی کہ بعد تقسیم کے اکھاز لیس مے و سب رواہوں ے موافق جائز ہے بیمچیا میں ہے۔ اگر دونوں کی مشترک زمین میں مشترک میتی ہواور دونوں نے بدون زمین کے میتی کی تقسیم کی ورخواست کی پس اگر بھیتی ہنوز سام ہواور دونوں نے زمین ندکورش اس کے چھوڑ رکھنے کی شرط کی یا ایک نے الی شرط کی تو قسمت جائز نہیں ہاورا کر دونوں نے اس امر پرا تغاق کیا کہاڑلیں مے تو تقسیم جائز ہے اورا کر بھیتی پوری ہوگئی اور دونوں نے کاٹ لینے کی شرط کی توبالا نفاق تقسیم جائز ہےاور اگر دونوں نے یا ایک نے چیوزر کھنے کی شرط کی تو امام اعظم وامام ابو یوسٹ سے نزدیک تقسیم نیس جائز ہے اورامام محد کے قول میں جائز ہے اور اس طرح اگر مللے انتخل (۲) دو آومیوں میں مشترک ہواور سوائے درخت خربا کے دونوں نے فتا كيريول كالتشيم جابى بس اكردونوں نے يا ايك نے درخت پر چيوز ركھنے كي شرط كي تشيم جائز نبيں ہے اگر في الحال آو ڑنے پر اتفاق كيا توتقتيم جائز ہاوراگرييكل بورے ہو كئے ہوں اور دونوں نے درخت پر چيوز ركنے كی شرط كى توا مام اعظم محفظہ وامام ابو يوسف كے نزو يك نيس جائز إدرامام مي كنزويك جائز بي فاوى قاضى فان يس ب-اگر جاليس كرووآ ديون مسمعترك بول جسيس ے دس کھرے ہوں اور تمیں ردی ہوں ہیں ایک نے دس گر کھرے لے اور دوسرے نے تمیں ردی لے لئے اور قیت میں بیدی ان تمیں کے برابر ہیں تو بیرجائز نہیں بیشرح طحاویٰ میں ہے۔اگر ایک زنبیل خرمایا تم سرکہ دونوں میں مشترک ہواور ایک نے اس کی تقسیم کی ا کاز قد کوت دانگ ہے۔ ع جبی سا گاہونے کی حالت میں سودی مال نیس لبذا گفتیم کرنا جا ہے لیکن ایک مسورت میں اب بھی ہؤارہ ندکرے گاوہ صورت بیکرانموں نے بیٹر طافکائی کراینالینا حصرز عن علی لگا چوڑیں گے۔ سے برایک قیست معلوم ہوناد دوارا کار اوک فیس بہانے ہیں۔ (۱) اس على مود جارى موتا ہے۔ (۲) خراك كريال ـ

درخواست کی تو ش اس کوددنوں میں تقتیم کردوں گا کیونکہ بیالی چز ہے جس کا بنا ندودن ہوسکا ہے اور تقتیم اس میں بیہ ہے کھن جدا کر کے مینز کردیا جائے اور ہرا کی شرکی خود ایسا کر سکے گا یہ بسوط میں ہے۔ لکڑی اور درواز واور چکی اور چو پا بیاور موتی بدون دونوں کی رضامندی کے تقتیم نہ کیا جائے گا اور تجرید میں کھا ہے کہ ای طرح قصب اور جو چزچ پر نے اور تو ڈیف ہے بھر طیکہ اس کے قطع کرنے جو چزچ پر نے اور تو ڈیف ہے بھر طیکہ اس کے قطع کرنے میں ضرر متصور ہو یہ ظامہ میں ہے۔ جو اہرات تقتیم نہ کئے جائیں می کیونکہ ان کی جہالت کی ہت برجی ہوئی ہے آیا تو نہیں ویکی ہی میں مرد متصور ہو یہ ظامہ میں ہے۔ جو اہرات تقتیم نہ کئے جائیں میں کے کیونکہ ان کی جہالت کی ہیں تھی ہوئی ہے آیا تو نہیں ویکی ہے کہ جو اہرات بدون میں کرنے کے ایک جو الزمیں ہے۔ یوض تعین ہو سے مختمر خواہر زاوہ میں کھا ہے کہ کمان اور ذین اور مصحف تقتیم نہ کیا جائے گا بیتا تار خاند میں ہو سکتے ہیں جیسے نکاح وظع پر تبیین میں ہے۔ مختمر خواہر زاوہ میں کھا ہے کہ کمان اور ذین اور مصحف تقتیم نہ کیا جائے گا بیتا تار خاند میں ہے۔

اگراپے عنم (بھیز) کی چینہ کے پٹم کی دوآ دمیوں کے واسطے وصیت کردی پھر دونوں نے بیائیم جماز نے ہے پہلے اس کی تعتیم کا ارادہ کیاتو میں اس کی تقلیم نہ کروں گا ای طرح تقنوں کے اندر دود حکاظم ہے کیونکہ بیاموال ربوی ہیں اس لئے کہ کملی ہیں یاوزنی ہیں کہ کیل دوزن بی سے تنتیم ہوسکتی ہیں ادر کیل دوزن ہے تنتیم کرنا بدون پٹم کا نے ہوئے یا دود مددو ہے ہوئے مکن نہیں ہے اور باندی کے پیٹ کا بچیسوکی حال میں شریکوں می تقسیم نہیں ہوسکتا ای طرح اگر دونوں نے باہمی رضا مندی ہے اس کوتقیم کرلیا تو بھی جائز نہیں ہے بیمبسوط کے باب مالاتقتیم میں ہے۔اگر ایک کیڑا دوآ دمیوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس کو باہم تقتیم کیا اور باہمی رضا مندی ے طول دعرض میں مجاز لیا تو بیرجائز ہادر بعد تقتیم بوری ہونے کے کی کودونوں میں سے رجوع کرنے کا افتیار نہ ہوگا بیمسوط کے باب قسمة الحيوان والعروض من ہے اگر سلاموا كيزادوآ دميوں من مشترك موتو قامني اس كوشر يكوں من تقتيم ندكرے كايہ فآويٰ قامني عمل ہاور بھی قاضی مختلف قیمت کے دو کیڑوں کو تعتیم نہ کرے کا کیونکہ تعدیل ومساوات بدون اس مے مکن نہیں کہ تھٹی ہوئی قیمت کے کپڑے کے ساتھ ورہم ملائے جائیں اور جبر أتعنیم میں درہموں كا داخل كريا جائز نبيس ہے بان اگر دونوں اس پر راضي ہو جائيں تو قاضي تقلیم کرسکتا ہے بیٹین شرح ہدایہ میں ہے۔ اگر شریکوں کے درمیان زطی کیڑا و ہردی کیڑا اور تکیہ و پچھونا مشترک ہوتو بدون (۱) ان کی رضامندی کے قاضی تقیم نہ کرے گا اور اگر تمن کیڑے وو آومیوں میں مشترک ہوں اور ایک نے تقیم کی ورخواست کی اور دوسرے نے ا تکارکیا تو می دیکھوں گا کہ اگر بدون قطع ان کی تقلیم درست ہوسکتی ہے بایں طور کہ مثلاً دو کیڑوں کی قیمت تیسر ے کے برابر ہوتو قاضی دونوں میں اس طرح تقیم کردے کہ ایک کودو کیڑے دے دے اور دوسرے کوئیسرا دے دے اور اگر بدون قطع کرنے کے تعیک نہیں پردتی ہے توان می تقسیم نہ کرے گالیکن اگر باہم کی طریقہ پردائتی ہوجا کیں تو تقسیم ہو سکتی ہے ایسانٹی کتاب میں فیرکور ہے اور اسمح یہ ہے کہ یوں کہاجائے کہ اگرسب کی قبت برابر ہواور ڈیڑھ کیڑا ہرایک کا حصہ ہوتو قاضی ایک ایک کیڑا دونوں میں تقسیم کر کے تیسر ہے کو مشترك چهور و ساى طرح اگريون تقتيم تعيك بهوتي بويدايك كا حصرايك كيز ااوردورتهاني كيز ااوردوسر اع حصدايك كيز اادرايك تهائي كير ابويا ايك كاحصدايك كير اادر چوتمانى كير اادر دوس كاحمد بون دوكير بهول توجى دونوں كوايك ايك كير اتقسيم كريے تيسرا ان می مشترک چھوڑ وے گا پہنمایہ میں ہے۔ اگر کاریز کے یا نہریا کوال یا چشمہ ہو کداس کے ساتھ زمین نہ ہو ہوا ورشر یکوں نے تقسیم کی درخواست کی تو قاضی تقییم ندکرے گا اور اگراس کے ساتھ الی زمین ہوکہ جس کا پانی اس کے سوائے اور کہیں سے نہ ہوتو بیز بین تقییم کر دى جائے كى اور يدكنوال يا چشمد يا كاريز اى طرح شركت يى چيوز ديا جائے كا كد برايك اس مى سے اينے حصدز من كو يينج ا برایک قیمت معلوم مونافتوارا کمر لوگ نیس بیجائے ہیں۔ ج موش مثلا تکان علی موقی کومر تغیرایا ہی اگر معین موتی چین کیاتو جائز ہے اورا کردین موتونيس جائزے كوئك عاسے فرق بن قيمت كافرق بہت موجاتا ہے۔ سے بني مولى نالى اور قول زعن ندمونينى بغيرز عن كے خال كى چريى موں۔ (۱) محمل القدريا بمراضي موجائي \_

اورا گردونوں میں سے ہرایک کو بیقدرت حاصل ہو کہانی زمین کا پانی کہیں اور سے نکالے یا چندز مینیں اور متفرق نہریں اور کنویں ہوں آؤ بیرسب ان میں تقلیم سے جائیں سے کیونکہ اس تقلیم میں ان میں سے کی کے تق میں ضررتیں ہے۔ نہر و چشمہ وغیرہ کی تقلیم اس مقام پر زمین کے ہائع ہے پس قسمت اس صورت میں بمزلد کے جے اور زمین کی تاج میں اس کا شرب یعنی سینچنے کا پانی بعاً وافل ہوجا تا ہے اگر چہشرب کی تاج مقصود آجا ترزئیں ہے ہیں اسی بی تقلیم میں بھی ہی تھی ہے بیر مبسوط میں ہے۔

ج ظروف ایک بی چیز وامل سے بنا گئے گئے ہوں جیسے طاش و تقدوطشت جو پیشل یا تاہے سے بنے ہوئے ہوں ایسے ظروف خلفة أكبس كے ساتھ ملائے محے بيں ليس قاضى ان كوجر انہيں تقليم كرسكتا ہے۔ يوعما بير من ہے۔ جا عمري وسونے كے كلاے اور جواس كے مشاري كدؤ حالے ہوئے ند بول جيے لوے ويتل و تانے ككارے يدسب تقسيم كئے جائيں محاى طرح اكرايك بالا خانددوآ دمیوں میں مشترک ہواور ہرایک کا حصداس قدر ہوکہ بعد تقلیم ہے اس سے انتفاع حاصل کرسکتا ہے اور اس کاسفل کسی غیر کا ہویا سنل ان دونوں میں مشترک ہوادرعلو کمی غیر کا ہوتو ریسب بعض شریکوں کی درخواست کے دفت تقسیم کیا جائے گاریبسو طریس ہے۔داروں كتقسيم بمن ميدان احاطه كاكزول يستقسيم كياجائ كااور ممارت بالتهار قيمت كتقسيم كي جائے كى اور جائز ہے كہ بعض شريك كابعض ير باعتبارزیادتی قیمت محارت دموضع کے نعنیات حاصل ہو کیونکہ حسوں میں از راہ صورت دمعنی کے تحدیل و ہیں تک ہوسکتی ہے جہاں تک ممکن ہواور جب از راوصورت تعدیل ممکن نہ ہوتو از راومعنی معتبر ہوگی پھراس کی تین صورتیں ہیں۔ یاتو زمین (۱) کو ہاہم نصفانصف تقسیم كرنا جا بااور يرشرط كى كدعمارت جس كے حصد من بڑے وہ دوسرے كوعمارت كى نصف قيمت دے دے اور عمارت كى قيمت معلوم ہے۔ یاای (۲) طرح تقسیم کرنا چا با مکرهمارت کی قیمت معلوم میں ہے یاز مین (۳) کونصفا تصف تقسیم کرنا چا بااور عمارت کی تقسیم نے کہا آگر صورت اول موقو جائز ہاوراگر دوسری صورت محقق موقو استحسانا جائزے قیاسا جائز ہیں ہاور اگر تیسری صورت محقق موقو تقسیم جائز ے چرا ارت جس کے حصر علی بڑے وہ عادت کی نصف قیمت دوسرے شریک کودے کراس کا مالک ہوجائے گا کذائی محیط السرحسی۔ ای طرح ہم نے کہا کہ آگر دوآ دمیوں کی مشترک زمین جس میں درخت ہیں وزراعت ہے بدون درختوں وزراعت کے تقتیم کی گئی مجر ورخت وزراعت دونوں میں سے ایک شریک کے جھے میں پڑے تو جس کے حصہ میں درخت وزراعت پڑی ہے وودوس سے شریک کو درخوں وزراعت کے معدی قیمت اواکر کے مالک ہوجائے گاریذ خبرہ میں ہے۔امام ابوبوسٹ سے روایت ہے کہ چندلوگ ایک زمین کے جس کے ایک بھڑے میں زراعت ہے بیجہ میراث کے مالک ہوئے چرز مین مذکوران لوگوں میں بدوں زراعت کے اور بدول زراعت کی قیت اغداز کرنے کے تقلیم کی گئی تو و وکڑا جس میں تھیتی ہے جس کے حصہ میں آئے گا ہم اس سے زراعت کا مواخذ و کریں مے اور اگراس نے کہا کہ میں قیت دینے پر راضی نہیں ہوں اور جھے اس تقیم کی ضرورت نہیں ہے تو حاکم اس کو قیت زراعت ادار کرنے یر مجبور کرے گا اور یکی حال دار کا ہے کہ اگر دار کو حاکم نے گروں سے تقسیم کیا اور اس کی تلارت کی قیمت انداز نہ کرلی تو تمارت ند کورجس کے حصد میں بڑے گیاس سے قیمت محارت کا مواخذہ کیاجائے گاخواہ قیمت کی مقدار بیان ہوئی ہو یاند ہوئی ہو بیدجیز کردری میں ہے۔ ا گرشر بک لوگ قامنی کے باس حاضر ہوئے اور اس کے قبضہ میں ایک دار یا عقار ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے فلال مخض ہے اس كوميرات بإياب توامام المقلم مينين في مايا كه قاضى ان اوكون من اس كُتقبيم ندكر سه كايبان تك كديد وك اس فلان مخص كي موت اورتعداد وارثوں کے گواہ دیں۔ماحین نے فرمایا کدان کے اقرار پر ان میں تقلیم کردے اور مسک میں تحریر کردے کہ میں نے ان کے اقرار بران من تقسيم كيا باورا كرعقار كي نسبت ان لوكول في دعوي كيا كهم في اس كوفر بدا بي قوان مي تقسيم كرد مدكا اوراكرسوائ عقار کے کوئی مال مشترک مواور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کومیرات بایا ہے تو بالا تفاق سب کے فزد کے تقتیم کروے گااور اگران لوگوں نے دموی کیا کہ بیدجاری ملک ہے اور بیربیان نہ کیا کہ کیونکران کی ملک می منتقل ہوا ہے تو بھی ان می تقلیم کرد ہے گا اور یہ کماب

القسمة كى روايت باورجامع صغير من الكعاب كدوو فخصول في الكياد من كا دعوى كيا اوراس امرك كواه ديئ كدر مين مذكور بهار القسمة عمل ہاوراس کی تقتیم کی درخواست کی تو قاضی دونوں عمل تقتیم ندکرے گا جب تک اس بات کے گواہ ندویں کدیدز عن ماری ہے کیونکہ احمال ب كدووسركى ملك مواوران كے قبضه ميں مو پر بعض مشائخ في فرمايا كدية ول خاص امام اعظم كاب أور بعض في فرمايا كديد سب کا قول ہے اور بھی اصح ہے کیونکہ قسمت دوطرح پر ہوتی ہے ایک بخت الملک <sup>کے</sup> جو تھیل منفعت کی غرض سے ہے دوئم بخت قبضہ بغرض سميم حفاظت سوكيل متم يهال متنع ب كد ملك ثابت نبيل بادر دوسرى بعي متنع ب كداس كي ضرورت نيس ب كيونك زيين خود عي محفوظ جز ہے۔ اگر دووارث حام رہوئے اور دونوں نے فلاں مورث کی موت اور تعداد دارتوں کے کوارد یے اور متر دکہ ان کے قبضہ میں ہے مگران می کوئی دارت غائب یا نابالغ ہے تو حاضرین کی درخواست برقامنی ترک تقتیم کردے گا اور غائب کا حصد قبضه کرنے کے داسطے وئی وکیل یا تا بالغ كا حصد بعند كرنے كى غرض سے كوئى وصى مقرد كرے كاكونكداس طرح مقرد كرنے ميں عائب كے ق ميں مصلحت ہے اور امام اعظم " کے زویک اس صورت بیں بھی اصل میراث کے گواہ قائم کرنے ضروری ہیں بلکہ اوٹی ہے۔ صاحبین کے زویک ان کے اقرار پران بی تقتیم كردے كا اور عائب و نابالغ كا حصد جداكر في كا اور كواه كرديكا كرين نے بالغ دوارثان حاضرين كا قرار يتقيم كرديا باور غائب یانابالغ اپنی اپنی جبت پر ہے اور اگر شرکاء حاضرین مشتری علی ہوں تو کسی شریک کے غائب ہونے کی صورت میں تعلیم نہ کرے گا اگرچہو ولوگ خرید کرنے کے گواہ قائم کریں یہاں تک کہ شریک غائب حاضر مواور پوراعقارتر کیدیا کمی قدراس میں سے عائب وارث ے تبضیر میں ہوتو تعتبیم نہ کرے گاای طرح اگر اس سے دویعت رکھنے واسلے کے تبضیر میں ہوتو بھی تعتبیم نہ کرے گاای طرح اگر کل نابالغ کے تبضہ میں ہویااس میں ہے کسی قدر ہوتو بھی حاضرین کے اقرار پرتقیم نیرے گا اور سچے ندہب کے موافق اس صورت میں گواہ قائم کرنے یا نہ کرنے میں پچوفر آئیں ہے۔اگر فقط ایک وارث حاضر ہواتو قاضی تقتیم نہ کرے گااگر چہ وہ کواہ قائم کرے کیونکہ اس کے ساتھ كوئى محصم بين بسواكر ومخص الى طرف في عصم بوكاتو ميت كي طرف سيكوئى معم بين اورنه عائب كي طرف سيكوئى محمم بادراكر میض این مورث میت اور غائب کی طرف ہے تھے ہوتو اس کی طرف ہے کوئی تھے مہیں جس پر گواہ قائم ہوں اور اگر دو وارث ہوں محرایک م فير بودوسرابالغ موتو قاصي فيرى طرف ساك وكسي مقرركر عاورا كركواه المستحم بوجائي تقتيم كرون كايركاني مي ب\_ ا گرز کدمی سے کسی قدرصغیری والدہ کے قبضہ میں ہوتو اس کا وہی تھم ہے جو غائب کے قبضہ میں ہونے کی صورت میں فدکور موا کہ قاضی تقسیم نہ کر ہے گا بیڈاوی قاضی خان میں ہے۔ جانتا جائے کہ مبانی ایک مسئلہ ایسا ہے جس کا جانتا ضروری ہے اوروویہ ہے کہ مغیر کی طرف سے قامنی کسی وصی کوجعبی مقرر کرے گا جب کہ مغیر عاصر ہواور اگر غائب ہوتو اس کی طرف ہے وصی مقرر نہ کرے گا بخلاف بالغ غائب ك كرينا برقول امام ايو يوسف ك قاضى بالغ كى طرف سے وسى مقرركرے كا اور وسى مقرركرنے مي صغير عاضرو عائب میں فرق بیے کے صغیر جب حاضر ہوا تو جواب کی ضرورت سے قاضی اس ای طرف سے وصی مقرر کرد سے گا کیونکہ صغیر کی حاضری میں اس پردمون سیح ہوئمیا مروہ جواب دہی سے عاجز ہے ہیں اس کی طرف سے وسی مقرر کیا جائے تا کداس کے قصم کو جواب و ساوراگر صغیر حاضر ندموتواس پردعوی سی ندموگا پس جواب دبی لازم ندموگی تو وصی مقرر کرنے کی بھی ضرورت ندموگی بینها بیش ہے۔اگرایک وارميرات مواوراس من تهائي كي وصيت مواور بعضے وارث حاضر موں اور بعضے غائب موں تو موصى له بمز له وارث كے شريك قرار ديا جائے گائیں اگر موصی ارتبا حاضر مواتو ملے تنہا ایک وارث کے حاضر مونے کے اس صورت میں بھی قاضی موصی لدے کوا موں کی ساعت نه كرے كا ، ورند دار فدكور شريكوں ميں تقتيم كرے كا اور أكر موسى له كے ساتھ كوئى وارث حاضر ہوا تو مثل دو وارثوں كے حاضر ا ایک الح یعنی اوّل بدکر مالکوں کو ملیت حاصل مے و برایک اپی ملیت سے بورا فائدہ لیما جا ہتا ہے۔ دوم بدکر فقط تبضہ ہو برایک جا ہتا ہے کہ ہؤارہ ے عفاظتی بندرا چی طرح ساصل ہو۔ ج مشتری ہوں بینی دارث نہوے ہوں۔ ج سکوا مالغ بیشر دا بظاہر قول ابو منیف ہے ادر صاحبین کے قول پر

مواور بھی میں ہونا جا ہے۔

ہونے کی صورت کے اس صورت میں بھی قاضی ان کے گوا ہوں کی ساعت کرے گا اور دار ندکورکوشر کا عیل تفتیم کردے گا بیذ خیرہ یں ہے۔اگر دوشر یکوں نے مشترک راستہ تقسیم سے الگ کر دیا اور راستہ فدکور پر فاللہ (جمعہ ) ہے کہ ایک محض کا راستہ اس کے اوپر ے ہے اور میخض استطاعت رکھتا ہے کہ اپنا دوسرا راستہ نکال لے اس دوسرے مخص نے اس کوظلہ کے اوپر ہے گز رنے ہے منع کیاتواس کوریا نقیار ند ہوگا میمسوط میں ہے۔اگرایک دار دو مخصوں میں مشترک ہواوراس میں ایک صفہ ہواُور صغیر میں ایک بیت ہوا دراس بیت کا راستہ اس صغیریں ہے ہوا در کونفری کی حیست کا یانی صغد کی حیست پر سے بہتا ہو پھر دونوں نے دار ندکور کو با ہم تنتیم کیا اور ایک کے حصد میں صغرآیا اور دار کا کچھے کن آیا اور دوسرے کے حصد میں بیت اور دار کا پچھے کن آیا اور دونوں نے تقسیم میں طریق اور پانی بہنے کی راہ کا کچھ ذکر تین کیا اور بیت والے نے جا ہا کہ اسے بیت میں برستور سابق صغری ہے ہو کر جائے اور بیت کی جیت کا برنالہ صغد کی جیت بر بهاد ہے ہیں اگر صاحب بیت ایسا کرسکتا ہو کدا پناراستداور یانی کا برنالدایے حصد میں کس عجكه فكالحياتو تنتيم جائز ہےاورصاحب بيت كويەش واختيار نه ہوگا كەصغەمى موكرگز رے اورا بناير نالەصغە پر بهائے خوا و دونوں نے تسمت میں بیدذ کر کیا ہو کہ ہروا حد کے واسلے اس کا حصد مع اس کے حقوق کے ہے یا ذکر نہ کیا ہوا ورا گر صاحب بیت ایسا نہ کر سے کہ اپناراستہ اور یانی کاراستہ دوسری جگہ تکا لے پس اگر دونوں نے تقلیم میں بیدذ کر کیا ہو کہ دونوں میں سے ہرا یک کے واسطے اس كا حصد مع حقوق كے ہے تو راستہ و ياني كابر نالة تقيم ميں داخل ہوجائے كا اور قسمت جائز ہوكى اور اگر دونوں نے ايسا ذكر ندكيا موتوراستدوياني بيني كراة تعتيم عن داخل مدموى اورتعتيم فاسدموى اس سب كوشخ الاسلام في شرخ كماب العسمة عن ذكر فرمايا ہے اور چھ نے آخر باب میں ذکر فرمایا کہ دوشر بکول نے دارمشترک باہم تعتیم کرلیا پھر جیب حدود قائم ہو گئے تو ظاہر ہوا کہ ایک کے واسلے راستہ بی بیں ہے ہیں اگر ووقعی اپنے حصہ میں کسی جگدا نیار استہ نکال سکتا ہے تو تقلیم جائز ہے اور اگر اپنے حصہ میں کس جگہ اپناراستہ نبیں نکال سکتا ہے ہیں اگر وقت قسمت کے جانتا ہو کہ اس کے واسطے راستہ نبیں ہے تو بھی تقسیم جائز ہے اور اگر نہ جانتا ہوتو تقیم فاسد ہےاورمیلد حقدمہ کے قیاس پراس میلا کے آخر باب میں یوں کہنا جائے کدا کرائے حصد میں کمی دوسری جگدا پنا راستنبيل نكال سكتاب وتقيم جمي فاسد بوكى كه جب حقوق كاذكرنه كيا بواور أكرحقوق كاذكركيا بوتوراس تقيم من داخل بوجائ کا بس دونوں مئلوں پرنظر کرنے ہے حاصل جواب بیڈللٹا ہے کہ اگر اپنے حصہ میں کمی جگہ راستینیں نکال سکتا ہے ہیں اگر حقو تی کا ذكركيا بوتو راسته اور بإنى كى را منتيم من داخل كم جوجائي كى اورتقيم فاسدنه بوكى اورا كرحتو ق كا ذكرند كياحتي كهطريق ومسلل تسمت کی تحت میں داخل ندہویس اگر وقت قسمت کے جانا ہو کداس کے واسطے کوئی راستہ ندہوگا اور ندیانی کی راہ ہوگی تو بھی قسمت جائز ہوگی اور اگرند جانتا ہوتو تعلیم فاسد ہوگی۔ فیخ الاسلام نے باب قسمة الارضین والغری می و كرفر مايا كدراستداور ياني بہنے کی موری بدون ذکر حقوق ومرافق کے تقلیم میں داخل ہوجاتے ہیں جب کدراستہ ومسیل کے الما وغیر کی زمین ہواور شریکوں کے حصہ میں نہ ہواور نہ شریک لوگ اینے حصوں میں ان حقوق کوا بجاد کر سکتے ہوں اور بیداخل ہونا اس واسلے ہے کہ تنتیم فاسد نہ ہو جائے بیوذ خیرو میں ہے۔

آگر دوشر یکوں نے دارمشترک کواس شرط سے تقلیم کیا کہ ایک شریک دوسرے کا ایک دار برار درہم کوفرید ہے تو اس شرط سے
تقلیم باطل ہے بیمسوط میں ہے برتقلیم جومقوم یا مقدوم کے سوائے دوسری چیز کے مبدکرنے یا صدقہ دینے یا تھ کرنے کی شرط پر ہو
قاسد ہے ای طرح برفرید جویشر طاقعیم ہو باطل ہے اور تقلیم بایس شرط کہ اس کوکوئی معلوم چیز پڑھادے گا جا تزہے جیسے شن میں ذیادہ کر
ا داخل کینی صفہ ہے داستہ جھے ہے بانی بہانا اس کا تن ہوگیا کی تکہ اس نے مع تن کے اپنا حصہ مقود کیا ہے۔ یو وسیل الماء بانی بہنے کی موری۔

كردے ياجع ميں كي بروحادے اور جوحصہ بذريجة تسمت فاسد قبضه من لياحميا ہواس ميں ملك اوبت ہوجاتی ہے اورتصرف نافذ ہو جاتا ہے جیسے خرید فاسد کے متبوضہ کا تھم ہے ریاقینہ میں ہے اگر ایک دار دوآ دمیوں میں مشترک ہوتو کچھ ڈرٹیس ہے کہ ایک شريك بورے دار مىسكونت ر محاوراس بنابر يوں كهاجا سكتا ہے كداكر دونوں نے قسمت ملك كى درخواست كى تو قاضى الى تقلیم کرسکتا ہے اور اگر انہوں نے قسمت حفظ و انتقاع کو جا ہاتو قاضی کی کچے ضرورت نہیں ہے بید فیرو میں ہے۔ اگر ایک دار دو آومیوں ش مشترک بواور دونوں نے اس شرط سے تقلیم کیا کدایک تو پوری زمن لے لے اور دوسر اپوری مارت لے لے زمن میں سے چھونہ لے تو اس کی تمن صورتیں ہیں اور آل بدکر جس کے واسطے ممارت لینے کی شرط کی ہے اس کے ذمہ بیشرط لگائی کداری عمارت کوتو زیانی و اس صورت میں تقلیم جائز ہے اور دوسری یہ کہ ممارت تو زینے یانے تو زینے کی شرط ہے سکوت کیا اورشرط نہ لگائی تو بھی تتم جائز ہے اور تیسرتی بید کدونوں نے عمارت چیوڑ رکھنے کی شرط انگائی تو تقسیم فاسد ہے بیٹلمیرید میں ہے۔ اگر تقسیم میں ایک د بوارا یک شریک کے حصد میں آئی اور اس پر دوسرے شریک کی دھنیاں رکھی ہیں اور اس نے جایا کدد بواریے دھنیاں دور کردے تواینانہیں کرسکتا ہے لیکن اگر تھنی میں دونوں نے دھنیاں دور کرنے کی شرط کرلی ہے تو ایسا کرسکتا ہے خوا ہ تقسیم سے پہلے دھنیاں فقظ خاصة ایک کی ہون اور دیوار دولوں میں مشترک ہو یا حیت و دھنیاں مع دیوار کے دونوں میں مشترک ہوں پھرتقتیم میں دیوار ایک کے حصد میں آتی اور جہت و دھنیاں دوسرے کے حصد میں آئیں بید خیرہ میں ہے اور تجرید میں اکھا ہے کہ ای طرح پاید کا اورسیرمی کااوراستواند (پیلیاید) جس پردهنیاں رکمی ہوں یی تھم ہاتی طرح اگر بالا خاندوالے کے حصر میں ایک روشن وان آیا جو مقل والے کے حصد میں ہے تو صاحب سقل اس کومسد و دنییں کرسکتا ہے لیکن اگر دونوں نے اس کے بند کر لینے کی شرط کرلی ہو تو بندكرسكا ب\_بيتا تارخانيين ب\_اكرايك كميت إلى وارثول من جن من ايك تابالغ اورووغائب اوردو حاضرين مشترك ہولیں دونوں حاضرین میں ہے ایک کا حصد ایک مشتری نے خربدا اور دوسرے شریک حاضر سے قامنی کے پاس اس کی تقلیم کر دے کا مطالبہ کیا اور قاضی کواس معاملہ ہے آگا وکردیا تو قاضی اس شریک کوظم فرمائے گا کہ تقییم کردے اور ہردو غائب اور صغیری طرف سے وکیل کروے گا اور بیاس واسطے کہ مشتری نرکور بائع کا قائم مقام ہوااور بائع کوبیا نقیار حاصل تھا کہ اپنے شریک ہے قسمت كامطالبة كرے يظهيريد على بے۔ ابن ساعة نے امام محد كولكها كداكية وم نے ايك دارميرات پايا اور بعض نے اپنا حصر كى اجبی کے ہاتھ فروخت کیا پھر پیمشتری اجنبی عائب ہو گیا اور وارثوں نے تقتیم کی درخواست کی اور میراث کے گواہ قائم کردیئے تو ا ما مجمد نے جواب میں فر مایا کہ اگر دووارث مقدمہ میں حاضر آئے تو قاضی اس کوتشیم کرد سے گاخوا ومشتری حاضر ہویا نہ ہو کیونکہ مشتری ندکور بمنزلداس وارث کے ہواجس نے اس کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔اصل میں لکھا ہے کدا گرایک گاؤں اوراس کی زمین دو فخصوں میں بسبب خرید نے کے مشترک ہو پھر دونوں میں ہے ایک مرکبیا اور اپنا حصہ اپنے وارثوں کے واسلے میراث چھوڑ اپس وارث نے میراث پانے اورامل شرکت و حالت کے گواہ قائم کئے مگران کے باپ کا شریک عائب ہے تو جب تک وہ حاضر نہ ہو جائے تب تک قاضی اس گاؤں کو تعلیم نہ کرے گا اور اگر ان کے باپ کا شریک حاضر آیا تمربعضے وارث عائب ہیں تو قاضی ان میں تغتيم كرد مع كاكونك بعض وارث كا حاضر مونا ايهاب جيمورث مرده الرزئده اورخود حاضر موتايا جيم باقي وارث حاضر مون اور اگراسلی شرکت بوجہ میراث کے ہومثلاً دوآ دمیوں نے اپنے پاپ سے ایک کا وَل میراث پایا پھر قبل بوْارہ ہونے کے ایک مر عمیا اور اپنا حصد وارثوں میں میراث چھوڑ اپھراس میت ٹانی کے وارث حاضر ہوئے حالانکدان کا پچاغائب ہے اور انہوں نے یں حفظ وانقاع لینی حفاظت کرنے وقع اٹھانے میں شریک کوممانعت نہیں ہے۔

عاضر ہوکرا بینے باپ سے میراث پانے اور اسپنے باپ کے اپنے واوا سے میراث پانے کے گواہ قائم کرو بیئے تو قاضی ان میں تقسیم كروك اوران كے چها كا حصدا لگ كردے كااس طرح إكران كا چها حاضرا يا كمربعض وارثوں من سے عائب بين تو بھي قاضي ان می تعتیم کردے کا بیمچیا میں ہے۔ نوازل میں ہے کہ شیخ ابو بکر سے دریافت کیا گیا کہ ایک گاؤں ای کے رہنے والوں می مشترک ہے جس میں سے چوتھائی وقف ہے اور چوتھائی پر بٹ جغرے اور آدھی زمین لک مثالع ہے ہی انہوں نے جا با کداس میں سے مقبرہ بنادیں للذاتھوڑی زمین کی تنسیم جابی تا کہ اس میں فرودگاہ (بڑاؤ) ومقبرہ بنادیں تو بھی کے فرمایا کہ اگر بورا گاؤں ہر فریق کے حصہ کے موافق تقسیم کرا دیا گیا تو قسمت جائز ہے اورا کران لوگوں نے جایا کہ اس گاؤں میں ہے کوئی جگر تقسیم کرلیں تو بوارونيس جائزے بيتا تارفانيش بيمنعي من امام ابويوسف سے روايت بكر اگر وارثوں من سے كى وارث سے ايك مخص نے اس کا تموڑ احصہ خرید ایکردونوں بعنی با اُنع ومشتری حاصر ہوئے اور دونوں نے تعتیم کی درخواست کی توجب تک با اُنع کے سوائے کوئی دوسراوارٹ بھی ماضرنہ ہوتب تک قامنی دونوں ٹی تنتیم نہ کرے **گ**اورا گرمشتری نے باکع نہ کورے اس کا حصہ خرید لیا پھر ہائع ندکور نے اس دار میں سے پھواور میراث بایا یاخر بدا تو ہائع ندکورمشتری ندکور کا اس وار کے حصداق ل کے مقدمہ میں محصم نہ ہوگا تا دھتیکہ دوسر اوارث بھی حاضر نہ ہواور اگر مشتری نہ کورجس نے وارث سے خرید اے اورسوائے باکع کے دوسراوارث دونوں حاضر ہوئے اور وارث بائع غائب ہو کیا اور مشتری نے اپنے خرید نے اور تبضد کرنے اور دار و تعدا و وارثان کے گواہ قائم کے پس اگر مشتری نے دار پر قبعنہ بایا اور وارثوں کے ساتھ اس میں رہتا ہو پھراس نے اس کے ساتھ سوائے باکع کے دوسرے وارث نے تقیم طلب کی اور جس طرح ہم نے بیان کیا ہے گواہ قائم کے تو قامنی دار ندکورکوتقیم کردے گا ای طرح اگر سوائے مشتری کے دوسرے وارثوں نے تعتیم کی درخواست کی تو قاضی ان کی درخواست پر دار ندکورکوتعیم کردے کا اور غائب کا حصہ مشتری کے تبعد میں رکھے گا مرخر بدوا تع ہونے کا تھم ندوے گا اور اگرمشتری نے دار پر تبعد ندیایا ہوتو عائب کا حصہ جدا کر لے گا اورمشتری کوندد ے کا۔ اگرفتلامشتری نے تقلیم کی درخواست کی اوروارٹوں نے اٹکار کیاتو می تقلیم ندکروں کا کیونک می تبیل جانا موں کرو مالک ہے یانیں ہے اور بائع کی غیبت میں میں اس کے گواواس کے حصد فرید نے کو تبول نے کروہ کا۔ نیزمنتکی میں امام ابو پوسٹ سے روایت ہے کہ ایک دار دو مخصوں میں مشترک ہے پھرایک نے اپنا حصہ مشترک غیر مقسوم کسی مخص کے ہاتھ فروخت کیا پر مشتری نے بائع کو تھم دیا کدوسرے شریک سے اپنا حصہ بانٹ کر کے تبند کر لے ہی اس نے بتا سمہ کیا تو جا تزنیس ہےاور ا كرايك دار دو فخصوں من مشترك مواور دونوں نے اس شرط يرحصه بانث كيا كدونوں ميں سے ايك مخص داركو لے لے اور دوسرا نصف دار لے تو جائز ہے اگر چددار برنسبت تصف دار کے ازراہ قیمت افضل ہے بیمیط میں ہے۔ اگر دوآ دمیوں نے تقلیم عمل اس شرط سے باہم صلح تغیرائی کدونوں میں سے ایک اس معین دار کو لے لے اور دوسر ادوسرے دار میں سے ایک منزل (معین ۱۲) لے لیے یا دونوں میں سے برایک کسی دوسرے دار میں سے پھھم معلومہ لے لیا دونوں میں سے ایک اس دار کو لے لے اور دوسراایک قلام نے یااس کے مانتداور اجناس مخلفہ پر باہم سلح کی قوالی سلح جائز ہے بیمسوط میں ہے۔

آگردو تخصوں میں دوداراس طرح مشترک ہوں کہ ایک دار میں سوگز اور دوسرے میں سوگز یازیادہ ہوں پھردونوں نے اس قرارداد رسلے کی کہ ایک شریک اس دار کے تمام گزیعنی مقدار ساحت لے لے اور دوسر اودسرے دار کا حصہ بیائش لے لے تو ام اعظم کے نزدیک جائز نیس ہے بیچیا میں ہے۔ اگر دوآ دمیوں میں ایک دار میں میراث مشترک ہواور ایک دوسرے دار میں میراث مشترک ہو چھر دونوں نے اس شرط سے ملح کی کدایک شریک وہ سب حصد جواس دار میں ہے لے لے اور دوسرا شریک وہ سب حصہ جو وومرے داریں ہے لیے لے محراس پر بچودراہم معلومہ زیادہ کئے ہیں اگر دونوں نے سہام بیان کردیے ہوب کہ ہردار میں سے كتف سهام بي توجائز إوراكرند بيان كيهول توجائز نبيل إوراكر بجائے سهام كے بيائش كے گز كمسر سيان كرد تے بول تو امام ابو پوسٹ وامام محمد کے قول میں جائز ہے اور امام اعظم کے قول میں نہیں جائز ہے۔ دو وار تین آ ومیوں میں مشترک ہیں ان میں سے ایک بڑا ہے اور دوسرا چھوٹا ہے ہی سب نے یا ہم اس قرار داد سے تقلیم کیا کہ ایک مخص چھوٹا دار لے لے سے اور دوسرا برا دار لے نے مرجس نے برا دار لے لیا و مکسی قدر درا ہم معلومہ تیسرے کوجس نے پیچنیس لیا ہے دے دے توبیہ جائز ہے۔ای طرح اگراس قرار دادیر مسلح کی که بزے دار کو دوآ دی لے لیس اور تیسرا جھوٹے دار کو لے لے تو بھی جائز ہے ای طرح اگر ایک واران تیوں میں مشترک ہواورسب نے اس شرط ہے ملح کی کہ اس دار کودو آ دی اس طرح لے لیس کہ ہرا یک دونوں میں ہے اس میں ہے معین گڑے نے لے اور دونوں تیسرے کو کچھ درا ہم معلومہ دے دیں تو بھی جائز ہے۔ ای طرح اگر سے ول نے دونوں لینے والوں میں سے ایک کے قدریہ شرط لگائی کہوں نہ لینے والے کودو تہائی ان دراہم معینہ کی دے تا کہ اس کے منزل میں واخل موتور بھی جائزے کیونکہ میخص اس تیسر مے حصد کی دو تہائی خرید نے والا ہوگا اور دوسرااس کے حصد کی ایک تہائی خرید نے والا ہوگا ای طرح اگر ایک دار دو مخصوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس کواس قرار داد ہے باہم تعلیم کرلیا کہ ہرایک اس میں ے نصف کے کرایک شریک دوسرے کوایک غلام معین دے دے بشر طیکداس کود وسراسودرہم دے دی تو بھی جائز ہے ای طرح ا كردونول نے دارمشتر كدكواى شرط سے تقليم كيا كدا يك شريك عمارت لے اوردوسراشريك كھندل كرا ہوا لے بشرطيك عمارت لينے والا دوسرے کو کسی قدر دراہم معلومہ دیتو بھی جائز ہائ طرح اگر اس شرط ہے تقلیم کیا کہ ایک شریک بالا خانہ لے اور دوسرا شر یک یچے کا مکان لے اور باہم شرط کی کہ کوئی شریک دوسرے کوئٹی قدر دراہم معلومہ دے دے تو بھی جائز ہے بیمبوط میں ہے۔اگر دونوں نے کپڑےاس شرط سے تقسیم کئے کہ جس کے حصہ میں میر کپڑا آئے وہ ایک درہم پھیر دےاور جس کے حصہ میں یہ دوسرا کیڑا آیئے وہ دو درہم بھیر دے تو جائز ہے بیمجیط سرحتی میں ہے۔اگر گاؤں وزمین چندلوگوں میں مشترک ہواور انہوں نے رہن کو بیائش سے اس شرط پر تعتبیم کیا کہ جس کے حصد زمین میں ورخت یا تھر اس پر درخت و تھر کی قیمت میں درہم واجب ہوں گے توبیہ جائز ہے اور بیتھم باستحسان ہے بیمبسوط میں ہے۔

دوشر یکوں نے مال شرکت باہم اس قر ارداد سے تعلیم کیا کہ ایک شریک تمام نظاری درہم ودینار لے لے اور دومرا تمام عروش و
متا با دد کان اور تمام قرضے جولوگوں پر آتے ہیں لے لے بدین شرط کہ اگر قرضہ ش سے پچھ کی پر ڈوب کیا تو اس کا نصف اس کا شریک
اس کو واپس دے گا تو اس تعلیم فاسد ہے کو فکہ اس قسمت میں تاجے کے معنی ضرور ہوتے ہیں اور تاج اس طرح پر جائز نہیں ہے ہی دونوں
علی سے جرایک پر بیدواجب ہے کہ جو پچھاس نے لیا ہے اس کا نصف اپ شریک کو واپس دے پیچھا سرنسی میں ہے۔ اگر دوفون میں
ایک دارمشترک ہو پس انہوں نے اس کو باہم تعلیم کر دیا بدین شرط کہ ایک شریک دوسرے کو کسی قدر دوراہم معلومہ اس کے حصہ ہے
بر حائز بی جائز ہے بھر واضح ہو کہ جو چیز عقد رہے میں ہوش کے مستحق ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اس چیز کا عقد قسمت میں شرط کرنا
بر حائز بی جائز ہے بھر واضح ہو کہ جو چیز عقد رہے میں ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اس چیز کی ووز نی چیز می نوراہی کو واپ کی اس کے دوراہی میں ہوئے کی مسلومہ اس کے دوراہی ووز نی چیز می نوراہی ہوئے ہیں ہوئے کی مسلومہ اس کے ایک چیز کا عقد قسمت میں شرط کرنا
ایک رضا مندی کی صورت میں جائز ہے ہی ان نور دائی دینا دوغیر و خواہ نی الحال دینا تھی اب ادھار ہواور کیلی دوز نی چیز میں دوراہی می طال تھی اور ان کی طال میں میں ان سے دہاں تک ظال تھی اور ان اورائی الحال دینا تھی اس کے ظال تھی اور ان ان اس کو دراہی میں کا دراہی کی طال تھی ان کی ان کی ان کی اس کی خواہ میں کے درس اس کے طال تھی ان کی اورائی الحال دینا تھی ان کی میان میں ان کی دوراہی کی طال کی ان کی میان دیا تھی دورائی اس کے سال کے درائی اس کی خواہ کی دوراہی کی طال کی دورائی ان کی دورائی ان کی دورائی دورائی میں کی دورائی ان کی دورائی دورائی دیا تھی دورائی کی دورائی دورائ

معین ہوں یا ان کا وصف بیان کر کے ذ مدر کھ کرنی الحال دینائٹہرا ہو یا کسی معیاد پرادا کرنا قرار یایا ہو یہ چیزیں عقد ﷺ میں عوضاً مستحق ہوتی ہیں تو عقدقسمت ہیں ہمی مشرو ما ہوسکتی ہیں اس اگران چیز دں میں کسی چیز کے دا سطے بار بر داری وفر چہ ہوتو امام اعظم ّ کے نز دیک اس کے اداکرنے کی جگہ بیان کرنی ضرور ہے جیسا کہ تاج ملم دعقد اجارات میں ہوتا ہے اور امام ابو توسنت وامام مجد کے زدیک اگر اس کے اداکرنے کے واسطے کوئی خاص جگہ بیان کردی توجائز ہے اور اگر نہ بیان کی موتو تقتیم جائز ہوگی اور اس کا اواكرنااى جكدلا زم موكاجهال وارمقومه واقع ب حالا تكدما حيين كنز ديك مثل يح سلم ك بدليل قياس بدي اب تفاكداس کے اوا کرنے کے واسطے وہ جگہ معین ہوتی جہاں حقد واقع ہوا تمر صاحبین کے بدلیل استحسان یوں فرمایا کہ تعلیم کا بورا ہونا دار معومد کے پاس ہوتا ہے اور اس چیز کا واجب ہوجانا بھی تعلیم کے بورے ہوئے پر ہوگا پس جہال تعلیم بوری ہوئی ہے وہی جکداس کے ادا کے واسطے بھی متعین ہوگئی جیسا کہ عقو وا جارات میں بھی صاحبین کے مزویک جس جگہ عقد ا جارہ قرار مایا ہے لینی وارکرایہ پر لینا قرار مایا ہے وہ جگہ کرایہ کا ایسامال ادا کرنے کے واسطے تعین نیس ہوتی بلکہ جودار کرایہ پرلیا ہے وہیں ادا کر مالا زم ہوتا ہے اور ا كركونى حيوان معين برهانا شرط كياتو جائز باورا كرحيوان غيرمعين بوتو جائزنيس بخواه اس كأوصف ميان كيابويانه كيابوخواه نی الحال و پناتھمرا ہو یا دینے کے واسلے کھ معیاد ہواور اگر کوئی کیڑا بر هانا شرط کیا اور اس کا وصف میان کرے کی میعاد پر معين دينا لل اين دمرايا توجائز إدراكر كيم معادمعن ندلكائي توجائزتين بيرمسوط باب قسمة الدور بالدراجم يزيد باش ہے۔ اگر ایک دار دو مخصوں میں مشترک ہوانہوں نے یا ہم تقلیم کرلیا اس طرح کدایک نے مقدم دار کو جوایک تہائی ہے لیا اور دوسرے نے موخر دارکو جو دو تہائی ہے لیا تو یہ جائز ہے اور اگر دار ندکور دولوں میں اس طرح مشترک ہوکدایک کا ایک تہائی اور دوسرے کادو تہائی ہو پس دو تہائی والے نے اسے حصہ میں ایک بیت جس کا درواز وسر راہ ہے لیا اور دوسرے نے جس کا حق ایک تبائی ہے اپنے حق میں باتی سب دارجواس کے حق سے زیادہ ہے لیات تو بہ جائز ہے ای طرح جو یکے دوسرے کے حصہ میں پڑا ہے۔ اگر اس کے واسطے غلے نہ تو بھی جائز ہے اور اگر دوشر بھوں نے دارمشتر کہ کویا ہم اس طرح تعلیم کیا کہ ایک شریک نے دار کا کسی قدر کھڑالیا اور دوسرے نے باقی دار کا کھڑالیا اور دونوں نے مشترک راستہ اس شرط سے چھوڑ دیا کہ راستہ میں سے ا یک کا ایک تهائی اور دوسرے کا دوتهائی ہے تو یہ جائز ہے اگر چہ دار ند کور دونوں میں نصفا نصف مشترک ہو کیونک راستہ کا رقبہ دونوں کی ملک اور محل معاوضہ ہے اور اگر دوشر یکوں نے وارمشتر کہ کواس شرط سے تقلیم کرلیا کدایک شریک دار سے موخر سے ایک تبائی اینے پورے حق کے برلے لے اور دوسرااس کے مقدم ہے دو تہائی اپنے حق سکے بدلے لیاتو جائز ہے اگر چہاس میں غین طاہر ے برموط باب النسمة الغار بتفصیل بعضها على ہے۔

مسكة ذيل مين حبعا جواز بي وه فقط حق أمدورفت كوفروخت كرنا غير جائز موسكتا بي كيونكه بهت

چیزیں ضمنا جائز ہوتی ہیں سز استقلا جیسے شرب دغیرہ 🖈

اگر برایر کے دوشر کیوں نے دار مشتر کہ و باہم تقلیم کر کے اس طرح لیا کہ ایک نے بقد رنصف کے لیا اور دوسرے نے بقد ر تہائی کے اور باتی ایک چھٹا حصہ دونوں نے مشتر کے راستہ چھوڑ دیا تو بیجا نزے ای طرح اگر دونوں نے بیشر طکی کہ داستہ کا رقبہ تمام اس مخض کا ہے جس نے تھوڑ اسما حصہ لیا ہے اور بڑے حصہ والے کو فقط اس میں آمد روفت کا حق حاصل ہے تو بھی جائز ہے اور شخ امام نے فرمایا کہ بیمسئلہ اس امرکی دلیل ہے کہ حق المرورکی نئے جائز ہے یعنی آمد و رفت کا حق فروفت کرنا جائز ہے اور حاصل کلام بیہ ہے کہ حق فرمایا کہ بیمسئلہ اس امرکی دلیل ہے کہ حق المرورکی نئے جائز ہے یعنی آمد و رفت کرنا جائز ہے اور حاصل کلام بیہ ہے کہ حق فرمایا کہ بیمسئلہ کی المورک دیوں ہے کہ حق المرورکی نئے جائز ہے یعنی آمد و رفت کرنا جائز ہے اور حاصل کلام بیہ ہے کہ حق فتاویٰ عالمگیری..... طِد۞ کی در الاسمة کاب الاسمة

المرور کی تا ہے حق میں دو کے روایتیں ہیں اور شیخ امام مم الائمیہ سرھی ہے اس کتاب کی شرح میں فرمایا کداگر چہتی المرور کی تاج میں دوروایتیں ہیں مگرا کی تقلیم سب روایتوں کے موافق جائز ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل قوی بیہ ہے کہ اس راستہ کا رقبہ وونوں کی ملک تھااور دونوں کواس میں آمدور دنت کاحق حاصل تھا بھرا لیک نے راسند کے رقبہ میں ہےاپنا حصداً ہے شریک کی ملک بعوض اس حق بے جواس نے تعلیم وار میں اپنے شریک کے حصہ میں سے لیا ہے کر دیا اور اسپنے واسطے آمد ورونت کا حق باقی رکھا تو الیا کرنا شرط سے جائز ہے چنانچہ اگر کس نے اپنامملو کہ راستہ کس دوسرے کے ہاتھ اس شرط سے فروخت کیا کہ مجھے حق المرور حاصل رہے تو تیج جائز ہے یا مثلاً کمی محض نے سفل مینی نیچے کا مکان اس شرط سے فروخت کیا کہ جھے اس پر بالا خانہ برقر ارر کھے کا حق حاصل رہے تو یہ جائز ہے ہیں ایسا بی اس تقیم میں بھی جائز ہے اور اگر ایک دار دو مخصوں میں مشترک ہواور دوسرے دار کا ا یک طرابھی دونوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس شرط ہے باہم تقسیم کیا کندونوں میں ہے ایک اس دار کو لے اور دوسرا دوسرے دار کے نکڑے کو لے لیے بی اگر دونوں نے اس کلڑے کے سہام ہے آگا ہوں کہ س قدر ہیں تو تقییم جائز ہے اور اگر دونول نه جائة بول توتقتيم روبوكي اورا كرايك جانتا بواور دوسرانه جانتا بوتو بعي تقتيم رويها بيابي اصل كي كمآب القسمة مي ندکور ہاا در جواب میں جیسا جا ہے بوری تفصیل ندکورٹیس سے ہی بعض مشائخ نے فر مایا کہ جواب میں اس طرح تفصیل ہونی جاہے کہ جس کے واسطے وہ ککڑا شرط کیا گیا ہے اگروہ شخص جانتا ہوتو بالا تفاق بلا خلاف تقسیم جائز ہے اور اگر وہ شخص نہ جانتا ہوا در ۔ شرط کرنے والا جانتا ہوتو مسئلہ بیں اس طرح اختلاف ہوگا کہ امام اعظم وا مام محد کے قول پریہ تقسیم مردود ہوگی اور امام ابو پوسف کے قول پر جائز ہوگی اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ ایسانہیں ہے بلکہ مسئلہ تشیم میں ایسی قسست بالا تفاق سب کے قول میں مطلقا مروود ہے بینچیط میں ہے۔اگرایک قوم نے اپنے موروثی مشترک قربیکو بغیرتکم قاضی باہم تعتبیم کیا حالانکہ ان میں کوئی وار پہنے بھی ہے جس کا وصی تہیں ہے یا وارث عائب ہے جس کا وکیل نہیں ہے تو سینتیم جائز نہ ہوگی اور ای طرح اگر انہوں نے سوائے قاضی کے کسی صاحب الشرط یعنی داروغہ یا کسی عامل کے تھم ہے مثل عال علی ارستاتی باعامل طسوح باعامل خراج یا عامل مؤنث کے باہم تقلیم کیا ہوتو بھی بین تھم ہے اور ای طرح اگر کسی فقید کے تھم پر بدلوگ باہم راضی ہوئے ہوں اور اس نے اصل ومیراث ر ان لوگوں کے گواہ س کر بحراس کا وَل كوان لوگوں ميں بانساف تقتيم كرديا ہو حالانكہ وارث مغير جس كا كوئى وصى نبيس ہے يا وارث غائب جس کا وکیل نہیں ہے پایا جائے تو بھی تقسیم جائز نہ ہوگی کیونکہ تھم <sup>سی</sup> کی ولایت صغیر و غائب پرنہیں ہے کیونکہ اس قسست کا تھم تیراضی خصوم ہوا ہے ہی جس کی طرف ہے رضا مندی یائی گئی اس پر مقعود رہے گا ہاں اگر غائب نے حاضر ہو کریاصغیر نے بالغ ہوكرا جازت دے دى تو جائز ہوكى كيونكه ثابت مواكه جس وقت يرعقد يا يا كيااى وقت اس كا اجازت دينے والاتھا آيا تو نہیں ویکتا ہے کہ اگر قاضی نے اس کی اجازت دی تو جائز ہو جائے گی اور بیعقد نظر اس صورت کا ہے کہ اگر اس نے صغیر کا مال فروخت کیا پیمرصغیرنے بالغ ہوکرا جازت دی تو تج جائز ہوتی ہے اور اگر اجازت وینے سے پہلے غائب یاصغیر مرکبا پھراس کے وارث نے اجازت دی تو قیاسا جائز ند ہوگی اور بھی امام محر گا قول ہے اور استحسانا جائز ہے کیونکہ تقسیم کی حاجت جیے مورث کی زندگی عمل تھی ویسے بی اب بھی قائم ہے بس اگریقست تو ز دی جائے تو نی الحال اس صفت کے ساتھ اس تقسیم کا اعادہ کرنا پڑ ہے گا اور اس ا ایک میں جائز اور دوسری میں نمیں جائز ہے اور یہاں ہے اشارہ جواز اس طرح نکلا کہ بٹوارہ میں نٹھ کے معنی ہوتے میں اور یہاں وہ ایک شریک کے حصدين موجود بي ليكن بياعتراض موسكما ب كديبال حبعا جواز بية فقاحل آمدورفت كوفروشت كرناغير جائز موسكما بي كونك بهت جيزي منها جائز مولى عال رستاق يعكله داروحاكم بركنه وعال طسوح چنگى كاواروغه - عال خراج لكان كالمعكيدارعال مؤنث اخراجات ي سراستقلا جييشرب وغيرو- ع تحكم جس كوعاتم بناليا بإسلطاني مو\_ نفع عام کا کائمدہ مانندیل دنہر۔ سے

کا اعاد ہوارث بی کی رضامندی سے ہوگا تو باو جوداس کی طرف سے رضامندی بائے جائے کاس کوتو ژکر پھراعاد ہ کرنے جس

میحاقا کدونیں ہے بیمبوط میں ہے۔

مجرواضح موكه غائب يااس كوارث كى اجازت ياوسى كى يابعد بلوغ كصغيركى اجازت جمبى كارآ مدموكى كه جب اجازت کے وقت وہ چیز جس پر تقلیم جاری ہوئی ہے قائم ہوجیہا کہ محض تھے موقوف میں جمعی اجازت کارآ مد ہوتی ہے کہ جب اجازت کے وقت مجیع قائم ہوااورواضح ہوا کہ اجازت جس طرح مرح بالقول تابت ہوتی ہے ای طرح اجازت کا ثبوت بدلالت نعل بھی ہوسکتا ہے جیسا بح محض موقوف میں ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ میراث کی کتابیں دارتوں میں تقسیم نے کی جائیں گی لیکن ہر داحداس ہے باری باندھ کرنفع حاصل كرسكتا باورام كمى وارث نے جابا كدورتوں سےان كوتنتيم كر لے ايسانيس كرسكتا باورنديد بات اس كى طرف سے مسوع ہوگی اور کی طرح سے بیر کتابیں منتسم نے کی جا کیں گی اور اگر صنع وق قرآن ہوتو بھی وارث کوابیا اختیار ند ہوگا اور اگر سب وارث داختی ہو کے تو قامنی ایساعکم نددے کا اور اگر تمام معحف ایک کا ہو مگر اس میں سے تینتیں ۳۳ سہام میں سے ایک سہم دوسرے کا ہوتو دوسرے کو تینتیں ۳۳ روز می ایک دن بیمصحف دیا جائے گا تا کہ نفع حاصل کرے ای طرح اگر ایک کتاب کی بہت سے جلدیں ہوں جیسے شرح مسوط مثلاتو بھی اس کی تقلیم ندی جائے کی اور اس کے تقلیم کی کوئی را ہیں ہااور برجش مختلف میں بھی بھی مے اور حاکم ایس تقلیم کا باوجودسب کی رضا مندی کے عظم نددے گا اور اگر باہم رامنی ہوئے کہ کتاب کی قیمت اعداز وکرائی جائے چرایک اس میں بعض محزا تمراضی قمت دے کرنے لیے جائزے ورنہ جائز تہیں ہے یہ جوا ہرا انعناوی میں ہے جمیمید میں تکھا ہے کہ منظ علی بن احمد سے دریا فت کیا حمیا کدایک مخص مرحمیا اوراس نے تابالغ اولا داور دولڑ کے بالغ اورایک دارچھوڑ ااورسی کومسی مقررنبیس کیا بھرقاضی نے دونوں بالغوں میں سے ایک کوومی مقرد کرویا مجراس وسی نے اسینے اقربانس سے دوآ دمیوں کو بلایا اوران کے حضور میں ترکداس طرح تقلیم کردیا کہ تمام کنا بیں تو اسنے واسلے اور اپنے ووسرے بھائی ہالغ کے واسلے لے اور دار ندکور ہاقی دونوں نا بالغ اولا دیے واسلے دونوں ہیں مشترک قرار ویا تمر بہلے ان کی قیمت انداز وکرا کے تعدیل (بربر) کر لی ہے ہی آیا اسی قسمت جائز ہے تو بھے سے فرمایا کدا کرتقسیم کرنے والا عالم يربيز كاربوتوات والله تعالى جائز بوكى ين في ابوحالة يدريانت كياكه كياباب كواختيار بكراب نابالغ فرزىم كساته بؤاره کر لے تو فرمایا کہ ہاں اور چیخ علی بن احمر سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے چندلوگوں میں مشترک زمین سے حاضرین کا حصر تریدا اور بعضے شریک غائب ہیں تو باوجودان کے غائب ہونے کے بیز من کیو کر تقلیم کی جائے گی اور آیا مشتری کواس زمین میں زراعت کرنے کی کوئی راہ ہے ہیں <del>آج نے</del> نر مایا کہ شریکوں یا بعض شریکوں کی فیبت میں اس زمین کی تقسیم جائز نہیں ہے لیکن اگر بیز مین موروثی ہوتو قاضی شریک عائب کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کردے گا تو البت تقلیم ہوسکتی ہے۔ رہی اس کی زراعت کرنا سوا کر قاضی کی رائے یں آیا کہٹر یک مشتری کو بوری زمین کی زراعت کی اجازت دے دے تا کہ خراج ضائع نہ ہوتو قامنی کوابیا افتیاد ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ایک مخص نے کوئی اپنی چیز فروخت کی اور ہائع کی طرف ہے مشتری کے داسطے ایک مخص نے منان درک قبول کرلی مجر منامن مرحمیا تو اس کا مال اس کے دارتوں میں تقسیم کیا جائے گا کیونکہ تقسیم ہے کوئی ماتع نہیں ہے اورا کر دارتوں میں سے ہرایک نے اپنا حصہ فروخت كرديا بجرميت يرمنان ورك لازم آئى تو وارثول كى طرف لينے كواسطى جوع كر كان كى تي توزوى جائے كى كيونك ايك روايت کے موافق میمال منمان بمنولدا یسے دین کے ہے جو مقارات موت ہواور میں روایت مخارے یوفراوی کبری میں ہے۔

### ان چیز وں کے بیان میں جو قسمت کی تحت میں بلاذ کر داخل ہو جاتی ہیں اور جونہیں داخل ہوتی ہیں

اراضی کی تقسیم میں درخت داخل ہوجاتے ہیں اگر چہ حقوق ومرافق کا ذکر نہ کیا ہوجیسا کہ اراضی کی بیٹے میں داخل ہوتے ہیں اور تھیتی و پھل داخل نہیں ہوتے ہے اگر چہ حقوق کا ذکر کیا ہوای طرح اگر بجائے حقوق کے مرافق کا ذکر کیا ہوتو بھی ظاہرالروایت کے موافق تھیتی و پھل داخل نہ ہوں مے اور اگر تنتیم میں بیذ کر کیا کہ بہر قلیل و کثیر جواس اراضی میں ہے ہے اور اس میں ہے ہی اگر اس کے بعد ہر لفظ کہا کہ جواس کے حقوق میں سے ہے تو تھیتی و پھل داخل نہ ہوں گے اور اگر بیلفظ کہا کہ جواس کے حقوق میں نے ہے تو تھیتی و پھل داخل ہوجا کیں گے اور جومتاع اس زمین میں رکھی ہوئی ہووہ کسی حال میں داخل ندہوگی اور شرب وطریق آیا تقسیم میں بدون و کرحقوق داخل ہوتے ہیں یانبیں سوحا کم شہید نے اپنی مختصر میں ذکر فر مایا کہ بیددونوں داخل ہوجاتی ہیں اور ایسابی امام محد نے اصل کی کتاب القسمة میں دوسرے مقام پر ذکر فر مایا ہے چنا نچے فر مایا کہ اگر کوئی زمین چند لوگوں میں موروثی مشترک ہواس کو انہوں نے بدوں بھم قاضی ہا ہم تقسیم کرلیا السرايك ك حصدين الك قراح عليحدو آئى تواس كواس كاشرب اورطريق ادرياني كى سيل اورجوى اس كواسط فابت بوحاصل بوگا اور سیجے قول بیا کے میددونوں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ بیجیط میں ہے تین آدمیوں میں ایک زمین مشترک ہےاور کسی غیر کی زمین میں انہیں لوگول کے کچھ درخت خرمامشترک ہیں اور ان لوگوں نے اس طرح باہم تقسیم کے کدووآ دمیوں میں زمین لے بی اور تیسرے نے درخمان ندكور مع اصول لے لئے تو بدجائز ہاں واسطے كدجر ول سميت در خت جمنو له ديوار كے بيل اور معلوم ہے كدا گر تقسيم ميں ايك كے حصہ ميں د بوارقر اردی جائے تو جائز ہے ہیں ایسے ہی درختوں میں بھی جائز ہے اور اگر اس شرط ہے تقسیم کی کد مثلاً زید کے واسطے بیقطعہ زمین اور ب درخت ہے حالانکہ بیدرخت دوسرے قطعہ زمین میں واقع ہے اور عمرو کے واسطےوہ سنٹ قطعہ زمین اور خالد کے واسطے وہ قطعہ زمین قرار دیا جس من درخت ندکوروا تع ہے پس خالد نے جاہا کہ زیدمیرے حصہ زمین میں ہے اپنا درخت کاٹ لے تو ایسا افقیار نہیں رکھتا ہے اور درخت ندکور جز سمیت زیدکارے گا کیونکددرخت بمزلدد بوارے ہادرمعلوم ہے کہ تقییم میں دیوارے نام ہے شرط کرنے میں وہ تخص د بوار کومع اصل (ند) مستحق ہوتا ہے اور بیدورخت بھی جھی تک درخت کہلائے گا جب تک تطع نہ کیا جائے مگر بعد قطع کرد ہے کے وہ درخت نہیں بلک ککڑی کی بنی ہے ہی در خت کے متحق ہونے می ضروری ہے کہ جڑ سمیت اس کا مستحق ہوا در اگر زید نے اس در خت کوخود قطع کیا تو از بدکوا ختیار ہوگا کہ اس کی جگہ پر جودرخت جا ہے لگائے کیونکہ زمین ندکور میں سے آئی جگہ کا جس میں درخت تھا زید ستحق ہے۔ اگر غالد نے زید کواپی زمین میں ہوکرور شت تک جانے ہے منع کیا تو تقتیم فاسد ہوگی کیونکہ اس تقتیم میں ضرر ہے اس واسطے کہ زید کوائیے درخت تک پہنچے کی کوئی راہ نہیں رکھی کی ہے لیکن اگر تقسیم میں درخت کے بارہ میں بیکھا گیا ہو کدورخت مع ہر حق کے جواس کوثابت ہے تو تعسیم جائز ہو گی اور زید کوایے درخت تک بینے کے واسطے راہ ملے گی کذائی المب وط پھر واضح ہو کہ امام محریہ نے کتاب میں یوں ذکر فیر مایا کہ زید اس تغتيم من برسميت درخت كالمستحل بوكا اوريدذكرندفر مايا كدبر كي حكدكي مقداركيا باورجار ب بعض مشارك نے فرمايا كتفسيم من زمين ے اس قدر حصد داخل ہوگا جو تقتیم کے روز جڑوں کے مقابلے میں ہواور جڑوں ہے وہ جڑیں مرادلیں ہیں کہ اگروہ قطع کر دی جا کمیں تو ورخت ختک موجائے اورای قول کی طرف مس الائم مرحی نے میلان کیا ہے اور بعضوں نے فرمایا کتھیم میں اس قدرز مین داخل ہوگ ا وه قطعه یعنی خاص قطعه دیگرجس میں کو لی درخت نہیں ہے۔ جس قدر تقتیم کے روز درخت کی موٹائی تھی اور اس کی طرف کتاب میں اشار وفر مایا ہے یونکہ کتاب میں یوں فر مایا کہ اگر درخت کی موٹائی بڑھ گئی تو ما لک زمین کوافقتیا رہوگا کہ جس قد ربڑھی ہے اس قد رجھانٹ دے پس بیقول اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ امام محتر مقدار زمین اس قدر قرار دی ہے جس قدر تقتیم کے روزموٹائی تھی پیٹلہیر بیمیں ہے۔

چندلوگوں نے پیداواری کی ز مین مشترک کو باہم تقلیم کرلیا اور کی حصد دار کے حصد میں باغ انگورو بستان اور بیوت آئے اور ان لوگوں نے تقتیم میں بیٹر طاکم عمر حق کے جواس کو ثابت ہے تر کر گئی پانہیں تحریر کی تھی تو اس حصد دار کو جو پچھاس کے جصہ میں درخت وتلارت آئی ہےسب لیے گی تحریمیتی و پیل اس میں داخل نہ ہوں گے بیافماؤی قامنی خان میں ہے۔اگر کوئی گاؤں چند نو کوں میں میراث مشترک ہواس کوان نوگوں نے ہا ہم تقتیم کیا ہی بعض کے حصہ میں کھیت اور کھیتوں کے اندریر ا ہواغلہ آیا اور بعض کے حصہ میں باغ انگور آیاتو به جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ چندلوگوں میں ایک گاؤں اورز مین اور پن چکی مورد ٹی مشتر کے بھی اس کوان لوگوں نے باہم تعتبیم کیا الیں ایک کے حصد میں بن چکی اور اس کی نہر آئی اور دوسرے کے حصہ میں کھیت معلومداور بیوت معلومد آئے اور تیسرے کے حصد میں بھی کچر کھیت معلوم آئے اور ہا ہم تقلیم اس قرار دادے ہوئی کہ برحق کے ساتھ جواس کو ثابت ہے حصد دارکو ملے گی لیس جس کے حصد یمن نہر آئی ہاس نے چاہا کہ دوسرے حصددار کی زمین میں ہوکرائی نہرتک جائے مرزمین والے نے اس کومنع کیا ہی اگر نہر فہ کوراس زمین کے اندرواقع ہواور بدون زمین میں موکر جانے کے کسی طرح نہر تک نہ پہنچ سکے تو زمین کا مالک اس کومنع نہیں کرسکتا ہے اورا کراس طرح واقع ہوکہ بدون زمین میں جانے کے نبرتک پہنے سکتا ہو۔مثلانہ مذکور صدز مین سے بیک موہوتو نبرکا مالک دوسرے حصددار کی زمین میں موكرنيس جاسكا ب-اگرنبر زكوركاراسته حددار كسوائكى غيرى زين بى موتو و وراستهم بى نبروا لے عصديى داخل ہو جائے گا خواولفظ حقوق ذکر کرنے سے نہروالا اپنی نہر تک بدون اس زمین میں جانے کے پینے سکتا ہو یان پینے سکتا ہواور اگر ان لوگوں نے تقسیم میں حقوق ومرافق دغیرہ ایسے الغاظ کی شرط نہ لگائی اور حال بیہ ہے کہ نہر ندکور کا راستہ کسی غیر کی زمین میں ہے ہیں اگروہ حصہ وارجس کے حصد میں تیرآئی ہےاہے حصدے اس تیر کا راستنہیں نکال سکتا ہے۔ تو تقیم فاسد ہوگی از اس مورت میں کہتنے کے وقت اس ہے آگاہ ہواور اگر اسینے حصہ میں ہے اس کاراستہ نکال سکتا ہوتو جائز نہ ہوگی۔ اگربطن نہر میں اس کا مرور (گزرہ)ممکن ہومثلا نهر ذكوركا ياني كسى جكد بينة بوتا مواوراس جكد يخف جاسكنا موتويون قرار ديا جائے كا كدي خف اپنے حصد من نهرتك جانے يرقادر ے ہی تقتیم جائز ہوگی اور اگر کسی جکہ سے نہر کھلی ہوئی نہ ہوتو تقسیم فاسد ہوگی بید ذخیرہ میں ہے اور اگر نبر کے دونوں جانب مسنا 5 ( کاریز ) ہوکہ منا ہ رہے اس کا راستہ ہوتو تعتیم جائز ہوگی اور اس محض کا راستہ ای مسنا ہ رہے ہوگاند دوسرے شریک کی زمین ہے اگر چیکتیم می حقوق کا ذکر کیا ہواس وجہ ہے کہ بیخص مسناۃ پر ہے ہو کر نہر تک بھٹی کرانقاع حاصل کرسکتا ہےاورا گرشر یکوں نے تقسیم میں مسناۃ کا كي ذكرندكيا بمرمالك زين اور مالك نهرن باجم اختلاف كياتوبيمناة مالك نهرى بوكى كداس برنهر ك كي ثال الداوراس يرجوكر عطے شام ابو بوسف وامام محر کا قول ہاورامام ابوطنیف نے فرمایا کہ نہر کے واسطے پی حرم یم سنسی ہوتا ہے اور اگر کسی زمین تسمت (متومه) میں راسته ند مواور باہم شریکوں نے اس کے حصد دار پر بیشرط لگائی کداس ذیبن میں اس کا راسته ند موگا اور درخت خرماء عام درختوں میں بھی بہی تھم ہے۔ایک حصددار کا ایک حصددوسرے کی اراضی میں واقع ہواور دونوں نے بیشرط کر لی تھی کدایک کو دوسرے کی زمین میں ہو کرراستہ نہ ملے گا تو اس کا اور نہر کا تھم بکسال ہے۔ ایک نہر ایک جیتان میں کرتی تھی تو اس کے مالک کواس

ئے۔ آمدور فت کا اتحقاق نبروالے کو حاصل ہوگادوس کو حاصل ندہوگا۔ ع حربیم ہیں کے گرداس قد رجگہ جواس کے اصلاح کے قائد عظی خروری ہے جہاں دوسر افخص وال نہیں کرسکا۔

كے بہاؤ كا اختيار بحالدر بے كابيمسوط من ب-

امام اعظم مِنَ اللهُ اوامام الويوسف وامام محر كرميان مسكه مذكوره مي وجدا ختلاف 🏗

ایک دار مشترک کے اس کے شریکوں نے باہم تعقیم کیااور ایک کے مصدیمی ایسا بیت آیا جس میں کبوتر تھے لیس اگر انہوں نے تعقیم کے وقت بیت ندکور کے ساتھ ان کبوتر وں کو ذکر نہ کیا ہوتو یہ کبوتر بدستور سابق ان میں مشتر ک رہیں گے اوراگر ذکر کیا اپس اگر یہ کیوتر ایسے ہوں کہ بدون شکار کئے پکڑے نہ جاسکتے ہوں تو تقتیم فاسد ہوگی کیونکہ تقتیم میں تاتے کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ ایسے کبوتر وں کی تاج جوبدون شکار کیے نیس باتھ آسکتے ہیں فاسد ہاور اگر بیکور بدون شکار کئے ہاتھ ہاتھ آسکتے ہیں تو تقسیم جائز ہوگی کیونکہ ایسے كبوتروں كى بيج جو بدون صيد كے ہاتھ آ سكتے ہيں جائز ہے يس تقسيم بھي جائز ہوكي اور بيسب اس وقت ہے كہ جب شريكول نے رات میں ان کیوٹر وں کے اپنے محمونسلے میں مجتمع ہونے کے وقت تقسیم کیا ہواورا گردن میں ان کبوٹر وں کے محمونسلوں سے نکل جانے کے بعد تقسيم كيا مواو تقسيم فاسد موكى بيرفاوي كبري من ب- اگردو فخصوس في ايك دارمشترك كوباجم تقسيم كيا پس ايك في دار خركا ايك فكزال اور دوسرے نے دوسر انگز الیا اور دوسرے کے حصہ میں ایک باہری بیخانداور ایک ظلہ (حمد) آیا تو تغلیم اس صورت میں مثل تھے کے ب يعنى بابرى وينانيتسيم من داخل موجائ كاخواه حقوق ومرافق كاذكركيا مويانه كيا مواورظله امام اعظم كزويك بدون ذكر حقوق ومرافق كے داخل ند ہوگا اور امام ابو يوسف وامام محر كے نز ديك داخل ہوجائے كابشر لميكداس كا درواز و دار ميں ہوخوا وحقوق ومرافق كا ذكركيا ہويا ندكيا مواورا كرامل طريق في يظليقو رُدُ الاتوتقسيم ندنو في كاوريغض اين شريك سي محمدوا بس ندل سكي يمسوط عن ب-دو مخصوں نےمشترک باغ انگورکو ہاہم تقسیم کیااور دونوں نے با تفاق قدیمی راستہ ایک کے واسطے قرار دیااور نیا راستہ دوسرے کے واسطے رکھا اور اس نے رائے پر کھے درخت کے بین تو و کھنا جا ہے کہ اگر ہا تفاق دونوں نے نے راستہ کا رقبداس کے واسطے قرار دیا ہے تو یہ در دست بھی ای کے ہوجائیں مے کیونکہ تفتیم بمزل کہ انتا کے ہےاورز مین کی انتا میں در دست داخل ہوجاتے ہیں اور اگر دونوں نے فقط آمدو رفت کائن اس کےواسطے قرارویا ہوتو بدوخت برستور سابق اس میں مشترک رہیں گے کیونکدواستہ فدکوراس کی ملک نہیں ہوا ہے بیجیط سر تھی ہیں ہے۔ اگر ایک دار دو فخصوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس کا ایک درواز وا کھاڑ کرای دار میں رکادیا پھر دونوں نے اس دار کو با ہم تقسیم کیا تو بیدرواز ورکھا ہوا کس کے حصہ میں بدون ذکر کے داخل نہ ہوگا جیسا کہ تھ کے صورت میں ہوتا ہے بیذ خیرہ میں ہے اور حوض تعلیم بیس کیاجا تا خواہ وہ وردہ کی ہویاس ہے کم ہو۔ کذافی خزائد الفتاوي ۔

نقتیم ہے رجوع کرنے اور تقتیم میں قرعہ ڈالنے کے بیان میں

جانتا ہا ہے کہ فظ تقسیم کوئی خاص حصہ کی خاص تھہ کی خاص ہو یا تا ہے بلکداس کے واسطے تقسیم کے بعد چار باتوں کے ایک بات کا پایا جانا بھی ضروری ہوتا ہے یا تو قبضہ ہو جائے یا تھم قاضی ہو یا قرعداس کے نام نظے بیاشر یک لوگ ایک و کس کر دیں کہ وہ ہرا یک کے واسطے ایک حصہ لازم کر دے بید ذخیرہ ش ہے۔ اگر کلہ بھری دو آ دمیوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس کے برابر دو و مہرا یک کے داسطے ایک حصہ لازم کر دے بید ذخیرہ ش ہے۔ اگر کلہ بھری دو آ دمیوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس کے برابر دو یا کے برابر دو یا کہ کوئکہ دائی طریق بین عام نوگوں کو اس کو آرڈ ڈالنے کا اختیار ہے ای واسطے پہلے می کویا معدوم قرار دیا گیا ہے دفتہ مر فی کتاب الموج کے۔ ج وہ دردہ میں خاہرے کر احتال تھا کہ شاید کم میں ایسانہ ہو کہ وہ مرابق سے تھم آب جاری نیس دکھتا ہے ہیں تقریح کردی کداس میں بھی بھی گئے تھم ہے۔

کاڑے کے پھر قرعد ڈالا ہیں ایک کے حصہ میں ایک کلوا آیا اور دومرے کے حصہ میں دومر اکنزا آیا پھر دونوں میں سے ایک نے نادم ہو کرتھیم سے رجوع کرنا جا ہاتو رجوع نہیں کرسکتا ہے کیونکہ قرعہ نگلنے اور حصہ برآ مد ہونے پر قسمت تمام ہوئی ہے۔ اس طرح اگر دونوں کی تمیسر سے خص کی تعلیم پر راضی ہوئے اور اس نے حصہ بائٹ کیا اور برابر حصہ نگانے میں پکو قصور نہ کیا بھر دونوں کے مام قرعہ ڈالاتو ہرایک پر اس کے نام کر عندالازم ہوگا بیہ میسوط میں ہے اور اگر شریک تین آدی ہوں اور ایک کے نام قرعہ نگل چکا ہوئوں میں سے کی ہوئو تینوں میں سے کی ہوئو تینوں میں سے کی ہوئو تینوں میں سے کی سے کی اور تروی کرنے کا اختیار ہے اور اگر دو کے نام قرعہ برآ مدنہ ہوئے کہ اور تروی کی اور تروی کی تام قرعہ برآ مدنہ ہوئے تک تمن آدیوں کے نام قرعہ برآ مدنہ ہوئے تک تین آدیوں کے نام قرعہ برآ مدنہ ہوئے تک تین آدیوں کے نام قرعہ برآ مدنہ ہوئے دور تک جواروں میں سے ہرایک کو تعلیم سے دور جوئے کرنے کا اختیار رہے گارہ محیط میں ہے۔

ا مرقام معنی با شخے والا شریکوں کی باہمی رضامندی ہے باختا مواور قرعے بعض سہام برآ مدمونے کے بعد بعض نے اس تقتیم ہے رجوع کیا تو اس کواختیار ہے لیکن اگر سوائے ایک کے سب سہام برآ مر ہو بچے ہیں۔ چرر جوع کیا تو بیر تھم نیس ہے اور بعض سہام برآ مدہونے کے بعدر جوع کا افتیاراس وجہ ہے کہ الی تقسیم وغیرہ کا اعتبار واعمادان کی باجمی رضامندی بوری ہوتے پر ہاور بعض سہام کے برآ مدہونے سے اتمام میں ہوتا ہے ہیں ہرایک کوئل اتمام کے رجوع کا اختیار ہے کذانی النہا بیادرا کرچندلوگوں میں بحریاں مشترک ہوں اور ان کے حصے نکالنے سے پہلے شریکوں نے قرعہ ڈالا کہ جس کے نام اولا نظیے اس کواس فقد ریکریاں گن ویس مے اس طرح ایک بعد دوسرے کے سب کے داسطے ایسائل کرتے جائیں مے تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر میراث میں اونٹ اور گائے اور بمریان مشترک ہوں بس انہوں نے اونٹوں کا ایک حصہ قر اردیا اور گائے کا ایک حصہ اور بمریوں کا ایک حصہ بنایا بھراس طرح قرعہ ڈ الاتو یہ جائز نیں ہے میر چیط میں ہے۔ اگر میراث میں اونٹ اور کا ئے اور بکریاں ہوں چرانہوں نے اونٹ کا ایک حصد اور کانے کا ایک حصد اور بكريون كاليك حصد بنايا بمرباجم قرعدة الااس شرط سے كه جس كے حصد ميں اونت آئيں و داس قدر درجم اپنے دونوں شريكوں كودے کہ وہ نصفا نصف تقلیم کرلیں تو بیجائز ہے بیمسوط میں ہے۔اگرایک داردو مخصوں میں مشترک ہو پھر دونوں نے اس قرار دارے تقلیم کیا كدا كيت شريك اس داركا موخر على سے تهائى اپنے بورے تن كوش لے لے اور دومرا ایس داركا مقدم دو تهائى اپنے بورے تن ميں لے لے تو جب تک دونوں میں صددو قائم نہ ہو جا کیں تب تک دونوں میں ہے ہرایک کواس تقسیم سے رجوع کا اختیار ہے اور تل صدود قائم مونے کے دونوں کی تولی رضا مندی کا اعتبار میں ہے اور اس رضا مندی کا اعتبار جمعی ہوگا کہ جب صدود قائم ہوجا کیں بیدہ خیرہ میں ہے۔ المام ناطقی نے ذکر فرمایا کر قرعد والنا تین طرح کا ہوتا ہے اس واسطے کہ جس کے نام قرعد فکے اس کافت فابت ہوجائے اور دوسرے کافت باطل موجائے اورابیا قرعہ باطل ہے چنانچے اگرایک محص نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد سے مراس ایک کوعین ندكيا بحرا كرقرعة اليقوياطل باوردوم طيب خاطر كروا سطيقرعة النااوريدجائز ب جيس كرسفر كروفت الى بيبول عمى قرعدة الناك جس كے نام فكاس كوساتھ لے جائے يا بارى كے واسطے كەس جوروكے پاس مبلے يكل جاكرسوك اورسوئم اس واسطے موتا ہے كە براير حقداروں میں ایک کاحق اس کے دوسرے مقابل کے مقابلہ میں ثابت کرنے کے واسطے تا کہ دونوں میں سے ایک کاحق جدا کروے اور اليا قرعه جائز يديناوي قاضى خان من بيد جب شريكون عن قرعدة الناج بيك يون كهدو كدشر كول عن بي جس كا قرعد ببل فظے گاس کواس جانب ہے حصد ووں گااوراس کے بیچے جس کا نام فظے گااس کو پہلے کے حصد کے پیلو میں دوں گا کذائی شرح بطحاویٰ۔ بار مُمَر:

تقتیم میں خیار ہونے کے بیان میں

تقتیم تین طرح کی ہوتی ہے ایک الی تقتیم جس میں انکار کرنے والے پر جرنیس کیا جاتا ہے جیسے اجناس مخلفہ کی تقتیم۔

دومری و تقسیم جس میں افکارکرنے والے پر جرکیا جاتا ہے جیے کیلیات ووز نیات یعنی مٹلی چیز وں میں ہوتا ہے اور تیسری الی تقسیم جس میں فیرمثلیات میں افکارکرنے والے پر جرکیا جاتا ہے۔ جیے ایک شم کے کپڑے اور خیارات جمن ہوتے جی ایک خیار شرط ، دو سرا خیار عبد ، اور تیسرا خیار رویت ۔ پس اجناس مختلفہ کی تقسیم میں بیرسب خیارات تا بہت ہوتے جیں اور مثلیات مثل مکیلات و موزونات جی خیار عبد ، اور تیسرا خیار رویت و خیار شرط قابت نہیں ہوتا ہے اور غیر مثلیات جیے ایک شم کے کپڑے اور گائے اور بکری وغیروان کی تقسیم عیب فابت ہوتا ہے اور تی وابت ہوتا ہے اور کی وابت ہوتا ہے اور بکری وغیروان کی تقسیم میں خیار عبد ہوتا ہے اور تیس میں جوتا ہے اور بھی ہوتا ہے اور ایک ایوسلیمان کے قابت ہوتا ہے اور بھی مسیح ہے اور ای پرفتو کی ہے بیٹرا و کی صفح ہے اور ای پرفتو کی ہے بیٹرا و کی صفح ہے اور ای پرفتو کی ہے بیٹرا و کی صفح ہے اور ای پرفتو کی ہے بیٹرا و کی صفح ہے اور ای پرفتو کی ہے بیٹرا و کی صفح ہے اور ای پرفتو کی ہے بیٹرا و کی مفرقی میں ہے۔

پرامام محد نے كتاب من يون وكرفر مايا كركيبون اور جواور برچيز جوكل كى جاتى باور برچيز جووزن كى جاتى عى بين الى چیزوں کی تقتیم میں خیاررویت ثابت رکھتا ہوں اور ہمارے مشاکنے نے فرمایا کہ تیبوں اور جو کہنے سے اور کمیل اور موزوں کہنے سے بیمراو ہے کہ دونوں بالجموع ہوں ہرایک چیز تنبانہ ہوئے تا کہ مقسوم چندا جناس کی مختلفہ ہوجا کیں پس تقسیم ایک تقسیم ہوجائے کہ دونوں کی رضا مندى كاحكم اس كاموجب شروع ليس اس بن خيار رويت ثابت بواور اكرامام محد في اس سالك الك فقط كيهون حصد من آناياجو حصد میں آنامرادلیا ہے تو الی صورت پر جمہول ہوگی کہ جب اس کی صفت مختلف ہومشلاً بعض سخت وخونس ہواوربعض نرم ہواوربعض سرخ اور بعض سپید ہواور دونوں نے اس کوای طرح تقسیم کرلیاحتی کتقسیم ایس مجدیرواقع ہوئی کدونوں کی تراضی کا علم اس کاموجب نیس ہے یا اسی صورت رجمول ہے کدائ کی صفت تو ایک بی طرح کی ہے لیکن ایک کے حصہ بی ڈھیری کے اوپر کے تیہوں آئے اور دوسرے کے حصد میں بنچے کے آئے اور واضح ہوکہ میں تھم سونے کے نکڑوں اور جائدی کے نکڑوں میں ہے اور میں تھم جا عمی اور سونے کے برتنوں اور جوابرات وموتیوں میں ہےاور یمی تھم تمام عروش میں ہےاور یمی تھم ہتھیاروں اور تکواروں وزین میں ہے۔ بیمیط میں ہےاورا گردو ہزار درہم دوآ دمیوں میں مشترک ہوں اور ہر ہزار ایک تھیلی میں ہوں پس دونوں نے اس قرار دار پرتقبیم کیا کہ ہرایک نے ایک تھیلی نے لی حالا تکددونوں میں سے ایک نے تمام مال و یکھا تھا اور دوسرے نے اس کوئیں و یکھا تو جس نے و یکھا ہے اس پڑھیم جائز ہو سے می اور اس میں دونوں میں ہے کئی کوخیار نہ ہوگالیکن اگراس شخص کا حصہ جس نے مال نہیں دیکھا ہے تا کارہ ہوئے تو اس کوخیار حاصل ہوگا اور اگر دو مخصوں نے ایک دار باہم تعتبیم کیا حالا تکہ دونوں میں ہے ہرایک نے وہ حصہ داراوروہ منزل جواس کے حصہ میں آئی ہے او بر ہے ویمی تھی تھراندر سے نبیں دیمی تھی تو دونوں ہیں ہے کی کا خیار حاصل نہ ہوگا۔ای طرح اگر دونوں نے بستان وکرم کو باہم تقسیم کیا لیس ایک کے حصد میں بستان آیا اور دوسرے کے حصد میں کرم آیا اور جو پچھے جس کے حصد میں آیا اس کواس نے نبیس ویکھا تھا نہاویر ہے اور نہ اندرے شاس نے ورخت خرمااور شاور قتم کے ورخت و کھے لیکن اس نے جارو بواری کو باہرے و بکھا تھا تو دونوں میں ہے کسی کو خیار حاصل نہ ہوگا اور اوپر سے ویکمنامش اندر کے دیکھنے کے قرار دیا جائے گا اس طرح کیڑے کے تہدیجے تعان میں اوپر سے کیڑے کا کوئی جزود کھے لیما خیارسا قط ہونے کے حق میں مثل تمام تعان کے دیکھنے کے ہے کذائی المبسوط۔

ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ امام مُکر کے اس قول کی کہ (نداس نے درخت فرمااور نداور ہم کے درخت دیکھے) بیتاویل ہے کہ پورے درخت فرمااور پورے اور ہم کے درخت نہیں دیکھے بلکہ فقط درختوں اور درختان فرما کی چوٹیاں دیکھی جیں کیونکہ اگر اس اے مختف ہم کے چندا جناس داخل بٹوارہ ہوئی کیونکہ ای بناء پر مداد مسئلہ ہے۔ ع میں کہنا ہوں کہ جس نے بیس دیکھا اس پہمی جائز ہے۔ شاید یہ عبارت اصل ہے ماقع ہوئی ہو یعن تقسیم دونوں پر جائز ہوگی۔

نے درختوں کی چوٹیاں بھی ندد بیسی ہوں تو خیار رویت ساقط ند ہوگا اور میہ قائل تھے کی محض میں بھی ایسا بی فرما تا مجرواضح ہو کہ جب عقد قسمت میں خیار و ویت ثابت ہوا تو جہاں ثابت ہوگا وہاں جس چیز سے تصفی میں خیار باطل ہوتا ہے اس چیز سے عقد قسمت میں بھی خیار باطل ہوجائے گا اور خیار عیب عقد قسمت کی و دنوں قسموں میں ٹابت ہوتا ہے اور اگر شریکوں میں ہے کی نے ایے حصد کی کسی چیز میں عیب پایا ہی اگر قبضہ سے پہلے معلوم کرلیا تو اپنا بورا حصد واپس کر دے خواہ معموم کوئی شے واحد ہویا اشیائے مختلفہ ہوں جیما ﷺ میں تقلم ہے اور اگر قصنہ کے بعد معلوم کیا اپس اگر مقوم الی چیز ہو جو هیات و حکماً واحد ہے جیسے وارواحد ہ یا حکماً واحد ہوند هیفتہ جیسے کمیل وموز ون تو اس کو بیا نتیار ہوگا کہ پورا حصہ واپس کردے اور بیا نتیار نہ ہوگا کہ پچھواپس کرے اور کچے داپس ندکر ہے جیسا کہ بچ محض میں تھم ہے اور اگر مقبوم اشیا ہنچکاند ہوں جیسے بکریاں تو فقط عیب دار کو داپس کر دے جیسا کہ بچج محض میں تھم ہے اور جس چیز سے بچے محض میں خیار عیب باطل ہوجاتا ہے اس سے قسمت میں بھی باطل ہوتا ہے اور اگر باندی ع من عیب یانے کے بعد اس سے خدمت لی تو استحسانا اس کو واپس کرسکتا ہے اور اگر وارعیب پانے کے بعد برابر اس میں رہتا رہا تو اس کوچھی استحسانا واپس کرسکتا ہے اور اگر کپڑے کو ہرا ہر پہنتار ہایا جو پایہ پر ہرا برسوار ہوتار ہایا عیب جاننے کے بعد ہرا ہرای نے ابیا کیاتو قیا ساواستها ناان دونو ل کووالی نبیل کرسکتا ہے اور خیار شرط کی صورت عمل اگر اس نے دار علی مدت خیار علی سکونت اعتباری بابرابرر بتار باتوامام محروف كاب البيوع من فرمايا كه اگرمشترى في دارميعه من مدت خيار من سكونت كي تواس كاخيار ساقط ہوجائے گا اور اس میں دوصور تیں ہو عتی ہیں ایک بیا کہ مشتری نے مدت خیار میں اپنی سکونت پیدا کی اور ایک بیاک و واس میں رہتا تھا اور مدت خیار میں بھی برابر رہتار ہا گرامام محد نے ان دونوں کی تفعیل نیس قرمانی اور ہمارے مشاکخ میں ہے جس نے مئلة تسمت میں ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے اس نے خیار شرط میں بھی ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے اور فر مایا کہ ازسرنوسکونت پیدا کرنے سے خیارشرط باطل ہوتا ہے اور اگر رہتا تھا اور برابر رہتا رہا تو باطل نہیں ہوتا ہے اور ان دونو ل عقدول میں کھے فرق نہیں ہے اور مشائخ میں ہے جس نے یوں فر مایا ہے كقست میں خیار عیب باطل نہیں ہوتا ہے نہ سكونت بيدا كرنے ے اور نہ سکونت پر مداومت رکھے ہے وہ فرما تا ہے کہ خیار شرط سکونت پیدا کرنے ہے اور سکونت پر مداومت کرنے سے باطل ہوتا ہے بیمجیلا ش ہے۔

 ندگورہ (۱) میں اختلاف ہے بیچیط میں ہاوراگر ترکی ہی نے خوداس میں ہے پی گرادیا اوراس کوفروخت نہ کیا پھراس میں پی جمیب پایا تو افتصان عیب کواپیت شریکوں کے حصوں میں ہے لیگا کیاں اگر اس کے شریک اس امر پر راضی ہوں کہ تعتیم تو ڈی جائے اور بی خض اس حصہ کو بیعنہ گراہوا والیس کر دینو بی تکم نیس ہے بیمسوط میں ہے۔ واشح ہو کہ تعتیم جہاں جہاں خیاں دورہت بالا تفاق و باختلاف الروایات عابت ہوتا ہے وہاں خیار شرط مجبی فاہرت ہوتا ہے اور جس ہے بیج محض میں خیار شرط باطل ہوتا ہے اس سے محقد قسمت میں بھی باطل ہوتا ہے اور جس طرح تیج محض میں خیار شرط فابت ہوتا ہے اس طرح تیج محض میں خیار شرط فابت ہوتا ہے اس طرح تو تحض میں خیار شرط فابت ہوتا ہے اس طرح محقد قسمت میں بھی فاہرت ہوتا ہے کہ افران کے واسط خیار شرط باطلاف. جائز ہوا وہ تو تھی دونوں ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں نے گواہ قام کے قرم جو محض دوکا کہ کا دونوں کے کواہ قبل ہوں گے کذائی المبسوط۔

#### بار*ب بنتر:*

ان لوگول کے بیان میں جو غیر کی طرف سے متولی تقسیم ہوسکتے ہیں اور جونہیں ہوسکتے ہیں اور جونہیں ہوسکتے ہیں اصل ہے ہے کہ جوفق کی چیز کی بی کا اختیار رکھتا ہے وہ اس کی تقیم کا بھی اختیار رکھتا ہے یہ بیط میں ہے۔ تابالغ و معتوہ کی طرف ہے اس کے باپ کی تقسیم ہر چیز میں جائز ہے بشرطیکہ اس میں خبن نے فاحش نہ بواور باپ کے مرنے کے بعد اس کا وہی بھی باپ کا قائم مقام ہوتا ہے اور آگر باپ کا وہی موجود نہ بوق سے وادر السماح بھی بی تھم ہم اور مال نے جوز کہ چھوڈ السماہ ہا سے اس میں ہوائے کے باق چیز وں کا تقسیم کرتا مال کے وہی کے فعل سے جائز ہے بشرطیکہ اولیا و ندگور بالا میں سے کوئی موجود نہ ہو کے ونکہ ان کا وہی اس کی مال کا قائم مقام ہے اور مال کا تقسیم کرتا الی تقسیم کرتا ہوں کہ تھی ہواؤں کی جوز کرتا ہوائے کہ بالغ جوز کہ بالے میں بیا وہی اس کے تقسیم کرتا ہواؤں کا میں بیا ہواؤں کی جوز کہ بالغ میں بواجود کی بالغ ہوئے کہ بیا ہو کہ بیا کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا گو بیا کہ بیا ہو کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہو کہ بیا کہ بیا ہو کہ بیا کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا بیا کہ بیا ہو کہ بیا کہ بیا ہو کہ کہ کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا کہ ب

اگروسی نے مال مشترک دونا بالغوں بیں تقتیم کیا تو جائز نہیں ہے جبیما کداگر وسی نے ایک نا بالغ کا مال دومرے کے ہاتھ فروخت کیا تو نہیں جائز ہے بخلاف ہاپ کے کداگر باپ نے اپنے نا بالغ اولا دکا مال ان بھی ہا ہم تقتیم کرد باتو جائز ہے جبیما کداگر باپ نے اپنے نا بالغ اولا دکا مال ان بھی ہا ہم تقتیم کرد باتو جائز ہے جبیما کداگر باپ نے اپنے دور سے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو جائز ہے اور اس بات بھی وصی کے واسطے حیلہ بیرے کدا کیا نا بالغ کا غیر مقسوم حصد کی مشتری کے ہاتھ فروخت کر کے پھر مشتری کے ساتھ دو سرے نا بالغ کے حصد کا مقاسمہ کر لے پھر اس مشتری فیل مشتری کے ہاتھ فروخت کر کے پھر اس مشتری کے اپنے مشتری کے باتھ فروخت کر کے پھر مشتری کے جائز ہے۔ جبین فاحش کھلا ہوا ایسا نسارہ کہ جس کولوگ پر داشت نہ کرتے ہوں اپنی انداز وکرتے والے ہی تا ہوا کہ انداز وکرتے والے ہی تعدل اس کا افاف نے والا ۔

(۱) جيها كماة البعض مشائخ في ماياب. (۲) جس كوماصل تعالى في اجازت ديدي اورعقد كو بوراكرويا.

(m) بالغ كرواسط\_

ے دوسرے نابالغ کا حصہ جوفروخت کیا ہے اس کے واسطے تربیہ لے بس دونوں نابالغوں کا حصہ جدا جدا ہوجائے گا اور پہنتیم اس واسطے جائز ہوگی کہ بینتیم مشتری اور وصی کے درمیان جاری ہوئی ہے اور دوسرا حیلہ یہ ہے کہ دونوں کا حصہ سی مختص کے ہاتھ فروخت کرد ہے پھرای مخص ہے دونو ل کا حصہ جدا کیا ہواخرید ہے میدذ خیرہ میں ہے۔اگر نا بالغ ووصی کے درمیان مال مشترک ہو تو وصی کاتشیم کرنا جا ئزنبیں ہے لیکن اگراس تغتیم میں تا بالغ کے واسطے منفعت طاہرہ ہوتو امام اعظم کے نز دیک جائز ہے اورامام مجرآ كنز ديكنين جائز باكرچه نابالغ كه واسطيمنفعت ظاهره نه دواورا كرباب في اينا اورايخ فرزند نابالغ كامال مشترك تعميم کیا تو جائز ہے اور اگر چہاس میں نابالغ کے واسطے منفعت طاہرہ ہوئے بیمجیط میں ہے۔اگر وارثوں میں نابالغ اور بالغ ہوں اور وارثان ہالغ صاضر ہوں کیں ومی نے ہالغوں ہے حصہ ہانٹ اس طرح کیا کہ سب نابالغوں کا حصہ اکھٹا جدا کیا اور یوں نہ کیا کہ ہر نابالغ كاحصه جدا كرلة تقسيم جائز ہوگی پھراس كے بعدا گروصی نے نابالغوں كاحصه باہم تقسيم كرديا تو بيقسيم جائز نه ہوكی اوراكر وارث لوگ بالغ ہوں اور غائب ہوں تو وصی کا مال عقاران میں تقلیم کرنا جائز نہیں ہے تکر مال عروض کے ان میں تقلیم کرنا جائز ہے اوراک ہے مرادیہ ہے کہ وارث لوگ سب بالغ ہوں اوران میں ہے جعش حاضر ہوں اور بعض عائب ہوں ہیں اس نے حاضریں ے تقسیم کی اوران کا حصہ جدا کیا اور بھائی نے اپنی کتاب میں مال عروض کے ساتھ اتفاظ زیادہ کیا کہ مال عروض باب کے ترک عمل سے التے مید ذخیرہ عمل ہے۔ اگر وارثوں عمل ایک صغیر ہواور ایک بالغ غائب ہواور باتی بالغ وارث حاضر ہوں اور وصی نے بالغ غائب كاحصه مع صغیر کے حصہ کے جدا كرليا اور وارثان حاضر ہے مقاسمه كرليا تو امام اعظم کے نز دیک بير مقاسمه عقار وغير و عقارسب میں جائز ہےاورصاحبین کے زویک بالغ کی طرف سے عقار میں نہیں جائز ہےاور بدینا پراس کے ہے کہ امام اعظم کے نزديك بالغ كى طرف سے وصى كى تيج مال عقارين تين جكه جائز ہے ايك تو جب ميت يرقر ضه بواور دوسرے جبكه تركه يس وميت ہواور تیسرے جب کہ وارثول میں کوئی صغیر ہو ہی تاج کے مانند تقلیم میں بھی ایسا بی ہےاور صاحبین کے نز دیک جائز نہیں ہے بید محیط سرحتی میں ہے۔

 اس کی طرف ہے حصہ یانٹ کر دینا جائز نہ نہو گالیکن اگر اس نے حالت معحت وافاقہ میں رضامندی ظاہر کی ہویا و کیل کر دیا ہوتو جا تز<sup>ان</sup> ہے بیذ خمر ہیں ہے۔وصی مروذی ہے اور وارث لوگ مسلمان ہیں تو ایساوصی اپنے وصی ہونے سے خارج کیا جائے گا تگر قبل خارج کیے جانے کے اگر اس نے تعتبیم کی ہوتو قسمت جائز ہو گی اور اس طرح اگر میٹ کے سوایئے کسی غیر کا غلام اس میت کا وصی ہوتو جب تک خارج نہ کیا جائے تب تک وصی قرار یائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

تحست کے احکام میں ذمی لوگ بمنز لے ال اسلام کے جیں سوائے سوروشراب کے کہ اگر سوروشراب ان میں مشترک ہواور بعض نے تقیم کی درخواست کی اور بعض نے انکار کیا تو میں انکار کرنے والوں پرتقیم کے واسطے جرکروں کا جیسا کہ سوائے سوروشراب کے اور چیزوں کی تقتیم کے واسطے مجبور کرتا ہوں۔اگر ذمیوں نے باہم شراب کوتقیم کرلیا اور بعض نے ازراہ پیاندزیادہ فی تو ایسی زیادتی ذمیوں کے تن میں بھی جائز ندہو کی اور اگر کسی ذمی کا وصی مسلمان ہوتو اس مسلمان وصی کے تن میں شراب وسور کا مقاسمه کرنا محروه جانیا ہوں کیکن بیمسلمان کسی ذمی کواپنا غائب یا وکیل کرد ہے جونا بالغ کی طرف ہے شراب کا حصد بانٹ کرا کے بعد تقسیم کے اس کوفرو شت کر دے اور اگر کسی ذمی نے مسلمان کوامی میراث کے واسطے جس میں شراب وسور ہے وکیل کیا تو مسلمان ہے ایسافعل جائز نہیں ہے جیسے كەسلمان كوشراب وسوركا فروخت كرناوخريدنا جائرتبيل باوزال مسلمان وكيل كويدىكى اختيارتيس بكرشراب وسورك مقاسمه ك واسطے انی طرف ہے دوسرے کو دکیل کر دے اس وجہ ہے کہ اس کا مؤکل اس کے سوائے فیر مخفص کی رائے بر راضی نہیں ہوا ہے اور اگر راضی ہوا ہومثلا اسے بیکام اس کی رائے پرسونپ دیا ہواوراس نے کسی ذمی کواپنی طرف سے دکیل قسمت کردیا تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر دارٹوں میں ہےا بیک دادے مسلمان ہو گیا اور اس نے کسی ذمی کواس داسطے دکیل کیا کہ جس قدرشراب دسور ہیں ان کا مقاسمہ كرية امام اعظم مُعَيِّدًة كيزويك جائزے - محرصاحبينًا نے اس مِي خلاف كيا ہے جبيها كه اگر كسي مسلمان نے ذي كوثراب فروقت كرنے كے واسطے دكيل كياتو يوں عى تقم ب يرميط مرتسى عن لكھا ب-اگراس وارث نے جومسلمان ہو كيا ب شراب كا ابنا حصد لےكر اس کوسر کہ کر ڈ الاتو جس قدر شراب سر کہ کر ڈ الی ہے اس میں ہے دوسرے دارتوں کے حصہ کا ضامن ہوگا اور بیسر کہ اس کا ہوجائے گا اور اگر کسی ذمی کے ترکہ میں فتیا شراب وسور ہوں اور اس کے قرض خواہ لوگ مسلمان ہوں اور اس کا وصی نہ ہوتو قاضی اس کی فروخت کے واسطےذمیوں میں ہےا بکے مخص کومقرر کرے گا کہ وہ اس کوفرو شت کر کے میت کا قرضدا دانہ کرے میمبسوط میں ہے اور اگرحر لی مشامن نے اپنے ذی بیٹے کی طرف سے مقاسمہ کیا تو جائز نبیں ہے اور اگر اس کا بیٹا بھی باپ کے مانند تربی ہوتو تقسیم جائز ہوگی بیمچیط سرحسی

اگر مرقد نے جوحالت دوت میں ہدیں جرم آل کیا گیا ہےا ہے نابالغ فرزند کی طرف ہے جوشل اس کے مرتد ہے مقاسمہ کیا تو جا تزنیس ہے بیمسوط میں ہے۔ ماذون کا تقسیم کرنامشل آزادمرد کی تقسیم کے ہے کذائی محیط السرحسی اور مکا تب بھی تقسیم میں مثل آزاد ے ہاورتقتیم میں مثل بڑھ کے معاوضہ کے معنی موجود ہیں اور اگر مکاتب بعد قسمت کے عاجز ہو گیا تو اس کے مولی کوفتح قسمت کا اختیار نہ ہوگا اور اگر مولی نے بغیر رضامندی مکاتب کے اس کی طرف سے مقاسمہ کیا تونہیں جائز ہے خواہ مکاتب حاضر ہو یا عائب ہواور اگر مولی نے اس طرح اس کی طرف سے مقاسمہ کرلیا پھرمکا تب عاجز ہو گیا اور بدچیز مولی کی ہوگئی تو یہ تقییم جائز نہ ہوجائے کی جیسے کہمولی کے اور تصرفات بسبب مکاتب کے عاجز ہوجانے کے نافذ نہیں ہوجاتے ہیں اورا گرمکاتب نے تقشیم کے واسطے کوئی وکیل کیا بھرخود عاجز ہو کیا یا مرکبا<sup>ت</sup> تو اس کے وکیل کو بیا تھتیار نہ ہوگا کہ اس کے بعد مقاسمہ کزے اور اگر مکا تب نذکور آزاد کر دیا گیا تو اس کا دکیل ای و کا لت

ا جس کواجازت دی یا جس کووکل کیا ہے وہ مقاسمہ کرسکتا ہے۔ سے تعنی پر بدوں اس قدر مال چھوڑے کہ جس ہے اوائے کتابت ہو سکے سرگیا۔

بار بفتر:

الی حالت میں تقسیم تر کہ کا بیان کہ میت پر یا میت کا قر ضدموجود ہو یا موصی لہ موجود ہواور بعد تقسیم کے قر ضہ ظاہر ہونے کے بیان میں اور وارث کا تر کہ میں دین کا یا

اعیان ترکه میں ہے کسی مال معین کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

ع بیرگوانی گوانان مدی یا با قرار تابت ہواور یک مراد ہرجگہ ہے۔ (۱) مالت زندگی میں میت کا قول مقبول تھا اور گواو قرض خواہ ک۔ (۲) تقیمن شلفی مکان کی وصیت ہواور مرسد مشلفا تبائی ہال کی دصیت۔ (۳) (چنانچیاس کا بیان مختم بیب آئے ہےا نشا الغد تعالی )۔

کہا کہ ترکہ میں وصیت نہیں ہے تو اب ترکہ کوان میں تقلیم کرد ہے گا پھراس کے بعد اگر قرضہ طاہر ہوا تو قاضی اس تقلیم کو قرز دے گا انی طرح اگر قاضی نے ان ہے دریافت نہ کیا ہو کہ دین ہے یا نہیں اور ان میں ترکہ تقلیم کر دیا ہوتی کہ طاہر القسیم جائز ہو چکی ہو پھر دین طاہر ہوا تو بھی قاضی تقلیم خہور کو تو ز دے گالیکن اگر وار توں نے بیتر ضدا ہے مال میں سے ادا کر دیا تو صورتوں ہیں تقلیم کونہ تو زدے گا ای طرح اگر قرض خواہ نے میت کو قرضہ ہری کردیا تو بھی تقلیم کونہ تو ڑے گا اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ دار توں نے قرض خواہ کا حصہ الک نہ کیا ہوا ، سوائے اس کے جس کو دار توں نے تقلیم کرایا ہے میت کا اور پھے مال ہوتو مال بھی نہ ہوا ور اگر وار توں نے قرض خواہ کا حصہ بدا کر دیا ہویا سوائے اس کے جس کو قسیم کیا ہے میت کا اور پھے مال ہوتو عاضی اس تقلیم کونہ تو زے گا۔

اى طرح اگركوئى دوسرا وارث ظاہر مواجس كو يميل كوا مول في تا تھا يا تمائى يا چوتھائى كا موسى لد ظاہر مواتو قاضي تقتيم ندكور وكوتو زكر پيميردوبار وتقسيم كرے كا اورا كروارثوں نے كہاكهم اس وارث ياموسى لدكاخل اپنے مال سے ادا كيے ديتے إلى اورتقسيم ند توزي كنو قاضى ان كول برالنفات ندكر ع اليكن اكريدوارث ياموصى لداس امر برداضى بوجائ توبوسكنا ب اورا كركوني قرض خواہ یا ہزار درہم وصیت مرسله کا موصی لدظاہر ہوااور وارثوں نے کہا کہ ہم اس قرض خواہ یا ایسے موصی لہ کاحق اپنے مال سے اوا کے ویتے جیں اور تقسیم کونہ تو زیں مے تو ان کو بیا ختیار حاصل ہے اس وجہ ہے کہ دارث اور تہائی و چوتھائی وغیرہ کے موصی کہ کاحق تو عین تر کہ میں ہے ہو جب دارتوں نے بیرچا ہا کہ ہم اس کا حق اپنے مال سے اداکرین تو بیرچا ہا کہ ترک ہیں ہے جو پچھاس کا حصہ ہے ہم خرید لیس تو بیر بدوں اس کی رضا مندی کے بیچ نہیں ہوسکتا ہے اور رہا قرض خواہ کاحق یا ہزار درہم وصیت مرسلہ کے موصی لد کاحق سو بیچق مین ترکہ می بدین معنی کر مالیت ترکد سے اس قدر حق ان کو پھر دیا جائے ہی خواہ مالیت ترکہ میں ہے دیا جائے یا وارثوں کے مال سے دیا جائے ودنول برابر ہیں اورای طرح اگروارٹوں میں ہے کی نے قرض خواہ کاحق اسے مال سے اس شرط سے اداکر دیا کہ ترکہ میں ہے داہی نہ الے گاتو بھی قاضی اس تقیم کوندتو زے کا بلکہ برابر ہاتی رکھے کا کیونکہ قرض خواہ کاحق ساقط ہو کیا اور وارث کا قرضہ ترکہ برا ابت نہیں ہوا بيونكاس في شرط كر في كديس تركد سهوالي ندلول كااوراكروارث في اداع قرضد كوفت شرط كرلي بوكديس تركد سهواليس لوں گا یا سکوت کیا ہوتو تقتیم ندکورروہوجائے گی مجرواضح ہوکہ یہ جوذ کرفر مایا کدا گروارثوں نے تر کتقیم کرنیا تو مجرووسراوارٹ یا تہائی و چوتھائی وغیرہ کا موصی لہ ظاہر ہوا تو قاضی اس تقسیم کوتو زے گابیاس و نت ہے کہ جب بیقشیم بغیر تھم قاضی ہوا وراگر پیقشیم بحکم قاضی ہو پھر کوئی وارٹ یا تہائی (۱) کا موصی لہ ظاہر ہوا تو بیوارٹ اس تقشیم کوئیس تو زسکتا ہے جب کہ قاضی نے اس کا حصہ جدا کر دیا اور رہاموصی لہ سو اس من مشائع نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کنہیں تو ڈسکتا ہے اور اس طرف امام محد نے اشار وفر مایا ہے اور بھی اصح ہے دیمیط میں ہے اورا کر کسی تحف نے ازراہ تیم ع میت کا قر ضدادا کردیا تو قرض خواہ کوتھیم تو ڑنے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے۔ وارثوں فے تقسیم تر کدجا بی حالا مکدر کد پر قرضد ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ کوئی اجنبی باجازت قرض خواہ بشرط براءت میت اس وین کا ضامن ہوجائے اورا گراس نے بشرط براک ضانت ندکی تو تقسیم نافذ نہ ہوگی اس واسطے کہ جب بشرط براءت میت اے نے ضانت کی تو بدحوالد ہو گیا ہی قرضه اُس اجنبی کی طرف نتقل ہو جائے گا اور ترکه مواخذ اورین سے چھوٹ جائے گا۔ بدوجیز کروری میں ہے اور اً على المراج والتح بوكرسوائ مال مقومه كاور مال ميت سے بيم الله ب كه وه مال ادائے دين كروا سط كاني بودر منصورت مذكور د بيش آئے كي -بترع نیلی بدون و نیادی موش کے برا وت میت به کریس اس قرضنو او کے ملیے میت کی طرف سے ضامن ہوں اس شرط سے کہ میت میرے حق علی مجی

اگریکس وارث نے قرضادا کردیا تو اُس کوافتیار ہوگا کہ یا تحول ہے واپس لے خواہ اُس نے ادا کرنے کے وقت واپس لینے گی

شرط کر لی ہویان کی ہوگین اگر اُس نے ترعا ادا کردیا ہے تو الیانہ کر ہاور واپس اس وجہ ہے نے گا کہ وارثوں ہی ہے ہرائیکہ

وارث اس قرض کے مطالبہ میں گرفتاز ہے تی کہ اگر قرضنو اہ اُس کو قاضی کے پاس لے گیا تو اُس پر پورے قرضہ کی ڈری کردے

گاہی بیشی خیص کم تھنا ہے بجورو مصلم ہوگا متبرع ہو ہوائے گا اور اگروارثوں نے وارکو یا بہ تقیم کرلیا اور وارثوں ہیں میت کی جرد بھی ہے گرائی

ہونی می تعلیم کو اورث کی تو ہوائے گا اور اگروارثوں نے وارکو یا بہ تقیم کرلیا اور وارثوں ہیں میت کی جرد بھی ہے گرائی

نے بعد تقیم کے اپنے شو برم پر کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کر دیے تو تقیم تو ڈری ہائے گی یہ بچیا سرخی ہی ہواور گریفس وارث نے نے بعد تشیم کی ایور گا کہ وی کے بعد ترک میں اپنے قرضہ کا ویون گیا تو اُس کا ویون گیا تو اُس کے اور اس کے گواہوں کی ساحت ہوگی اور میائے کی اور اس کے کواہوں کی ساحت ہوگی اور میائے کہ اس کو اختیار ہوگا کہ تقیم تو رک ہوائے کی ہوائے گا اور اگر بعض وارث نے بھر کی وارث نے انتقال کیا اور اس وارث میں بال میر اث مشترک ہوائے کی ہوائی کو اورث میائے کو اور کی ہوائی کو اورث کے بعد کر میں اس میر اٹ بھر کہ میراث کو فارثوں نے بغیر کم قاضی یا ہم تھیم کیا تو میت ٹائی کے قرضنو ابوں کو اختیار ہوگا کہ اس سے پیمر کی میراث کو فارثوں نے بغیر کی گیا اور گواہ قائم کر دیے حالا کلہ وارث وارث کی اس کے بالی خرز ند کے واسطے ماضل ہوئی اُس کا مطالبہ کر سے اور اُس کی باپ کو یا فقیار نہیں کہ جو وجہ وصیت اُس کے باپ کو یا فقیار نہیں کہ بو جو یہ وصیت کے ماصل ہوا ہیا گئی ہیں کہ تھیم کو ڈر ڈر دے کو تکہ یہ تیست اُس کے باپ کو یا فقیار نہیں کہ بوری ہوگی ہے۔

دری کی تقیم کو ڈر ڈر کہ واسطے حاصل ہوئی اُس کا مطالبہ کر سے اور شریا میائی کہ تھیم کو ڈر ڈر دے کو تکہ یہ تیست اُس کے باپ کو یا فقیار نہیں کہ باتھ کو دی نہو کہ ہوئی ہوئی ہے۔

دری کی ہوئی ہے۔

جوتف الى چيز كو را نے كا قصد كرے جوأى كے ساتھ يورى بوئى باس كى كوش برباد ہوجائے گى اور جب أى نے تقسيم براقد ام كياتو اس بات كا احتراف كيا كرير ے بينے كوا سطور حيث نيس بر كرابيا تھم قرضد كى مودت بين بہت كيات جب أى نجب أى نجب أن كا چيئا بالغ بوتو أى كوا ختيار بوگا كہ اپنے تق وحيت كا مطالب كرے اس كو تقسيم كوتو رُدے يظ بيريد بين ہے۔ اور اگرا يك دار چند كوكوں بى ميراث مشترك بولى الى يوان بولى كيا كريرا ايك سكا ميراث كا دعد پايا ہے بانٹ ليا پھرا يك وارث نے دعویٰ كيا كريرا ايك سكا بھائى ايك بال باپ ہے ہم لوگوں كے ساتھ باپ كى ميراث كا دعد بانٹ ديا چھرا يك وارث نے دعویٰ كيا كريرا ايك سكا وارث بول اور أس كى ميراث كا دارت بوا تھا پھر جدا ا نقال باپ ہے اس نقال كيا اور بيل اُس كا تقال كيا اور بيل اُس كا تقال بيا ہو اور شيار اُس كى ميراث كا تو تولى ہو تولى ہو تولى ہو ہو تولى ہ

اگروارٹوں نے دین کو باہم تقتیم کیا پس آگر ہے دین میت کالوگوں پر ہواور وارثوں نے دین وطین کواکٹ تقتیم کیا ہایں طور کہ بعن دین تقتیم کریں میں انکا دیشہ میں تا ہے تقدیم میں ہوں۔

لے ہوری لیمنی وی اس تقلیم کے بورے ہوئے کا باعث ہے جے بقدر حصدر سد ہے۔ ۲ بوالے بعنی خواولے تفلقی کا اقر ارتکھا ہوتھ ہے میں ٹوٹے کی بلکہ لکھا ہوتو دعویٰ باطل ہے۔

اگراراضی بین آدمیوں بھی اُن کے باپ کی میراث مشتر کے ہواوران بھی نے ایک مرگیا اور ایک بالغ بیٹا چھوڑا ہیں اُس نے
اوراُس کے دونوں پیچا نے اراضی فہ کور کواُس کے داوا کی میراث پرتقیم کیا پھراس پوٹی نے اس بات کے گواہ قائم کیے کہ میر سے داوا نے
میر سے داسطہ کی جہائی کی دھیت کی گی اور چا ہا کہ تقیم باطل کر دی جائے آواس کے دعویٰ کی ساعت شہوگی اوراگر داوا کی طرف سے
دھیت کا دعویٰ نہ کیا بلک اپنے باپ پر اپنا قر ضہ و نے کا دعویٰ کیا تو دعویٰ تھے ہوگا اوراگر گواہ قائم کر دیے تو قرضہ تابت ہوجائے گا اوراگر
اس کے دونوں پیچا نے بیکہا کہ تیم اقر ضہ تیرے باپ پر ہے داوار نہیں ہا اور ہم نے تیجے تیرے باپ کا حصد و سے یہ اپنی تیم تی چا تی اس کے دونوں پیچا نے بیک احساد سے والی تیم الی تھی جائے گا دادا کہ تیم تیم ای اس کی مقر ضی تی فرنس ہے اس دادا کیا جائے گا دادا کر کہ سے بیس اور اس کے گا کہ دونوں دار سے کہ ایک تاب کہ دونوں دونوں ایسانیوں کہ بھی تیں کو نظر نے بین کہ دونوں دونوں ایسانیوں کہ بھی تیم کر کے قید میں اور کی کہ دونوں دارے کی جو جائے گا اگرا کیک زمین چند دار توں میں اس مشترک ہواورائی کو دارفان نہ کور نے باہم تیم کر کے قید میں تیک مال میں زیاد کی ہوجائے گا اگرا کیک زمین چند دارتوں میں میراث مشترک ہوادرائی کو دارفان نہ کور نے باہم تیم کر کے قید کر ایکٹرا کیک دارے نے دوسرے کے حصد پر اُس سے تر یہ کر قبد کر اپنے کہ میت پر قرضہ نگا اورائی کی کواد قائم ہوئے وائو ترکہ کی تسیم و کر یہ دونوں دارے کی طرف سے معروف جوں گا دور نے بار کی طرف سے معروف جوں گا دور نے کی طرف سے میں کی دونوں دارے کی طرف سے معروف جوں گا دور کے دور کی کار نے بھرائی کار نے دوسرے کے حصد پر اُس سے تر یہ کر قبد کر کونس کی کواد کا کا کہ تیم کو کو تو ترکہ کی کھیے کو دار کی کو دور کی کے حصد پر اُس سے تر یہ کر قبد کر کیفت کی کور میں کا کور اُس کے کو دور کی کے دور کر سے کہ کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کہ کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کی کور کے کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کو

 دموی کیا کہ بیددار میرے شوہر نے جھے مہر دیا تھا یا ہی نے اپنے مہر کے موض بیددارا کی سے فریدا تھا تو بید ہو کا مسموع نہ ہوگا کیونکہ جب مورت سے دارتوں کی تقتیم میں مساعدت کی تو کو یا اس امر کا اقرار کیا کہ شوہر کی موت کے دفت بیددار شوہر کی ملک تھا ہیں اس کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا۔ ای طرح اگر چند آ دمیوں نے اپنے باپ کی میراث کا داریاز میں تقتیم کی اور ہرایک کوا کی گزا پہنچا پھر ایک دعور کی اور ہرایک کوا کی میراث کا دوسرے دارث کے حصد میں کسی ممارت یا درخت کا اس زعم پر دعویٰ لیا کہ اس کو میں نے بتایا یا لگایا ہے تو اس دعویٰ پر اس کے کوا و مقبول نہ ہوں کے کذائی فرآوی قاضی خان۔

بارې نېر:

تقتیم می*ں غرور (۱) کے بیان میں* 

واضح ہوکہ اصل ہیہ کہ ہر تقیم جو بافتیار قاضی یا بافتیار ہردوشر یک واقع ہوئی اگر اسک تقیم ہوکہ درصورت ایک کے افکار
کرنے کے قاضی ہے درخواست کرنے پراس محر پر تقیم کے واسطے جرکیا جاتا۔ چیے دار واصد و درخین واصد کی تقیم تو ایک تقیم میں اگر
ایک شریک نے اپنے حصہ میں محارت بنائی یا درخت لگائے بھر دونوں حصوں میں ہے ایک حصہ استحقاق تا بت کر کے لیا یا تو
عمل ہر شریک اپنی ملک کو دسرے ہو والی نہیں لے سکتا ہے کید کہ میر محمظر کیا تا کہ شریک کا ارتفاق اُس کی ملک ہے منططع ہوجائے ہیں ایک
عمل ہر شریک اپنی ملک کو دسرے کی ملک ہے بے لگاؤ کر لینے پر مصفر کیا تا کہ شریک کا ارتفاق اُس کی ملک ہے منقطع ہوجائے ہیں ایک
تقیم میں ہر واحد احیاء اُس کی ملک ہے بلکر تن رکھ کو استحقاق اُس کی ملک ہے منقطع ہوجائے ہیں ایک
تقیم میں ہر واحد احیاء اُس کی موثر ہے ایک تقیم پر مضفر کا سے ہو اور منظر کا گیا ہے اور مضطر کی طرف ہے تو ایک تقیم میں در
مورت استحقاق تحقق ہوئے کے محارت کی قیمت دوسرے ہو واپس کے کا کونکہ احیاء تن کے واسط اس تقیم ہر مضفر نہیں ہو اسکا سی تعیم ہر مضافر کی اور میں ہوگئے دواس طرح تقیم کی اور المور ہو اس کے کہ کونکہ اور بیا کی کونکہ و بیا میں ہو اس کرتا تھا وہ صفعت فوت نہ ہوجائے تو بھی اس کرتا تھا وہ صفعت فوت نہ ہو جائے ہو اس کرتا تھا وہ صفعت فوت نہ ہو جائے ہو بھی اس کرتا تھا وہ مضفحت فوت نہ ہو جائے ہو اس کرتا تھا وہ مناز ہو تھا تو ہو ہو اس کرتا تھا وہ مناز ہو ہو اس کہ اس کرتا تھا وہ مناز ہو ہو اس کرتا تھا وہ ہو اس کرتا تھا وہ مناز ہو ہو اس کرتا تھا وہ مناز ہو ہو اس کرتا تھا وہ ہو ہو اس کرتا تھا وہ ہو اس کرتا تھا وہ ہو اس کرتا تھا وہ ہو ہو اس کرتا تھا وہ ہو تھا ہو کہ کونکہ کی اس کرتا تھا وہ ہو تھا ہو کہ کونکہ کرتا ہو کہ کونکہ کی اس کرتا تھا وہ ہو تھا ہو کہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کرتا تھا ہو کہ کونکہ کو

اگردونوں نے دوبا تدیوں باہم تقسیم کرلیں پھراکی نے اُس با تدی ہے جس کوائی نے لیاوطی کی اور با تدی ذکورائی ہے جن پھرو وہا ندی استحقاق تابت کرکے لے کی گاور شریک نے بچے کی قیمت تاوان وے دی تو دوسر یشریک ہے بچے کی نصف قیمت والیس لے گااور بیامام عظم کا قول ہے اس واسطے کہ امام کے نزویک دیتی میں تقسیم اضطراری و جبری جاری نہیں ہوتی ہے ہی ہے معاوضہ اور یعنی تنف ہونے ہے گیا اور بھال او چاری ہے کوئکہ بدون تقسیم کے احیاد خل جو کر جن واحد ہا س واسطے موات اُن کی تعسیم کے احیاد خل جو کر جن واحد ہا س وابسط موات اُن کی تعسیم کے اور کوئی صورت نہیں ہو کئی ہے۔ یع ہے کہ کے ویے خد شے بینی ہرواحد نے دوسرے کے حصر کی بابت ایسان کیا ہے۔

باہمی اختیاری ہوگا اور امام ابو یوسٹ وامام محمد کے نز دیکے قسمت اضطراری رقیق میں جاری ہوتی ہے پس غر در محقق نہ ہوگا تو دوسرے شریک سے بچے کی قیمت میں سے پچھٹیں لےسکتا ہے اور جو باندی اُس کے شریک کے یاس رہی اس میں سے نصف لے کے کا بیمبسوط میں ہے اگرایک واراورز مین خالی زراعت دو وارثوں میں مشترک ہواو ربغیرتھم قاضی اُنہوں نے اُس کو بابٹ لیا اور ایک نے اسپے حصہ میں کوئی عمارت بنائی پھروہ حصہ انتحقاق میں لے لیا حمیا اور عمارت تو ڑ وی منی تو تقسیم رو کی جائے گی ارو ائے شریک سے عارت کی قیمت میں محولیں لے سکتا ہے ایمائی کتاب الفسمة کے بعض سنوں میں ذکور ہے اور بيتكم الى مورت برمحول ہے کہ جب أنبوں نے دار كوعلىحد وتقسيم كيا ہواورز من كوعليخد وبا نا ہو پس بيالي تقسيم ہو كى كماس كے واسطے جرأ تھم ہوسکتا ہے اور بعضے شخوں میں بیلکھا ہے کہ اپنے شریک سے ممارت کی نصف قیت واپس لےسکتا ہے اور بیالی صورت بر محمول ہے کد دونوں نے اس طرح تعلیم کیا ہو کدایک نے دار لے لیا ہواور دوسرے نے زمین لے بی ہولی بیالسی قسمت ہوگی کہ تھم اُس کا مو جب نہیں ہوسکتا ہے۔اگر چند دار چند لوگوں میں مشترک ہوں جس کو قاضی نے بطور تسمت الجمع کے شریجوں میں اس مرح تقلیم کیا کہ ہرشریک کا حصددار میں جع کردیا ہواورسب کواس بربجیر آبادہ کیا پھرایک نے اپنے حصد کے دار میں کوئی عمارت بنائی پھریدواراسخقاق میں لے لیا کمیا اور اُس کی ممارت تو ز دی گئی تو بیشریک اپنے ساتھی شریکوں سے ممارت کی قیت نہیں لےسکتا ہے سوصاحبین کے زویک اس وجہ سے نہیں لےسکتا ہے کہ برگاہ قاضی کی رائے میں اس طرح تقلیم کرنا بہتر معلوم ہوا تو الكي تنتيم أن كے زويك جبرا واجب ہوسكتى ہے اور امام اعظم كے زويك اس وجد سے نيس لے سكتا ہے كہ برگاہ قاضى نے أي كو بطورقسمت الجمع تغنیم کیا تو اُس نے ایک مجتمد فیبا میں تھم دیا<sup>(۱)</sup> ہیں اس صورت میں بالا تفاق بیدوار ہائے مختلفہ ایک ہی وار کے تھم میں ہو گئے ہیں بیمیط میں ہے۔ایک داردوآ دمیوں میں مشترک تھا لیں ایک فخص نے اگر ایک شریک حاضرے کہا کہ مجھے تیرے شریک نے اس واسطے وکیل کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ اُس کا حصہ بانٹ کروں ہیں اُس نے نداُس کی تفیدیق کی اور نہ تکذیب کی شریک نے اس واسطے وکیل کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ اُس کا حصہ بانٹ کروں ہیں اُس نے نداُس کی تفیدیق کی اور نہ تکذیب ک تحر حصد بانٹ کر دیا پھرشریک حاضر نے اپنے حصد بیں محارت بنائی پھر غائب آیا اور اُس نے اُس کے وکیل کرنے ہے اٹکار کیا تو عمارت بنانے والا عمارت کی قیت اُس وکیل ہے لیے لے گا کذا بی خزائنہ اُمعتین \_

الیی تقتیم کے بیان میں جس میں کسی قدر حصہ پراستحقاق ثابت کیا گیا

اگردوشر کیوں نے ایک دارمشرک باہم اس طرح تقیم کیا کہ ایک نے اُس کا تہائی لیا اور دوسرے نے دو تہائی لیا گرقیمت میں یہ دونوں جھے برابر میں کمی قدر کلاے پراستحقاق ٹابت کیا حمیاتو تین حال سے الی بیس یا تو دونوں جسوں میں ہے کوئی جز و شائع کا استحقاق ٹابت نہ ہوگا یا دونوں میں ہے کہ جدمی ہے کہ جزو استحقاق ٹابت نہ ہوگا یا دونوں میں ہے کہ جدمی ہے کہ برت معین کا استحقاق ٹابت نہ ہوگا یا دونوں میں ہے کہ جدمی ہے کہ بیت معین کا استحقاق ٹابت ہوگا ہی اگر ہردو حسوں میں ہے جزوشائع کا استحقاق ہوتو تقیم نہ کورٹوٹ جائے گی اور اگر ایک حصر میں ہے کہ بیت معین پر استحقاق ٹابت کیا گیا تو تقیم جائز رہے گی اور اگر دونوں حصر دار دل میں ہے ایک حصر دار کے تمام مقبوضہ میں ہے تھا تھا تھا تھا تھا ہوگا ہے اس کو اختیار حاصل ہوگا جا ہے دوسرے شریک ٹابت کیا گیا تو تقیم نہ ٹوٹے گی لیکن جس کے حصر میں استحقاق ٹابت کیا گیا تو تقیم نہ ٹوٹے گی لیکن جس کے حصر میں استحقاق ٹابت کیا گیا تو تقیم نہ ٹوٹے گی لیکن جس کے حصر میں استحقاق ٹابت کیا گیا تو تقیم نہ ٹوٹے گی لیکن جس کے حصر میں استحقاق ٹابت کیا گیا تو تقیم نہ ٹوٹے گی لیکن جس کے حصر میں استحقاق ٹابت کیا گیا ہوگا ہوگا جا جا جہ دوسرے شریک

<sup>.</sup> تسميدا مجمع لما كريو اروچنا نچه پيان ہو چڪا۔

كم متبوضه كاچوتهائى لے ليا جا ہے تو تعتبيم تو رُو داورا مام ابو يوسف كيزو يك تقيم توث جائے كى اور يهى امام محد عروى ہے۔ اور اگر اُس حصہ دا کے جس کے قبضہ میں تہائی ہے اپنے مقبوضہ کا آوھا فروخیت کر دیا مجر ہاتی استحقاق میں لیا گیا تو د وسرے شریک کے مقبوصۃ میں سے چوتھائی لے لے گا کیونگہ استحقاق ٹابت ہونے سے تقسیم باطل نہ ہوگی ممر خیار حاصل ہوگا اور چونکہ تنتیم تو ژنا اور واپس کرنا اس صورت میں معدر ہے اس دجہ ہے اپنے شریک کے مقبوضہ کا چوتھائی کے لیے **گا** کیونکہ جس قدر استحقاق میں لیا گیا ہے وہ اُس کی نصف ملک ہے اور نصف اُس کاعوض ہے جواُس نے اپنے شریک کے پاس چھوڑ اے اور جبکہ رید عوض اُس کے پاس مسلم ندر ہاتو جو پچھا اس نے شریک کے پاس چھوڑ ا ہے واپس لے گا اور اُس کی تھے جائز رہے گی اور اہام ابو یوسف کے مزو کے تعلیم ٹوٹ جائے گی اور جو پچھ فروخت کیا ہے اُس کی قیمت ناوان دے گا اور وہ قیمت اُس حصبہ کے ساتھ جو

اً س كے شريك كے قصہ ميں ملاكر دونوں ميں تصفا نصف تقيم كيا جائے گا يہ محيط مرحمي ميں ہے۔

ای طرح سوچریب زمین دوآ دمیوں میں برابر مشترک ہے چمر دونوں نے اُس کواس قرار داد سے تقسیم کرلیا کہ ایک نے اپنے حق کے وق دی جریب زیمن حس کی قیمت بزار درہم ہے لے لی اور دوسرے نے نوے جریب جس کی قیمت بزار درہم ہے لے لی چر ہرایک نے وہ حصہ جواس کو ملاتھا اُس کی قیمت سے کم یا زیادہ کوفرو فت کیا چردی جریب میں سے ایک جریب استحقاق میں لے لی گئی بمراقی کوشتری نے اپنے پائع کووالی کرویا تو بقیاس قول امام اعظم بی کم سے کہ توے جریب والے حصدوارے ایک جریب کے بچاس درہم واپس لے گا اور بقول امام ابو بوسف وجریب باقی دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور نوے جریب والا ایک جریب کے بانچ سو درہم دوسرے کوتاوان دے گامیمسوط میں ہے اور اگر سو بکریاں دوآ دمیوں میں برابر مشترک ہوں اور دونوں نے اس طرح تعتیم کرلیا کہ ایک نے جالیس کری جن کی قبت پانچ سودرہم ہے لیس اور دوسرے نے ساٹھ بکریاں جن کی قبت پانچ سودرہم ہے لیس پھر چالیس میں سے ایک بری کی قیمت دی درہم ہے استحقاق میں لے فی گی تو بالا تفاق بینکم ہے کدساٹھ بگریوں والے سے یا مج درہم واليس كااور بالاتفاق تقسيم جائز موكى اورجس كے حصد ميں استحقاق ثابت مواہباس كوخيار (۱) حاصل نه مو**كا كذا في الحيط** 

گيا**رو**و (6 بارس:

## قتیم میں غلطی ہونے کے دعویٰ کے بیان میں

دوحصہ داروں میں ہےا یک نے تقشیم میں ازارہ تیمت نلطی واقع ہونے کا دعویٰ کیا مثلاً تقسیم میں نمین واقع ہونے کا دعویٰ کیا بس اگریپنین بسیر ہوبیعنی کوئی انداز وکرنے والا اس قدر کوئیسی انداز وکرتا ہوتو اُس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی اور نداُس کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر غبن ناحش ہو بعنی کوئی انداز ہ کرنے والا کم قیمت کوانداز ہنہ کرتا ہو پس اگر بیقتیم بھکم قضا ہونہ تیمراضی ۔ تو بالا تفاق اس کے گواہ مسموع ہوں کے اوراگر تیراضی ہونہ بعضا قاضی تو کتاب میں اس کا تھم نہ کورنہیں ہے اور فقیر ابوجعفر سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے كما كريد كهاجائے كداس كے كوابول كى ساعت بوكى تواس كى ايك وجه معقول ہے اور اگريد كها جائے كدساعت ند ہوكى تواس كى بھى ايك وجمعقول ب كذانى الصغرى اور مي سيح باوراس يرفق في ب كذانى الفيافيداورامام فضلي ب منقول ب كدأس كوابول كي ساعت ہو گی جیسا کہ تضاءقاضی سے محاکمہ ہونے کی صورت میں تھم ہے اور یمی سیج ہے کذانی شرحت محتصر اورامام اسمیحانی نے اپی شرح میں ذکر فرمایا کہ بیسب اُس صورت میں ہے کہ مدمی نے استیفاء (۲)حق کا اقرار نہ کیا ہواور اگر اسپقفاء حق کا اقرار کرلیا ہوتو چرغلط یا نبن کا دمویٰ اُس کی طرف سے سیجے نہ ہو گا لیکن اگر غصب کا دعویٰ کرے تو البتہ اُس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی یہ فاوی صغری

<sup>(</sup>۱) ما ہے قسمت وزرے سائنسارن ہوگا۔ (۲) بھر ہوریانے والا۔

میں ہے۔اگر دو حصہ داروں میں سے ایک نے غلطی کا دعویٰ اس طرح کیا کہ اُس سے مدی فیصب نہیں ہوتا ہے گرتقتیم سے مقدار واجب حاصل ہونے بیں غلطی واقع ہونے کا دعویٰ کیا مثلاً سو بمریاں دو مخصوں میں مساوی مشترک تعییں اور دونوں نے تقتیم کرلیس مجرایک نے دوسرے سے کہا کہ تو نے علطی ہے بچپن بحریوں پر قبضہ کرلیا ہے اور میں نے فقط پینتالیس بجریوں پر کیا ہے اور دوسرے نے جواب دیا کہ میں نے قبضہ میں پھیلطی نہیں کی بلکہ ہم نے ای طور سے تنتیم کیا تھا کہ جھے پیپن بریاں ملیں اور تھے پینتالیس ملیں اور دونوں میں ہے کمی کے گواہ قائم نہ ہوئے تو دونوں میں تھا کف دا جب ہوگا اس داسطے کے تقتیم عقد تج کے معنی ہیں اور تیج میں جب مقد ارمعقو دعلیہ میں اس طرح اختلاف موتا ہے تو معقو دعلیہ کے بعینہ قائم ہونے کی صورت میں دونوں سے باہم قتم لی جاتی ہے اس طرح قتم بن مقسوم کے بعینہ قائم ہونے کی صورت میں دونوں سے یا ہم قتم لی جائے گی اور بیسب أس صورت یں ہے کہ پہلے دونوں ہے استیفاء تن کا اقرارنہ پایا گیا ہواوراگر پہلے استیفاء تن کا اقرارصا در ہو چکا ہوتو دعویٰ غلط مسموع نہ ہوگا الا ازراہ غصب مسوع ہوسکتا ہے اور اگریوں کہا کہ ہم نے برابرتقیم کیا اور اپنا پیا حصہ لے لیا پھرتو نے میرے حصہ میں سے ملطی ے پانچ بریاں لے لیں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے تیرے حصہ میں سے علمی سے پھینیں لیا ہے بلکہ ہم نے تقلیم اس طرح کی تھی کہ جھے بچین بریاں ملیں اور تھے پیٹالیں اور دولوں میں ہے کی کے پاس کوارٹیں ہیں تو دونوں ہے باہم تتم نہ لی جائے کی بلکہ جو تخص اسینے تن میں غلطی کا مری ہے اُس کا قول قبول ہوگا۔امام محد نے فرمایا کدایک قوم نے ایک زمین یا دار باہم تقلیم کیا اور ہرایک نے اپنے حصہ پر قبضہ کیا پھرایک نے غلطی کا دعویٰ کیا تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ تقتیم کا اعاد ہ اس وقت تک نہ کیا جائے گا کداہے ووئ پر کواہ قائم کرے اور اُس نے اپنے دوئ پر کواہ قائم کیے تو تقسیم دوہرائی جائے گی تا کہ ہر ذی تق ابنا تق بھر پائے اور واجب بیرتھا کہ تقتیم کا اعاد ہ نہ کیا جاتا اس واسطے کہ وضع مسئلہ اس پر ہے کہ ہروا حد نے اپنے حق پر قبضہ کر نیا اور بعد قبضہ کے غلط کا دعویٰ کرنا دعویٰ غصب ہے اور دعویٰ غصب میں مدعی کے نام اس چیز کی ڈگری کی جاتی ہے جس کی بابت مواہ قائم ہوئے ہیں اور تقیم دو ہرائی نہیں جاتی ہے اور اس اشکال کا جواب ریہے کہ امام محد نے فقط یہ بیان کیا ہے کہ دعویٰ غلط کے کواوسم ہونے یہ تشیم کا اعادہ کیا جائے گا اور دعویٰ کی بچھ کیغیت بیان نہیں فرمائی پس احمال ہے کہ اُس کا دعویٰ ایسا ہوجس ہے گواہ قائم ہونے پرتقسیم کا عادہ واجب ہواوراس کا بیان یہ ہے کہ مدعی غلط نے دوسرے سے کہا کہ ہم نے دار ندکورکو باہم برا برتقسیم کیا تھا کہ ہزارگز مجھے ملےاور ہزارگز تختے ملے پھرتو نے سوگز میرے حصہ میں ہے کسی خاص جگہ سے خلطی سے لےلیااور دوسرا کہتا ہے کہبیں بلکہ تقسیم اس قرار داد ہے تھی کہ جھے ایک ہزار ایک سوگز ملے اور تھے نوسوگز ملے اور گواہوں نے یہ گواہی دی کہ تقسیم برابر برابر واتع ہوئی اور بیکوائی نددی کده عاعلیہ نے مری کے حصد میں سے خاص جکد سے سوگز لے لیا ہے تو کواہوں سے بیان بات ہوا کہ تقتیم برابر داقع ہوئی ہے مکرایک کے قبضہ میں زیادتی موجود ہے اور میٹابت نہ ہوا کہ اس میں مدعی کس جانب ہے ہے پس تقتیم کا اعادہ دا جب ہوگا تا کہ مساوات ہوجاہے اورالی کوائی مسموع ہوگی اگر چہ کواہوں نے غصب واقع ہونے کی کواہی نہیں دی ہے اس واسطے کہ اس صورت میں مدمی غلط نے دو باتوں کا دعویٰ کیا ایک تو برابر برابرتقسیم ہونے کا اور دوسری سوگز خصب واقع ہونے کا اور گوا ہوں نے ایک بات کی گواہی دی لینی تقسیم برابر پر واقع ہوئی ہے اور اگریدی کے پاس اپنے دعویٰ کے گواہ نہ ہوں توجس کی طرف سے غلطی سے زیادہ و کینینے کا دعویٰ کیا ہے بعن مرعاعلیہ سے تتم کی جائے گی اور دونوں سے باہمی تتم نہ لی جائے گ پس اگر مدعا علیہ نے فتم کمائی تو غلطی ثابت نہ ہوگی اور تشہم ہجالہ باتی رہے گی اور اگر اُس نے انکار کیا تو غلطی ثابت ہوجائے کی پس تقتیم کا اعاد و کیا جائے گا جیسا کہ کوا و قائم کرنے کی صورت میں گذرا ہے ای طرح بحری و گائے واونٹ و کیڑے یا کسی کیلی ووزنی چیز چس جومنسیم واقع ہواور بعد تقتیم و قبضہ کے کوئی حصد دارغلطی واقع ہونے کا دعویٰ کرے تو اس میں بھی بیرں ہی تھے ہے اور ان تمام مسائل اور مسئلہ اولی میں بکسال تھم ہونے سے بیر راونیں ہے کہ تمام باتوں میں بکسال تھم ہے بلکہ فقط بعض ہاتوں میں بکسان علم مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ محرد دعویٰ کرنے سے مقتیم کا اعادہ نہ کیا جائے گا آیا تو نمیں ویکھا ہے کہ کیلی ووزنی چیزوں میں اگر مدمی غلط نے اسپے دعویٰ کے گواہ قائم کیے تو بھی تقسیم کا اعادہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ باتی دونوں میں بقدر ہرا یک کے حق کے تقسیم کی جاتی ہے اور گائے و بکری و کیٹر وں میں اور ان چیز وں میں جن میں تفاوت ہوتا ہے تقسیم کا اعادہ واجب ہے کہ جیسا كدمتلددار يس بيان بواب اوراكرزيدوعمروف دودارباجم اسطرح تنتيم كرلي كدزيد ف ايك دارليا اورعمروف دومرادارليا مجر مثلان ید نظمی کا دعوی کیا اور کواه لایا کداس قدر کزاس دار می سے جوعمرو کے قبضہ میں ہے تعلیم میں میرے حصد برزیادتی كى راوے جھے جاہے ہيں تو اس صورت ميں مرى كے نام اس قدركروں كى ذكرى موجائے كى اور تقيم كا اعاد وندكيا جائے كا اور بیشل دارواحد و کے نبیں ہے بیامام ابو پوسٹ وا مام محرکا قول ہے اور بھیاس قول امام اعظم کے دعویٰ فاسد ہے خواہ بید دعویٰ ایک وار من ہویا دو داردں میں ہواوراس مسئلہ کے بعضے بد میں کدونوں حصدداردں میں سے ایک رمثلا زید نے بدوئ کیا کہ تعتیم می مرونے بیشر طاکر لی تھی کدایے حصد میں سے اس قدر گز بھے دوں گا اور امام اعظم کے زد کی تعلیم فاسد ہونے کی وجہ یہ ہے كر عمرون جب اسے حصد على سے اس قدر كرزياده و يناشرط كياتوزيد كے باتھ اس كافروخت كرنے والا موااوروار على سے چند کر ون کی جے امام اعظم کے فرد یک جائز نہیں ہے اس مثل اس کے تقدیم میں بھی جائز نہیں ہے اور جب وحویٰ کا فاسد ہونا تا بت ہواتو تقتیم کا عادہ واجب ہوگا کہ فساد دفع ہواور صاحبین کے فزد یک وارش سے چند کردن کی اچ جائز ہے اس تقلیم بھی جائز ہوگی مجرواضح ہوکہ صاحبین نے دار واحدودارین میں فرق کیا ہے اور فرمایا کہ دودار ہوں تو تعتیم کا اعادہ نہ کیا جائے گا اور اگر ایک دار موتو تقتیم کا اعادہ کیا جائے گا حالا مکدوا جب تھا کدوا حدیث بھی تقتیم کا اعادہ ند کیا جائے بلکدر کی کے نام حصد معاعلیہ سے اس قدر مروں کی ڈگری کر دی جائے جیسا کہ دووار کی صورت میں تھم ہے کیونکہ اعاد وتقیم اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ مدی کا حصہ متغرق ہوکر اس برضررعا كدندهواور يهال كوئى وجه يائى نبيل جاتى كيونكدرى في وس كرمعين كادعوى كيايس اكراس ك نام اس كى ذكرى مو جائے تو اس پر پچم ضررعا کدنہ ہوگا کیونکہ اصل تقسیم میں وہ یوں ہی ان گزون کامستحق ہوا ہے اور اگر اس نے دس گزشا کع کے دعویٰ كياتو بھى يمي بات ہے كونك جباس نے شرك كے حصد على سے دس كر شائع ائے واسطے شرط كر ليے باو جود يك جانا ہے كه شر یک جب ان گزوں کو جوشائع ہیں مجھے تقتیم کردے گا تو ہوسکتا ہے کہ میرا حصہ متغرق ہوجائے تو وہ اپنے حصہ کے متغرق ہونے پررامنی ہوگیا ہے یاواروا صدوص جوتنم کا اعاد وواجب کیا ہے اس کی وجہ یمی ہے کہ ستلداس صورت برمحول ہے کہ دی نے بول دعویٰ کیا کہ شریک نے میرے واسطے اسے حصر میں سے دس گز کی شرط کی ہے اور می نہیں جانا ہوں کہ کیونکہ شرط کی آیا دس گز معین میرے صدے بتعل شرط کیے ہیں یا دی گزشائع شرط کیے ہیں جوشر یک کے تمام حصد میں سے ہو سکتے ہیں اور کواہوں نے مجى مطلقا دى كزمشروط بونے كى كوائى دى اس جب يەحالت مغمرى تولدى كى طرف سے حصەمتفرق بوينے كى رضا مندى ثابت ندہوئی کیونکہ برتقدیر بکددس گزمعین اس سے حصد ہے متصل مشروط ہوں تو تفرق برراضی ندہوگا اور برتقدیر بکدوس گزشا كع مشروط ہوں تو تغرق بررامنی تغمرے کا پس جب قامنی کو بیمعلوم نہ ہوا کہ شرط کیونکہ تغمری تھی تو بتاء تضاء أس پر رکھے گا جس پر دار دا صدہ ا فیرمتوم فیرمتین نیخاتمام کمریس جهال سے ہو۔ یں ہے ہرایک ازروئے تقلیم ستحق تھااور وہ ہے کہ ہرایک کا حصدایک ہی جگہ بختم ہوئے بخلاف دو دار کے کہ دو دار ہی اگر چہ ہم مسئلہ کواس صورت پر بھی محمول کریں کہ مدی نے اپنے دعویٰ ہیں کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ میرے واسطے اس نے دس گز کوئکر شرط کردئے تھے تو بھی تقلیم کا اعادہ نہ ہوگا کیونکہ اعادہ تقلیم ہے حصد متفرق ہوئے کا ضرر جو مدی کولائق ہوتا ہے ذائل نہ ہوگا ہر چند کہ اس نے بیدس گزمعین اپنے واسطے کی خاص جگہ ہے شرط کر لیے ہوں کیونکہ پیشتر ایسا ہوسکتا ہے کہ اعادہ تقلیم ہیں بیدس گز دار مدی کے متعمل نہ واقع ہوں ہی اعادہ تقلیم مفید نہ تھم ہرا یہ محیط ہیں ہے۔

ا تولد منيداس شريظا برز دوب كريب مصل واقع بون أواعاده كياجائ ورنيس جواب بيك دودارش بيانسال ادرب بلك انفائي بيا اسكامتها رندواء

ع من غیر قابض اور مدی قابض جب دونوں میں یعنی برایک نے دمویٰ کیا تو غیر قابض کے کا بوں پڑھم ہوتا ہے اس تھم سے موافق بہال ہوگا۔

سع استيفاء يعن كواوكر لي كريس في بحر بورا بناحل حاصل كرايا قولدقام وقسام ، واروكر في والا

کواہ قائم کردیے تو اس کے نام ڈگری کی جائے گی اور بہی تھم کیڑوں کی صورت میں ہاوراً کراس کے پاس کواہ نہوں تو اُس کو اختیار ہوگا کہ جس کے بہت ہیں ہے اُس سے تم لے اورا کر ہرایک نے اس امر کے گواہ قائم کردیے کہ بیر ہرے حصہ میں آیا تھا تو غیر قابض مدی کے نام ڈگری ہوگی بیا مثلاً دونوں حصوں کے نظمی مدح اُس من مدح کی سے نام ڈگری ہوگی ہا اور دونوں نے کواہ میں صدحائل تھی ہیں دونوں میں سے ہرایک نے کہا کہ بیریر سے حصہ کی ہے دوسرے کی سمت داخل ہوگی ہا اور دونوں نے کواہ قائم کی ہوئے کہا اور دونوں نے کواہ قائم نہ ہوئے تو دونوں سے باہم تم کی جائے گی اور اگر گواہ قائم نہ ہوئے تو دونوں سے باہم تم کی جائے گی اور اگر گواہ قائم نہ ہوئے اور اگر ہا ہم تم کی جائے گی اور اگر گواہ قائم نہ ہوئے گا اور اگر ہا ہم تم کی جائے گی اور اگر دونوں میں سے کی نے تعمیل کی درخواست کی تو تعمیل تو اُس کو بیا تھی ہوئے میں ہے بیجیط سرخی میں ہے کی اور بغیرتھم قاضی تنے نہوگی جیسا کہ تا میں ہے بیجیط سرخی میں ہے

منتعی میں ابن ساعد کی روایت سے امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ایک دار دو تخصوں میں مشترک ہے اُس کو قاضی نے دونوں میں بانٹ دیا مجرایک حصد دارنے دوسرے ہے کہا کہ جو حصد میرے پاس ہے وہ تھے پہنچا تھا اور جو تیرے پاس ہے وہ میرا ہے اور دوسرے نے کہا کہنیں بلکہ جو مجھے پہنچا تھا دہی میرے یاس ہے تو فرمایا کہ جوجس کے پاس ہے وہ اُس کا ہوگا اور کسی کے قول کی ووسرے برتقمدین ندی جائے کی میدو خیروش ہے۔ایک فض مرکمیااوراس نے ایک داراور دوفرز تدجیوزے أنبول نے دار فدكوركوباہم تقسیم کرنیا اور ہرایک نے آ دھالیا اور تقسیم ہونے اور قبضہ اور پوراحق پانے کے **کواہ** کریلیے پھر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے قعند کے ایک بیت کا دعویٰ کیا تو اُس کے قول کی تعمدین ندی جائے گی الا یہ کد معاعلیہ اس کا اقرار کر لے ادراس وجہ سے تعمدین ند کی جائے گی کہاس نے اس امر کے کواہ کر لیے ہیں کہ میں نے بورائن بحر پایا ہے چراس کے بعد جو پکھاس نے دوسرے کے معبوضہ می ومویٰ کیا ہے اس دمویٰ میں مناقض ہے لیں اس دمویٰ کے اس کے مواہ مقبول نہ ہوں کے لیکن اگر اُس کے مدعا علیہ نے اقر ار کر لیا تو پیر ا قرار اُس کا ملزم ہےاور مناقض کا حسم اگر اُس کے دعویٰ کا اقرار کرے تو استحقاق ثابت ، وجاتا ہے اور اگر پیشتر اُس نے اپنے حق مجر یانے پر گواہ نہ کیے ہوں اور ندائس کی طرف سے تقلیم کا اقرار شنا گیا ہوجی کدائس نے کہا کہم بیددار تقایم کیا اور میرے حصہ پس بیطرف اوروہ بیت جومیرے شریک کے بعند میں ہے آیا اور شریک نے کہا کنیس بلکدید بیت اور جو چھ میرے بعند میں ہے سب میرے حصہ عن آیا تعانو میں مری سے دریافت کروں گا کرآیا ہے بہت تقلیم سے پہلے تیرے شریک کے قبضہ می تعا کراس نے بعد تقلیم کے تجے نددیایا بعد تقیم کے تیرے قضدے فصب کرلیا ہے ہی اگر اُس نے کہا کہ بعد تقیم کے میرے قضد بی تھا پھراُس نے جھ سے فصب کرلیایا میں نے اس کوعاریت دیایا اجارہ پردیا تھا تو می تقتیم نے تو زوں گااور اگر اُس نے کہا کہ تقتیم کے بعدمیر سے شریک کے تبعد میں تھا۔ بھر اُس نے مجھے سپر دند کیا تو دونوں باہم متم کھا کیں سے اور تقسیم رد کریں سے اور اگر پیائٹی گزوں میں غلطی واقع ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے بزارگز پہنچے تھے اور بچے بزارگز بہنچے تھے ہر تیرے پاس ایک بزارایک سوگز ہو گئے اور میرے پاس نوسوگز رہے اور دوسرے نے کہا كد جمع بزار كُرْ بِنِي تعاور تحم بزار كُرْ بِنِي تعاور س في الني بزار كرير تعديها بجديد هايانيس بوقتم كرساته معاعليه كاقول تبول ہوگا اورا کر اُس نے کہا کہ مجھے ایک ہزار ایک سوگز مہنچے تھے اور ایک ہزار ایک سوگز بہنچے تتے اور دوسرے نے کہا کہ نیس بلکہ مجھے بزارگز اور تھے بزارگز بہتے تھے مرتونے ایک بزارایک سوگز قبضہ کرلیا اور میں نے نوسوگز پر قبضہ کیا تو دونوں ہاہم ایک دوسرے کے دمویٰ ا منتع قست بنواره توزی به به معاملیه جب خودا قرار کراس کابیت میرے حصیت آهمیا تواس کا قرار خوداس بر جمت ہا گر چرجمونا ہو اور مدی کی تقدد میں اس وجہ سے ضرور کی کداس نے کواہوں سے اقرار کیا کہ میں نے اپنا حق بھر بیاد مجر بیای مجر بیا۔

پرتشم کھا ئیں اور تقسیم کوروکریں اورا گر کہا ہو کہ بٹس نے اپنے جھے کے گزوں پورے پر قبعنہ کیا تھا پھرتو نے سوگز غصب کر لیے ہیں تو می تقسیم کونے زوں گا اور جس کی طرف زیادتی کا دعویٰ کیاجاتا ہے اس (۱) سے تتم لوں گا۔ اور اگر دوشر یکوں نے سو بحریاں تقسیم كيں پس ايك كے قبضہ على ساتھ بكرياں آئي اور ووسرے كے قبضہ على جاليس آئيں پھر جاليس والے نے كہا كہ ہم دونوں میں سے ہرایک کے حصد میں پہاس بچاس بحریاں بڑی تھیں اور ہم نے باہم قبضہ بھی کرایا تھا بھرتو نے جھے سے دس بحریاں معین خصب كر كے اپنى بكر يوں من الما وي اب وہ بہوان ميں براتى ميں اور دوسرے نے خصب سے اتكار كيا اور كها كرمين بلكه مجھے ساٹھ پینی تھیں اور تھے جالیں تو تشم ہے اُس کا قول قبول ہوگا اور اگر اوّل نے کہا کہ جھے بچاس پینی تیمی محرتو نے جھے جالیس مكريان دين اوروس تيرے ياس روكئين تونے مجھے نيس دى بين اور دوسرے نے كہا كد مجھے سائھ بيني تقيس اور تھے جائيس تو دونوں باہم ملم کھائیں سے اور تعنیم کورد کرلیں سے ۔اور اگر مدی نے قبل اس کے اپناحق بھر پانے پر کواہ کر لیے ہوں تو ساتھ بمريون والفي كا قول تبول موكا اورأس رحتم عائد ندموكي اوراكر بعد قبعند موجائ كاعصب كادعوى كياتو منكر سي تنم لي جائ کی اور اگر مدی نے اپنا حق بھریانے پر کواہ نہ کر لیے ہوں اس جالیس والے نے دعویٰ کیا کدمیرے باپ کی سو بکریاں تھیں اس بچاس مجھے پہنچیں اور پچاس تھے پہنچیں اور ہم نے باہم قبینہ کرلیا پھرتونے مجھ ہے دس بکریاں غصب کرلیں اور و دیہ ہیں اور ساٹھ والے نے کہا کہ بین بلکہ باپ کی بحریاں ایک سوہی عدد تھیں ہی ساٹھ جھے پہنچیں اور ساٹھ تھے پہنچیں اور ہم نے باہم قبعنہ کرایا اور می نے تھے سے محفصب بیں کیا ہی بدتول اس بات کا اقرار ہے کہ دس بحریاں فاصل ہیں جن می تقیم جائیس ہوئی ہے لیں اگر اُس نے بعینہ ان دس بریوں کے واسطے تم کھائی تو دس بریاں دے گا تا کدونوں میں تقییم کردی جا میں اور اگر بدعا علیہ نے سو سے زیاد و ہونے کا اقرار نہ کیا بلکہ کہا کہ باپ کی بحریاں سوعد وتھیں جس میں سے ساٹھ جھے پینچیں اور چالیس تھے پینچیں تو اس کا قول قبول ہوگا مراس کے ساتھ اس سے ان دس بریوں پرجن کی نسبت مدی نے برحتی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تتم لی جائے گی اس وجدے کوٹریک نے اُس کوسو کے حصد علی بری کیا ہے محر حصد ندکور پر جوزیادتی اس کے پاس ہاس سے بری نیس کیا ہے پس اگر ہستیا کی تم موں تو ان کودونوں پر ایر تقسیم کرلیں مے در نتقسیم فاسد ہوجائے کی پس راہ یہ نکلے کی کہ ساٹھ اور چالیس دونوں والبس كركے بعردونوں ميں از سرنوتقسيم ہوں كيونك تقسيم او كى فاسد تھى كذا في المهبوط .

بار بارفواك:

#### مہاباۃ کے بیان میں

جانتا چاہے کہ جہا ہا تھ تھے ہمنا فع کہتے ہیں اور یہ جہا ہا ۃ اُن اعیان مشر کہ بی جن ہے ہو جود بقائے عمین کے انقاع ممکن ہوجائز ہے اور جب بیضے شریکوں نے اس کی درخواست کی اور دوسرے کی نے اعیان کی تقسیم کی درخواست نہ کی ہوتو واجب ہوجاتی ہے اور تقسیم مہاہا ہ کی بریان ہوتی ہے اور آگر دونوں شریکوں میں ہے ایک نے مہاہا ہ کی اور تقسیم مہاہا ہ کی بریان ہوتی ہے اور آگر دونوں شریکوں میں ہے ایک نے مہاہا ہ کی درخواست تو تاضی تقسیم کردے گا ہے کافی میں ہے۔ علاء نے مہاہا ہ کی کیفیت جواز میں گفتگو کی درخواست کی اور دوسرے نے تقسیم میں کی درخواست تو تاضی تقسیم کردے گا ہے کافی میں ہے۔ علاء نے مہاہا ہ کی کیفیت جواز میں گفتگو کی اور خواست کی اور دوسرے نے مہاہا ہ کی کیفیت جواز میں گفتگو کی اور خواست کی اور دوسر میں کہ مال میں ایس ہو کہ توسرف ہوجاتا ہے۔ سے ممل مال ہاتی رہتا ہو خلاف دود دوفیرہ کے جوسرف ہوجاتا ہے۔

(I) يعنى بدرخواست مدى\_

وونوں کوا مختیار ہے کہ جنب ایک کی رائے میں آئے یا وونوں کی رائے میں آئے تو عین کو تعنیم کرلیں اور مہایا قاباطل کردیں اور امام محر السائم الما اق في الحوال في وكرفر ما ياكدونول في عيم ايك كومود ريا بلا عدر مهاباة توز دين كا اختيار ب اور شارح فيخ الاسلام خوابرز آدہ نے شرح میں فرمایا کہ دونوں میں سے ہرا یک کو بعذر یا بلا عذر مہایا ہ تو زویے کا اعتبار ہے اور شارح سے الاسلام خواہر زاده فيشرح بن فرمايا كديمي ظاهرالرولية بإورموانق اس ظاهرالرولية كايك كوحذريا بلاعذرمهاباة تووزي كاجبمي افتيار موكاك جب میجایات دونوں کی رضامندی ہے ہوئی ہواور اگر بحکم حاکم ہوئی ہوتو تاونشکید دونوں اُس کے تو ڑنے پرا تفاق نہ کریں فقلا ایک نیس تو زسکتا ہے اور جب مہاباة دونوں كى رضامندى ہے ہوئى مجراس كودونوں نے تو زديا تو مجريدا حتياج نيس ہے كدأى كوشل دوباره اعاده کی جائے بلکہ اس بٹوارہ سے زیادہ انعماف کے ساتھ بٹوارہ کی احتیاج ہے اور ایسابٹوارہ وہ ہے جو بقضاء قاضی ہواور دونوں شریکوں میں سے کسی کو بیا ختیار تبیں ہے کہ اپنی کھو میں میں کوئی جدید ممارت مناوے یا تو ژوے یا کوئی درواز و پھوڑے بیدذ خیرو میں ہے ایک دار دو مخصوں میں مشترک ہے اس میں چند منزلیں ہیں ہی باہم دونوں نے اس طرح میایاة کی ہرایک شریک منزل معلوم میں یا بالا خاند معین پاسنل معلوم میں سکونت رکھے یا اُس کوکرایہ پر دے دیتو یہ جائز ہے اور اگر مہایا قاز مانہ کی راہ ہے کی مثلا یوں مہایا قائی کہ ایک شريك اس دار بن ايك سال تك دى اوردوسرا أس بن ايك سال تك رى يا ايك سال تك يكرابه برد ساورا يك سال تك وه كرابه بر وے ہی سکونت کے واسطے باہمی رضامندی سے مہابا ة زمانی جائزے اگر اس طورے کدایک سال تک بیکرایہ پر جلاد سے اور ایک سال تك وه كرايدير جلا دے اس مس مشائخ في اختلاف كيا ہے اور جيخ امام معروف بخوابرزاوه في قرمايا كد ظاہريد ہے كرجائز ہے بشر طمیکہ سال میں دونوں کے کرامیکا مال برابر ہواورا گرا کیک باری میں کرامیہ بوساتو برستی میں دونوں شریک ہوں مے اورای پرفتویٰ ہے ای طرح ددواروں عمی سکونت وکراید پر چلانے کی مہاہا ہ جائز ہے ہایں طور کدایک اس دار عمی رہے اور دوسرا اُس دار عمی رہے یا ایک ب وارکرایہ پر چلا دے اور دوسراوہ دار کرایہ پر چلا دے ہی اگر دونوں نے باہمی رضا مندی سے ایسا کیا تو جائز ہے۔ اور اگر ایک نے ورخواست کی اور دوسرے نے اٹکار کیا تو امام کرخی نے ذکر فرمایا کدامام اعظم میکھیا کے قول میں قاضی اُس پر جرنہ کرے کا اور اگر دار واحد بواق جركر كااورش الائم مرهى في ذكر قربليا كما ظهريب كمقاضى جركر كالمكرفرق بيب كدد وارمون كي صورت عن اكرايك ا الله في يعنى إرى إلى عن على جود في إحداث كرياس ب

<sup>(1)</sup> عارية بيس بوعتى ہے۔

کے پاس بنسبت دوسرے کے کراپیزیادہ آیا تو کوئی دوسرے سے پھینیں لےسکتا ہے اور دار واحدہ کی صورت میں اگر کراپیر پر مہایا قاکر لی اورا کیک کی ہاری میں بہنسبت دوسرے کے کراپیزیادہ آیا تو زیادتی میں دونوں شریک ہوجا کیں مجے اگر دو دار میں جو دوشہوں میں واقع میں مہایا قاکی ہیں اگر اُس کو باہمی رضا مندی سے کیا تو جائز ہے اور درصورت کی کے انکار کے قاضی جرنہ کرے گا بیرظا ہرالروبیة ہے بیرفراوئ قاضی خان میں ہے۔

اگردوباندیال مشترک ہوں اور دنوں نے اس طرح مہاباۃ کی کہید باندی اسکی لڑکی کودودھ بلادے ہے

اگر کوئی تخل و جمر دو شریکوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس طرح مہاباۃ کی کہ ہرایک اس کے بھلوں میں ہے کی قدر لے تو جائز نہیں ہے ای طرح اگر بکر بیاں دوآ دمیوں میں مشترک ہوں اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہرایک ان میں ہے کی قدر بکریاں لے کر ان کو چارہ دی۔ اور ان کے دود دے نفع اُفعاد ہے تو بھی جائز نہیں ہے بیکا فی میں ہے بھلوں یا بھلوں کی شل چیز وں میں جواز کا حیلہ ہے کہ اپنے شریک کا حصر فرید لے بھر اپنی باری گذر نے پرکل کوفرو دخت کردے یا لین مقدمہ ہے جو حصہ شریک ہے بطور ترض انتفاع حاصل کرے کیونکہ قرض مشاع جائز ہے ہے بیمین میں ہے اور دو چاپایہ (۱) وایک چو پایہ میں از راہ سواری یا کرایہ پر چلانے کے دونوں طرح اہام اعظم کے نزدیک مہا باۃ جائز نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک دو چاپایوں کی صورت میں مہا باۃ جائز ہے خواہ سواری لینے کی

المرارالخ والركم وبيش ببوتوزيا وتى كوتشيم كركيس\_

ع مشاع مین سیج اس قابل تھی کہ بنوارہ ہوسکا تھا بھر بھی اے مشاع بغیر تشیم کی بہد کی جائز نہیں ہے۔ سے جرادے یاج واوے۔

<sup>(</sup>۱) مین شے یک کرتا ہے۔

راہ ہے ہویا کرایہ برچلانے کی راہ ہے ہو کرایک جو یابیہونے کی صورت میں اگر کرایہ چلانے کی راہ ہے مہایا ہ کی تو جا تر نہیں ے اور اگر سواری میں مہاباة کی تو میخ امام معروف بخو ابرزادہ نے فرمایا کہ جائز نہ ہونا جا ہے ہی نہ سواری کی راہ ہے اور نہ کراہیہ ر چلانے کی راہ ہے کی طرح جائز نمیں ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اور اگر دونوں نے دومملوکوں میں خدمت لینے پرمہا ہا تا کی پھرا کیک مرکبا یا بھاگ کیا تو مہایا ۃ ٹو ٹ جائے گی اور اگر اس غلام نے تین روز کم مہینہ بھر خدمت کی ہوتو ووسرا بھی اپنے غلام ے تین روز کم خدمت نے کا بخلاف اس کے اگر اس نے مہینہ مجر سے تین روز زیادہ خدمت کر دی ہوتو دوسرے کے واسطے اس کے غلام کی تمن روز خدمت زیادہ ندکی جائے گی اور اگر ایک کا غلام بور امہیند ہما گار ہااورد وسرے نے اپنے غلام سے بور امہیند خدمت لی تو اُس پرمنان واجب نه موکی اور نه اُجرت واجب موکی اُور قیاس بیرتها که نصف اجرالمثل کا ضاّمن موتا اور اگر ایک خادم اُس محف کی خدمت ہے جس کے واسطے مہا ہا ہیں بیضادم شرط کیا گیا ہے بلاک ہو گیا تو اُس پر ضان واجب نہ ہوگی اور نہ ا جرت واجب ہو کی اور قیاس بیر تھا کہ نصف اجر الشل کا ضامن ہوتا اور اگر ایک خادم اُس محض کی خدمیت ہے جس کے واسطے مہابا ہ میں بیخادم شرط کیا گیا ہے بلاک ہو گیا تو اُس پر مثان واجب نہ ہوگی اوراس طرح اگر منزل اُس مخفس کی سکونت ہے جس ے واسطے شرط کی گئی ہے منہدم ہوگئی تو بھی اُس پر صان واجب نہ ہوگی ای طرح اگر بیرمنزل اس مشروط کے آگ (۱) روش کرنے ے جل کی تو بھی اُس پر منان واجب نہ ہوگی ای طرح اگر اُس نے منزل نہ کور میں وضو کیا اور کوئی مختص اس کے یانی ہے بھسل بڑا یاس میں کوئی چیزر کھی اور اس سے کسی آ دمی نے شوکر کی کمائی تو اُس پر صان واجب نہ ہوگی اور اگر اس نے اس میں کوئی عمارت بنائی یا کنواں کھودا تو جس قدراُس کے شریک کی ملک ہےا ہے کا ضامن ہوگا حتیٰ کہ اگر شریک ایک تہائی کا مالک ہوتو تہائی کا جامن ہوگا اورصاحبین کے نز دیک ہر حال میں نصف کا ضامن ہوگا اور ہمارے لینی اصحاب ؓ نے فر مایا کہ ممارت بتائے کی صورت میں جواب نہ کور ( بینیٰ منیاندار ہونا ) غلط ہے اور نشس الائمہ حلّوائی نے قرمایا کہ اگر ان مشائخ کا کہنا سیحے ہوتو مستاجر کی صورت میں تھم یوں ہونا جا ہے کہ اگرمتا جرنے کرایہ کے مکان عمر کوئی ممارت بنائی اور اُس ہے کوئی آ دمی تلف ہو کمیا تو ضامن نہ ہو گا جیسا کہ دار میں کوئی چیز رکھے کی صورت میں (۲) تھم ہے مؤلف نے قرمایا کہ بہاں جوروایت قدکورہے ووان مشارم کے قول کے برخلاف ہے اور جوروایت یہاں ہے وہی اجارہ کی صورت میں ہوگی کداجارہ کی صورت میں بھی متاجر پر حنان واجب ہوگی میمیط

اگردونوں میں سے ایک مر گیااور اُس پر قرضہ ہے تو اُس کا حصا اُس کے قرضہ می فروخت کیا جائے گا۔ دونوں میں سے ایک نے بطور تیج فاسد اپنا حصہ فروخت کیا تو جب تک مشتری کے ہردنہ کرے تب تک مہا با قباطل نہ ہوگی کیونکہ تیج فاسد میں اُس کی ملک زائل نہ ہوگی جب تک مشتری ہے ہو وہ ہا باق<sup>(۳)</sup> باطل ہو وائل نہ ہوگی جب تک مشتری کے ہر دنہ کرے جیسا کے تیج بشرط النیار للبا لَع میں ہے اور دونوں میں سے ہرایک اس با تدک اُن بات وہ رے پر بد گمانی جائے گی بیرچیط سرتھی میں ہے۔ ایک با تدی دونوں میں میں ہے ہرایک اس با تدک اُن بات وہ رہ برگمانی مکت ہے اور دونوں میں ہے ہرایک اس باتدی اگر نہیں بلکہ ہم اس کو رکھتا ہے۔ پھرایک نے کہا کہ میر باتدی ایک دونر تیر سے پاس دے اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینوں کے پاس دینوں کا تھم دوں گا اور اگر دونوں کے پاس دینوں کانے کی بھر ک

<sup>.</sup> ج - وه تاج جس ميں باكن كے واسطے اختيار ديا كيا ہے اوراس فق ہے تا مراد ہے اور مشترى كيدواسطے بھى جاكز جمي دنيار ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) كولى حصيبان كيا۔ (۲) سوارى كے جانور۔ (۳) الكي آم ہے جس كوشروط لدم اكن في جانا تا۔

<sup>(</sup>m) اور بیان موار (۵) کینکرین بائع ک ملک سے فارج موگی۔

نے اس میں جھڑا کیا کہ چیلے کسی کے باس رہے تو قاضی کوا ختیار ہے جا ہے جس ہے پہل کرے یا قرعہ ڈ ال دے اور مش الائمہ نے فرمایا کہ دونوں کا دِل مطمئن کرنے کے واسطے قرعہ ڈالٹا اولی ہے اور اس طرف مس الائکہ طوائی نے میل کیا ہے یہ ذخیرہ میں ہے ایک غلام وایک باندی دوآ دمیوں میں مشترک ہے اور دونوں نے اس امر پر مہابا ق کی کہ بائدی ایک مخفص کی خدمت کرے اور دوسرے کی خدمت غلام کرے ہی اگر دونوں نے ان کی خوراک کے ذکر ہے سکوت کیا ہوتو تیا ساد دنوں کی خوراک دونوں پر نعفا نصف واجب ہوگی محراستما نامیتھم ہے کہ مہاباۃ میں جو فادم جس کی خدمت کے واسطے مشروط کیا میا ہے اُس کی خوراک ای پر واجب ہوگی اوران دونوں کے کپڑے کے ذکر ہے اگر دونوں نے سکوت کیا تو قیاساً واستحساناً غلام و باندی کا کپڑ اوونوں پر نصفا نصف واجب ہوگا اور اگر مہا باق میں بیشرط بیان کروی ہو کہ جو خادم جس کی خدمت کے واسطے مشروط ہے اُس کا کھانا ای کے ذمہ ہے مرخوراک کی مقدار بیان ندکی ہوتو قیا ساجائز نہونا جا ہے مراستھانا جائز ہاور کیڑے کی صورت میں اگر مقدار بیان ندکی موتو قیاساً واستحداناً جائز نہیں ہے اور اگر مقد ارخوراک بیان کر دی تو قیاساً جائز ہیں ہے اور استحدانا جائز ہے ای طرح کیڑے کی صورت میں اگر کوئی شے معلوم شرط کی تو تیا ساجا رئیس ہے اور استھا ناجا زے اور چو یاؤں کے جرانے میں مہایا قاکر نا ہمارے نزو کے جائز ہای طرح اگران جو پاؤں کے چرانے کے واسطے أجرت پر چروا بامقرر کرنے میں میاباۃ كى تو بھى جائز ہے اور ا یک داراور ایک زمین می اس طرح مها با قاکرنا کدایک شریک اس دار می سکونت کرے اور دوسرا أس زمین می زراعت كرے جائز ہاك طرح اگرايك دارايك تمام مى مهاباة كى تو بھى جائز ہادرايك داردايك مملوك مي اس طرح مهاباه كرنا کہ بیشریک اس دار میں ایک سال تک سکونت رکھے اور دوسرااس غلام سے ایک سال تک خدمت لے جائز ہے لیکن اگر غلام کی حردوری ایک سال تک یعنی برمهاباة کی توامام اعظم کے نزویک باطل ہے اور صاحبین کے نزویک چائز ہے میعیط میں ہے اگر الی چزکی مباباة کرنے میں جواز راوز مان و مکان دونوں ہوسکتی ہے دونوں نے اختلاف (۱) کیاتو قامنی دونوں کو حکم دے کا کہتم دونوں کمی بات پر اتفاق کرو ( لینی برزمان ہو یابر کان ہو ) پس اگر دونوں نے اس بات کو اختیار کیا کہ برزمان ہوتو ہدایت (۲) کے واسطےقاضی قرعہ ڈال وے گا يتيمين ميں ہے۔ دو باندياں دو مخصوں ميں مشترك بين اوران ميں سے ايك باندي بانسبت دوسري کے خدمتگاری میں بڑھ کر پس دونوں نے بیم جاباۃ کی کہ جو بائدی خدمت گزاری میں بڑھ کراس سے ایک شریک ایک سال تک خدمت لےاور دوسری ہے دوسرا شریک دوسال تک خدمت لے تو جائز ہے اور اگر دونوں شریکوں نے دو ہائد بوں میں مہا ہا 5 کر لی پھرایک بائدی جس کی خدمت کرتی تھی اس سے حاملہ ہوگئ تو مہایا ة باطل ہوجائے کی اور دوسری کی بابت از سرنومها باة ہوگی كذا في محيط السزهسي \_

بار نير فواكه:

#### متفرقات کے بیان میں

قاضی کوجائز ہے کہ بنوارہ کرنے میں اپنی اجرت لے لیکن نہ لینا متحب ہے یظہیر پیم ہے۔قاضی کوچاہیے کہ لوگوں میں بنوارہ کرنے کے واسطے ایک قاسم مقرر کرے جو بنوارہ کرنے پر اجرت نہ لے بلکہ بھی افضل ہے اور اگر قاضی نے ایسانہ کیا تو ایسا قاسم مقرر کرے جو بنوارہ کرنے کی اجرت معدداروں سے لے اور اجرت کی مقداروہ ہوگی جوالیسے کا م کرنے والے کوئن چاہیے یعنی (۱) برمان ہے ایمکان ہے۔ (۲) میں کی طرف ہے کہ ہو۔ امام ابو صغیۃ ۔۔۔ فرمایا کہ واروں اور زمینوں کے قاسم کی آجرت حصد داروں کی تعداد پر جراکیہ کے ذمہ برابر ہوگی اور
صاحبین نے فرمایا کہ حصہ کی مقداد کے حساب سے جر حصد دار پر ہوگی اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک دارتین آدمیوں عمی اس طرح
مشترک ہے کہ ایک کا آدھا ہے اور دوسرے کا تہائی ہے اور تیسرے کا چمنا حصہ ہے (اقوامام اعظم بُخشائی کے بزویک تیوں برابر مردوری
اورا کریں اور صاحبین کے بزویک آدھے کا حصہ دارآ دھی مردوری اور دوسرا تہائی اور تیسرا چمنا حصہ آجرت دے )اور مشائ نے فرمایا کہ
اورا کریں اور صاحبین کے بزویک آدھے کا حصہ دارآ دھی مردوری اور دوسرا تہائی اور تیسرا چمنا حصہ آجرت دے )اور مشائ نے فرمایا کہ
یقم آس وقت ہے کہ شریکوں نے اپنے حصہ بانٹ کی قاضی ہے درخواست کی جواور قاضی کے قاسم نے بانٹ دیا جواورا کر ان لوگوں
نے فود دی کی کوقاسم با جمہ مقرد کر لیا تو آس کی آجرت کا جرایک براید بن دار جوگا چھرآیا کم حصہ دار زیادہ حصہ دار اسے بعد درنیا دی والی کو ایس کے درخوری کی کوقاسم باجم موجوز کو سال کے اس کے درخوری کی کو تا کی مقرد کر ساور دیل نے ایسان کیا تو قاسم کی آجرت
کووکل مقرد کیا کہ ہمار سے درمیان حصہ بانٹ کرنے کے داسط اجرت پر کوئی قاسم مقرد کر ساور دیل نے ایسان کیا تو قاسم کی آجرت
وکیل کے ذمہ ہوگی پھر مال آجرت جس کو دیکل اپنے موکلوں سے داہی لیگا آس کے داہی لینے جس اس طرح اختما ف سے کہ امام محملہ بھرائی کے درمایا کہ سب سے برابروائیں لیگا اور صاحبین نے فرمایا کہ جرحصہ دار سے آس کی ملک کے حساب سے دائیں لیگا میں ہے۔۔
معملہ بھرائی کے درمایا کہ مسب سے برابروائیں لیگا اور صاحبین نے فرمایا کہ جرحصہ دار سے آس کی ملک کے حساب سے دائیں لیگا میں ہے۔

اگرشر کوں نے اناج مشترک کی کل کے واسطے یا مشترک کیڑے گڑنا ہے کے واسطے کی تخص کواجرت پر مقرد کیا لیس اگر حصہ بانث کے واسطے اجہ کیا ہوتو اس بھی وہی افتال ان ہے جوہم نے او پر بیان کیا ہے اور اگر فقط کی کرنے یا گڑوں سے ناہیے کے واسطے اچر کیا ہوتا کہ کئی چیز یا کی صفد ار معلوم ہوجائے تو اس کی اجرت ہر شریک کو بعقد رائے تھے تھے اور منتقی میں ہے کہ اہراہیم نے امام تھے سے دوایت کی کہ دو تخصوں کے درمیان مشترک تیہوں کے جصے جدا کیے محقو کیال کی اجرت ہرائیک پر بعقد اس کے جصے جدا کیے محقو کیال کی اجرت ہرائیک پر بعقد اس کے جصے ہے واجب ہوگی اور حساب کندوکی اُجرت بحساب تعداد شرکاء ہرائیک پر ہرابر واجب ہوگی فرمایا کہ اس تقسیم و افراز

ل محكم مين زيردى زياده في من مواروكرف والا

ع اكرجارشريك بول وبرايك يرجو تعالى بول اكرچ صعص بن كى كا وحابوكى كاچ تعالى ادركى كا آخوال حدوث ذكك

میں جوعمل ہے اُس کی اُجزت بعقدر حصہ کے لازم ہوگی اور جوحساب ہے اُس کی اجزت عدورؤس پر ( یعنی تعد اوٹر کا ، پرتشیم بوکر ایک پر برابر لازم بوگی) یہ قیاس قول امام اعظم ہے اور صاحبین کے قول میں بعدر حصہ کے أجرت لازم بوگی بيز خيره ميں ہے ہشام نے امام محمد سے روایت (۱) کی ہے کہ ایک زمین دو محصوں میں مشترک أس میں ایک شریک نے عمارت تیار کی مجر دوسرے نے اُس ہے کہا کہ اس زمین سے اپنی عمارت دور کرد ہے و زمین ندکور دونوں میں تقسیم کی جائے گی تو جس قد رعمارت ایسے شریک ے حصد على يزى جس في أس كوئيل بنايا ہے أس كوا فتيار جو كاكر چاہے عمارت فدكوركود وركر دے يا بنانے والے كوأس كى قيمت وے کرراضی کردے اور بیتھم اس وجہ سے ہے کہ اگر اُس فے عمارت نہ کوردور کردی تو اُس کاحق پورے میں باطل ہوجا تا ہے اور اگر تقسیم کی مخی تو اُس قدر میں جتنی اُس نے اپنی ملک میں بنائی ہے اُس کاحق باطل نہ ہوگا ہیں تقسیم اولی ہوئی ہے بیمجیدا سرحسی میں ے اور اگر شریکوں میں سے ایک نے تعلیم کی ورخواست کی اور باقیوں نے انکار کیا اور ورخواست کرنے والے نے ایک قاسم باجرت مقرر كياتوأس كى أجرت امام اعظم كنزويك خاصة اى درخواست كرف والي يرجوكى اورصاحبين فرمايا كرب ر ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے تھے الاسلام (۲) نے شرح کتاب القسمة میں ذکر قرمایا کدا کرایک شریک نے زمین مشتر کہ میں دوسرے شریک کی بلا اجازت ممارت بنالی تو ووسرے شریک کوافتلیار ہوگا کدأس کی ممارت توٹر دے اور نیز شرح کماب القسمة میں ہے کہ دو غلام دو مخصول میں مشترک میں پھر ایک شریک غائب ہو گیا پھر دوسرے شریک حاضر کے باس ایک اجنبی آ دی آیا اور کہا کہ تو غائب کی طرف ہے میرے ساتھ ان دوتوں غلاموں کا بٹوار ہ کرلے کہ وہ میری تقتیم کو بسند کرتا ہے ہی حاضر نے اُس کے ساتھ بنوارہ کر کے ایک غلام آپ نیا اور دوسرا غلام اس اجنبی کو وے دیا پھرشریک غائب حاضر ہوا اور اس نے تقسیم نہ کور کی اجازت دے دی چراجنی کے پاس و وغلام مرکیا تو تقتیم جائز ہوگی اور غائب کی طرف سے اجنی کا قبضہ جائز ہوگا اور اجنی پراس كى منان واجب ند موكى اوراكر غلام ندكوراجنى كے پاس عائب كى اجازِت تعيم سے پہلے مركميا تو تعيم باطل موجائے كى اور باتى غلام میں سے عائب کو نصف غلام ملے گا اور غلام میت کے اپنے حصد کی تجمین میں اس کو اختیار ہوگا جا ہے اس اجنبی سے جس کے یاس مراہے تاوان لے یا اینے شریک سے تاوان لے اور دونوں میں سے جس سے اس نے تاوان لیاوہ مال تاوان کو دوسرے ے دائین نیس لے سکتا ہے میں ہے۔

كيابعد ميں مكان تغير كرنے والے دوسرے كى دھوپ روشنى وغيرہ كاخيال ركھنے كايابند ہوگا؟

اگردوشریکوں میں سے ایک شریک کے تھے میں آیک درخت آیا جس کی شاخیں دوسرے شریک کے تھے میں آئی ورمرا شریک ان شاخوں کے تقلع کرنے کے واسطے اس پر جرنیس کرسکتا ہے کہ وکد وہ ورخت کا مع شاخوں کے تقی ہوا ہے اورا ہی پرفتو ئی ہے میز لئة استین میں ہے وہ شریکوں میں سے ایک کے تھے میں عمارت آئی اور دوسرے شریک کا اس کے پہلو میں خالی میدان ہے بس دوسرے شریک کا اس کے پہلو میں خالی میدان ہے بس دوسرے شریک کے بیت تیار کرنا چا ہا گراس کے بننے سے پہلے شریک کی ہوا و دھوپ رکتی ہے تو گا ہر الروایة کے موافق دوسرے شریک کو بیت تیار کرنے کا اختیار ہے اور پہلاشریک اس کو مع نہیں کرسکتا ہے اور اس کو تھی تو آور شیخ تھی آور شیخ میں تاریک کو تین تیار کرنے کا اختیار ہے اور پہلاشریک اس کو مع نہیں کرسکتا ہے اور اس کو تھی تاریک کو تین تیا کی اس کے بنظر ولیل وہم مسئلہ کی اس کو تین تیا کی اس کو تین تیا کی اس کے بنظر ولیل وہم مسئلہ کی اس کو تین تیا کی اس کے بیا ہو اسٹی کا آول کی کی کی گذراہ ہاں بنظر وسم مسئلہ کی اور اسٹی میں کو کی کی اس کے اس کی دونوں مسئلہ واسٹی کا آول کی کی کیا آور اس کی دونوں مسئلہ واس میں دونوں مسئلہ میں دونوں مسئلہ کی دونوں میں دونوں مسئلہ کیا دوسرے میں کی دونوں مسئلہ میں دونوں مسئلہ کو اس میں دونوں مسئلہ کی دونوں مسئلہ کی دونوں مسئلہ کیا دونوں میں کی دونوں مسئلہ کیا دونوں مسئ

(۱) شاكرهش روايت كي بيد (۲) خوابرزادو

تقیم کر کے ہرایک نے اپنے حصد پر قیضہ کرلیا چرایک اجنبی نے آگرایک حصد دارے اُس کا حصد فرید کراس پر قیضہ کرلیا چرباتی دونوں حصد داروں جس سے ایک حصد دار آیا اور کہا کہ ہم نے تقیم نہیں کیا ہے اور مشری نہ کور نے اُس سے تمام وار جس سے سوم حصد شائع فریدا پھر تیسرا حصد دار آیا اور کہا کہ ہم اس دار کو با ہم تقیم کر بچے جی اور اس بات کے گواہ چیش کے اور بائع اوّل نے اس کے دعویٰ کی تقید یق کی گربائع فائی نے تکذیب کی اور مشری نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کرتم نے تقییم کرلیا تھا یا نہیں تو تقیم جائز ہوگی اس واسلے کہ تقییم ہوجانا ایسے گوا ہوں ہے جس کو خصم نے چیش کیا ہے قابت ہوگیا اور تقیم بعد پوری ہوجانے کے بعض شریکوں کے انکار کرنے ہو بائل نہیں ہوتی ہے لیس ظاہر ہوا کہ بائع اوّل نے خاصد اُرنا حصد فرو خت کیا ہے پس اس کی تھے جائز ہوئی اور دوسر سے دار کا حصد سوم شائع فرو خت کیا ہے تو اس جس سے ہوا تو خاص اس کے حصد کی تہائی کی تھے جائز ہوگی گرمشتری کو اختیار ہوگا جا ہے اس کے حصد کی تہائی کو تہائی من سے میداو کی قاضی خان جس کے حصد میں ہو اور بائی دو تہائی کو تہائی من سے میداو نو خاص اس کے حصد کی تہائی کی تھے جائز ہوگی گرمشتری کو اختیار ہوگا جا ہے اس کے حصد کی تہائی کو تہائی میں ہوگی ہوئی تا ہوگی تا ہوگی تا ہوگی ہوئی تا ہیں ہوگا دی تا تا ہوگی خان میں ہوئی ہوئی تا ہیں ہوگا دوئی قاضی خان جس ہے۔

اگروارتوں نے اللہ تعالی کے فرائض کے موافق ترکہ کو باہمی رضا مندی ہے آپس میں تقیم کرلیا اور ہرا یک کا حصہ جدا کردیا مچرجا ہا کہ باہمی رضامندی کے ساتھ اس تقلیم کو باطل کر کے دور داراضی کومشاع مشترک کردیں جیسے پہلے تھی تو ان کو بیا ختیار ہوگا گذانی النا تارخانیے فرمایا کہ اگر دار دوآ دمیوں میں مشترک ہو پھرایک نے دار میں سے ایک بیت میں سے اپنا حصہ فردخت کردیا تو اُس کے شریک کوافقیار ہوگا کہ بچ کو باطل کردے۔ای طرح اگرای میں ہے ایک بیت فروخت کردیا تو بھی بدوں شریک کی اجازت کے جائز نہیں ہے پس اگر شریک نے اجازت دے دی تو تھے جائز ہوکر بیت معیعہ مشتری کا ہوجائے گا اور باقی دار دونوں میں مشترک رہے گا اور اگراس نے اجازت ندوی تو تے باطل ہو گی ای طرح اگرزین مشترک میں سے ایک گزیامعلوم جگه فروخت کردی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر كيڑے ميں سے ايك حصد فروخت كيا توبيد جائز ہے اورامام محركى روايت مين شريك كواس كے باطل كرنے كا اختيار تبيل ہے اور حسن بن زیاد کی روایت کےموافق بیمسئلداورمسئلداوٹی بیساں ہے کیل بدوں شریک کی اجازت کے بیج جائز بندہوگی اور ای روایت کوطحاوی نے لیا ہے اور فرمایا کداگر دو محضوں میں ایک دارمشترک ہو پھر ایک نے اُس میں سے ایک بیت کا کسی مخض کے واسطے اقر ارکر دیا اور و دسرے نے اٹکار کیا تو ایبا اثر ارموقوف رہے گااں میں ہے متعلق نہ ہوگا کیونکہ اس میں دوسرے شریک کا حق ہے پس محف تقیم کے واسطے مجبود کیا جائے گا ہی اگر بیت نہ کورمقر کے حصہ میں آیا تو اس کومقر لہ کودے دے گا اور اگر دوسرے کے حصہ میں آیا تو جو پچے مقرکے حصد میں ہے وہ مقرار مقرلد کے درمیان بانٹ دیا جائے گا ہی امام اعظم اور امام ابو پوسٹ کے نزدیک مقرلہ بیت ندکور کے گزوں کی تعداد برشریک کیا جائے گااور مقراس دار کی نصف ساخت پر بعد منهائی اس بیت کی ساخت کے شریک کیا جائے گا جیسا کہ پنجین نے فر مایا ہے اور مقرلہ بیت ندکور کے آ و معے گزوں کے حساب سے شریک کیا جائے گا۔ پورے بیت کے گزوں کی تعداد پر شریک نہ کیا جائے گا اور اس کا بیان بیہ ہے کہ فرض کرو کہ بورا دارمع بیت کے سوگز ہے اور فقط بیت دس گڑ ہے پس دار نہ کور دونوں میں آ دھا آ وھا تقسیم کیا جائے گا پھر جس قدرمقر کے پاس آیا اس کے پہن جھے کیے جائیں سے جس میں ہوں تھے مقر کے ہوں مے اور یہ پورے بیت کے مساحتی گزیں اور مقر کے پینتالیس جھے ہوں گے اور بی تعدادان گزوں کی ہے جو بیت کی منہائی کے بعد نصف دار کے گزییں پس ہر یا نج جھے کو میں ایک سہم تھراتا ہوں ہیں جس قدر مقر کوملا ہاس کے گیارہ سہم ہوئے جس میں ہے دوسہم مقرلہ کوملیس محے اور نوسہم مقر کو لمیں مے اور امام محر کے قول مے موافق جس قدر مقر کو ملاہے اس کے دس مہم کرنے چاہیے ہیں ایس کیے کدان کے نزویک مقرلہ پانچ ہی م کرے حساب سے شریک کیا جائے گااور بیسب اس صورت میں ہے کہائی چیز کا افر ارکیا ہو جو تھل قسمت ہے جیسے داریا اس کے مانند

فتاویٰ عالمگیری..... جلد۞ کی الاست

چیزیں اورا گرایسی چیز کی نسبت اقرار کردیا جو محتل قسمت نہیں ہے جینے حکام اوراس میں سے ایک بیت معین کا ایک شریک نے کسی غیر کے داسطے اقرار کردیا اور دوسرے شریک نے اس سے اٹکار کیا تو اس مقریراس کی نصف تیمت لازم ہوگی ای طرح اگر دار میں ہے کسی شہتر کا کسی غیر کے واسطے اقرار کردیا تو بھی بھی تھم ہے میشرح طحاوی میں ہے۔

اگر کملی باوزنی چیز دو مخصول میں مشترک ہو مگروہ ایک ہی کے قبضہ میں ہو پھروونوں نے اس کو باہم تقتیم کیااور ہنوز اس مخص نے جوقابض نہ تھا اپنے مصے پر قبضہ نہ کیا تھا اس کا حصہ تلف ہو گیا تو اس کا حصہ ہونا دونوں پر بڑے گا اور جو پچھے باتی رہا ہے وہ مشترک وونوں میں تقسیم ہوگا اور اس مسلّد جواس کے ہم جنس مسئلوں میں اصل ہدہے کہ کیلی ووزنی چیز کی تقسیم میں اگر قبضہ سے بہلے آیک کا حصہ تلف ہو گیا تو تقلیم ٹوٹ جائے کی اور حال وہی ہو جائے گا جو تقلیم سے پہلے تھا قال المتر جم پس قبضہ پایا جانا جا ہے خواہ قدیم متجد وہو جائے یا جدید ہوفاقع اور اگر اس مخض کا حصہ تلف ہوا جس کے فضہ میں سے کملی یا وزنی چیز تھی اور دوسرے کا حصہ تلف ہوا تو تقسیم نہ تو نے گی اورای اصل ہے انتخراج کر کے ہم نے کہا کہا گرزمیندار نے اپنے بٹائی کے کاشٹکارے کہا کہ غلقتیم کر کے میرا حصہ اپنے حصہ ہے جدا کردے اس نے اپنائی کیا مجرزمیندارے قبضہ کرنے سے پہلے ایک حصہ تلف ہو کیا ہی اگرزمیندار کا حصہ تلف ہوا تو تقسیم نوث جائے گی اور جو کچھ کا شکار کے قبضہ میں ہاس میں سے زمیندار آینے حصہ کے لیے نصف بڑا لے گا کیونکہ زمیندار کا حصراس کے قبضہ کرنے سے پہلے تلف ہوگیا ہےاورا کر کاشت کا رکا حصہ تلف ہوگیا تو تقیم نے ٹونے کی کذانی الذخیر واورا کراس نے ڈھیری کوتشیم کر کے زمیندار کا حصدا لگ کیا پھرا پنا حصداولا اینے گھر اُٹھا لے گیا پھر جب لوٹا تو دیکھا کہ جوائی نے زمیندار کا حصدالگ کیا تھاوہ تلف ہو گیا ہے تو ایسا تلف ہونا زمیندار کے ذمہ قرار دیا جائے گا یہ قبادی قاضی خان میں ہے اگر ایک مخص مر گیا اور اس نے چند وارث مجبوزے اور ا بنا تهائی مال مسكينوں كود ينے كى وصيت كى چرقاضى نے تركتقتيم كيااور تهائى مال مساكين كے واسطے الگ كرليا اور باقى دوتهائى وارتوں کے داسطے رکھا اور ہنوز ان میں ہے کسی کو بچھ نددیا تھا کہ تہائی یا دو تہائی کوئی ضائع ہو گیا تو اس کا ضائع ہونا ان سب برہوگا اور تقسیم پھر دو ہرائی جائے گی اور اگر قاضی نے تہائی مال مساکین کے واسطے الگ کرانیا اور باقی دو تہائی وارثوں کے واسطے رکھا اور ہنوز ان میں سے كى كو كيمندديا تعاكرتهائى يا دوتهائى كوئى ضائع موكياتواس كاضائع موناانسب ير موكااورتقيم بمردومرائى جائے كى اوراكر قاضى نے تہائی مال مساکین کودے دیااور دو تہائی ضائع ہو گیااور وارث غائب ہے یا کوئی وارث غائب ہے یا نا بالغ ہے تو دو تہائی وارثوں کا مال گیا دو فخصوں میں اناج مشترک ہے ہیں ایک نے دوسرے کو با نشنے کا تھم دیا اور اُس کو اپنا ایک تھیلاً دیا کہ انائ میں سے میرا حصداس میں ناپ دے اور اُس نے ایسانی کیا تو بیرجائز ہے اور اس سے قبضہ محقق ہوجائے گا ای طرح اگر اُسی شریک ہے کہا کہ مجھے اپنا بیٹھیلا عاریت دے اور اس میں میرے واسطے میرا حصرناپ دے تو بھی بھی تھم ہے اوراگر یوں نہ کہا کہ اپناریتھیلاعاریت دے بلکہ یوں کہا كد جي اپن اي كوئي تعيلا عاريت دے اور ميرے واسطاس بن ناپ دے اوراس نے ايسان كيا تو اس سے اس كا اپنے حصر پر نصر محقق نه ہوگا بیز خرہ میں ہے۔

لے تال المتر مجم تحمل قست فتہا کے زدیک اس کو کہتے ہیں کہ جواس طرح تقسیم ہو سکے کہ بعد تقسیم کے منفعت مقصود وانوے یا منفیرن و جائے۔ ع سے بہاں فسف اس داسلے کہا کہ جب یہ چیز قابل ہوارہ نہی تواقراراس کے شریک کے حصہ ہی تجاوز کرے گا حالانکہ فتڈا بی ذات پراقرار تھے ہوتا ہے۔ لہٰذانسف ہیں مجھے تھیرا۔

سے۔ ستر ہم کہتا ہے کہ بعض نے صورت عادیت میں کہا کہ بیاس وقت ہے کہ جب مستعاد کے کراسکووے کہ برا حصاس میں ہی وے اوراگر بدوں بھند کے عظم دیا تو بھند سے نہ موگااور بھی تھم ہے میں ہم کہتا ہے کہ برے گمان میں تھم بلاظاف ہے اورتصرت نے کرنا خواہ اس وجدے کہ بھند نے اس وجدے تہذریہاں گرفت نہیں بلکہ فقائلیہ ہے اور جس نے تعریح کی شایداس نے تھنہ بھنی گرفت لیا جیسا کہ اما او پوسٹ کا تول اسی صورت میں معروف ہے۔

 بیوں کو چودہ ہم بلیں کے اور حمل کے واسطے بودہ ہم رکھ چھوڑے جائیں گے حرمشان کے نے جو حکم نوئی کے واسطے افتیار کیا ہے وہ یہ کہ حمل کے واسطے ایک بیر کا حصد کھ چھوڑ اجائے گا اور مسئلہ کی تخریخ ہونے ہے ہوگی جس میں ہے آٹھ سہام اس کی جورو کو اور چودہ سہام دونوں بیٹیوں کو اور اس میں ہوں کو اسطے رکھ چھوڑ اجائے گا ایک حالمہ تورت مرکی اور اسطے رکھ جھوڑ اجائے گا ایک حالمہ تورت مرکی اور اسطے رکھ جو ایک اور اس میں بیٹ میں ایک بچہ ایک رات دن پھڑ کما تھا پھر بھض لوگوں نے کہا کہ بچہ مرکیا اور بعضوں نے کہا کہ بیٹری مرائی کی جو ایک میں آیا اس لاکی کو جو اس کے ساتھ پائی گئی ہے مال ہے بچہ طرکی کی ہوائی ہوں ہوائی ہوں ہوائی ہو

ایک زیمن مشترک شریکوں بھی تقسیم کی گی اوران بھی ایک شریک عائب ہے چر جب وہ اس تقسیم ہواتق ہواتو کہا گئیں کی وجہ سے جس اس تقسیم پر داختی نہ ہوا چراہے کا شکاروں کواپنے حصہ کی زراعت کے واسطے اجازت دی تو تقسیم بذکور کور دکر دینے کہ وجہ سے جس اس تقسیم پر راضی نہ ہوا چراہ کے اشکاروں کواپنے حصہ کی زراعت کے واسطے اجازت دی تو تقسیم بذکور کور دینے بعد اس بس اس تقسیم پر رضا مندی نہیں ہے ۔ ایک زیمن تقسیم کی گئی پھر ایک شریک اپنے حصہ سے راضی نہ ہوا پھر اس کے بعد اس بس ارائی تقسیم پر اوران کی جست ایک فیض کے قبضہ بھی ہواور اورائی بردی جو بلی تیسر سے کے قبضہ بھی ہواور ان لوگوں بھی ہوا کو اوران اپنی بلک ہوا اورائی بردی جو بلی تیسر سے کے قبضہ بھی ہوا اوران لوگوں بھی سے ہرایک پوراوارا پنی ملک ہو اور شریک ہوگا اور اگر ان بھی سے کوئی فیض اپنے ورمیان میں سے ہوائی کی نالی اپنی کی نالی اپنی درمیان وارٹ چھوڑ کرمر گیا تو اس کے وارٹ کی کہ وائی المہوط۔

# المزارعة الموالي

اس من چوده ابواب میں

#### 

مزارعت كيتروع بون على اختلاف بامام اعظم ميلية كيزويك عقدمزارعت فاسد باور صاحبين كيزديك جائز ہے اور لوگوں کی حاجت کی وجہ سے فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ مزارعت کی تغییر شرکی یہ ہے کہ کسی قدر حاصلات دیے برعقد زراعت قرار دینے کومزارعت کہتے ہیں اور بیعقد بعض حاصلات پر زمین کو یا کاشتکار کو اجارہ لیا ہے کذافی محیط السزحسی اور رکن مزارعت ایجاب و تبول ہے لینی زمیندار کاشتکار سے یوں کے کہ میں نے بیز مین اس قدر حاصلات پر بچے کاشت کے واسطے دی اور کاشتکار کے کہ میں نے تیول کی یا میں رامنی ہوا یا اسی کوئی بات جواس کے تیول کرنے اور رضامندی پر ولالت کرے بائی جائے بس جب ایجاب وقبول پایا گیاتو دونوں کے درمیان عقد مزارعت بورا ہوجائے گااورشرا نظامز ارعت دوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہشرا نظاجو مزارعت جائز کہنے والے امام کے قول کے موافق سمج عقد حزارعت ہیں اور دوسرے وہثر الط جومفسد عقد حزارعت ہیں پھرشر الطامعی کی چند قشمیں ہیں کہ بعض شرائلامصحہ مزارع کی جانب راجع ہوتے ہیں اور بعض آلات مزارعت کی طرف اور بعض مزارع کی طرف اور لبعض عمیتی کی حاصلات کی طرف اوربعض مزروع میه کی طرف اوربعض مدت مزارعت کی طرف را جع ہوتے ہیں ہیں جوشرا نظ<sup>مص</sup>حہ لہ حرارے کی طرف راجع میں وہ دو میں اوّل مید کہ مزارع مخض عاقل ہو ہیں مجنون یا ایسے نا بالغ کے ساتھ جو مزارعت کو سجھتانہیں ہے مزارعت سیج نہیں اور بالغ ہونا جواز مزارعت کے واسلے شرطنیں ہے حتی کہ طفل ماذون کے ساتھ دفعتہ واحدۃ مزارعت جائز ہے ای طرح حربت بھی صحت مزارعت کے داسطے شرط تبیں ہے ہیں غلام ماذون کے ساتھ دفعتۂ واحدۃ مزارعت سیح جائز ہے دوم یہ کہ مزارعت جائز کہنے والے کے قول پر (۱) بھیاس قول امام اعظم میکھنٹے میشرط ہے کہ مزارع مرتد ندہوئے اور صاحبین کے فزویک جواز مزارعت کے واسطے بیشر طنیس ہےاور مرتد کی مزارعت نی الحال نافذ ہوتی ہےاور جوشر طامزروع کی طرف راجع ہے وہ یہے کہ جیج معلوم ہو یعنی جو بونا ہو بیان کر دیا جائے لیکن اگر کاشتکار سے زمیندار نے کہد یا کہ زشن میں جو تیراتی جا ہے کاشت کرنا تو جائز ہے اور کاشتکار کو مترجم كبتاب كدامات في عدم جواز موارعت عن احتياط عدكام لياجنا تيدين الهدايد كدولال جائبين سديد بات طابر ب كداي واسط مشارخ في صاحبين كاقول بالنف نبيس كها بكد بوجه عاجت كيا اكر جدعاجت كي وجد انعل عن الغيرتين موسكا اين عاصل بيك لفعوص عددو و والمرف احمال برجيها كرمال على بوتا بيكن ماجت كي وجد يم في ماحين كاتول مراح عمرايد (1) جائز كينوال نا الراملي المام عقم التياري والخ- ا فقیار ہوگا کہ جو جا ہے بووے مگراُس کو درخت نگانے کا اختیار نہ ہوگا کیونکہ عقد مزارعت کے تحت بھی تکیتی داخل ہے درخت لگانا داخل نہیں ہے یہ بدائع میں ہے۔

الله كى مقدار بيان كرناشر طبيس ب كيونك زيين في الحارف ي بيول كى مقدار معلوم موجاتى باوراكر دونول في كى جنس بیان ندکی پس اگر زمیندار کی طرف سے نیج تفہرے ہوں تو جائز ہے کیونکہ تخم ریزی سے پہلے اُس کے تن میں حرارعت متا کدند ہوگی اور متخم ریزی کے دفت توبیامر معلوم ہوجائے گا اور تا کدعقد کے دفت اعلام پایا جانا ایسا ہے جیسے دفت عقد کے اعلام پایا حمیا۔اورا کر چنج کا شکار کی طرف سے ہوں اور دونوں نے بیج کی جنس بیان نہ کی آو مزارعت فاسد ہوگی۔ کیونکہ زمیندار کے جن میں بیمزارعت قبل مجم ریزی کے لازم ہوگی الى نامعلوم بونا جائز تبيل بيكن أكريطور عوم كاشتكار كى رائ يرسونيا بومثلاً ما لك زين في سي كيا بوكر حرارعت يراس قرارداد يردى كداس ميس جوتيرى دائي ميس آئي جوميرى دائي ميس آئے زراعت كرتوبيجائز ہے كيفكد جب اس نے كاشتكار كى دائے يربيكام يجوزاتو منرر پردامنی ہوااور اگراس نے بطور عموم اس کی رائے پرتہ چھوڑ ا ہواور ج کا شکار کی طرف سے تغیرے ہوں اور دونوں نے جس جم بیان نہ کی موتو مزارعت فاسد ہوجائے گی مرجب اس نے کوئی جودیا تومعلب ہوکر جائز ہوجائے کی کیونکہ جب زمیندار نے زمین اور کاشتکار کے ورمیان تخلید کردیااور بہاں تک اس کے قبضہ میں چھوڑ دی کداس نے جے زیمن میں ڈال دیا تو اس نے ضرر برداشت کرلیا ہی امر مفدر اکل ہو کر جائز ہوجائے کی بیفآوی قامنی خان میں ہےاور جوشر طفلبہ پیدادار زراعت کی طرف دا جع ہے وہ چند طرح کی شرطیں ہیں از انجملہ میاکہ عقد ش اس كاذكر بوحتى كدا كرعقد ميں اس كے ذكر سے سكوت كيا بوتو عقد فاسد بوگا اوراز المجمله دونوں كے واسطے مونے كي شرط بوحتى كدا كر بيشرط كى كرتمام حاصلات بهداوار دونون مي ساليكس كواسطية وتوعقد مزارعت سيح منه وكااورازا مجمله بيكه بردوز مينداروكا شكاريس ایک کے واسطے حاصلات میں سے بعض حصد کی شرط ہوتی کدا گرسوائے اس پیداوار کے دوسری چیز سے ہونے کی شرط لگائی تو عقد سیح نہ ہوگا اس وساسطے کداس عقد کے واسطے شرکت لازم ہے ہیں جوشر طالبی ہوگی کہ شرکت کوقط کرتی ہے وہ عقد مفید ہوگی ۔ از انجملہ بیر کہ حاصلات غلمي سے جوبعض خبراباس كى مقدار نصف بالكث يا چوتھائى وغيره بيان سے معلوم ہو۔ از الجملد بيك بيد صدمعلوم تمام بيداوار ميں سے جزوشائع على موتى كداكردونوں ميں سے كى كواسطى قدرقفير معلومه كى شرط لكائى موقو مقتريح ندموگااى طرح اكر جزوشا كع تو ذكركيا مكر اس بزء پر پھتفیرمعلومہ ذیادہ کرنے کی شرط لگائی تو مزارعت سیجے نہ ہوگی علی بذااگرایک کے واسطے بیشرط لگائی کہ جس قدر دیج خرج ہوئے ہیں وواس کود مگر باتی دونوں میں مشترک ہوتو مزراعت سیجے نہ ہوگی کیونکہ جائز ہے کہ زمین میں سوائے اس مقدار حم کے زیادہ پیدانہ ہواور جوشرط حرروع فیدیعنی زمین کی طرف را جع ہے وہ چندطرح کی ہے از انجملہ ریکہ بیز مین قابل زراعت ہوجتی کداگر بیز مین شوریانمناک ہو گی تو عقد جائز نه ہوگا اورا گرزین ندکور مدت مزراعت میں قابل زراعت ہولیکن وقت عقد کے کسی عارض پیوجہ سے ذراعت نہ ہو کتی ہو یے مثلاً پانی منقطع ہو یا پرف کرتا ہو یا اس کے مثل کوئی امر مانع ہو حالا تک بیمانع ایسا ہو کہ مدت مزارعت کے اندری دورہونے والا ہوتو مزارعت جائز ہوگی از انجملہ یہ ہے کہ زمین معلومہ ہواور اگرمجول ہو کی تو مزارعت میجے نہ ہوگی کیونکداس جہالت سے جھڑا پیدا ہوسکتا ہے اور اگر ز مین مزارعت پر اس قر ارداد ہے دی کہ جس میں گیہوں بودے اس میں بیٹائی اور جس میں جو بودے اس میں بیٹائی ہے تو عقد فاسد ہوگا کیونکہ حرروع فیہ جمہول ہے ای طرح اگر ہوں کہا کہ اس قرار داد ہے کہ بعض میں گیہوں بودے اور بعض میں جو بودے تو بھی فاسد ہے ا نشن الح مثلاً زمن جاريكه بعق في يكه جومعول ب مثلاً ايك كن أو ظاهر مواكه باركن على موت \_

ے جز مشائع مین شلا تمام پیدادارے تبائی اور چوتھائی دغیرہ بخلاف اس کے اگر کہا کہ جانب مشرق کے کلاے جس یا جو پھھتالیون پر بیدا ہوتو بیٹیں جائز ہےاور بخلاف اس کے مثلاً جالیس می تغیرادے تو بھی نہیں جائز ہے۔

کیونکر صریحاً بعض کرنا قطعی آنتیل کے اوراگر ہوں کہا کہاس قرار داد کیے کہ جس میں تو گیہوں بود ہے ہیں نائی یا جو ہود ہے
تو یہ بٹائی ہے تو بیرجائز ہے کیونکہ اس نے پوری زمین گیہوں یا جو ہونے کے واسطے قرار دی ہے پس آنتیل ندری اوراز انجملہ بیہ ہے
کہ زمین ندکور فارغ کا شکار کے پیردگی ہوئینی مالک زمین کی طرف سے موافع دورکر کے زمین اور کا شکار کے درمیان تخلیہ کیا
گیا ہوتی کہ اگر مالک زمین کے ذمہ بھتی کے کام میں ہے بچھ کام شرط کیا گیا ہوتو مزارعت سیجے نہ ہوگی کیونکہ تخلید نہ پایا گیا ای طرح
اگر زمیندار کا شکار دونوں کے ذمہ کام کرنامشروط ہوتو بھی بھی تھے ہے یہ بدائع میں ہے۔

#### مدت معلومه ماغير معلومه مين مزارعت 🏠

تخلید کے بیمنی ہیں کہ مالک زمین کاشتکارے یوں کے کدیدز مین میں نے تیرے سرد کی اور بدبات بھی تخلید کے ہے کدر مین ند کور عقد کے وقت فارغ ہواورا کرایسانہ ہو بلکہ اس میں زراعت موجود ہوجوا کی ہوتو عقد مبائز ہوگا مگریہ عقد معاملت ( کیٹی بہانے دنیرہ ) ہوگا عقد حرارعت ند مو گااور اگراس کی میتی پوری موکر پختگی برآئی موتویی جائز ند مو گا کیونکر میتی کوتیار موجائے کے بعد کی کام کی حاجت نبیس ہے ہی اس عقد کوعقد معاملہ بچویز کر باستعدار ہے روقاوی قان میں ہاور جوشر الداکا ت مزارعت کی طرف را جع ہے وہ یہے کہ بمل اس عقد میں تالع عقد قرار دیا جائے اور اگر بمل بھی عقد میں مقصود ہوتو مزارعت فاسد ہوجائے گی اور جوشر طامدت کی المرف را جع ہےوہ بیک مدت معلومہ ہوہی حرارعت بدوں بیان مدت کے مجھے نہ ہوگی کیونکہ ابتدائے زراعت کا وقت مختلف ہوتا ہے جی کہ جس موسع میں اس امریں تفاوت نے مود بال بغیر بیان مدت کے مرارعت جائز ہوگی اور اس کا وقت وہ ہوگا جس وقت کوئی کھیتی مبلے پھوٹے بدیدائع میں ہے اورا گرونت ابیابیان کیا کهاس وقت کاشتکار کوزراعت کی مجال نیس (۱) ہے تو مزارعت فاسد ہوگی اور مدت کا ذکر کرنا اور ندذ کر کرنا گیساں ہوگا اس طرح اگر اس مدت بیان کی کددونوں میں سے ایک اس وقت تک عالبًا زندہ ندرے گا تو بھی عزارعت جائز نہ ہوگی بدؤ خرو مى ب مجملد شراكط معجد كے يہ ب كد بنائى كا حصداس طور سے بيان كياجائے كد بدداوارغلد سے شركت منقطع ند ہونے بائے كذائى محيط السنرحسي ميں ہے ہيں اگر دونوں نے ایک کا حصد بیان کرویا تو دیکھا جائے گا کداگراس کا حصد بیان کیا ہے جس کی طرف ہے ج تغمرے ہیں تو قیاسآوا تنسانا حرارعت جائز ہوگی اورا گراس کا حصہ بیان کیا کہ جس کی طرف چی تفہرے ہیں تو استحسانا مزارعت جائز ہے بیرخلاصہ عن الكما ب اور تجلداس كريب كريديان كرنا جا بيك وي كل كل طرف حقراد يائ ال وجد ك كراكر ما لك زين كي طرف حاج تغہر نے آبی مقدمزارعت کا شکار کواجارہ لینا ہوگا اور اگر ج کا شکار کی طرف سے تغہر سے تو بیعقد زمین کواجارہ (۲) لینا ہے اور معقو دعلیہ مجهول ہوگا اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں چنا نچے جس کی طرف ہے جی تہیں تھرے ہیں اس کے جن میں بیر عقد فی الحال لازم ہوگا اور جس کی طرف سے چی تھیرے ہیں اس کے حق میں حم ریزی ہے پہلے بیعقد لازم نہ ہوگا لہذا اگر کسی مخص نے اپنی زمین و ج ووسرے کوبطور حرارعت جائز ودی چرما لک زمین نے ج وزمین لے کرخودز راعت کی توبیاعانت کارٹیس بے بلکے عقد حرارعت کوتو زیا ہے اور فتیہ ابو بحر بنی نے فرمایا کماس تھم کامدار مرف پر ہے چنانچ اگرا سے موضع میں میں تعدواقع ہواجہاں عرف بیٹ ہے کہ جج وینا ہوگی زمین وارکی طرف سے ہوتے ہیں یا کاشکار کی طرف سے ہوتے ہیں اوان کے عرف کا اعتبار کیا جائے گااوران کے عرف علی جس پر جے واجب ہوتا ہاک کے ذمہ ج قرار دیے جا کیں کے بشرطیکہ میرف ان کامتر ہو یعنی برابریبی معمول ہواور اگر عرف مشترک ہو یعنی مبھی مالک زمین دیتا ہواور مجمی لے تصعیل شاخت کم کرنالیخی بعض کہنے سے بیجیان مذہو کی کدوہ کس لدرو کمان ہے۔ ع اقوال واضح ہو کہاس عنوان بیان ہے واضح ہے کہ عبارت خركوره بإلاجس مس لفظ واوتفاح لوم عدم جواز باورا كريجائ وارك لفظ يابوئ توعقد جائز باس واسطها والتعممون كواسط بعينه وي عبارت اختيار کی ورشی ہے کہ بوں کے کما کراس زمین میں استے کیہوں ہوئے تو یہ بنائی ہے یا جو ہوئے تو یہ بنائی ہے فاقیم ۔ سے کام میں امانت قر ارتہیں وی جائے کی بلک فنے عقد ہے۔ (۱) سیاہ برف کرنے کے دنوں میں۔ (۲) کا شکارتے اس زمین کواجار ولیا۔

کا شکار دیتا ہو کمی کی خصوصیت نہ ہوتو حزار عت سیجے نہ ہوگی اور بہ تھم اس وقت ہے کہ عقد میں جب کوئی ایسالفقا ذکر نہ کیا ہو کہ جس ہے معلوم ہوجائے مثلاً ما لک زمین نے کہا ہے معلوم ہوجائے مثلاً ما لک زمین نے کہا کہ میں نے کچھے بیز مین اس فاسلے دی کہ تو میرے واسلے اس میں کھیتی ہوئے یا کہا کہ میں نے کچھے اجارہ پر اس غرض ہے لیا کہ تو کہ میں نے کچھے اجارہ پر اس غرض ہے لیا کہ تو گھے میدا وارکی بنائی پر اس میں کا شنگاری کر ہے تو بیاس بات کا بیان ہوگا کہ بچ ما لک زمین کے ذمہ میں اور اگر یوں کہا کہ تا کہ تو اسلے اس میں نہوں کہ بیا ہے کہ تا کہ تا کہ تو اسلے اس میں ذراعت کر ہے تو بیاس امر کا بیان ہے کہ بچ کا شنگارے ذمہ میں بید قرق کی تاضی خان میں ہے۔

ابن رستم نے اپنی نواور میں امام محمد سے روایت کیا کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنی بیز مین ایک سال کے واسطے تھے آد سے کی بٹائی پراجارہ دی یا کہا کہ تہائی کی بٹائی پراجارہ دی توبیہ خرارعت جائز ہے اور ج کا شکار کے ذمہ ہوں کے اور اگر یوں کہا کہ میں نے اپنی زمین مجھے مزارعت پر دی یا کہا کہ تبائی کی بٹائی پر تھے مزارعت پرعطا کی تو جا ترمبیں ہے کیونکہ اس میں اس کا بیان نہیں ہے کہ ج کس کے ذمہ ہیں حالاتک بیامرشرط ہے اور اگر کہا کہ میں نے تھے اس واسطے اجارہ برلیا کہ تہائی کی بٹائی برتومیری زمین می زراعت کرے تو بہ جائز ہے اور ج مالک زمین کے ذمہ ہول مے بیذ خیرہ میں ہے۔ مزارعت کی فاسد کرنے والی شرطیں چند انواع بیں ازانجملہ میدکہ تمام پیداوارغلہ دونوں میں ہے کسی ایک کے واسطے شرط کیا تو یہ شرط مفسد ہے کیونکہ شرکت کوقطع کرتی ہے ا ذا نجله بیکدالک زمین برکام کرنے کی شرط لگائی تو مفسد ہے کیونکدیہ شرط حردوع قید میر دکرنے سے مانع ہے از انجملہ بیکدمالک زمین ے ذمہ تل دینا شرط کیا از انجملہ میمین کا کر کھلیان میں ڈالنے اور روائد کی اور داندصاف کرانے کی شرط کا شکار کے ذمہ لگائی تو مفسد ہے اورامل یہ ہے کہ بھتی تیار ہو کر خنگ ہونے سے پہلے بھتی کی اصلاح کے واسطے جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے جیے بینچا وحفاظت کرناو نکانا و نالیان و برے وغیرہ تیار کرنا اور الی یا تیں بیسب کا شکار کے ذمہ ہیں اور جن امور کی ضرورت کیتی بوری تیار ہو کر خنگ ہونے کے بعد تقيم غله ہے ميلے ہوتی ہے جیسے پينک كردانه صاف كرنا وغير وووان دونوں كے ذمه اى حساب ہے جو پيداوارغله من مشروط ہے ہوتا ہاورتقسیم غلدے بعد حصدرسدی کے احراز کے واسطے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے جیے اٹھا کر گھر پہنچا تا وغیر وتو بیکام دونوں میں ے ہراکی پراپنے اپنے حصد کے واسطے لازم ہے اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہوں نے میتی کافنے اور کھلیان میں ڈالنے اور روند نے وواند پاک کرنے کی شرط کا شکار کے ذمہ جائز رکھی ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کا تعامل پایا جاتا ہے اور ہمارے بعض مشائخ اور النهرنے بھی ای پرفتوی دیا ہے اورای کومشائخ خراساں میں ہے تصرین سیلے وجمدین سلمہ نے اختیار کیا ہے کذافی البدائع۔ ظاہرالروایت معموافق كاشتكاركي ومديميتي كاشن وروند في اوروانه بإكرني كي شرط فكائي مغهد بكذاني فآوي قاضي خان اوراي برفتوي ب كذاني الكبري اورنصرين يجي ومحد بن سلمه ب مردى ب كه أمول نے قرمایا كه پيسب باتيس كاشكار كے ذمه بوتى بين خواه شرط لگائي ہويا ندلكائى مواس وجدے كدعرف يى باور يخ الائد مرتسى في قرمايا كه مارے ديار يس يم يحيح باور يخ ابو بكرمحمر بن الفضل عدروى ے کدان سے جب اس مسئلہ برفتوی طلب کیاجا تا تو فرماتے متھے کداس میں عرف طاہر ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ازانجملہ بیہ بے کہ جس کی طرف ہے جے نہ تھا اس کے واسطے بھو سے کی شرط کرنا۔ از انجملہ بیہ ہے کہ مالک ذیبن کا شتکار کے ذمہ ایسے کام کی شرط لگائے جس کا اثر ومنفعت مدت مزادعت کے بعد باتی رہے جیسے چہار دیواری بنانا و تنگرہ درست کر دینا اور نہر کھود کر تیا اور کار بر بنانا اور اس کے شکل کام جن کا اثر ومنفعت مدت مزادعت گذرنے کے بعد باتی رہتا ہے اور رہاز میں گوڑ ہا (بل چلانا) ہیں اگر عقد بیں دونوں نے بغیر صفت تنزید لینی دوبارہ گوڑنے کی مطلقاً شرط کیا تو عامہ مشائح نے فرمایا کہ مزارعت قاسد نہ ہوگ

اور یکی مجے ہاور اگر دوبارہ کوڑ ناشر طاکیا تو حزارعت فاسد ہوگی کیونکہ دوبارہ کوڑنے کے باتدیہ معنی میں کدایک و فعدز راعت کے واسطے کوڑے اور دوسری دفعہ بھتی کننے کے بعد کوڑ وے تا کہ کوڑی ہوئی زین اپنے مالک کے پاس واپس مینیج تو الی شرط بلاشک منسد ہے کیونکہ بعد بھیتی کٹنے کے موڑ نا اس سال کے کا موں میں سے تبیں ہے اور یا بیمعنی میں کرقبل زراعت کے دو ہارہ موڑ کر زراعت کرے اور بیکام ایسا ہے کہ اس کا اثر ولفع مدت مزارعت کے بعد بھی باتی رہتا ہے تو بیشر ط مفسد ہو گی تنی کہ جہاں کہیں اس کا اثر ونفع باقی نہیں رہتا ہے وہاں بیشر طمنسد نہ ہوگی اور رہے احکام مزارعت سواز انجملہ بیہے کہ اصلاح زراعت کے واسطے جن كامول كى ضرورت براتى ہے وہ كاشتكار برواجب بيں اور جوكام زراعت كى ضرورت كے ايسے بيں كدان ميں خرچہ براتا ہے جیے کما د ڈالنا اور نکائی وغیر وتو بیٹر چددونوں پر ہرایک کے حصہ کے موافق پڑے گا اور میں حال میتی کا شنے اور کھنیان میں لی جائے اورروند نے کا ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ پیداوارغلہ دونوں میں موافق شرط عقد کے مشترک ہوگااوراز انجملہ بیہ ہے کہ اگرز مین على كيمه نه بيدا بوالو دونون على سے كى كو يحمد في العنى ندكا شكا زكواہے كام كى اجرت ملے كى اور ندز عن داركوز عن كا يوتد لے کا خواہ ج کا شکار کی طرف سے تغمرے ہوں یاز مین دار کی طرف سے تغمرے ہوں یہ بدائع میں ہے اور اگر تیار و پہنتہ ہونے سے ملے میں پرکوئی آفت پڑ گئ تو دونوں میں ہے کسی کا دوسرے پر بھوت واجب ندہوگا بدذ خبرہ میں ہے اور از انجملہ بدہ کہ فاج دینے والی کی طرف سے بیعقد لازم نہیں ہوتا ہے اور دوسرے عاقد کی طرف لازم ہوتا ہے تی کدا کر چے والے نے بعد عقد مزارعت قرار ویے کے اس سے اٹکار کردیا اور کہا کہ میں اس زمین کی زراعت نہیں جا ہتا ہوں تو اس کو اختیار ہے خواہ اس نے کمی عذر ہے اٹکار کیا یا بلا عذرا نکار کیا ہواورا گردوسرے عاقد نے انکار کیا تو اس کو بدول عذر کے ایسا اختیار نہیں ہے یہ بدائع میں ہے اور اگرزمین عمل بھم ریزی کردی تو عقد مزارعت دونوں جانب لازم ہو جائے گائتی کہ بدوں عذر کے دونوں میں ہے کوئی اس کے بعد نشخ عقد منیں کرسکتا ہے بیچیط میں ہے اورمنتقی میں امام ابو یوسٹ ہے روایت ہے کہ اگر جج ما لک زمین کی طرف ہے تغمیرے ہوں اور اس نے کا شتکار کو سپر دیجے تو دونوں میں ہے کی کو هزارعت باطل کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر اس نے چج کا شتکار کو نہ دیے ہوں تو ما لک زمین کوعقد مزارعت باطل کرنے کا اختیار ہوگا اور کا شکار کونہ ہوگا ریز خیرہ میں ہے۔

 بڑھانا دوطر رہ پر ہوتا ہے یاتو کاشکار کی طرف ہے ہوگایا الک ذہین کی طرف ہے ہوگا اور ضرور ہے کہ بچا تو کاشکار کی طرف ہے ضہر ہے

ہوں کے پایا لک ذہین کی طرف ہے شہر ہے ہوں گے اور اگر کھنی کا شنے کے بعد درصور بیکہ بچ کاشکار کی طرف ہے ہوں اور حزارعت مثلاً

آو ھے کی بنائی پر ہواور کا شکار نے اپنے حصہ میں ہے ایک ہمنا کے حصہ مالک ذہین کے واسطے بڑھانی اور مالک ذہین کے واسطے وہ آپائی

کر دیا اور مالک ذہین اس پر راضی ہوگیا تو اس نے بہتا حصہ بڑھا وہ اور حاصلات غلہ دونوں میں سوافی شرط کے مشتر ک رہ کی اور اگر

مالک ذہین نے کا شکار کو اپنے حصہ میں ہے جہنا حصہ بڑھا وہ یا اور وہ فوں میں ہوگئے تو بڑھانا جائز ہمانا وہ نے کہ بعد پونہ یہ ہم کی اور اگر

ملی کا شکار نے جو چر اجارہ پر لی تھی اس ہے معقو دعلیہ بینی منفعت پوری حاصل کر کے اپنا کا متمام کرنے کے بعد پونہ پر جو اپنا ہے اور ایس کی دی اور الی کی دی اور الی کی دری اور الی کی کردی اور الی کی دری اور الی کی مسلم کی کہ دری اور الی کی دری اور الی کی کردی اور الی کی دری اور الی کی دری وہ اور اگر کا شکار نے بڑھایا تو جائز ہے بیسب اس صورت میں ہے کہ کی تریادہ کی ہوئے وہ کو تریادہ کی اور اگر کیا تھی اس کی نے زیادہ کیا تو جا ہو جا کو گی زیادہ کی اور اگر کی تیا در جو بیا کردی تو ایک وہ کی تریادہ کی اور ایک کے اور اگر کی تریادہ کی نے نیادہ کیا تو جا ہو ہو کو گی تریادہ کی اور کی تریادہ کی اور ایک کردی تو اور اگر کی تریادہ کی نے نے کہنے دونوں میں سے کی نے زیادہ کیا تو جا ہو کو گی زیادہ کرے کے خوائن البدائع۔

بارېوري:

#### انواعِ مزارعت کے بیان میں

محرفتوی ظاہر الروایة کے موافق ہے اس واسطے کہ زمین کی منفعت ہم جنس منفعت کا وَنہیں ہے کیونکہ زمین کی منفعت ہے ہے اے قال الحرج مرادیہ ہے کولک کاچمنا حسین حادیا ورمرازیس ہے کہ ضف بمی ضف کا چمنا حسین حایا جیسا کہ ظاہر بھی متباور ہوتا ہے۔ کہ اپنی طبعی توت ہے جے اگا ہے اور بیل کی منفعت رہ ہے کہ زراعت کے کام میں آئے پس جب بیل کی منفعت ہم جنس منفعت ز مین نه ہوئی تو بیل عقد میں زمین کے تالع نه ہوگا ہیں بیل کا اجار ومقعود أبعض حاصلات زمین کے عوض قرار یا یا اور بیا فاسد ہے چنانچا کرایک کی طرف سے فقط نتل ہی ہوتو فاسد ہوتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ جج ایک کی طرف سے ہواور ہاتی دوسرے كى طرف سے موتويد فاسد ہاس واسطے كداس صورت ميں جس كى طرف سے جي مغمرے بيں وہ زمين كواجارہ ير لينے والا قرار پائے گائیں اس کے اورز مین کے درمیان تخلیہ ہونا ضرور ہے حالا تکداس کے قبضہ ش نہ آئے گی بلکہ جو محض تم ریزی وغیرہ کا کارزراعت انجام دے گااس کے پاس رہے گی اور علی ہذا اگر تین یا جار آ دی نے شرکت کی اور ایک طرف سے فقط بمل ہویا فقط ج ہوئے تو عقد فاسد ہو گا اور تیسری صورت ہیہ کہ ج اور نیل ایک کی طرف ہے ہواور زمین اور کارز راعت دوسرے کی طرف سے تخبرے تو یہ بھی کے فاسد ہے میرسب اس صورت میں ہے کہ دونوں میں سے ایک کی طرف سے زمین ہواور چ ووسرے کی طرف ہے ہوں اور اگرز بین ایک کی ہواور بیشر طائمبری کہ جج دونوں کی طرف ہے ہوں ہیں اگرزراعت کا کام کرنا ما لک زین کے سوائے دوسرے کے ذمہ دونوں نے شرط کی اور دونوں نے رہمی شرط کی کہ پیدا وارغلہ دونوں میں برابر تنتیم ہوتو عقد فاسد ہوگا اس لیے کداس صورت میں مالک زمین نے عامل ہے کو یا بدکہا کہ تو میری زمین میں میرے بیجوں سے اس شرط سے زراعت کر کہ تمام پیدادارغله میرا ہوگا اور اینے بیجوں سے زراحت کراس شرط سے کہ تمام پیدادارغلہ تیرا ہوگا تو بیفاسد ہے اس واسطے کہ بید حرارعت بعوض بوری حاصلات کے بدین شرط ہے کہ عال کوآ دھی زمین عاریت دے ای طرح اگر دونوں نے بیشر ط لگائی کہ بیداوار غلہ دونوں میں تبائی مشترک ہوجس میں ہے ایک تبائی عاش کی ہواور دو تبائی ما لک زمین کی ہویا اس کے برتکس شرط کی تو مجى فاسد ہے كيونكاس ميں بھى زمين ميں كھ عاريت دينا ہے اور جب حرارعت فاسد ہوئى تو جو كھے پيدا وار ہووہ دونوں ميں جر ا یک کے بیجوں کی مقدار کے حساب سے مشترک ہوگا پھر مالک زین نے پیداوار زین سے جو پھرلیا ہے وہ اس کے پاس مسلم رے کا کیونکہ اس کی زمین میں اس کی ملک سے پیدا ہوا اور دوسرے براس کی آدھی زمین کا اجرائشل واجب ہوگا کیونکہ دوسرے نے اس کی زمین سے بطور حقد فاسد کے بوری منفعت حاصل کی ہاور جو پھواس نے پیدادار میں سے لیا ہاس میں سے بقور بیجوں کے اس کوحلال ہوگا اور ماتھی میں ہے آ وحی زمین کا کرایہ اور جو پچھاس کا خرچہ پڑا ہے و وہمی نکال کر ہاتی کوصد قہ کر دے گا اس واسطے کہ بیزیا دتی اس کودوسرے کی زین سے بطور عقد قاسد حاصل ہوتی ہے۔

 اگراس صورت میں جس کے چی نہیں ہیں اس کے واسطے دو تہائی بیداوار کی شرط لگائی ہوتو بھی نہیں جائز ہے اس واسطے کہ اس تخف نے کاشکار کے حصد میں ہے جس قد رزیادتی اپنے واسطے شرط کی وہ بغیر زمین و بغیر کام کے شرط کی ہے (پس جائز نہوگی)اور اگرز بین دو دنوں بی مشترک ہواور دونوں نے سوائے کاشکار کے دوسرے کے ذمہ دو تہائی جج ویے شرط کیے بدیں شرط کہ جو کچھ بيداوار بوده دونوں ميں برابر مشترك بوكي تو جائز نبيس ہے اس واسطے كداس نے كاشتكار كے كام كے مقابلہ ميں چھٹا حصہ جع قرض دينے کی شرط کی ہے اور اگر دونوں نے کا شتکار کے ذمہ دو تہائی ج دینے اس شرط سے شرط کیے کہ جو پچھ پیداوار ہوو ، دونوں میں برابر مشترک ہوگی تو بھی جائز نہیں ہے کیونکہ غیر کاشٹکار نے کو یا دروا تع کاشٹکار سے یوں کہا کہائی زمین میں اپنے بیجوں سے اس شرط سے زراعت كركة تمام پيداوار تيرى وكى اورميرى زين من اين اورمير يجول ساس شرط سازرا عت كركيتمام پيداوارميرى وكى ليل بد مزارعت بشرط تمام حاصلات کے لینے کے ہے اور بیرجائز نہیں ہے بیرنماوی قاضی خان میں ہے۔ ایک محض کے پاس زمین ہے اس نے جایا کہدوسر سے فض سے ج کے کرزراعت کرے اور جو بیداوار ہووہ دونواں میں نصفا نصف مشترک رہے تو اس بات میں اس کے ليح حيل بيد ب كدائ مخف سية و مصريح خريد بحربائع اسكوان نصف بيجون كيفن سيرى كرو بي مراس ب كم كدا جي زين میں ان تمام بیجوں سے اس شرط سے زراعت کر کہ جو پیداوار ہووہ ہم دونوں میں نصفا نصف مشترک ہوگی بینز ایم انتقیین میں ہے اور حرارعت قاسد کے احکام چیو طرح کے بیں از انجملہ یہ کہ کاشتکار پر کارزراعت میں ہے کوئی کام واجب نبیس ہوتا ہے کیونکہ اس کا واجب ہونا تو عقد کی وجہ سے ہوتا ہے اور عقد می جاوراز انجملہ بیا کہ جو یکھ پیداوار ہووہ سباس کی ہوتی ہے جس کی طرف سے ج تے خواہ مالک زمین کے جج ہوں یا کا شکار کے ج ہوں اور اس پر چھے مدقد کرنا واجب نیس ہوتا ہے اور از انجملہ بیے کہ اگر جج زمین دار ے ہوں تو اس بر کا شکار کے واسلے اجرالشل واجب (۲) ہوگا اور اگر ج کا شکار کے ہوں تو کا شکار پر واجب ہوگا کہ زیمن وار کواس کی الم ميني جوض كارزراعت انجام ديكا (۲) ایسکام کی جواجرت بوتی ہو۔

. قال العزجماس عن اشاره ب كدا بناخر چيكى تكال ك.

ع تال الحرَّ جم ازراه تھم یاد جودعدم پیداوار کے اجراء الشل داجب ہوتا ہے گراز راہ تقوی ایک صورت میں اس کولینان جا ہے کہ اخذ مال المسلم بغیر شے ہے۔ ع تال الحرَّ جم اس کا بیان ہیہ ہے کہ شلا حصر مسلے نصف ہے اور فرض کرد کہ پیداوار چالیس من ہوئی تو جس من ہوااوراجر الشل ایسے کا شکار کے کام کا فرض کرد کرتمیں من ہوتا ہے تو دس من ساقط ہوں مسلم میں سے زیادہ سلے گاہاں امام تحدِّ کے زدیک پور نے تمیں من لیس سے اورا گرقرض کرد کراجر المثل پندرہ من ہے تو یہ میں چندرہ من دیا جائے گاہیں من شدیا جائے گااور یہ بالا تفاق ہے۔

<sup>(</sup>۱) الكانش كاجويد برنامو (۲) أسكافن الريادرأسكافن الريا-

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کیاب المزارعة

پر لینے کے ذکر سے مقصود فقظ میے ہے کہ ہل جو نئے کے تمل دونوں میں ہے ایک کے ذمہ شرط کر دیے اور دھیقۃ تمل کرایہ پر لیمتا مقعود نیس ہے (تا کرمند درمند لازم آئے اور مزارعت فاسد ہوجائے ) گذافی الحیفہ۔ دارسے ذمہ اگ

بار نبرل

# مزارعت میں شرطیں پائی جانے کے بیان میں

زید نے عمر د کوز مین اور ج اس شرط ہے دیے کہ خود آپ اور اپنے بیل اور اپنے ٹو کروں سے زراعت کرے ہیں اگر دونوں نے بیشرط کی کرتمام پیدادارزید کی موگی توبیه جائز ہا ایسائی امام محد نے کتاب الاصل میں ذکر فرمایا ہے اور امام محد نے جائز کہنے سے بد مرادنیں رکھی ہے کہ مزارعت جائز ہے کیونکہ بیعقد مزارعت نیس ہوسکتا ہے اس واسطے کہ مزارعت میں جو پچھے پیداوار ہووہ دونوں میں مشترک ہوتی ہے مالانکدائ صورت میں پیداوار مشترک نبیں ہے بلک مراد بیہ کہ پوری پیداوارز ید کے داسطے شرط کرنا جائز ہےاوراگر دونوں نے بیشرط کی کہ بوری پیداوار کاشتکار بعن عمرو کے واسطے ہے تو بیمی جائز ہے اور مراوا مام محمد کی بیہ ہے کہ عمرو کے واسطے بوری پیدادار کی شرط نگانا جائز ہے اور اگر ج کا شنکار لینی عمر و کی طرف ہے ہوں تو اس کی چند صور تیں ہیں ایک بید کہ مالک زیمن نے مثلاً عمر و ے بدکہا کہ مری زمین میں اے ایک کر گیہوؤں سے اس شرط سے زراعت کر کہ تمام پیداوار میری ہو گی قویدفاسد ہے اس واسطے کداس صورت می عمرو پورے پیداوار کے بدلے زمین کا اجارہ پر لینے والا ہو کیا اور شرع نے زمین کو بعوض بعض بیداوار کے اجار ولیرنا خلاف قیاس جائز فر مایا ہے ہی بوری بداوار کی عوض زمین اجارہ پر لینااصل قیاس پررہا (اور قیاس اس کوجائز میں رکھتا ہے) اور جب بدعقد فاسد ہوا تو پوری بیدادار عمره کی ہوگی اور عمرو پر مالک زمین کے واسطے زمین کا ابر النشل واجب ہوگا بجرعمر و سکے حق میں اس بیدادار میں سے بقدر ائے جوں کے اور جو چھاس نے اجرالمثل دیا ہے حلال ہوگا اور باقی زیادتی کومندقہ کردے گا اور اگر مالک زمین نے کا شکار سے کہا کہ میرے داسطے میری زمین میں اپنے بیجوں سے زراعت کرد ہے بشرطیکہ تمام پیداوار میری ہوگی تو بیشر طرحائز ہے اور کاشتکار مالک زمین کو ج قرض دینے والا ہوجائے گا اور پوری پیداوار مالک زمین کی ہوگی اور کاشتکاراس کام میں ازراہ احسان مالک زمین کامعین قرار دیا جائے گااور اگر کاشکارے یوں کہا کہ میرے واسطے میری زمن میں اپنے بچوں سے بدیں شرط زراعت کردے کرتمام پیداوار تیری ہو کی تو بیافاسد ہے اور تمام پیداوار ما لک عمر مین کی ہوگی اور کاشٹکار کے واسطے ما لک زمین پر اس کے بیجوں کے مثل جع واجب ہوں گے اوراس کے کام کے مثل کام کی جواجرت ہود وواجب ہوگی اور اگر کا شکارے مالک زمین نے بیکھا کدمیری زمین میں اسے بیجوں سے زراعت كريدين شرط كرتمام بيدادار تيري موكى توبيها مزب اورتمام بيدادار كاشتكارى موكى اور مالك زمين ابني زهن اس كوعاريت دے والاقرار دیا جائے گاہے ذخرو می ہے۔

اگر کا شکارے مالک زیمن نے یوں کہا کہ بیرے واسطے بیری زیمن ٹی اپنے بیجوں سے اس شرط سے ذراعت کر کہ تمام پیداوار ہم دونوں ٹی نعیفا نصف مشترک ہوگی تو بیر حوارعت جائز ہے اور تمام پیداوار دونوں ٹی آ دھوں آ دھ مشترک ہوگی اور حرارع اسٹے نیج مالک زیمن کے کہ اس کو تھم دیا کہ میرے واسطے ذراعت کر پس اسٹے نیج مالک زیمن کے کہ اس کو تھم دیا کہ میرے واسطے ذراعت کر پس اسٹے نیج مالک زیمن نے کہ اس کو تھم دیا کہ میرے واسطے ذراعت کر پس اس مسئلہ مقروضہ مترجم ہیں۔ یہ محرجم کہتاہ کہ دجاس کی بیہ کہ جب مالک ذیمن نے اپنے واسطے ذراعت کر ائی تو تھی اس کی ہوگی اور اسٹے موالے نیجوں کے اجرائی واجب نہ دو گراس وجہ سے واجب ہوا کہ مالک اسٹر مالک کو گئی تیری ہوگی جی انتظام کے اس کے دوسطے موالے نیجوں کے اجرائی واجب نہ دو گراس وجہ سے واجب ہوا کہ مالک نے اس کو اجرب نہ دو گراس وجہ سے واجب ہوا کہ مالک نے اس کو اجرب دوگا کو تمام کی تمام کھی تیری ہوگی اس وجہ سے اجرائی واجب دوگا گرتمام ہیدا وارے ذیادہ و نہ موگا فاقا تھے۔

ما لك زين حكما ان يجول كا قابض موكميا اس وجد اكراس كى ملك سے يہ جي متعمل موسكة آيا تونيس ويكم آب كراكر مالك زين نے کا شکار سے کہا کہ جھے سوور ہم قرض دے چران کے موض میرے واسطے ایک کر گیبوں خرید کرمیری زمین میں اس شرط سے بوسے کہتمام پیداوارہم دونوں میں آ دھوں آ دھ مشترک ہوگی تو یہ جائزے پس ایسے بی اس صورت میں بھی جائزے اور اگر كاشكار نے مالك زجن كومزارعت برج و يے مثلا مالك زجن كوايك كريكيوں اس شرط سے و بے كداس سال زراعت كر كان کواچی زمین میں ہوئے بدیں شرط اللہ تعالی جو بچھ پیداوار کردے وہ ہم دونوں میں نصفا نصف مشترک ہوگی تو بیانا سد ہےاور تمام يداوار يجول ك ما لك كى بوكى ايدا ب حرارعة الاصل عن خكور ب اوركماب الماذون كاوائل عن يول ذكر قرمايا كدتمام پیداوار مزارع بعنی ما لک زهن کی بیوگی اور چیخ الاسلام نے شرح کتاب المز ارعة میں فر مایا کد دونوں مسئلوں میں فرق نہیں ہے۔ لیمن جوہم نے کتاب الماذون سے نقل کیا ہے اس کی تاویل یہ ہے کہ بیجوں کے مالک نے مالک زمین سے بوں کہا کہ اس کواسیے واسطے بوئے اور پیداوارہم وولوں میں نصفا نصف مشترک ہواوراس صورت میں تمام پیداوار مالک زمین کی ہوگی کیونکہ بیجوں کا ما لک اس صورت میں مالک زمین کو جع قرض و ہے والا ہو گیا اور بدامراس کے اس کہنے ہے معلوم ہوا کدان کے اپنے واسطے ہوئے پھر جب حرارعت فاسد ہوئی تو بیکیتی مالک زمین کے واسطے رے گی اور بشام نے بھی مسئلہ ماذون کواسے تواور میں ایسا ى ذكركيا ب جيها بم في بيان كيا اوركماب الموارعة عن يدذكرندكيا كديجون ك ما لك في ما لك زين ع كها كدا ي واسط ان کی زراعت کر لے بلکہ بیدؤ کر کیا ہے کہ بیجوں کے مالک نے مالک زمین سے یوں کہا کدان کو بوئے تا کہ پیداوار ہم دونوں میں مشترك مواور اس صورت ميں مالك زمين يجول كا قرض لينے والا ند مو كا بلك في مالك كى ملك ميں رميں مے بس فساد حرارعت کی صورت میں بیجوں کا منافع ان کے ما لک کا ہوگا اور اگر ہوں کہتا کدان بیجوں کوتو اپنی زمین میں اپنے واسطے زراعت کر لے بدین شرط کرتمام پیداوار ہم دونوں میں مشترک موگی اور باقی سئلہ بحالبار بتا تو تمام پیداوار مالک زمین کی ہوتی جیسا کہ كاب الماذون كمسلمي فركور مواب يرميط مي بيد

ما لك زيين كن صورتول من بيجول واليكوأس كي جنس كے مطابق اوا يكى كرے كا؟ الله

ایک فض نے دوسر سے کوا پے آج و سے کر کہا گدان کوا پی زہن میں ہوئے تا کدتم م پیداوار بھے حاصل ہو یا کہا کدا پی زہن میں ہوئے تا کدتم م پیداوار بھے حاصل ہوتو بہ جائز ہاور یہوں والا مالک زمین کو بیرج قرض و سے والا ہوجائے گاتا کدو وا پی زمین میں ایکی زراعت کر ساور مالک زمین کا اس پر جغہ ہی تا گاتھ سے پایا گیا ہے اور اگر یہوں کے مالک نے اس سے کہا ہوکہ مرسے واسطیا ہی زمین میں میر سے بہوں سے زراعت کر اور تمام حاصلات پیداوار تیری ہوگی تو بیا اسد ہاور تمام پیداوار بھی وار کر یہوں کے مالک نے اس سے کہا ہوکہ مرسے واسطیا ہی زمین میں میر سے بہوں سے دراعت کر اور تمام حاصلات پیداوار تیری ہوگی تو بیا اسد ہی اور اگر یہوں کے مالک نے اپ خی الک کی ہوگی بیٹر طوح اس تر طاکہ تمام بیداوار یہوں کے مالک کی ہوگی بیٹر طوح اس تر طاکہ تمام بیداوار ایوں کہا کہا تمام بیداوار اللہ تعالیٰ کے قتل سے ہووہ سب میری ہوگی تو تمام بیداوار اللہ تعالیٰ کے قتل سے ہووہ سب میری ہوگی تو تمام بیداوار مالک زمین کی ہوگی اور مالک ذمین پر واجب ہوگا کہ تہوں والے کواس کے نتجوں کے شال داکر سے بد تیجر وہیں ہوگی تو تمام بیداوار مالک ذمین پر واجب ہوگا کہ تہوں والے کواس کے نتجوں کے شال داکر سے بد تیجر وہیں ہوگی تو تمام بیداوار اللہ تعالیٰ کے قتل سے اس زمین میں ہو وہ میں آدھی آدھی تمری کہ تو گولی کے اس کے دوسر سے کواس شرط سے دی کہ جو کھے پیداوار اللہ تعالیٰ کے قتل سے اس زمین میں ہودوں میں آدھی آدھی تمریک ہوگی اور کے وار سے دی کہ جو کھے پیداوار اللہ تعالیٰ سے تعالیٰ میں تمیں ہودوں میں آدھی آدھی تمریک ہوگی اور اسے دوسر سے کواس شرط کے تو ہمر حال نشل کا شکار کے ذمہ تمرط کے تو ہمر حال نشل کا شکار کے ذمہ تمرط کے دوسر سے کواس شرط کے دوسر سے کو دوسر سے کواس شرط کے دوسر سے کواس سے کواس شرط کے دوسر سے کواس شرط کے دوسر سے کواس سے کواس شرط کے دوسر سے کواس سے کواس

اگرعقد موارعت علی بعض پیداوار دونوں علی ہے کا کے غلام کے واسطے اور تہائی ہو اسطے اور تہائی ایک وصور تیں ہیں اول ہے کہ الک زمین کی طرف سے ہوں اور تہائی یا لک زمین کے واسطے اور تہائی پیداوار کاشٹکار کے واسطے اور تہائی یا لک زمین کے غلام کے واسطے تر کے گئی گئی تو ہو اراد عت ہائی ہو یہ تھا ہاں وقت ہو کہ گئی تو ہو اراد تھا تھا ہو یہ تھا ہاں وقت ہو کہ نی تھا ہو یہ تھا ہو یہ تھا ہاں وقت ہو کہ نی تا لک زمین کی طرف سے ہوں اور مالک زمین یا غلام کے واسطے تہائی پیداوار کی شرطی کی ہواور اگر کا شکار کے غلام کے واسطے تہائی پیداوار کی شرطی کی ہوتو بھی موارعت جائز ہوگی خواہ غلام پر قرضہ ہو یا نہ ہوخواہ کا شکار کے ساتھا اس کے غلام کا کو زراعت انجام تھا اس کے غلام کا کو زراعت انجام دیا میں کہ خواہ ہو یہ بھر اور کہ تھا ہو کا کہ زراعت انجام دیا میں کہ خواہ ہو اور آگر نگا کا شکار کی خالم کے واسطے تھا کہ دیا تھا ہو اور آگر نگا کا شکار کے اسطے تھا کہ دیا گئی تو مرادعت جائز ہے بھر طیکہ غلام نہ کور پر بھندنہ ہواور نہ اس کے واسطے شرط کی اور آگر نظام نہ کور کے واسطے مشروط ہو اور اگر غلام نہ کور کے واسطے مشروط ہو اور اس کے قادر آگر غلام نہ کور کے واسطے مشروط ہو اور آگر غلام نہ کور کے واسطے مشروط ہو اور انتہار کیا جائے گا کو یا دونوں نے ابتداء سے بیشرط کر کی تھی کہ پیداوار میں ہو وہ ابتدا ہے اس کے موافق مواد تھا کہ ایک ترمن کو اسطے مشروط ہو نا اعتبار کیا جائے گا کو یا دونوں نے ابتداء سے بیشرط کر کی تھی کہ پیداوار میں سے دو تہائی مالک ترمن کو اور ایک تہائی کا مشکار کو ملے کی اور آگر باوجوداس کے غلام نہ کور کے ذمہ کار ذراعت مشروط ہوتو تھا ہم اور اور شراعت قاسد ہو۔

اگراس صورت میں کا شکار کے غلام کے واسطے تہائی پیداوار مشروط ہو پس اگر غلام پر قرضہ نہ ہواوراس کے ذمہ کارزراعت شرط کیا گیا ہوتو بیرجائز ہاور دو تہائی پیداوار کا شکار کی اورا کی تہائی یا لک زمین کی ہوگی اورا گراس کے ساتھ غلام کا کارزراعت انجام وینا بھی دونوں نے شرط کیا ہو پس اگر عقد مرارعت میں غلام کا کارزراعت انجام دینا شرط کیا ہوتو مزارعت دونوں ہے تی میں فاسد ہوگی اوراگر غلام کے ذمہ کارزراعت انجام دینا افضل عقد میں مشروط نہ ویلکہ گفتگوئے مرارعت سے بیات بھی بطورعطف ملادی ہوتو یا لک ز بین و کاشکار کے درمیان مزارعت جائز ہوگی اور قلام کے تن میں قاسد ہوگی اورا گرفلام ندکور پرقر ضہ ہوپی اگر فلام کا کار ذراعت شرط ندکیا گیا ہوتو مزارعت جائز ہوگی اور جس قد رفلام کے واسطے شروط ہو و کا شکار کے واسطے ابتداء سے شروط ہونا انتہار کیا جائے گا اور اگر اس کے ذمہ کار ذراعت شرط کیا گیا ہوتو اس صورت میں وہی تھم ہے جو تھم اور صورت فلام پر قرضہ نہ ہونے اور اس کے ذمہ کار ذراعت مشروط ہونے کے فدکور ہوا ہے اورا گر دونوں میں ہے ایک کے بنا کے واسطے بعض پیداوار شرط کی گئی تو اس کا وہی تھم ہے جو تھم درصورت کی کے فلام کے واسطے درصورت فلام پر قرضہ نہ ہونے کے بعض پیداوار کرنے میں فدکور ہوا ہے اورا گراما کین کے واسطے تہائی پیداوار شرط کی گئی تو مزارعت جائز اسے اور جس قدرمسا کین کے داسطے تہائی پیداوار شرط کی گئی تو مزارعت جائز ہے اور جس قدرمسا کین کے داسطے تہائی پیداوار شرط کی گئی تو مزارعت جائز ہے اور جس قدرمسا کین کے داسطے تہائی پیداوار شرط کی جائے ہوں ہی جو جائے گئی ہوا ہے وہ اسطے تہائی دارہ موجب فساد مزارعت ہوگا اور جو تھم ہم نے دونوں میں پر مسلم کی کے دیوں میں کے فلام کے واسطے اس کی جو اسطے اس پر جزئیں کر سکتا ہے اور ندم وجب فساد مزارعت ہوگا اور جو تھم ہم نے دونوں میں ہے کی کے فلام کے واسطے اس کی جو تا ہے جو سے بیان کیا ہے وہ تھی تھم دونوں میں ہے کس کے فلام کے واسطے بھی پیداوار شرط کیے جانے کی صورت میں بیان کیا ہے وہ تھی تھم دونوں میں ہے کس کے فلام کی اموالی مالک ہوتا ہے بعض پیداوار شرط کیے جانے کی صورت میں ہے دیج طرف میں ہے کس کے فلام کی کامول مالک ہوتا ہے بعض پیداوار شرط کیے جانے کی صورت میں ہے دیج طرف میں ہے۔

اگر دونوں میں سے ایک کے مکاتب یا اس کے قریب کے واسلے یا کسی اجنبی کے واسلے تہائی پیداوار کی شرط کی پس اگر ج ما لک زمین کی ظرف ہے ہوں اور دونوں کے اس محض کے کارز راعت انجام دے کی شرط کی تو جائز ہے اور پیخض اس عقد مزارعت میں کاشنکار کے ساتھ ہوگا اوراس کوتہائی پیداوار ملے گی اوراگر دونوں نے اس کے کارز راعت انجام دینے کی تر ط ند کی تو مزارعت جائز ہے اور بیشروط باطل ہے اور تبائی پیدادار مالک زمین کو ملے گی اور اگری کاشتکار کی طرف ہے ہوں ہیں اگر محض البث کے کارزراعت انجام دینے کی شرط ندگی ہوتو مزارعت جائز ہے اور جس قدراس ثالث کے واسطے شرط کیا گیا ہے وہ کا شنکار کا ہوگا اور مخص ثالث کو پچھند ے گا اور اگر مخص ٹالٹ کے کارز راعت انجام دینے کی شرط کی مواور اس نے کام کیاتو اس کا اجراکھل کاشتکار پر واجب موگا اور جس قدر حصہ پیداواراس کے داسطے شرط کیا گیا تھا وہ کا شکار کو ملے گا کیونکہ مالک زمین و کا شکار کے درمیان مزارعت جائز ہے اور کا شکار اوراس تخض فالث کے درمیان جس کی نسبت کارز راعت انجام و بنا شرط کیا گیا ہے مزارعت باطل ہے اور بیصورت ایک ہوگئ کہ جیسے ایک محض نے اپنی زمین دو مخصوں کوزراعت کے واسطے اس شرط ہے دی کردونوں میں ہے ایک اپنے بیجوں سے زراعت کرے اور دوسرا فقط ازراعت کا کام کرے میمیط مرحمی میں ہے اور اگرائی زمین دوسرے کواس شرط ہے دی کماس میں اپنے بیجوں اور اپنے تمل ہے تہائی بٹائی پرزراعیت کرے اور تہائی مالک زمین کی ہوگی بدین قرار دار کہاس کوفلاں مخص کے تیل ہے جوتے دوسراوے بدین شرط کہ تهائی پیدادارفلاں فخص کی ہوگی اورفلاں مخض اس امر پرراضی ہوگیا تو کا شکار پرفلاں مخص کے واسطے اس کے بیل کا اجراکشل واجب ہوگا كيونكهاس نے تيل والے سے تبائى پيداوار بربيل كرابيليا حالانكه بيل عقد حرارعت ميں بالمقصو و داخل بيس كيا جاتا ہے بس ان دونوں مس عقد فاسد ہوگا مراس نے بیل والے کے بیل سے منفعت بوری حاصل کرلی ہے ہیں اس کے واسطے اجرالمثل واجب ہوگا اور پیداوار میں ہے ایک تہائی مالک زمین کو ملے کی اور دو تہائی کا شتکار کو ملے کی اور اس کے حق میں حلال ہو کی کیونکساس کے اور مالک زمین کے درمیان عقد فاسدنہیں ہوا ہے اور اگر اس صورت میں ج ملک زمین کی طرف ہے ہوں تو دوتہائی پیداواراس کو نے گئی اور تیل کا اجرالمثل ای برواجب ہوگا کیونکداس نے عمل کوتہائی پیداوار براجارہ لیااور بدجائز ہے عمر بیل کوتہائی پیداوار پر بالمقصو واجارہ لیا فاسد ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر چھ مالک زمین کی طرف ہے جوتو مالک زمین اور کا شتکار کے درمیان مزارعت جائز ہے اور تیل والے کے ساتھ فاسد ہے ا فقال فیمان کارف سے جیس بکرفتا کام ہے۔ اور ما لک زمین برتل والے کے تیل کا جرالثل واجب ہوگا بید فرہ میں ہے۔

اگردونوں نے باہم یوں شرط لگائی کہ جو بچھائی گوشہ میں پیدا ہووہ ایک کا ہے اور باقی پیدا واردوسرے کی ہے تو بیٹیس جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگرز مین خراجی ہواور دونوں نے بیشرط لگائی کہ خراج دے کر باتی کونصفا نصف ہانٹ لیس سے توبیہ فاسد ہے مگر رہ تھم اس وقت ہے كہ قراح مؤظف على مواور فاسداس وجہ سے بے كہ شايد زهن هي فقط اس قدر پيدا ہوجس ہے فراج مؤظف اوا ہو سکے اور اگر خراج مقاسمہ ہوجیسے تبائی پیداوار یا چوتھائی پیداوار وغیر وتو جائز ہے بیکانی میں ہے اور اگر دونوں میں ہے جس کی ج بین اس کے واسطے بیٹر طالگائی کہ بیداوار میں ہے دسوال حصہ جس کے ج بین اس کودے کریا باہم تقلیم کرلیں مے تو مزارعت سیح ہاں واسطے کہ اس شرط سے پیداوار می شرکت منقطع نیس ہوتی ہے کیونکہ پیداوارا کرچہیسی بی قلیل ہوا سکادسواں حصہ نکل سکتا ہےاور جس كى طرف سے ج ين اگراس نے جا ہا كدائے يوں كے قدر جھے يني جائے بحر باقى من بنائى موتو اس كے واسطے بي حيلہ ہے كہ ا ہے واسطے دسواں یا تہائی وغیر و کوئی حصہ بعدر بیجوں کے شرط کر لے اور باتی دونوں میں بٹائی پرمشرو ط رکھے کذانی النہا بیاورا کرا ہے لخض کے واسطے جس کی طرف سے چی نہیں دیے محتے ہیں دموال حصہ شرط کیا اور باتی باہم دونوں میں بٹائی پرمشر و ط رکھا تو یہ جائز ہے اور اگر بیز مین عشری ہواور دونوں نے شرط نگائی کہ عشر نکال کر ہاتی بٹائی پر رہے ہیں اگر یوں کہا کہ اگر بیز مین سی محودی ہوئی نہر ہے پیٹی گئ توعشر نکال کراوراگر چیسر ہے پیٹی گئی تو آ وهاعشر نکال کر باقی غلہ ہم دونوں میں برابرمشترک ہوگا تو بیرجائز ہے ہیں اگر پیداوار ہوئی تو سلطان ونت عشریا نصف عشرا بناحق لے لے گااور باتی دونوں میں موافق تعلیم ہوگا ہیں اگر سلطان نے ان دونوں سے پچھے زلیا یا الل کار سلطان نے ان لوگوں سے تعور اسااناج سلطان سے پوشیدہ لے لیا اور سلطان کواطلاع بھی ندہوئی توعشر جوسلطان کودینا شرط کیا گیا تھا وہ امام اعظم میندید کے قول میں بقیاس جائز وائندہ سزارعت کے مالک زمین کو ملے گا اور امام ابو پوسٹ وامام محر کے نزدیک وہ بھی دونوں میں موافق شرط بٹائی کے تعتیم ہوگا اور اگر ما لک زمین نے کاشتکار ہے کہا کہ جھے نہیں معلوم کے سلطان ہم ہے پوراعشر لے گایا تصف عشر الے گا بہر حال میں تھے سے اس طرح معاملہ کرتا ہوں کہ جو کیے سلطان نے لیاس کے لینے کے بعد ز مین کی پیداوار میں سے آ دھامیرااورآ دھا تیرا ہے تو امام اعظم میشند کے قول کے قیاس پریہ فاسد ہے اور امام ابو پوسٹ وامام محمد کے نز دیک جس طرح دونوں نے کہااس طرح جائز ہوگااوراس مسئلہ کے معنی یہ ہیں کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو زیمن کوفقط بارش کا یائی کافی ہوتا ہاور بھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش کم ہونے کی صورت میں چرس سے سنچنے کی ضرورت بڑتی ہے ہیں سلطان ایسی صورت میں اپناعشر لینے یا نصف لینے کے واسطے اغلب کا عتبار کرتا ہے ہی دونوں نے کو یا بیکہا کہ ہم کونہیں معلوم کہ اس سال بارش کیسی ہوگی اور سلطان ہم ہے بیدوارز مین سے کمیا لے گالیس دونوں نے اس طریقہ سے باہم معاملہ کیا پھرامام اعظم جینتائیے کے نزو بیک عشریا نصف عشر ما لک زمین پر واجب تعابی بس اس شرط سے دونوں نے پیداوار میں سے مالک زمین کے واسطے ایک جزوجہول یعنی عشر یا نصف عشر شرط کیا اور الی جہالت مفسد عقد ہاور صاحبین کے زویک عشریا نصف عشر پیدادار میں ہواجب ہوتا ہے اور پیدادار دونوں میں برابر مشترک ہے پس الی شرط لگائیں تو کہ معنی کو یا میہوئے کہ بوری بیدادارہم دونوں میں نصفا نصف مشترک ہے اور میمضد عقد نہیں ہے میمسوط

ے موظف وہ خراج جومقا سمہ نہ دیوینی پیدا دار کی بٹائی پڑئیں ہے بلکہ مورہ پیریا دوسورہ پیرشٹا وظیفہ بندھا ہواہے۔ علی اتو ال شاہر فلجان ہو کہ عشریا نصف عشر نکالنے کے بعد پانی میں اشتر اک ہے ادر نکالنا دو چیز وں میں متر ددہے کہ نصف ہے یاعشر ہے تو باتی جمول ہوا جواب یہ کہ متر ددو فاعل پیدا دارے متعلق ہے ادر کی شریک کے ماتھ قاعم نہیں ہے تو وہ بھی کل میں شامل ہے کو یاکل دولوں میں مشترک ہے۔

#### خراج مؤطف وخراج مقاسمه 🌣

<sup>(</sup>۱) ایک کی کواسطے کیا۔ (۲) مالک زین پرواجب ہوگا کرنبروکاریز کودرست کرئے تاکہ پانی آئے۔

فاسد ہاورتمام پیداوار کی ہوگی اور کاشتکار پرزمین کا اجرالمثل اور کھاد کی قیت واجب ہوگی اور اگریج زمین دار کی طرف ہے ہوں تو سزارعت جائز ہوگی اور اگر عقد مزارعت سے علیحد و لیس کھاد ڈالٹاشر طاکیا گیا تو اس کا تھم کتاب میں فہ کورنہیں ہا ورقاضی مام عبدالوا عد شیبائی سے منقول ہے کدانہوں نے فر مایا کہ اگر عقد ہے فارج کھاد ڈالٹا کا شتکار کے ذمہ شرط کیا گیا تو مزارعت جائز ہوگی جا ہے جو دونوں میں ہے کسی کی طرف ہے ہوں اور اگر مالک زمین کے ذمہ شرط کیا گیا ہی اگر جج کا شتکار کی طرف ہے ہوں تو جائز ہوں تو جائز ہوں تا کہ ذمہ نے کا شتکار کی طرف ہے ہوں تو بائز ہے ہوئے کی صورت میں مالک زمین کے ذمہ زمین جو سے کی شرط نہیں جائز ہوں تا کہ ذمہ نمین جو سے کی شرط نہیں جائز ہوں اور اگر جے بھا صدمیں ہے۔

امام الا یوست ہے مروی ہے کہ یہ بالکن تین جائز ہے اور بعض مشائے ہے مروی ہے کہ اگر دونوں نے اس طرح ہے شرط لگائی کہ داند دونوں علی مشترک ہوا اور جو سے کہ بیان ہے سکوت کیا تو عرف و روائ کے موات ہو جائز تین ہے ہیں اس صورت اللہ ہے کہ دونوں نے بیشر طی کہ مجور دونوں علی مشترک اور فلد کے بیان ہے سکوت کیا تو جائز تین ہے ہیں اس صورت اللہ ہے کہ دونوں نے بیشر طی کہ مجالے کہ بیالی شرط ہے کہ اصل ہقصود کی شرکت کو قطع کرتی ہے بیجہ اس کے کہ احتال ہے کہ دونوں غیل مشترک اور فلع کرتی ہے بیجہ اس کے کہ احتال ہے کہ دونوں غیل میں مشترک ہوا دونوں نے بیشر طی ہو کہ احتال ہوگئ تھی اور دونوں نے بیشر طی کہ کہ فلا کہ دونوں نے بیشر طی کہ دونوں نے بیشر طی کہ کہ اور دونوں نے بیشر طی ہو کہ فلہ دونوں نے بیشر طی کہ کہ کہ بواد و بی برا ہر مشترک ہوا دونوں نے بیشر طی ہو کہ فلہ دونوں نے بیشر طی کہ ہو کہ فلہ دونوں نے بیشر طی کہ بواد کہ کہ بواد و بیشر کہ بواد کہ دونوں نے بور کہ کہ اور دونوں نے بور کہ کہ باہ بوقو قاسد ہے کہ فلہ اس کہ بوائی تھی جو سر اگر ہو جائز ہوسکا ہو اور اگر دوسرے کہ واسطے شرط کیا جائے تو نہیں جائز ہوتا ہے (بی ایسانی صورت نہ کہ کورہ نہ میں بھی ہوئے ہوئی جائز ہوسکا ہو اور اگر دونوں نے کہ موادر فلہ کیا جائے تو نہیں جائز ہوتا ہو (بی ایسانی صورت نہ کہ کہ دونوں نے کورہ کی ہوئے کہ بول و نہیں جائز ہوتا ہو رہ کی کہ مورٹ کی بول و نہیں جائز ہوتا ہو کہ کہ مورٹ کی ہوئے کہ بی اگر فیشر جائز ہوئیں جائز ہوں ہوئی جائز ہوں ہوئی کی مواورڈ نٹریاں دوسرے کی ہوئے و نہیں جائز ہوئیں جائز ہوں ہوئی کی مواورڈ نٹریاں دوسرے کی ہوئے و نہیں جائز ہوئیں جائز ہوں ہوئی کہ مواورڈ نٹریاں دوسرے کی ہوئے و نہیں جائز ہوئی جائز ہوں ہوئی کے مواورڈ نٹریاں دوسرے کی ہوئے و نہیں جائز ہوئی جائز ہوئی جائز ہوئی جائز ہوئی کی مواورڈ نٹریاں دوسرے کی ہوئے و نہیں جائز ہوئی کو اور کورٹ کے کہ ہوئے و نہیں جائز ہوئیں جائز ہوئی کورٹ کے کہ واسطے شرط کی کہ موئو و نہیں جائز ہوئی کی ہوئے و نہیں جائز ہوئی کورٹ کی کہ موئوں کے نہیں جائز ہوئی کی کہ دونوں نے کہ نہیں جائز ہوئی کی ہوئی و نہیں جائز ہوئی کی کہ دونوں کے کہ کورٹ کی کہ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کیا کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ ک

کہ کہم ایک کا اور کڑ ووسرے کی ہوتو بھی نہیں جائز ہے اس طرح اگر اپنی زین دوسرے کو کٹ بونے کے واسطے دی اور دونوں نے شرط کی کہ کٹ ایک کی اور نج دوسرے کے ہوں تو بھی بھی تھم ہے کہ عقد جائز نہیں ہے میچیط میں ہے۔

اگرائی زمین زراعت کے داسطےوی کہاس میں گیہوں وجو ہوئے بدیں شرط کد گیہوں خاص ایک کے اور جوخاصة ووسرے كے مول تو فاسد باى طرح برشے جس كى حاصلات ميں دونوں حاصل موں جس ميں سے برايك تقصود موسكتى ہاس ميں يمي حكم ہے جیسے بذر کتان و کتان کداگرایک کے واسطے ایک خاصة کتان شرط کی اور دوسرے کے واسطے خاصة بذر کتان شرط کی تونہیں جائز ہے اور خریز و دلکڑی کے نئے خاصۃ ایک کے واسطے شرط کرنا بمنزلہ ' بھوے کے شرط کرنے کے ہی بخلاف رطبہ وحجم رطبہ یا نسم وکرا کہ (۱)ان میں ایسانبیں ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اصل یہ ہے کہ ما لک زمین کا شکار دونوں نے اگر مقدمزارعت میں شرط فاسد **نکائی ت**و اس شرط کو دیکھنا جاہے کیں اگر الیک شرط ہو کہ ہر دومتعاقدین میں ہے کی کواس شرط ہے چھے فائدہ نہیں ہے مثلاً دونوں نے ایک کے ذمہ بیہ شرط لگائی کراپنا حصہ بیدادار فردخت نہ کرے یا نہ کھائے تو حزارعت (۲) جائز ہےادراگر ہرددمتعاقدین میں ہے کسی مجد اسطے اس شرط عن كوئى فائده بوتو اسكى دوصور تيل بي يعنى اگرييشر طاصلب عقد مين داخل بويدين طور كداس كواسط يحمد بدل مقرر بو كيونكد المعقود معاوضات میں صلب عقد عملے مقابلہ میں جب تک بدل ند ہوتب تک عقد جائز نہیں ہوتا ہے پس اگر شرط اس طرح واخل ہوتو الی مزارعت مشروط فاسد ہوگی اور مبھی عود کر کے جائز نہ ہو جائے گی اگر چہوہ مخض جس کے واسلے مفادشرط تھا شرط کو باطل کردے مثلاً عقد · مزارعت میں دونوں نے ایک کے واسطے نصف پیدا وار کے ساتھ ہیں درہم شرط کیے پھر جس کے واسطے ہیں درہم شرط کیے مجھے تھے اس نے قبل عمل کے شرط باطل کر دی یا مثلاً دونوں نے بھیتی کا ٹنا اور روندنا دونوں میں ہے ایک کے دمد شرط کیا حتی کہ تھم فدکورہ کتاب کے موافق فاسد ہوا پھر (٣)جس کے واسطے میشر وکھی اس نے بیشرہ باطل کر دی تو عقد مذکور جائز نہ ہوجائے گاور اگر ایسی شرط وصلب عقد میں داخل نہ ہو بلکہ عقد سے متفاو ہو لین اس طور ہے کہ اس کے واسطے بدل میں سے پچے حصہ نہ ہومثلاً مزارعت میں دونوں میں سے ایک کے واسطے خیار مجبول علی میعاد مجبول کی شرط کی چرجس کے واسطے شرط تھی اس نے مفسد متخر رہونے سے پہلے شرط نہ کورکوسا قط کر دیا تو ہمارے علمائے مخاشہ کے نزدیک مقدمزارعت منقلب ہوکر جائز ہوجائے گا اور اگر ایکی شرط دونوں کے واسطے مشروط ہوتو تقررمغسد ے پہلے جنب تک دونوں اس کے ابطال پرمتنق ندہوں تب تک عقد مطلب ہوکر جائز ندہوجائے گا اور فقط ایک کے باطل کرنے سے ب نہیں ہوسکتا ہے کہ مطلب ہوکر جائز ہو جائے اس لیے کہ شرط مفسد دوسرے کے واسطے باقی رہے گی اور اس قدر فساد مقد کے واسطے کافی ہے اور اگر دونوں نے بیشر طالگائی کدایک شخص اپنا حصد دوسرے کے ہاتھ فروخت کردے تو مزارعت فاسد ہوگی پیراگر ہائع نے پامشتری نے اس شرط کو باطل کیا تو عقد جائز ندہ و جائے گا ہاں اگر دونوں نے متنق ہوکر باطل کردی تو عقد مطلب ہو کر جائز ہو جائے گا اور اگر ایک نے دوسرے پریشرط لگائی کہ بیداوار میں سے اپنا حصہ مجھے ہبہ کردے تو مزارعت فاسد ہوگی پھرا کرموہوب لہنے قبل عمل کے بیشرط باطل کر دی تو عقد جائز ہو جائے گا اور ہمارے بعضے مشارکنے نے فر مایا ہے کہ فقط موہوب لد کے باطل کرنے سے واجب ہے کہ عقد حزارعت جائز نہ ہوجائے کیکن اصح وہی ہے جو کتاب میں نہ کور ہے۔

ا واضح ہوکہ عبارت الاصل بیہ ہے۔ فان البدل من صلب العقد نے المعاوضات الا بجوز اعتقد بدونہ بیرعبارت محرف ہے والفداعلم اور میرے بزویک محقق وہ ہے جو ترجمہ ہواور حاصل بیر کہ جو عقد الیا ہو کہ طرف نے مباولہ ہے قد جب تک صلب عقد اور لباب معاملہ کے مقابلہ میں محق بیرع عقد معاوض افسان وہ ہے جو ترجمہ ہوا اور اسلامی محق بیر جب بیٹر طفہ کور واغل صلب عقد ہے قوضر و راس کے مقابلہ میں محق ہوگا ای طرح جس شرط کے مقابلہ میں مواور وہ عقد میں شروط ہوتو وہ دواغل صلب عقد ہوگی فائم ۔ سے خیار جبول بیٹی بیٹی متلایا کہ میں کے واسطے خیار ہے۔ میں مراکب کو اسطے خیار ہے۔ سے جس کے واسطے۔

پدادار کاجید بونا ☆

ا کر کسی مخف نے اپنی زمین دوسرے کوآ دھے کی بٹائی پر دی اور بعض کام کاشتکار پریاایے او پر شرط کیے تو اس میں دوصور تی میں اوّل سے کدنی مالک زمین کی طرف ہے ہوں ہیں اس میں تین صورتیں میں یا تو اس نے کا شکاری کے بعض کام کا شکار کے ذمہ شرط کے اور باتی سے سکوت کیایا ایسے بعض کام اپنے اور پشرط کے اور باتی سکوت کیایا بعض کار مزارعت اپنے او پرشرط کے اور بعض کاشتکار کے ذمہ شرط کیے ہی اگر بعض کا شکار کے ذمہ شرط کر کے ہاتی ہے سکوت کیا ہومثلاً زمین جو تناوز راعت کرنا اس کے ذمہ شرط کر کے سینچنے کے ذکر سے سکوت کیا تو اس میں جومور تیں ہیں یا تو زمین الی ہوگی کہ بدون سینے اس میں چھے بیدا ندہویا بچھے بیدا ندہویا پچھے بیدا ہو مگر ایسا شہوجیسا اسی زمین سے پیداوار ہونے کی امید ہے اور ان دونوں صورتوں میں حرارعت فاسد ہوگی اس طرح اگر اس زمین سے بدول سینچنے کے الی بھیتی اے جیسی اس زمین سے امید ہے لیکن بدول سینچنے کے خٹک ہو جاتی ہے تو بھی مزارعت فاسد ہو کی اور اگر اس زمین سے جسی امید ہو سے میتی اے اور بدول سنجے کے خلک نہ بوشلا بیز مین ایسے شہر میں واقع ہو جہاں بارش کشرت ہے ہوتی ہے تو مزارعت جائز بوگی اس طرح اگر مینی منت اتا فائده بوکه پیدادار جید بوجائے تو بھی مزارعت جائز (۱) بوگی اس طرح اگر بیمعلوم ند ہوكة ياسيني سے پيداوارجيد موكى يا يونى موكى بايل طوركديم معلوم ندموك بارش زياده موكى ياكم موكى تو بعى يمي حم بدوسرى صورت عمی میرے کہ جب مالک زمین نے بعض کام مثلا سینچااہے ذمہ شرط کیااور ہاتی کے ذکر سے سکوت کیاتو اس کا تھم ای بنار ہے جیسا ہم نے ذکر کیا(؟) ہے کداگر یقیناً معلوم ہو کہ پیداواریس سے اس سینچنے کی بچھٹا شیز بیس ہے قو مزارعت جائز ہو کی اگر چداس مزارعت میں ما لك زين كے دمدكار زراعت مشروط ہاوراس كے ماسوائے سب صورتوں ميں حرارعت قاسد ہاورا كرما لك زين نے بينج السين ذمه شرط کیااور باتی کاشتکار پر رکماتو بیصورت اور جب کرمینی اینے ذمه شرط کیا اور باتی کے ذکر ہے سکوت کیا ہے دونوں مکسان میں تيسرى صورت بيكن كاشتكارى طرف سے ہوں اور مالك زين في بعض كام كاشتكاد كے درشرط كيے مثل احم ريزى اس كے درشرط کی اور مثلاً سینجنے کے ذکر ہے سکوت کیا تو مزارعت جا کڑ ہے۔

 اس ذمین میں ہے جس میں تو نے جو ہوئے تو تھے یہ بنائی سلے گی اور اس زمین میں ہے جس میں تل ہوئے تو تھے یہ بنائی لے گی تو ان مور توں میں مزارعت فاسد ہے اور از انجلہ یہ ہے کہ اگر یا لک زمین نے کہا کہ اس زمین میں ہے جتنی تو نے جمادی الاولی (۱) میں یوئی تو تھے یہ بنائی لے گی تو پر زارعت فاسد ہے اور از انجملہ یہ مسئلہ کہ اگر مالک زمین نے کہا کہ اس زمین میں ہے جتنی تو نے بارش کے پائی سے ہو کرتیار کی تو تھے یہ بنائی لے گی اور اس میں ہو تھے یہ بنائی سے گی تو را رعت فاسد ہے اور شخ امام جنیل لے گی اور اس میں ہو تھے یہ بنائی سے گی تو مرارعت فاسد ہے اور شخ امام جنیل اور اس میں ہو تھے یہ بنائی سے گی تو مرارعت فاسد ہے اور شخ امام جنیل الور اس میں تھے یہ بنائی سے گی تو مرارعت فاسد ہے اور شخ امام جنیل الور کی مرارعت فاسد ہے اور این مرائل میں الور کی مسئلہ میں تھے کہ جو تھم امام میں ہو تھے کہ جو تھا کہ مرابط ہو تھا کہ خوار مواجع کے دور کی مرابط ہو تھا کہ خوار مواجع کی تو در کیک مرابط ہو تھا کہ خوار مواجع کی تو در کیک مرابط ہو تھا کہ جو تھا کہ مرابط ہو تھا کہ جو تھا کہ جو تھا کہ حوال ہو تھا کہ جو تھا کہ مرابط ہو تھا کہ جو تھا کہ جو تھا کہ خوار ہوا ہو اس مرائل میں یہ تکا کہ مرابط ہو تھا کہ جو تھا کہ در تھا کہ جو تھا کہ در تھا کہ جو تھا کہ در کیا ہو تھا کہ خوار ہوا ہو اس مرائل میں یہ تکا کہ مرابط ہو اس جو تھا کہ در کیک صلہ کے داسطے پولا گیا ہے لیں صاحبین کے موافق حاصل جواب ان سب مرائل میں یہ تکا کہ مرابط ہو اس جو بیا کہ جو شند کے داسطے پولا گیا ہے لیں صاحبین کے موافق حاصل جواب ان سب مرائل میں یہ تکا کہ مرابط ہو جاتھا کہ جو شند کے داستے پولا گیا ہے ہیں صاحبین کے موافق حاصل جواب ان سب مرائل میں یہ تکا کہ مرابط ہو تھا کہ دور تھا کہ کہ کہ مسئلہ میں کہ کو در ہے۔

اگر کمی مخفس کواچی زمین اس واسطے دی کہ اسبال اس میں آپنے بیجوں ہے اور اپنی کا شت سے زراعت کرے بدیں شرط کہ اگر ا اگر اس نے جمادی الاول کی پہلی تاریخ کھیتی یوئی تو تمام پیداوار دونوں میں نصفا نصف تقسیم ہوگی اور اگر جمادی الثانی کی پہلی تاریخ کھیتی یوئی تو دو تمائی پیداوار مالک زمین کی اور ایک تمائی کا شتکار کی ہوگی تو جس عالم نے سزارعت کو جائز رکھااس کے فزد کیے بنا بر قیاس قول

تا كه يخي جس وتت عقد مزارعت جم كرمينبوط ببوتا باس وتت مجمول نبيس ربا-

<sup>(1)</sup> بان كروم زراحت كرموافق كيد

امام اعظمؓ کے شرط اوّل جا رُز ہے اور شرط دوم فاسد ہے اور امام ابو یوسٹ وامام محدؓ کے قول میں دونوں شرطیں جا رُز ہیں لیس بنا پر قیاس تول امام اعظم کے اگر اس نے جمادی الا وّل میں زراعت کی تو پیداوار دونوں میں نصفا نصف مشترک ہوگی اور اگر اسنے جمادی الٹائی میں زراعت کی تو پوری بیداواراس کی ہوگی جس کی طرف ہے جج ہوں یس اگر عال کی طرف ہے ہوں تو اس پر ز بین کا اجرالمثل واجب ہوگا اور اگر مالک زمین کی طرف ہے ہوں تو اس پر کا شکار کا اجرالشل واجب ہوگا اور صاحبین کے نز دیک چونک دونوں شرطیں جائز ہیں لبذا اگر اس نے جما دی اٹ ٹی میں زراعت کی تو تمام پیدا دار دونوں میں تین تبائی ہوگی اور اگر ہیں کیا کہ بدیں شرط کہ جو پچھاس زمین میں فلاں روز ہوئے اس کی پیدادار ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور جو پچھاس ز مین میں سے فلا ب روز ہوئے اس کی پیداوار ہم وونوں میں اس طرح ہوگی کددوتہائی مالک کی اور ایک تہائی کا شتکار کی ہوگی توبید سب فاسد ہے اور اگر مسئلہ اولی میں کا شکار نے نصف زمین اول تاریخ جمادی الاول میں یوئی اور نصف زمین اول تاریخ جمادی الثاني جن بوئي توجس قدراس نے وقت اوّل جن بوئي ہاس كى پيداواردونوں جن موافق شرط كے نصفا تصف بوكى إورجس قدر وقت دوم میں یوئی ہے و واقع اس تول امام اعظم بھول والے کی ہوگی اور موافق تول صاحبین کے دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی بخلاف اس کے جس طرح اس نے مسئلہ ٹانید میں کہا ہے کہ جو پچھاس زمین میں سے تو نے الآخرة كداس مورت مں ایسا تھم نیں ہے اور اگر یوں کہا کہ بدین (۱) شرط کہ اگر کا شکار نے بھیتی کو چرس یا دولاب سے بینچا تو کا شکار کی دو تہائی اور ما لک زشن کی ایک تہائی ہوگی اور اگر اس کونہر کے یانی یا بارش کے یاتی سے سینجا تو پیداوار دونوں میں نصفا نصف ہوگی تو بید حرار بعت موافق شرط کے جائز ہے اور بیٹھم امام اعظم کے دوسرے قول کے قیاس پر ہے اور امام اعظم کے اوّل قول کے قیاس پر دونوں شرطین فاسد علی ہوں کی اور اگر یوں کہا کہ جس قدر اس زمین میں ہے چرس سے مینچکر تیار کی اس کی پیداوار میں سے ایک تہائی ما لک کی او دروتہائی کاشتکار کی ہوگی اور اگر اس کونیر کے پانی سے سینچا تو پیداوار دونوں میں نصفا نصف ہوگی تو بیرمزارعت فاسد ہے۔( بیعتی بالا تفاق فاسد ہے ملی قول جمہورالمشائخ اور مساحین کے نز دیک جائز ہے علی قول الا مام ابی بمرحمہ بن الفعنل ) كذاني المبسوط

<sup>(</sup>۱) چنانچىدكورمواكدسپ قاسدىيد

موافق دونوں کے شرط کرنے کے جائز ہے اور اگر جوئی تمام پیداوار کا شکار کے واسطے شروط کی ہوتو بھی (۱) جائز ہے بیہ سوط میں ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنی زمین دوسرے کواس شرط ہے دی کداس میں اپنے بیجوں ہے بدیس شرط زراعت کرے کہا گراس نے گیجوں بوری پیداوار کا شکار کی ہوگی اور اگر تل بوری توری ہیداوار کا شکار کی ہوگی اور اگر تل بوری توری ہیداوار کا شکار کی ہوگی اور اگر تل بوری توری ہیداوار ما لگ زمین کی ہوگی تو یہ حقد گیجوں اور جو کے تی میں جائز ہے اور کوں کے تی میں قاسد ہے اور اگر اس صورت میں بی ہوارہ میں میں اور بوری ہی جائز ہے اور کوں کے تی میں قاسد ہے اور اگر اس صورت میں بی حوارہ میں میں میں میں ہوئی ہوگی اور باتی مسئلہ بحالہ رہے تو بیہ جائز ہے کہونکہ مالک نے اس کو تین باتوں میں مینار کیا کہ جا ہے حوارہ میں ہوارہ کے تی میں ہوئی ہوگی اور اگر اس میں اپنے بیجوں سے اس شرط سے زراعت کر سے کہا گر اس میں اپنے بیجوں سے اس شرط سے زراعت کر سے کہا گر اس میں جو بو تی تو ہو ای کو تین کے واسطے تہائی ہوگی اور گر تا ہوگی اور اگر اس میں جو بو تی تو ہا لک زمین کے واسطے تہائی ہوگی اور گر تا ہو ہوجائے گا کہ کون بیجوں ہے اس لیے کہ مالک زمین کے تی میں جو بو تی تو ہو تی تھیں اور اگر بھن گر سے میں جو بو بوجائے گا کہ کون بیج ہو ہے تیں اور اگر بھن گر سے میں جو بو بو بو تی ہی ہو تو تی ہو بوجائے گا کہ کون بیج ہو بے تیں اور اگر بھن گلاے میں جو بوجائے گا کہ کون بیج ہو بے تیں اور اگر بھن گلاے میں جو بوجائے گا کہ کون بیج ہو بے تیں اور اگر بھن گلاے میں جو بوجائے گا کہ کون بیجوں ہو بوجائے گا کہ کون بیجوں ہو بوجائے گا کہ کون بیجوں ہو بوجائے گا کہ کون بیجوں بیک کے موافق رکھا جائے گا میں جو بوجائے گا کہ کون بیجوں ہو بوجائے گا کہ کون بیجوں بیک کے موافق رکھا جائے گا جو بھی ہو موجائے گا کہ بوجوں کے جو موجائے گا کہ کون بیجوں ہو بوجائے گا کہ بوجائے گا کہ کون بیجوں بیک کے موافق رکھا جائے گا جو بائر ہے جس تھی جو شرط طرح الی کے موافق رکھا جائے گا کہ بور سے تو بوجائے گا کہ بیک کے جو بیک ہوگا ہے کہ بوجوں بیک کے جو سے تو بوجائے گا کہ بوجائے گا کہ بوجائے گا کہ بیک کے جو بیک ہو بوجائے گا کہ بو

ا اجاده عدي في المان كماب الجارت في كذر اسوائ خاص اجاره كي جوم ارحت بـ

<sup>(</sup>ا) عقدار شائع فيس ہے۔

کہ کاشکارا پنے مال سے حردوروں کی حردوری دی تو جائز ہے اورا کر مالک زیمن کے مال سے حردوروں کی حردوری شرط کی تو نہیں جائز ہے کیونکہ یہ بھز لداس کے بیدکہ مالک فتح وزیمن کاشکار کے ساتھ کام کرنا شرط کیا ای طرح اگر دونوں نے بیح دوری کاشکار کے ذمہ شروط کی محر برین شرط کہ کاشکاراس مال حردوری کو پیداوار ہی سے والیس لے تو بھی قاسد ہے جیسا کہ کاشکار کے واسطے پیداوار ہی سے اتنی مقد ارمطوم شرط کرنا قاسد ہے ایس ایسے واقعہ ہی عقد حرار صت (۱) قاسد ہوگا اور پوری پیداوار نجوں کے مالک کی ہوگی اور کاشکار کے واسلے اس کے کام اور اس کے حردوروں کے کام کا اجرالشل واجب ہوگا ہے مبسوط ہیں ہے۔

بار جهام):

### مزارعت ومعاملت میں ما لک زمین و باغ کےخودمتولی کارہوجانے کے بیان میں

امام محد نے كتاب الاصل عى فرمايا كداكركس مخص نے اپنى زين دوسرے كو آدھے كى بنائى يروى پكر مالك زين نے كارزراعت خودانجام دياتواس كي دوصورتيس بين اوّل بدكه جع مالك زيين كي طرف سي بول اوراس كي بحي ووصورتيل بين اوّل بدكه كاشكار كي مساس فكارز راعت انجام ديااوراس من تمن صورتي بي ايك بدك التكارف الكرزين ساسين كام بس مدلى اورائيك صورت بن تمام بيداداردونون من موافق شرط ك نصفا نصف جوى اورمشائ في قرمايا كديكم جوامام محرف فرفرمايا باى صورت میں ہے کہ زراعت کے وقت مالک زمین نے بید کہا ہو کہ میں اپنے واسطے اس زمین میں زراعت کرتا ہوں اور اگر بیافقا کمدویا موتو بوری بیداوار ما لک زشن کی موکی اور حرارعت اوث جائے کی لیکن امام محر نے تھم کومطلقا میان فرمایا ہے اور دی الاسلام نے فرمایا کہ جیا کہ عظم مطلقا امام محد نے بیان فر مایا ہے وہی سیج ہے دوسری صورت بیک کا شکار نے مجمد درہمول معلومہ پر مالک زمین کوحردور کیا کہ كارزراعت انجام دے يس الي صورت على اجار وباطل بوكا اور حرارعت اسے حال يرد بي اور تيسري صورت ميے كه كاشتكار نے ما لك زين كويدزين اين حصدي سي يحديثاني وين كائر طايرح ارعت كداسط دي تواكي صورت بن بيدوس احقد مزارعت فاسد موگا اور پہلی مزارعت اپنے حال پرر ہے کی بیسب اس صورت میں کہ مالک زمین نے بھکم مزارع کارز راعت خود انجام و یا ہواور اگر ج ما لك كى طرف سے ہوں اور مالك نے بدول علم كاشتكار خود كارزراعت انجام ديا ہوتو وہ مزارعت كاتو رُونے والا ہوجائے كااورا كر ج كاشكارى طرف سے مول والى صورت مى كاشكار كے علم سے زراعت كرنے اور بالاحكم زراعت كرنے مى ويبائي حكم بے جيما كم میلی صورت عمی فرکور موا مرایک بات سے فرق ہے وہ بیا ہے کہ اس صورت (۱) عمی اگر مالک زعن نے کاشتکار کے تھم سے یا بلاتھم زراعت کی تو کاشتکار کے واسطے اس کے بجوں کے مثل بجوں کا ضامن موگا کیونکداس نے کاشتکار کے نیج اس کے پاس سے برباد کیے میں اور اگر جہا لک زمین کی طرف ہے ہوں یا کا شکار کی طرف ہے ہوں اور کا شکار نے مالک زمین کو تھم ویا کداس کام سے واسطے ایک حردورمقر كركية تمام بيداوار ما لك زين وكاشتكار كدرميان بالهى شرط كموافق بوكى اور مزدور كى مردورى ما لك زين كاشتكار س والی اے کا بخلاف اس کے اگر کاشکار نے مالک زمین سے استعانت لی اور اس کوسی مردور مقرر کرنے کے واسلے تھم ندویا کہ الی صورت مي ما لك زين مردوري كاشتكار يوالين ين سال يا وجيها تقم مرارعت مي ذكور بواب وياي معالمت يعن درخول كوبنائى ويے كى صورت يى بے۔

چنانچداگرایک مخص نے دوسرے کواپنا در خت خرما آو سے کی بٹائی براس شرط سے دیا کداس کی نرما دی لگائے اور اس کی حفاظت كرے اوراس كوسينچ بجرعاش نے مالك ورخت ساس كام مى استعانت لى اور مالك ورخت نے بيكام كروياتو مجلول كى حاصلات دونوں کی شرط کے موافق دونوں میں مشترک ہوگی ادراگر مالک درخت نے بغیرتھم عامل کے درخت پر قبضہ کرلیا اور بیکام اين آب انجام دينوتمام حاصلات ما لك درخت كى بوكى اورعقد معامل أوث جائے كاكر جدما لك درخت بلاعذر عقد معامل تو زيك اعتبار بیں رکھتا ہے اور کر مالک درخت خرمانے فکوفہ خرمابرآ مد ہونے کے بعدائے عامل کی بلا اجازت خوداس کی پر داخت کی تو مجلوں کی حاصلات دونوں میں مساوی مشترک ہوگی اور اگر ما لک نے شکوف برآ مدہونے سے پہلے درخت مذکورکو لے لیا اور اس کی پر داخت کی پھر ما لک سے عال نے لے کراس کی پر داخت کی بہال تک کر پھل پورے چھو بارے ہو مجھے تو بیرب پھل ما لک درخت کے ہول مے اور اگر کسی نے اپنی زمین اور چ کسی دوسرے کو آ دمیے کی بٹائی پر دیے پھر کا شتکار نے زمین پر قبضہ کرنے کے بعد مالک زمین کومزارعت پر اس شرط سے دی کہ بیدادار ش سے ایک تہائی کا شکار کی اور دوتہائی ما لک زمین کی ہوگی تو دوسری مزارعت فاسد ہے اور جو یکھ پیدادار موكى وه دونول مى نصفانصف (١) موكى سيميط مي ب- اكركس مخفى كوائي زمين آو محى بثائي يروى اورج كاشتكار في درشرط كي جر جب كاشتكار في اس يش يحيى بوئى اور مينى اوروه اكى تواس كے بعد كاشتكاركى بلا اجازت مالك زيمن آب خود اورائ مردوروں كو لےكر اس کی پرواخت کرنے لگااوراس کوسینچا یہاں تک کہ بھتی تیار ہو کر کائی گئی تو تمام پیداوار مالک و کاشتکار نے درمیان موافق باہمی شرط کے مشترك بوكى ادرا كركاشتكار في محمر ريزى كردى محر بنوزاس في يانى ندديا اور نديجيتى اكي تقى كدما لك زيين في كاشتكار كى بلا اجازت اسكف ے پہلے اس کوسینچا تو بدلیل قیاس تمام پیداوار مالک زمین کو مونی جا ہے کیونکہ جج اسکنے سے پہلے در حقیقت زمین کے اندر رکھا ہوتا ہے آیا تونیس دیکتا ہے کہ بہ تکلیف اس کوئی سے صاف کر سکتے ہیں اس کا زمین کے اندر ہونا ما تندز مین کے او پر ہونے کے ہوااور زمین كاوير الكرما لك زمين ع الكريوع اور ينيج يهال تك كرج جم آئة ومزارعت كاتو زف والاعتبرايا جاتا بس ايماى زمين کے اعد جے ہونے کی صورت میں بھی تھم ہوتا جا ہے لیکن بدلیل استحسان سے تھم ہے کہ تمام پیدادار دونوں میں موافق شرط مزارعت کے مشترك موكى كيونكه الي حالت من ما لك زمين كالسنجاد لالة كاشتكارى اجازت يه مواب.

فدكوره بالاسلسله مين فتوى حكم استحسان كيموافق ب

ید (مندرجہ بالا) علم اس صورت علی ہے کہ کا شکار نے تشم ریزی کی اور مالک نے بدوں اس کی اجازت کے پانی دیا اور اگر
کا شکار کی بلا اجازت مالک نے تم ریزی کردی اور بنوزاگی نہ تھی کہ پھر کا شکار نے اس کو بینچا اور تمام اس کی پر داخت کی بہاں تک کہ کھی تارہ وکر کا فی گئی تو ذکر فر مایا کہ تمام پیدا وار دونوں عمی موافق شرط کے مشترک ہوگی اور اس صورت علی قیاس واسخسان کو ذکر نہ مایا اور اگر نئے ذعین کے اور اس میں موافق شرط باہمی کے قیام اور عت کا تو ڑ نے والا ہوگا اور اگر کا شکار نے اگر نئے فری ہواں اور مالک نے آکر ما لگ نے آکر کر دونوں عمی موافق شرط باہمی کے قیام اواسخسانا مشترک ہوگی ہی ذور ہوں علی موافق شرط باہمی کے قیام اواسخسانا مشترک ہوگی ہی ذور ہوں علی نفوا میں ہوائی شرط دی کہ جو پھر پیدا وار ہووہ ہوگی ہیڈ خیرہ علی ہوگی ہو کہ ایک زعین ہو تو اس علی نفوا سطے بدین شرط دی کہ جو پھر بیدا وار ہووہ ہمی نصفا نصف ہوگی اور کا شکار نے اس علی تم دونوں علی نفوا میں نفوا نصف ہوگی اور اس کی پر داخت کی اور اس کو سینچا ہیاں تک کہ بھی تیا رہ ہوکہ کا فی گئی تو تمام پیداوار دونوں علی نصفا نصف بوگی اور اس کی پر داخت کی اور اس کو سینچا ہمیاں تک کہ بی تیا رہ ہوکہ کا فی گئی تو تمام پیداوار دونوں علی نصفا نصف بوگی اور اس کی پر داخت کی اور اس کو سینچا ہولیا تھر کا تھی گئی تو تمام پیداوار دونوں علی نصفا نصف و دوخوں علی نصف نصفا نصف و دوخوں علی نصف نصفا نصف کی تعداد می نادہ تا تو کا تعداد کا تعداد کی کھر نظر میں نصفا نصف کی دوخوں علی نصف نصف کو تعداد کی کھر نظر کا تعداد کی کھر نظر کے دوخوں علی نصف کے تعداد کی کھر نظر کے دوخوں علی نصف کے تو کہ کھر نظر کی کھر نظر کی کھر نظر کے دوخوں علی نصف کے تعداد کی کھر نظر کے کہ کھر نظر کی کھر نظر کے کہ کھر نظر کی کھر نظر کے کہ کھر نظر کے کہ کھر نظر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کھر کھر کے کہ کو کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کھر

<sup>(</sup>ا) کیلی بنال کے موافق۔

اگر مالک زیمن نے مجم ریزی کی اور پانی شد یا اور ہنوز کھیتی اگی نہتی کہ کا شکار نے اس کو پانی دیا اور برابراس کی پرداخت کرتا رہا یہاں تک کہ تیار ہوکر کائی گئی تو موافق شرط کے تمام پیداوار دونوں ہیں مشترک ہوگی اورا کر مالک زیمن نے اس کو لے کرزیمن میں خم ریزی کردی اور سینچا اور کھیتی اگی چھر کا شکار اس کو پانی دیتار ہا اور پرداخت کرتا رہا یہاں تک کہ کھیتی تیار ہوکر کائی گئی تو تمام پیداوار مالک کی ہوگی اور کاشکار اپنے کام میں محلوع قرار دیا جائے گا اور اس کے واسلے پچھا جرت نہ ہوگی کذاف المہوط۔

باربرىنجر:

## کاشتکارکاکسی غیرکومزارعت پردینے کے بیان میں

پھرد کھنا جاہے کہ جس قدر کا شکاراؤل کے حصہ میں آیا ہے یعنی نصف پیداداراس میں سے کا شکار اوّل کو صرف ای قدر مطال ہوگا جس قدراس نے یا دین مفصوب سے حاصل کی مطال ہوگا جس قدراس نے یا لک زمین کوتاوان دیا ہے اور زیادتی کو صدف کردے کیونک اس نے یہ ذیادتی زمین مفصوب سے حاصل کی ہے اور جس قدردوس کا شکار کے حصہ میں آیا اس کی بابت مشارکے نے قرمایا ہے کہ یہ سب اس کوحلال ہے اور اگر ما لک زمین نے اس کے ساتھ کا شکار کو صریحاً یا دلالیڈ اس بات کی اجازت وے دی ہومثلا کہدیا ہوکہ اس میں اپنی رائے سے کام کراور مالک زمین نے اس کے ساتھ

آدگی بٹائی کی شرط کی تھی پھر کاشتکاراق لنے دوسرے کاشتکار کوآ دھے کی بٹائی پر وے دی تو دوسری مزارعت جائز ہوگی اور زبین میں جو پیداوار ہوگی اس میں سے نصف بالک زبین کی اور نصف دوسرے کاشتکار کی ہوگی اور پہلا کاشتکار درمیان سے نکل جائے گا اور اگر بیٹری ہوگی اور پہلا کاشتکار درمیان سے نکل جائے گا اور اگر مشتکار اول نے دوسرے سے بیشرط کی ہوگہ اور آدھ ہوگہ تو ہوگہ تا ہوگہ تو ہوگہ

قول المام عظم وكالله اور آخرقول المام الويوسف كرموافق نقصان زمين كاتاوان فقط دوسر كاشتكار سے ليسكتا بير دوسرااس کواول ہےواپس لے کا بھر کاشکاراول اپنے حصہ پیداوار میں ہےجس قدراس نے بیجوں کی ضان دی اور تاوان دیا ہے تکال الے اور باتی کوصدقہ کردے کا اور دوسرا کا شتکارائے حصد میں سے مجموصدقہ نہ کرے کا اوراگر مالک زمین نے کا شتکاراؤل سے بید کہاہو کہاں میں اپنی رائے ہے مل کراور باتی مسئلہ بحالہ ہوتو دوسرے کا شفکار کوتہائی پیداوار ملے گی اس وجہ ہے کہ کا شفکارا قال نے عقد سیح کے ساتھاس کے واسطے تبائی پیداوارشرط کردی ہی ہدوار خاصة ای کے حصہ سی سے رکھی جائے گی ہی ہدیداوار کا شتكارا وّل ے حصد کی دو تہائی ہوئی اور مالک زمین نصف بیداوار کامستن ہوگا جیسا کداس نے اپنے واسطے شرط کر لیتھی اور کاشتکاراؤل کے حصد میں ے باتی ایک تہائی حصد یعنی تمام بداوار کا چھٹا حصدوواس کا شکاراؤل کو ملے گا کہاس نے کارزراعت کے انجام دہی کی ضانت کر لیکھی اوراگراس طرح واقع ہوا كه مالك زين نے ج اورزين اس شرط بركاشكاركودي كه اس سال اس ميں زراعت كرے سوجو كجماس ميں الله تعالى روزى كرے وہ بم دونوں من تعقا نصف بوكا اور اگر كهدويا كداس بات من اپني رائے يرحمل كرے بيركا شكار نے اس كوكى دوسرے کا شکار کوآ دھے کی بٹائی بردے دیا تو جائز ہے اور تمام پیداوار میں سے نصف اس دوسرے کو ملے کی اور باقی نصف پیداوار ما لك زين اور كاشتكاراول كورميان نصفا نصف موكى أس واسطى كداس صورت بس ما لك في اسيخ واسطيتمام بيداوار كانصف شرط نہیں کیا بلکہ فتا بیشر طک ہے کہ کا شکارا ق ل کو جو پھے خدا تعالی روزی کرے اس کا نصف میرا ہوگا ہی بیداوار کا شنگار دوم کا حصد نکال کر جوباتی رہے وہ ہے ہی وہ دونوں میں نصفا تصف ہوگی اور صورت سابقد میں بیتھا کہ مالک زمین نے اسپے واسطے تمام بیداوار کا نصف شرط كرايا تفايس كأشتكاراة ل كا دوسرے كے ساتھ عقد مزارعت كرنے ہے مالك كاحق كم ند ہوگا اى طرح اگر مالك زمين نے كاشتكار ے یوں شرط کیا ہو کہاں میں جو کچھے بیداوار سختے اللہ تعالی دے وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی یا جو کچھاس کی پیداوار میں سے تیرے ہاتھ آئے وہ ہم دونوں میں نصفانصف ہوگی توبیقول اور قول نہ کور کو جو پھیاس میں اللہ تعالیٰ روزی کرے دونوں بکسال ہیں اور اگر مالک نے اس سے بیند کہا ہوکداس میں اپنی رائے برعمل کراور باقی مسئلہ بحالدرہ تو دوسرے کاشتکار کے زراعت کرنے کے وقت کاشتکاراؤل ا دوسر الح كيونكدائير مل كرن عن بداجازت محى شال ب فالهم . ظلاف کرنے والا اور ضامن ہوجائے گا اور تمام پیدادار دونوں کا شکاروں میں نصفا نصف ہوگی اور مالک زمین کواس میں سے کھونہ ملے گا اور مالک زمین اپنانچ دونوں میں سے جس سے جا ہے تاوان کے اور نقصان زمین کے تاوان لینے میں اختلاف ہے میں ایک میں نامیان کے مدار میں ایک میں میں میں میں ہے جا ہے تاوان کے اور نقصان زمین کے تاوان لینے میں اختلاف ہے

جیما کہم نے بیان کردیا ہے۔

ا اگردومرے نے ہنوززراعت نہ کی ہو کہاس کے باس جج تلف ہو گئے یاز مین غرق ہوگئی اور فاسد ہوگئی اور اس میں ایسا عیب بدا ہو کمیا کہ جس سے زشن میں تقصان آم کیا تو اس سے ان دونوں میں سے کی برتادان لازم ند ہوگا اس لیے کہ بہلا کا شکار زین وج دوسرے کا شکار کوفتا و سے دیے سے ضامن نہیں ہوجاتا ہے آیا تو نہیں دیکھاہے کہ اگر اس نے زمین وج کسی دوسرے فض کووے کراس ے كارزراعت مى استعانت واى ياس كوكارزراعت كواسطاجيرمقرركياتو خالف نبيل موتا بيمسوط من بيداكركاشكاراة ل نے دوسرے کا شکارے استعانت کی ہوتو تمام پیداوار کا شکار اوّل اور مالک زین کے درمیان مشترک ہوگی اور اگر کا شکار اوّل نے ودمرے کوبیز بین عاریت وے دی تا کراہیے واسطے اس بی زراعت کر لے تو عاریت دینا جائز ہے اور جب مستعیر اس بی زراعت كرے كاتو تمام بيداواراس كى دى جائے كى اور ببلاكا شكارتمام زين كا اجرائش اس كے مالك كوتادان دے كاكونكداس نے آدمى بداواردے برما لک زشن سےزشن اجارہ بر لی مالانک ما لک زشن کو بیداوارش سے بچھنددیا اوراس مورت ش اوراس دوسری صورت میں کہ کاشتکار نے زھن کی کوعاریت ندی اور نہ خودز راعت کی باعاریت دی محرستعیر نے اس میں زراعت ندی ان دونوں میں فرق ہے کہ اس صورت ٹائید بیس کا شکار پر مالک ذیمن سے داسطے زمین سے اجرالٹل میں سے پچھ دا جب نہ ہوگا بیڈ خیرہ میں ہے۔ اگر کس نے دوسرے کوز من دی کہاس سال اس میں ایئے بیجوں سے بدین شرط زراعت کرے کہ تمام بید اوار ہم دونوں میں نصفا نصف ہو کی اور کمددیا کداس میں اپنی دائے سے کام کرے یابید کہا چرکا شکارنے بیز مین اوراس کے ساتھ نے بھی کی ووسرے کا شکار کو آو ھے کی بٹائی یردے دے تو بیجائز ہے چرجب بیداوار حاصل ہوئی تو اس میں ہے آدمی دوسرے کا شتکار کی اس کے کام کے مقابلہ میں جو کی جیسے کہ كاشكاراة ليعنى جول كمالك في الروي حى اورآدى مالك زين كمنافع بس موكى بيسي كه يجول كم مالك يعنى كاشكاراة ل في بيشرط كردى تحى اوركا شكاراة ل كو يحمض ملے كا اورا كردوسرے كاشكار كے واسطے دونوں مسكوں ميں تبائى بيداوار كى شرط كى جوتو جائز ہادر دوسرے کوایک تبائی اور مالک زین کو آومی ملے گی اور چھٹا حصہ کاشتکاراؤل کا جوگا اوراس کا حلال جو گا اورا کر کاشتکاراؤل کواس شرط سے ز شن دی کماس میں اسے بیجوں سے آدھے کی بٹائی پر زراعت کرے پھر کا شتکاراؤل نے دوسرے کواس شرط سے کماس میں اسے بیجوں ے اس شرط سے زراعت کرے کدوو تبائی پیداوار دوسرے کا شکار کی ہوگی اور ایک تبائی کا شکار اوّل کی ہوگی اور اس نے ای شرط سے زراحت کی تو پیدادار ش سعدوتهائی دوسرے کا شکار کی ہوگی اس واسطے کہ جو پکتے بیدا ہوا ہے دہ اس کے بجول سے پیدا ہوا ہے ہی اس ے نتج اس کی پیداوار میں سے کوئی غیر کھوٹیں لے سکتا ہے الاشرط کے ساتھ اور شرط میں اس نے فقط تبائی پیداوار کا شنکارا وّ ل کے واسطے مشروط کی ہے چربی تبائی بیداوار ما لک زمین کی ہوگی اور ما لک زمین کا کاشتکاراؤل پر تبائی زمین کا اجرالشل واجب ہوگا۔

اگر یکی کاشکاراقل کی طرف ہے ہوں تو دو تہائی پیداواردوسرے کاشکار کی ہوگی بیے کہ کاشکاراقل نے شرط کی ہاور تہائی پیدوار یا لک زیمن کی ہوگی اور یا لک زیمن کاشکاراقل پر اپنی تہائی زیمن کا اجرائش واجب ہوگا کذائی المب وط باب توایہ المر ارع و مشارکہ والبذر یمی قبلہ اور اگر کمی مخض کوا پی زیمن اور جج بدین شرط مزارعت پردی کہ پیداوار یم سے بیں تفیر کا شکار کی اور باتی بیداوار مالک زیمن کی ہوگی اور کاشکار سے ہے کہ دیا کہ اس میں اپنی رائے سے کام کرے یا یافظ ندکہا پھر کا شنکار نے بیزین اور ج کی دوسرے کاشکار کو آ دھے کی بٹائی پر دے دے اور اس نے زراعت کی تو تمام پیدادار مالک زین کی ، وکی اور دوسرے کاشتکار کا استے کام کا اجرالثل ببله كاشتكار براور ببله كاشتكار كاابيت اس كام كااجراكثل مالك زين برواجب موكاس طرح اكراس زين ميس بكحينه بهدا مواتو بھی بھی تھم ہے اور اگر کسی کاشتکار کواپنی زمین اور نے آ وسعے کی بٹائی پر دیے اور کہا کہ اس میں اپنی رائے سے کام کرے یا بیافظ نہ کہا پھر کاشتکار نے دوسر سے کاشتکار کواس شرط سے کہاس کو پیداوار میں ہے بیس تغیر طیس محے مزارعت پر دی تو اوّل و ٹانی کے درمیان مزارعت فاسد باوردوس بكاؤل يرايين كام كاجرالتل واجب بوكااورتمام يبداواركا شتكاراة لاورما لك زمين برورميان نصفا نصف بموكى اور کاشتکار کوز من اس شرط سے دی کدایے کام اورائے بیول ہے بدیں شرط مزارعت کرے کہیں تغیر بیداوار ما لک زمین کی ہوگی اور باتی کاشتکار کی ہوگی یا ہیں تغیر کاشتکار کی اور باتی مالک زمین کی ہوگی مجرکاشتکار نے بیز مین دوسرے کاشتکار کوآ دھے کی بٹائی پردے دی اورج كاشتكاراؤل كي طرف سيختبر بيا كاشتكار دوم كي طرف سيخبر بين دوسر بي كاشتكار نے زراعت كي تو تمام پيداوار دونوں کاشتکاروں بٹس نصفیا نصف ہوگی اور مالکے زمین کے واسطے اس کی زمین کا اجرالشل کاشتکارا ڈل پرواجب ہوگا اورا کر دوتوں کاشتکاروں کی مقد مزارعت واقع ہوجانے کے بعد قبل اس کے کہ کاشتکار دوم جج کی زراعت شروع کرے مالک زمین نے جایا کہ اپنی زمین لے لے اور جوعقد مزارعت دونوں میں ہوا ہے اس کوتو ڑ دی تو اس کواپیا اختیار ہے ہیں اگر عقد درہم میں ج کا شکار درہم کی طرف ہے ہوتو اس كے اور كاشتكار دوم كے درميان تعض عقد ہوگا كيونكه عقد اوّل بسبب فاسد ہونے كے مستحق تعض تعادورا كر ج كاشتكار اوّل كى طرف ے ہوتو کا شنکاراق ل کا دوسرے کا شنکار کو کارز راعت کے واسطے اجارہ لینا تو ڑا جائے گائی بھی بسبب اس کے کہ مقداق ل فاسد تھا اوراگر ووسرے كاشتكار نے كارزراعت شروع كرديا بولينى جي بوديا بوتو مالك زيين كوزين لينے كا اختيار شاموكا يهال تك كيميتى كائى جائے اور اكر ما لك زين نے كاشكاراة ل كوآ و معى بنائى يرزين دے دى اوركها كداس مى اپنى رائے سے كام كر سے يابيانظ ندكها بو يمركاشكار اوّل نے کا هکتار دوم کوزشن اوراس کے ساتھ نے بھی ہیں تغیر پیداوار پر مزارعت کے واسطے دی تو دوسرا عقد فاسد ہوگا اور دوسرے کاشتکار کا جراکش کاشتکار اوّل پرواجب موگااور تمام پیداوار کاشتکار اوّل و مالک زین کے درمیان نصفا نصف موگ اور اگراس صورت ش جے دوسرے کاشتکار کی طرف سے ہوتو تمام ہیداوار اس کی ہوگی اور اس پر واجب ہوگا کہ اوّل کاشتکار کوزشن کا اجرالشل دے اور كاشتكاراة ل يرواجب موكاكه ما لك زين كواس كى زين كا جرائش دے كذائي الميسوط في باب مثاركة العال مع الآخر

میجهالی شرا لط کی بابت جس میں نصفا نصف طے کرنے کے باوجوداً نکل رہ جائے 🖈

ما لک زین مثلاً زید نے اپنی زین کا شکار مثلاً عرونا ہے کواس کو اسطے دی کہ ہم دونوں کے بیجوں سے زراحت کر سے اور تکل عمر دی کور کے طریخ میں مثلاً زید نے اپنی زین کا شکار مثلاً عرونا میں نعفا نصف ہوگا پھر عمر دیے اپنے حصہ بھی ایک فخص خالد کوشر بیک کرلیا جس نے اس کے ساتھ کار زراعت انجام دیا تو مزارعت اور شرکت دونوں خاسمہ جی اور قیاد کا اپنے کام کا اجرائش بھی عمر و پر واجب ہوگا اور خالد کا اپنے کام کا اجرائش بھی عمر و پر واجب ہوگا کو خلاس نے بطور اُ جارہ فاسدہ کے کام کا اجرائش بھی عمر و پر واجب بوگا کے وکئد اس نے بطور اُ جارہ فاسدہ کے کام کیا ہے اور عمر و کا اپنے کام کا اجرائش بھی عمر و پر واجب بدہوگا کے وکئد اس نے بطور اُ جارہ فاسدہ کے کام کا اجرائش دید پر واجب ندہوگا کہ اپنے خرچہ اور بیجوں کی مقد اراور عمر کا مردیا ہے جس عمل وہ شریک تھا ہی شرکت کی وجہ سے شخق اجرات ندہوگا اور عمر و پر لا زم ہوگا کہ اپنے خرچہ اور بیجوں کی مقد اراور عادان کی مقد ارجا صلات عمل سے نکال کر جو بچھ پڑھا سی کوصد تھی کہ دیے گئی نہیں اور قبل سے خرجہ اور میکن کی کہ اپنے بیجوں اور قبل سے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے بید فاد کی کمرئی عمل ہے۔ ایک محفض نے اپنی زعین ایک کا شکار کو اس شرط سے دی کہ اپنے بیجوں اور قبل سے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے بیفاد کی کمرئی عمل ہے۔ ایک محفوض نے اپنی زعین ایک کا شکار کو اس شرط سے دی کہ اپنے بیجوں اور قبل سے ایس کی دیکر ہے۔

اس دوسر مے فض کے ساتھ ذراعت کرے بدیں شرط کہ جو پچھاس میں پیداوار ہوگی وہ تین تہائی اس طرح ہوگی کہ ایک تہائی
مالک زمین کی اور ایک تہائی بیجوں اور تیل والے کی اور ایک تہائی دوسر نے فض کارگز ارکی ہوگی کیس پیرزارعت مالک زمین اور
پہلے کا شکار کے فتی میں سیجے ہے اور عالی کارگز ارکے فتی میں فاسد ہے ہیں پیداوار میں سے ایک تہائی مالک زمین کی ہوگی اور دو
تہائی کا شکار اقال کی ہوگی اور دوسر نے کا شکار کا اجرائیش واجب ہوگا حالا نکہ اس صورت میں بیوا جب تھا کہ حرارعت سہد ہوگا ہالا نکہ اس صورت میں بیوا جب تھا کہ حرارعت سہد ہوگا ہالا نکہ اس مورت میں بیوا جب تھا کہ حرارعت سہد ہوگا ہا ہوگی کا شکار اور است انجام دینے وائے کے
فتی میں فاسد ہوجائے کیونکہ بیجوں کے مالک لین کا شکار اقال نے زمین کا جارہ لیتا اور عالی لین کارزرا عت انجام دینے وائے کے
کا جارہ این ایک میں جمع کرلیا ہے اور اس مسئلہ میں اگر بچا مالک زمین کی طرف سے ہوں تو حرارعت سب کرت میں تھے ہوگی اور
تمام ہیداوار ان سب میں موافق شرط کے مشترک ہوگی کذا فی البدائع۔

#### بارې منتر:

#### الیی مزارعت کے بیان میں

جس میں معاملے مشروط ہو۔ اگر مزارعت میں معاملہ مشروط ہوتو دیکھا جائے گا کہ اگر جج کاشتکار کی طرف ہے ہوں تو حزارعت اورمعاملت دونوں فاسد ہوں کی اورا گریج ما لک زمین کی طرف ہے ہوں اورا گرحزارعت اورمعاملت دونوں جائز ہوں گی اور اگر مزارعت میں معالمہ شروط شہو بلکہ بیلور معلف بیان کیا گیا ہوتو مزارعت جائز ہے خواہ جج دونوں میں ہے کسی کی طرف ہے ہوں اور اگر ایک مخص نے اپنی زمین مزرد عدجس میں در نتان خرما ہیں دوسرے مخص کواس شرط ہے دی کداس کواہیے بیجوں ہے زراعت اور در فتوں میں کام کرے بدیں شرط کہ جو پچھاس میں حاصلات ہوگی وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور چندسال معلومہ کے واسطے بید عقدمشروط قرار دیا توبیعقد فاسد ہے اس واسطے کہ زمین کے حق میں کا شبکاراس زمین کونصف پیداوار پراس شرط ہے اجارہ لینے والا ہے كداسية بجون اوراسين كام سے زراعت كرے اور درختوں كے حق من درختوں كامالك كاشتكار كوآ دهى حاصلات يراجاره لينے والا ب پس بددونوں عقد بویداس کے کہ ہرایک میں معقو دعلیہ مختلف ہے یا ہم مختلف ہوئے حالانکدایک عقد دوسرے میں مشروط ہے اور سامر مغسد عقد ہے کذافی انجیا ۔ پھر جو بچھے حاصلات ہوگی اس میں زنن کی تمام پیدادار پھوں کے مالک کی ہوگی اور اس پر واجب ہوگا کہ ما لک زمین کواس کی زمین کا اجرالشل دے اور پیجوں کی مقدار اور تاوان کو پیداوار میں سے نکال کرجس قدر بزھے اس کوصد قد کر کوے کیونکہ بیزیادتی اس نے غیر مخض کی زمین سے بذر بعیر عقد فاسد حاصل کی ہے اور درختوں کی بوری حاصلات درختوں کے مالک کی ہوگی اورسب حاصلات اس کے واسلے پاک وحلال ہو کی اور اس پر واجب ہوگا کہ عال کو اس کے کام (1) جراکمثل وے اور اگر در فتوں کی حاصلات کی بابت دونوں میں تھائی دوتھائی کی شرط تغیری ہو یا بھیتی کی بابت تھائی دوتھائی کی شرط تغیری ہوتو بھی تھم ہی (۲) ہو گا اوراگر زراعت کے حق ع مالک زین کی طرف سے ہوں اور باقی مسئلہ بحالہ رہے تو عقد نہ کور جائز ہوگا کیونکہ اس صورت میں مالک زین نے كاشتكاركواس غرض عاجار وليا كدميرى زشن وورشق كاكام انجام ويهل عقد دونوس بس واحد موكابدس وجدكم معقود فللميدواحد ہے لیعنی کا شکار کی ذات ہے منفعت حاصل کرنا۔

ای طرح اگر مالک نے کا شکارے شرط کرلی درختوں کے تھلوں میں سے نودسویں جھے پر اور زراعت میں سے نصف پر اور نواعت میں سے نصف پر اللہ مناف کا مناف کے اللہ مناف کے لیے کا شکاراول کے ذیے واجب ہوگا۔ ع سعا لم لینی درختوں کا بنائی پر دیتا۔ ع سعتو دعلیہ جس پر عقد تخیر او وفقا کا شکار کی ذاتی سندے لینی مناف کی درختوں میں جواس نے محنت کی ہے۔ (۲) و ذکور ہوا ہے۔ محنت درختوں میں جواس نے محنت کی ہے۔ (۲) و ذکور ہوا ہے۔

بٹائی ہوگاتو بھی جائز ہے اس واسطے کہ تم مشروط کی مقد ار مختلف ہونے سے عقد مختلف نہیں ہوتا ہے بلکہ معقو وعلیہ مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے اور اگر اپنی زمین وباغ انگورای طرح سے شرط کر کے دوسرے شخص کو دیا تو اس کا تھم بھی ویبا ہی ہوگا جیسا کہ در ختال خرما کی صورت میں نہ کور ہوا ہے اور اگر ایک شخص نے اپنی زمین مزروعہ جس میں در ختال خرما ہیں دوسرے شخص کو دی اور کہا کہ میں تجھے ہے نہ نین دیتا ہوں کہ تو اپنے بیجوں اور اپنے کام سے اس میں زراعت کر بدی شرط کہ جو پچھاس میں بیداوار ہوگی وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور میں تجھے ہے دونوں میں نصفا نصف ہوگی یا تجھے تہائی سنے گی اور جھے دو تہائی اور اس عقد کے واسطے اور جو پچھاس میں سے حاصلات ہوگی وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی یا تجھے تہائی سنے گی اور جمعے دو تہائی اور اس عقد کے واسطے چند سال معلومہ کا پشدو ہے دیا تو یہ جائز ہے کیونکہ اس صورت میں اس نے ایک مقد کو دوسر سے میں مشروط نہیں کیا ہے بلکہ معطوف کیا ہے اس طرح اپنی زمین اور باغ انگور دوسر سے شمن کو دیا اور کہا کہ تو اس زمین میں اپنے بیجوں سے زراعت کر اور اس باغ کورکا جو کام ہے اس کو انجام دے کہ اس کو بیم است کر اور پائی دیا کرتو ہے مقد صحیح ہے کیونکہ اس نے ایک عقد کو دوسر سے میں مشروط ہوگا ہوگا م ہے اس کو انجام دے کہ اس کو بیم است کر اور پائی دیا کرتو ہے مقد صحیح ہے کیونکہ اس نے ایک عقد کو دوسر سے میں مشروط ہوگا ہوگا م ہے اس کو انجام دے کہ اس کو بیم است کر اور پائی دیا کرتو ہے مقد صحیح ہے کیونکہ اس نے ایک عقد کو دوسر سے میں مشروط نہیں کہ نہیں کہا ہے کہ ان المحمول ا

بار بنتر:

## مزارعت میں خلاف شرط عمل کرنے کے بیان میں

اگرایک مخص نے دوسرے کوائی زین اس شرط ہے دی کہ اس شی گیبوں کی زراعت کر ہے تو کا شکار کو سوائے گیبوں کے دوسری چیز کا اختیار تیس ہے اگر چددوسری شم کا اٹائ زین کے لیاظ ہے اگرنا آسان ہواور بہنست گیبوں کے زین کے تی شی کم مقر ہو ای طرح آگر یوں کہا خداعت اولیا تا تا کہ اس شی گیبوں کی زراعت کر تے ہیں ہے کہ آل اس شی گیبوں کی زراعت کر نے بیا تا کہ اس میں گیبوں کی زراعت کر نے بیا ہے کہ اس شی گیبوں کی زراعت کر تے بیا تا کہ اس میں گیبوں کی زراعت کر سے بیا ہے کہ اس میں گیبوں کی زراعت کر تو بیسب شرط بیلی کہ اگر اس نے سوائے گیبوں کی زراعت کرتا ہی تا کہ اس میں گیبوں کی زراعت کرتا ہی تو خالف ہو (۱۱) جائے گا کذائی تزائد المفتین اوراگر یوں کہا کہ واڈد عدا حدطته بلواد یعنی کہ اس نے سوائے گیبوں کی زراعت کرتا ہی آبا بیشرط ہے یا مشورہ (۱۷) ہے تو اس مسئلہ کو کتاب المحراث میں ورکن کی زراعت کرتا ہی آبا بیشرط ہے یا مشورہ (۱۷) ہے تو اس مسئلہ کو کتاب المحراث کی زراعت کرتا ہی آبا ہوگا۔
کتاب المعناریة بیں یوں وکر فرمایا کہ اگر ایک فض کے بڑار درہ ہم دوسرے فیض کو مضار بت پر دے اور کہا کہ تو بیدورہ ہم آور سے کی کہا کہا ہوگا کہ نام ابو برگر کہا ہم کیا تو خلاف کرنے والا ہوگا۔
لیس ہمارے بعض مشارخ نے فرمایا کہ اگر ایک فیض کے بڑار درہ ہم جو ہے اور شخ الم ابو برگر جم کا بیان ہوجا ہے گا اس واسطے کہا اس واسطے کہا اس واسطے کہا اس واسطے کہا کہا تو جوائے گا ہی مزادعت تیں میا اواقت مضار بت (۱۳) کے بیچیط میں ہے۔
مزادعت تیں میا واسے میا تا وہ جائر ہوجا ہے گی اوراگر ہم اس لفظ کو مؤورہ قرارہ میں تو بھی کی تھم کا بیان نہ ہوائی مزادعت تیا ما واس کے میان نہ ہوجائے گا اس واسطے کہا اس اور گر بیان نہ ہوائی مزادعت تیا ما واس کے میکو میں ہو ہے اور شخ کی تم کا بیان نہ ہوائی مزادعت تیا ما واسطی کہا ہو گر کی گر کا بیان نہ ہوائی کی اوراگر ہم اس لفظ کو مؤورہ قرارہ میں تو تھی کی تھی کا بیان نہ ہوائی مزادعت تیا ما جائے گا ہی نہ دوسر کے کو تھی کا بیان نہ ہوائی میں کو تھی کی تھی کی تھی کا تھی کی تھی کا بیان نہ ہوائی کی تھی کا ہو تھی کی تھی کی تھی کی تھی کا بیان نہ ہو گیا گیا ہو کہ کی تھی کا بیان نہ ہو گا گر کی کی کر تھی کی تھی کر تھی کی تھی

ایک سال کے معیادی کا شفکار نے زمین میں زراعت کی پھرسب بھیٹی ٹیڑیاں کھا گئیں یا اکتر بھیتی کھا گئیں اور پھیتھوڑی ہی جج ربی ہیں کا شفکار نے جایا کہ باتی مدت میں اس میں کوئی دوسری چیز ہوئے گر مالک زمین نے اس کوشع کیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر (۱) یعنی بخلاف شرط کمل کرنے والا۔ (۲) یعنی بطور مشورہ ذکر کیا ہے۔ (۳) مضاریت میں مشورہ قرارد ہے ہے بھی مضاریت تیا سا

التحسانا جائز رہتی ہے۔

دونوں میں کی حتم معین کے جائے ہونے کی شرط پر مزارعت تغیری ہوتو کا شکارکواس کے سوائے دوسر سے تہم کے جائے ہونے کا اعتیار نہ ہوگا اورا گر عقد مزارعت عام ہو کہ جو جا ہے ہوئے یا مزارعت مطلقہ (۱) ہوتو کا شکارکوا ختیار ہوگا کہ باتی مدت میں جو جا ہے ہوئے اور مؤلف ؓ نے فرمایا کہ میر سے نز دیک اگر دونوں میں کسی خاص حتم کے نتا ہونے کی شرط پر مزارعت تغیری ہوتو بھی جا ہے کہ اس کو اختیار ہوکہ جو تم زمین کے تن میں تم مشروطہ کے مثل ہویا اس کی بانسیت ضرر میں کم جودہ ہوئے کذائی فاوی قامنی خان میں ہے۔ باس بھئم :

# ما لکن زمین و در خت کی طرف سے یا کاشتکار و عامل کی طرف سے کمی وہیشی کرنے کے بیان میں

امل میہ ہے کدا گرمعقود علیدالی حالت میں ہو کہ ابتدائے مزارعت اس پر جائز ہوتو اس پر برد ھانا بھی جائز ہوگا اور اگر الی حالت میں ہو کدایتدائے عقد مزارعت اس پر جائز نہ ہوتو اس پر زیادہ کرنا بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ بدل بڑھانے کا اعتبار اصل پر ہے اور اصل کسی معقو وعلیہ کی مقتضی ہے تا کہ اس کے مقابلہ میں ہو ہی اس طرح زیادت بھی کسی معقو دعلیہ کی مقتضی ہوگی تا کہ اس کے مقابلہ میں ہواور کی کرنا دونوں حالتوں میں جائز ہے کیونکہ کی کرنا بعض بدل کا ساقط کرنا ہے ہیں قیام بدل کوچا ہتا ہے قیام معقو وعلیہ کونبیں چا ہتا ہے اوراگر دونوں میں ہے ایک نے حصہ بیداوار میں بھی بڑھایا ہیں اگر بھیتی بوری تیار ہوجائے اور خرما کی کیریوں کی باڑھ بوری ہوجانے ے پہلے بڑھایا تو جائز ہے کیونکہ پیداوارغلہ پرعقد مزارعت ابتدا ہے جائز ہے جن تک کہ بیہ پیداوار انجرتی اور بڑھتی جاتی ہو کس عقد می اس کی زیادتی بھی جائز ہے جیسا کہ بچے وا جارہ میں ہوتا ہے اور اگر میتی پوری تیار ہوجانے اور خرما کی کیریاں پوری بڑھ جانے کے بعد پڑھایا تو جس کی طرف سے چھ اور جس کے درخت ہیں اس کی طرف سے بیں جا نزے اور جس کی طرسے چھ نہیں ہیں اس کی طرف سے جائز ہےادراس کی وجہ یہ ہے کہ بیجوں کے مالک کی طرف ہے زیادہ کرنا ایک حالت میں ہے کہ ابتدائے حزارعت ایسی پیدادار پرتیس<sup>(۲)</sup> جائز ہے پس بدل میں زیادہ کرنے کی تھے نہیں ممکن ہاں واسلے کہ معقو وعلیہ یعنی منافع (۳) ہو چکے ہیں اور یہ بھی تجویز کرنا کہ یہ خط ہے۔ نبیں ممکن ہے کیونکہ جس کی طرف ہے جج ہیں وہ مستاجر ہے اور مستاجر تو یا منافع کامشتری ہے اور مشتری کی طرف سے زیادتی کو گھٹا تا تجویز نہیں کیا جاسکتا ہے اس واسطے کیٹن اس پر ہوتا ہے اس کانہیں ہوتا ہے پس ٹمن کے ماننداس صورت میں بیدادار ہے پس اس کا خطاتجویز کرناممکن نه ہوگا اور رہاوہ مخف جس کی طرف ہے جائیں ہیں وہ مواجر ہے اور مواجر کی طرف ہے اجرت کا گھٹا نامنصور ہے اس کی طرف سے بیجوں والے کو بیداوار میں سے مجھ برد ھانا ہوں تجویز کیا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنی اجرت میں سے مجھ مھنا دیا حالا نکدگھٹا دینامعقو دعلیہ کے نوت ہوجانے کی حالت بیں بھی جائز ہے اور ہر چند کہ بھیتی گھٹانے کے وقت <sup>(6)</sup> مال بھی تھی اور بین مال بیں گھٹا ٹانبیں میچے ہوتا ہے لیکن مقد کے وقت ریکیتی (۵) مین نہتی ہیں بہلحاظ مقد کے گھٹانا میچے ہوا اور جس قدرا ہے حصد میں سے گھٹا کر و وسرے کے واسطے بڑھایا ہے وہ ووسرے کی ملک ہو گیا جیسا کہ بائع نے اگر ثمن پر قبضہ کرلیا بھرمشتری کے واسطے بعض ثمن مکمنا دیا توضیح ے اگر چر کھٹانے کے وقت جمن ال میں ہو گیا تھا بیر محیط سرحی میں لکھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس واسط که پوری بو پکی اب کسی کواجار و لینے کی کوئی حاجت بیس ہے۔ (۲) مینی منافع بدنی محنت و مشقت ۔ (۳) اپناحل مُمناة ۔

<sup>(</sup>٣) لعنی اس می موانق فرض کے بچونمووزیاوتی بھی بلکہ بوری تیار ہو کرمین ہوگئتی۔ (۵) اور گھٹانا ہو ھانا اصل عقد کے ساتھ استبار کیا جاتا ہے۔

اگردوآ دمیوں نے آدھے کی بٹائی پر مزارعت یا معاملت کی اور عالی نے اپنا کام اشجام دیا پہاں تک کہ جو پچھ پیدا ہوا تھا و ماصل ہوا پھر دونوں ہیں سے ایک نے دوسر سے کہ واسط اپنے حصہ ہیں سے چھٹا حصہ بڑھایا کہ دوسر سے کی دو تہائی ہوگی اور دوسر ااس بات پر راضی ہوگیا ہیں آگر بیام کھیتی ہوری تیار ہونے اور پھلوں کی ہاڑھ ہوری ہونے سے پہلے واقع ہواتو جائز ہے اور اگر بھتی ہوری تیار ہونے کے بعد واقع ہوا ہیں آگر بڑھانے والا مالک زہین ہویا مالک در ختان نے معاملہ ہیں بڑھایا ہونے اور پھلوں کی ہاڑھ ہوری تیار ہونے کے بعد واقع ہوا ہی ہوائی آگر بڑھانے والا مالک زہین نے جس کی طرف سے نج شہوں ہوتو باطل ہوائی وار آگر معاملہ یا مزارعة ہیں قال نے ایسا کیاتو جائز ہے اور اگر معاملہ یا مزارعة ہیں آوسے کی بنائی کی شرط کی اس نے عامل کے واسطے جس کی طرف سے نج مشہرے ہیں بڑھایا تو بھی جائز ہے اور اگر معاملہ یا مزارعة ہیں آوسے کی بنائی کی شرط کی اور دونوں نے ایک کے جس درہم شرط کیاتو مزارعت و معاملت فاسد ہوگی نج چاہے جس کی طرف سے تھم ہر سے ہوں یا کی بوگی اس طرح آگر اگر دونوں نے ایک درختان کی ہوگی اس طرح آگر دونوں نے ایک درختان کی ہوگی اس طرح آگر معاملت میں تمام حاصلات مالک درختان کی ہوگی اس طرح آگر اگر نہیں ہو ماسلات مالک درختان کی ہوگی اس طرح آگر ہو ہی ہی تھم ہے میں سوط میں ہے۔

ایک نے دوسر سے کے واسطے جس تھی ہو مواد سے کی شرط کی تو بھی بھی تھم ہے میں سوط میں ہے۔

ایک نے دوسر سے کے واسطے جس تھی ہو ماد سے کی شرط کی تو بھی بھی تھم ہے میں سوط میں ہے۔

# کھیتی پوری تیار ہونے سے پہلے یا درختوں کے پھل کیری ہونے کی حالت میں

## ما لک زمین کے مرجانے یامت گذرجانے کے بیان میں

جواس کے مصلات ہیں کہ کا شکاریا عالی کے مرجانے یا مت محقد کے اندر مرجانے کے بیان میں اور اس باب میں گئی کے خرچہ کے بعض مسائل واقل ہیں۔ اگرا کے مختف نے دوسرے کوائی زمین مرابعت پر دی اور بیٹ کا شکاری طرف سے تھر ہے ہیں پھر گئی تیاں ہو کہا نے کے لائقی ہونے نے کے بعد مالک زمین مرابعت پر دی اور بیٹ کے کہ محقد مزارعت فوٹ جائے اور وار تاس کے لیک کویا فقیار ہو کہا نے کہ اور استحانا ہے کہ ہے کہ کھن کا گئی در ہے کہ وقت تک عقد مزارعت باتی رہے گا اور بینہ ہوگا ہے کہ کہ ان کہ کہ اور استحانا ہے کہ ہے کہ کھنی کا گئی در ہیں کہ کہ اور استحانا ہے کہ ہے کہ کھنی کا گئی در ہے گا اور بینہ ہوگا ہے کہ ہی کہ ان کہ کہا تھیں ہو جائے اور وار قان مالک نہ میں کو تھیں ہوجائے چا ہیں تو تعلق کو کہا ٹرین اور اُکھا ٹرین ہو کہا گئی ان کہ کہا تھیں ہوجائے گا ہیں ہوجائے گا ہیں ہوجائے گا ہیں ہوجائے گا ہیں ہوجائے گا ہے کہا ہے کہ کھنی کر سے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کھنی کر کے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کھنی کر کے کہا ہے کہ کہا ہے کہ

کے واسطے ان دونوں کے درمیان آدھی بھی تھی تھی گئی کانے جانے کے وقت تک مکماً اجار وٹابت ہوجائے گاحتیٰ کہ کاشتکار یا لک زمین کواس زمین کا آ دھا اجرائشل و ہےگا۔

ئے بلکا کھاڑنے سے کا شکار نے روکا۔ ع قول جا ہیں تو تھی کوا کھاڑیں اٹے شروع باب دیکھو۔ سے جکہ مقدم ارصت میں آوسے کی مثالی تغمیری تھی۔ (۱) زنمن کا بچ تند۔ (۲) ووہرے سے اس کے حصہ کے موافق والی تبیس لے سکتا ہے۔ تھیتی پوری تیار ہونے ہے پہلے مزارعت کی میعادگذر جائے تو 🏠

ا گر کسی تخف نے بی زمین اور اپنے ش<sup>ی کس</sup>ی کا شکار کو دیے کہ اس سال اس میں بدیں شرط زراعت کریے کہ پیداوار دونوں مرنعانسف ہوگی ہیں کاشتکار نے زراعت کی اور اوز کین کا سے کا اُل شہوئی تھی کہ کا شکار چوڑ کر ہما کے کمیا ہر ما لک زین نے بحكم قامني يحتى كے كام ميں خرچ كيا يهاں تك كريجيتى تيار موئى بمركاشكار آياتو جب تك مالك زمين كواس كابوراخرچەنددے تب تك کاشکارکو کیتی اسے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اور واضح ہو کہ قامنی ما لک زمین کوخر چہ کا تھم ندوے گا جب تک کہ ما لک زمین اپنے قول ے کواہ چیش نہ کرے کیونکہ مالک زمین ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ قاضی کولازم آتا ہے کہ اس مکین کی بابت بنظر اصلاح خرج کرنے کا تھم فر مائے حالا تکہ قاضی اس کا باعث نہیں جانا ہے ہیں اس کواس بات کے واسطے کواہ بیش کرنے کا تھم وسے کا اور حال تھلنے کے واسطے ایسے مواه مدی کی طرف سے بغیر تعم کے قبول کرے گایا خود قاضی اس می تصم موگا جیسا کدود بیت اور انقط کی صورت می خرچ د تفقہ کے دعویٰ یں ہوتا ہے چر جب اس نے گواہ قائم کیے تو قاضی کا اس کوخر چہ کا تھم ویتامثل مستودع کوخر چہ اور نفقہ کا تھم وہینے ہے **ہوگا پس اس کو** العتيار موكا كرجو يجماس فرج كياب وهوالس لي كذاني أميسوط اوراكردونوس في مقدار فرجه يس اختلاف كياتو مزارع كاقول قبول ہوگا تمر مزارع سے اس کے علم برقتم لی جائے گی کذانی الحیط اور کا شکار بھاگ ند ممیا بلکدید مورت ہوئی کی میں بیار ہونے سے بہلے مزارعت کی میعاد کذر کئی حالانکہ کاشتکار غائب ہے تو قاضی ما لکے زمین سے فرمائے گا کر تیرا تی جا ہے تو تو اپنے خرچ ہے تھی کوتیاد کر م جب من كائے كائى موجائے كى تو كاشكار جب تك تيراخ چەندد كاتب تك مين كو باتحويس لكا سكى اوراكراس نے تيرا خرچہ دینے سے انکار کیا تو میں اس کا حصہ زراعت فروخت کر کے اس کے شن میں سے تیراخرچہ و سے دوں گا اور اگر اس کا حصہ ذراعت تیراخر چدادا ہونے کے واسطے کافی نہ ہوگا تو تیرااس سے زیادہ اس پر چھٹ ہوگا پھراگر کاشتکار نے مالک زمین کواس کاخر جدد سے سے ا نکار کیا تو قامنی اس کا حصد فروشت کرے گا بعض مشائع نے فرمایا کہ بیتھم بنا برقول صاحبان کے ہواور امام اعظم محفظة كے فرويك قاضى اس كاحصدز راعت فروخت ندكر مدي اور بعض مشائخ نے فرمايا كرنبيس بلكه بالا اجماع سب كينز ديك بيماوران مسائل مي دونوں میں ہے کوئی مخص جو کی کھیتی اس کے حصد میں آئی ہے اس میں سے پھی صدقد ندکرے کا کیونکہ جس سیب سے جرا کیک کواینا حصد ملا ے اس میں کوئی خبث وفساؤ ممکن نہیں ہوا ہے بیمسوط میں لکھا ہے۔

اگر مزارعت کی میعاد گذرگی حالانکہ بنوز کیتی ساگا ہے اور کاشکاریا الک دونوں میں سے کوئی غائب ہے ہیں اگر مالک دھن اس غائب ہوااور کاشکاد نے قاضی کے سامنے مرافد کیا تاکہ قاضی اس کو کھم دے کہ بھتی کی در تی میں اپنے پاس سے فرج کر سے قاضی اس خاص کو کھم نہ دے گا جب تک کہ اس دوئی کے گواہ نہ لائے کہ ریکھتی میرے اور فلال غائب کے درمیان مشتر ک ہے ہیں جب اس نے اس خواس کی گواہ قائم کے تب اس کو فرج کرنے کا تھم دے گا اور ان گواہوں کی ساعت کرنا اس واسطے ہیں ہے کہ قائب کے رحم فرائے چنا نچے اگر کا لک ذھین نے حاضر ہو کر شرکت سے انکار کیا اور کہا کہ بید ذھین اور کھتی سب میری ہے تو نے جھ سے خصب کر لی ہو کا شکار کو اس سے اپنا فرچہ والیس لینے کا حق حاصل نہ ہوگا جب تک کہ دوبارہ اس بات کی گواہ فیش نہ کرے کہ بیگی ہم دونوں میں مشترک ہے بلکراس گوائی کی ساعت فقط اس وج سے کہ تفاظت قاضی کے قدموا جب ہے کہ تک میں مواج بیاں سے مراد میں میں میں میں ہو ہیں گواہ بین کے اس میں بین بیدادار میں ہے کہ بین کے اس کے بین میں اور کہا کہ بین خرجہ الک کو تندے سے ایک کو تندے سے کہ تو ایس لیے۔ سے قائب ان میں خرجہ کو ایس ہو کہ بیاں تھ ہے تھا کہ بین خرجہ کا کو ایس کے دیا تھا کہ بین خرجہ کی میں ہو کہ بیاں تھ ہو ہو گواہ کی اس میں برخرجہ کا تھم دینے تاک شی کا ایک ہے قرجہ کیا کہ کہ اس کے اس کے ایک ہو بین کو ایس لیے۔ سے قائب ان میں خرجہ کی تا کہ ایک ہو کہ اس ہے۔ سے قائب ان میں خرجہ کو کا میں ہو کہاں کہ بین کو ایس ہے۔ سے قائب ان میں خرجہ کو میں جان ہو کہاں ہو کہاں کو ایس ہے۔ سے قائب ان میں خرجہ کو کا میں میں ہو کہا کہ دو ایس ہے۔ سے قائب ان میں خرجہ کو کی کو اس ہو کہا کہ دو ایس ہے۔ سے قائب ان کیس کو کہاں کو کہا کہ کو ایس ہے۔ سے قائب ان کیس کی کو کہ کو کہا کہ کو ایس ہو کہاں کو کہا کہ کو کہا کہ کہ کو کہا تھی کو ایس ہو کہا کہ کو دو ایس کو کہا کہ کو کہ کو کہا تھی کہ ان کیا ہو کہا کہا کہ کو کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا تھی کہ کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا تھی کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کی کو کہا کہ کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

یہ ہے کہ قاضی پر حفاظت وا جب ہے اس وجہ ہے کہ خائب کے مال کی حفاظت کرنا قاضی پر واجب ہے ہیں قاضی کو افتیار دہا کہ مدی کے محض دعوئی پر یہ بات اپنے فرمد لازم شرکت اوقتیکہ مدی اپنے دعوئی کے گواہ قائم نہ کرے پہلے ماس کو اس طرح تھم وے دے کہا گریدوا قدایسا ہی ہے جیسا تو بیان کرتا ہے تو میں نے تھے خرج کرنے کا تھم دیا اور گواہ قائم کرنے کے بعد اس کو مطلقا (۱) حتما خرج (۲) کرنے کا تھم دیا اور قربا کہ گو خرج کر اور اگر گواہ قائم کرنے سے پہلے قاضی کو کھیتی خراب ہوجانے کا خوف ہواتو قاضی اس کو شرطیہ خرج کرنے کا تھم دیا گا جو ہو کہ قاضی نے جو فربایا کہا کہ اس کے بیان کیا ہے دائے ہو کہ قاضی نے جو فربایا کہا گرید واقعہ ایس کی مرادیہ ہے کہ اگر یکھیتی فلاں مخص اور تیرے درمیان مشترک ہے تو میں نے بچے خرج کرنے کا تھم کیا ہے بید خرد میں ہے اور فاوئی تا ہیسے کہا گریکھیتی فلاں مخص اور تیرے درمیان مشترک ہے تو میں نے تھے خرج کرنے کا تھم کیا ہے بید خیرہ میں ہے اور فاوئی تا ہیسے کہا گریکھیتی فلاں مخص اور تیرے درمیان مشترک ہے تو میں نے تھے خرج کرنے کا تھم کیا ہے بید خیرہ میں ہے اور فاوئی تا ہیسے کہا گریکھیتی فلاں مخص اور تیرے درمیان مشترک ہے تو میں نے تھے خرج کرنے کا تھم کیا ہے بید خیرہ میں ہے اور فاوئی تا ہیسے کہا گریکھیتی فلاں مخت کے درمیان مشترک ہے تو میں ہے اور فرق کی تا ہیسے کہا کہا ہے۔

#### 1/DBV:

# دو مشریکوں میں سے ایک کی زمین مشترک میں مزارعت کرنے اور غاصب کی زراعت کرنے کے بیان میں

آگرارائنی چندلوگوں میں مشترک ہواور بعض نے بعض زمین بعصد خودا ہے بیجوں سے ذراعت کی اور بعض نے سب کے مشترک یائی میں سے بینچنے کے واسطے لیا اور ای طرح چند سال تک زمین مشترک دبی اور بیسب با تبی شر مکوں کے بغیر اجازت واقع موئی پس آگر بیز مین جواس نے اپنی بھیتی میں لگائی ہے آتی ہو کہ اگر بالغرض مہایا ہوا تع ہوتی تو آتی بی زمین اس کے حصہ میں آتی یا اس الح واقع ہوتی تو آتی بی زمین اس کے حصہ میں آتی یا اس الح واقع ہوکہ وہ کہ دعد دکی خصوصیت کیل ہے مکم تعداد ہے۔

() باشرط (r) قامنی پرواجب موجائے گا۔ (r) والی تیس لے سکا ہے۔

ا گرتین آدمیوں نے ایک زمین آو سے کی بٹائی پر زراعت کے واسطے بشرکت لی اور ان میں سے ایک غائب ہو گیا بھر باقی دونوں نے تھوڑی زمین میں گیہوں کی زراعت کی بھرتیسرا حاضر ہوااوراس نے ہاتی زمین میں جو ہوئے <sup>کی</sup> پس اگران لوگوں نے ہرایک کی اجازت ہے ایسا کیا تو گیہوں ان سب میں مشترک ہوں گے مگر ما لک زمین کا حصہ نکا لنے کے بعد جن دونوں نے گیہوں بوئے ہیں وہ تیسرے سے مقدار ج میں سے بفترر تہائی کے اس کے حصہ پیداوار میں سے لے لیس سے ای طرح جو بھی ان سب میں مشترک ہوں گے اور مالک زمین کا حصد نکالنے کے بعد تیسر احض دونوں کے حصد پیداوار میں سے بیجوں کا حصد بفذر دو تہائی کے لیے لے گااور اگران لوگوں نے اس طرح زراعت باہمی اجازت سے ندکی ہوتو گیہوں میں ہے ایک تہائی مالک زمین کی ہوگی اور دو تہائی دونوں کاشتکاروں کی اور دونوں کا شنکار نہائی زمین کا نقصان ما لک زمین کوتا وان دیں گے اور نہائی پیدا وار دونوں کے واسطے حلال ہوگی اور باقی نہائی میں ے اپنا خرچہ نکال کر باقی صدقہ کردیں تھے اس واسطے کہ اس میں ہے بقدر دو تہائی کے ان کا حصہ تھا جس کوانہوں نے بویا ہے ہیں وہ تو موافق شرط کے حلال رہادر باتی ایک تہائی میں دونوں غاصب ہوئے ہیں اس معضوب کی پوری پیدادار انہیں دونوں کی ہوگی دوررہا تیسرا کاشکاریساس کوجوکی پیدادار میں سے پانچ ع جھٹے جھے لیس مےاور چھٹا حصد مالک زمین کو ملے گا کیونکداس نے اس میں سے دوہ ہائی بطور غصب کے بوئی ہے پس اس کی بیداوار اس کی ہوگی اور ایک تہائی اس نے حق طور سے بوئی ہے پس اس میں ہے بھی آ دھا موافق شرط کے اس کا ہوگا اور جنتی زمین اس نے بوئی ہے اس میں ہے دو تہائی زمین کا نقصان ما لک زمین کوتاوان دے گا ہی اس کی پیداوار میں سے بعقرتا وان وخر چد کے نکال کر باتی کوصد قد کروے گار فرآوی کبری میں ہے۔ اگر غاصب کے زراعت کرنے سے زمین منصوبہ میں نقصان آعمیا بھر مالک زمین کے ضل ہے رہنتھان زائل ہو گیا تو غاصب بالکل بری نہ ہوگا اور اگر بدوں مالک کے فعل کے زائل ہو میا ہوتو اس میں مشارکنے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کداگر مالک زمین کووالیس دینے سے پہلے زائل ہو گیا ہوتو غاصب بری ہو گاوراگروالی دینے کے بعد زائل ہوا ہوتو بری نہ ہوگا اور بعضوں نے قرمایا کہ دونو ن صورتوں میں بری ہوجائے گا اور آئ پرفتو کی ہے قال بداس صورت بن ہے كد عقد مزارعت عام بو يامطلق بو۔ على يائى جينے بعن مجلد چيد حسوں كے يائى حصليس كي اس وجہ دوتبانى فصب کے بعد ایک تہائی میں دونوں میں شریک ہیں تو نصف بنائی بعنی ایک چھنا حصہ بھی اس کو مطح کا تو کل پاچھ چھٹے یاؤں گا۔ (۱) عاریت دی۔

جیما کہ چنے کے عیب زائل ہوجانے کی صورت میں تھم ہے رینمیا ثید میں ہے۔

ا گر جج زمین دینے والے کی طرف سے ہوں تو صاحب استحقاق کی جانب پچھ کار آمدنہ ہوگی 🏠

اگرایک فخص نے ایک زمین دوسرے کو مزارعت پر دی اور نے کا شتکار کے ذمہ شرط کیے لیس مزراع نے اس میں زراعت کی مجرایک مخص نے آکر استحقاق ٹابت کر کے زمین لے لیاتو زمین کو بدوں زراعت کے لے گاادراس کوانفتیار ہوگا کہ کیتی اکماڑنے کے واسطے علم کرے اگر چہذراعت ندکور بنوزسا کا ہواور بیت ہوگا کہ بھتی کا نے کے لائق ہونے تک زمین ندکور کا شکار کے باس اجارہ پر چھوڑ دى جائے اورا كمرى بوئى آ دھى كينى اس دين والے اور كاشكار كے درميان نصفا نصف بوكى بحركا شكاركوا عتيار ب جا ب اكمرى بوئى ا وعي مجيتي لينے يرداضي موجائے اوراس سےاسے حصد كى قيت اس حساب سے كداس قدرزراعت اى كى زيمن ميں تأبت ہے۔ ندغير کی زمین میں ہے لے بے اور اس قول (۱) کے بیٹمنی ہیں کدائی کھیتی میں ہے جس کوزمین میں برقر ارد ہے کا حق ٹابت ہے اسے حصد کی قیت لے لے گذائی الحیا ۔ پر اہام اعظم مینید کے قول کے موافق جس نے استحقاق ابت کیا ہے وہ اس زمین کا نقصان فقط کاشتکارے لے گااور کاشتکاریہ تاوان اس مخص ہے جس نے اس کو بیز مین دی ہے واپس کے کا اور یکی امام ابو یوسف کا دوسراقول ہے اوراول ولا ام ابو بوسف كرموافق اورامام محر كول كرموافق صاحب التحقاق كوافقيار بوياب زمين دين والي سانتمان نے یا کاشکارے نے ہیں اگر اس نے کاشکارے لیا تو کاشکاراس کوزین دینے والے سے واپس نے گا اور بیغصب العظار کے مسئلہ برحتني بي كذا في الميسوط به يتكم اس وقت ب كديج كاشتكار كي طرف سي بول اورا كرز مين دين والي كي طرف سي ج تفهر بي بول اورصاحب استحقاق نے زمین لے لی اور ان دونوں کواس نے مجیتی اکھاڑنے کا حکم کیا اور دونوں نے مجیتی اکھاڑی تو کاشتکار کوا عقیار ہوگا جا ہے اکمڑی ہوئی آ دھی مجیتی لینے پر راضی ہوجائے اور اس کے سوائے اس کو پکھرند منے گایا جا ہے تو اکھڑی ہوئی مجیتی دیے (۱۲) واسے کو وے دے اور فتیہ ابو بمر کی کے قول پراس سے اپنا اجرائشل نے لے اور فتیہ ابد جعفر کے قول پراس سے اپنے حصہ زراعت کی قیمت لیے لے اور اگر صاحب استحقاق نے مزارعت کی اجازت دے دی تو اس صورت کو امام محد نے کتاب اصل میں ذکر نہیں فرمایا ہے اور مشخ الاسلام في شرح كما بالاصل من ذكر فرمايا كراس كاتفم تفعيل كرماته بيني الربيخ زمين دين والى كالمرف ي بول توصاحب التحقاق كى جانب يجدكارة مدند موكى اوراكر ج كاشتكار كي طرف سے موں تو مرارعت كے بہلے اس كى اجازت سيح موكى اور بعد مزارعت کے اس کی اجازت سے شہو کی اور بیصورت اسی ہوگئ کہ ایک مخص نے دوسرے کا دار کرایہ پردے دیا بھر مالک دار نے اجارہ کی اجازت وے دی پس اگر مدت اجارہ گذرنے سے پہلے اجازت دی تو جائز ہے اور اگر مدت گذرنے کے بعد اجازت دی تو نہیں جائز ہے یہ ذخيره من لكعباب-

منتی میں فرکور ہے کہ ابوسلیمان نے امام محمد ہے رواہت کی ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کی زمین فصب کر کے ایک مخص کوایک سال کے واسطے مزارعت پر دی ہیں اگر بچ کا شکار کی طرف ہے ہوں اور کا شکار نے اس میں مزارعت کی اور ہنوز کھیتی اگی نہ تھی کہ مالک زمین نے مزارعت کی اجازت و ہے دی تو اس میں ہیدا ہووہ مالک زمین اور کا شکار کے درمیان اس شرط ہے جو عاصب نے مشہر ائی ہے مشترک ہوگا اور اس پر پچھو منان واجب نہ ہوگی لیکن اگر مالک زمین کی اجازت ہے پہلے درمیان ای ہوتو بھیاس قول امام محمد کے مالک زمین کو اختیار کے دفتے میں اس مول امام محمد کے مالک زمین کو اختیار

<sup>﴾</sup> قول خصب العقار ليني مسكديد كرهقار ما ننديش وغير و كفصب بوسكائ بالبين چنانچ كتاب النصب عن بيا خيلاف بيان بواب

 <sup>(</sup>۱) تولدائے دھدکی قیمت اس حساب سے الی آخرۃ۔ (۳) خاصب ذشن۔

ہے جا ہے کا شکار سے بینتصان تاوان لے یا عاصب سے اور اگر بھیتی ا گی حتیٰ کہ ایک ہوگئی کہ اس کی پچھے قیت ہے پھر مالک زمین نے اجازت دی تو مزارعت جائز ہوجائے گی اور پھر مالک کو بعد اجازت دینے کے مزارعت تو ٹرنے کا اختیار نہ وگاز مین کو پکھانہ ملے گا اور جو کچھاس میں غلمہ پیدا ہو گا وہ سب کا شنکار و غاصب کے درمیان مشترک ہوگا اور پھر مالک زمین نے اجازت دی تو حرارعت جائز ہوجائے کی اس کے بیمنی ہیں کہ اجازت دینے کے بعد ما لک زمین کوبیا تقیار نہ ہوگا کہ کا شکار ہے کہتی ا کھاڑ لینے اور زمین خالی کرد سینے کا مطالبہ کرے اور قبل اجازت دینے ہے اس کوابیا اختیار تھا اور بیمعنی نہیں ہیں کہ بھیتی مالک زمین کی ہو جائے کی اور نیزمتعی میں ندکور ہے کدا میک مخص نے دوسرے کی زمین خصب کرکے کسی کوآ دمعے کی بٹائی ہر وی اور ج عاصب کی طرف سے تھم سے پھر مالک زمین نے مزارعت کی اجازت دے دی اور بیا جازت آل زراعت کے یا بعد زراعت کے واقع ہوئی تو اجازت باطل عبے حتی کہ مالک زمین کوزراعت میں ہے چھے نہ ملے گااور موافق اشارہ مین الاسلام کے اس کے معنی یہ بیں کہ جب ج عامب کی طرف سے ہوئے تو عقد مزارعت بحق مستحق واقع نہ ہوااور منتی میں فر مایا کہ زمین نہ کور بعد اجازت کے عاصب وكاشتكارك ياس بمزلد عاريت كي موكى اوراكرا جازت دينے كے بعد مالك نے جا باكدا بى اجازت د نے مجرجائے اورز من لے لے بس اگر کاشتکار نے بنوز زراعت نہ کی ہوتو اس کواپیاا مختیار ہے اور اگر کاشتکار قبل اُجازت کے زراعت کر چکا مواور بعداجازت کے اُگی مویااس نے بعداجازت کے زراعت کی اوروہ اگی مویا بعداجازت کے زراعت کی اور ہنوز ندا گی موقو ان مورتوں میں مالک کوابیاا عقیار نہوگا کیونکہ اس کے رجوع کرجائے میں مسلمان کے حق میں تغریبا ہے اور بیرام ہے۔ ای طرح اگر میتی میں بالیان آجانے کے بعد مالک نے مزارعت کی اجازت دی ہو حالانکہ بنوز کھیتی قائل کا نے کے نہ ہوئی متنی پھر مالک نے اپنی اجازت ہے رجوع کرنا چاہاتو اس کواپیاا حقیار نہ ہوگالیکن غاصب ہے کہا جائے گا کہ کیتی جب تک کا شنے کے قابل ہوتب تک تو اس کی زین سے اجراکش کا ضامن ہواور عاصب و کاشتکاریں جس طرح عقد مزادعت تما ای طرح رہے گا اوراگر عاصب نے کہا کہ میں فقط اپنے حصدز راعت کے حساب سے اجرالمثل تاوان دینے کا ضامن ہوں گاتو اس سے زیادہ کے واسطے مجبور نہ كياجائ كاوركا شكار س كهاجائ كاكرتو بقدرات حدزراعت كاجرائش كاضامن بويس اكردونوس في تاوان اجرائش قيول كيا اور دونوں رامنی ہو کئے تو کھیتی کانے کے قابل ہونے تک کارز راعت عاصب و کاشتکار دونوں کے ذمہ ہوگا اس واسطے کہ جس وقت عاصب نے پوری اجرت دیے سے اتکار کیا تو ایسا ہوگیا کہ کویا دونوں نے کسی غیر کی زمین میں بیذراعت کی ہے اور اگر غاصب نے کہا كه يس اجرالتل كيحدندون كا اور بس الي يحيق اكماز بينا مون تو كاشتكار كوا عتيار موكا حياب كرساته اينا حصه بعي اكماز ليا زمین می کا اجرالشل این مال سے اداکر کے خودمع اپنے حردوروں کے زراعت کا کام کرے بھر جب بھیتی کافی جائے تو عاصب کا حصہ تكال كراس ميس سے جس قدر كاشكار نے غامب كے حصد كا اجرائش اور مزدوروں كى مزدورى دى ہو و كاشكار لے لے كا اور جوبر ھ

نداس میں کوئی کام کروں گا بلک میں بھی اکھاڑ لے لیتا ہوں ہی اگر عاصب نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا تو بدونوں بھی اکھاڑ کر عالی از مین اس کے ماتھ اتفاق کیا تو بدونوں بھی اکھاڑ کر عالی ہے اوا زمین کا اجرائی اپنے بال ہے اوا کر مین اورا گر عاصب نے اس ہے انکار کیا تو عاصب کو اختیار ہوگا کہ ذمین کا اجرائی اپنے بال ہے اوا کر ساتھ کا روز اعت انجام دے پہاں تک کہ بھی کا ٹی جائے پھر تو حصہ کا شتکار اس سے کہا جائے گا کہ تو جو داروں کے ساتھ کا رزراعت انجام دے پہاں تک کہ بھی کا ٹی جائے پھر تو حصہ کا شتکار اس میں میں کہ بھی تا تھیں ہوں۔

ایک میں بھی تیں اکھاڑ وں گا بلکہ کی اجرائی کا ضامی ہوں۔

کر میں بھی تیں اکھاڑ وں گا بلکہ کی اجرائی کا ضامی ہوں۔

جائے گاہ وعامب کا ہوگا اوراس میں سے عالموں کی اجرات نہ لے گا اورا کر کا شنکار نے کہا کہ ٹس کچھتا وان اجرالشل نہیں اٹھا تا ہوں اور

ہال کا بی کم (۱) نیس ہے۔

اگر تخم ریزی ہے پہلے مالک زمین نے مزارعت کی اجازت دے دی پھر کا شنکار نے بھم ریزی کی پس جج ندا مے اور اس حال عمل ما لك زين في اين زين لين مواى يس كاشكار في كما كدي مزارهت جيوز ، وينا بول اور جي كام كرف كي ضرورت نيس ب اس واسطے كري نيس المحاور غاصب في كها كريس مزارعت باقى ركموں كاس واسطے كريج زيين يس و الاكمياتو فاسد ہوكيا ہے قو غاصب ے كہاجائے كا كر كيتى كاشنے تك تحديرز من كا اجراكش واجب موكاليس اكروواس يردامني موكياتو كاشكار يرواجب موكا كرمزارعت كو موافق اشتراط عامب کے بورا کرے اور تمام اجرت عاصب پر واجب ہوگی اور حصد کا شکار (۲) میں سے پھواجرت واپس نبیل لے سکتا ہے اور اگر عاصب نے کہا کہ میں زمین کا اجر الشل ندووں کا اور اپنا ای لے لوں کا لیتی مالک زمین سے لے لوں کا برق کا شکار سے کہا جائے گا کہ تھے اختیار ہے جاہے مزارعت ہاطل کرکے عاصب کواس کا بچ دے دے اور مالک زین کواس کا اجراکھل دے دے اور اکر جا ہے تھ پرزمن کا جراکشل مجین کا نے کے وقت تک واجب ہوگا ہی اگروہ اس پرراضی ہوگیا تو مزارعت جائز ہوگی اور بیجوں والكُواكَية عَ لَيْنِي كَوْلَى راه نه بوكى اور كاشكار في جو يكوز مين كا اجرالشل تاوان ديا بهاس من معلوع قر ارديا جائ كا اور مرارعت نعنی حاصلات زراعت دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی اور جس قدراناج دونوں میں سے ہرایک کے حصہ بی آئے گااس میں ے کوئی کے صدق عند کرے گار محیط علی ہے۔ اگر کمی مخص نے جع غصب کر کے اپنی زعین میں ہوئے وال جو ل کے اس نے سیلے يجول كے مالك كوافقيار بے كه عاصب كے قتل كى اجازت دے دے اس واسلے كدیج اسمنے سے پہلے زين بين قائم ہے ہيں اس كا اعتبار ای طرح ہوگا کہ کو یاز مین کے اوپر رکھا ہے اور ج استے کے بعد اگر اس نے اجازیت دی تو اس کی اجازت کار آمدنہ ہوگی بیجیط میں ہے ایک زشن فصب کر کے اس میں زراعت کی چراس کی زراعت پر کسی دوسر مے خص نے بھتی ہوئی تو بھتی دوسرے کا شکار کی ہوگی اور يملككواس كي بيجول كي حمل جع تاوان د سكا اوراكرز عن عن تقصان آياتو نقصان كا تاوان عامب اوّل يرواجب موكايز زئة أمعتين میں ہے بیون عمل کھاہے۔

مسكه مذكوره مين موافق حكم فقيه ابوالليث كفتوى واجب ہے

اگرایک فقص نے دوہرے کی زیمن فصب کر کے اس میں گیہوں ہوئے بھر دونوں نے خصوصت کی حالا تکہ ہوز ہے ہے ہے۔
اگے نہ تھے تو مالک زیمن کو افقیار ہوگا چا ہے آگئے تک جموز دے پھرا گئے کے بعد اس سے کہے کہ اپنی بھی اکھاڑ لے یا پیجوں کی وجہ سے جو
کھوزیا دتی ہوگئی ہے وہ عاصب کو دے دے اور امام محد ہے اس کی تغییر یوں مروی ہے کہ ایک مرتبہ زیمن بغیر تم ریختہ اندازہ کی جائے

ایس سعلوم یعنی دومرے کے حصہ میں سے بچھتا وان کیس لے ملک ہے۔

اگر جائے یعنی موارحت ہا مل مت کراور پوری زیمن کا بچ تا ہے ذمہ سے مدقد ندکرے گا کہ ذکھ الک ذیمن نے اجازت ایس وقت دی کہ بچے بحالہ موجود اور الحمد ہے۔

ایس سمدقد ندکرے گا کہ ذکھ الک ذیمن نے اجازت ایس وقت دی کہ بچے بحالہ موجود اور الحمد ہے۔

(1) بكرمدة كريد (۲) أكريدايور

اورا کیک بارز شن فذکور هم ریخته اندازه کی جائے ہی جو تفاوت ہوہ بی زیادتی ہے اور مختار ہے کہ مالک اس کو اس کے بیجوں کی فیت تا وان وے گا گر مین هی ریخته جی بی طاحه میں ہے اگر ایک شخص نے اپنی زیمن میں ریخته جی بی طاحه میں ہے اگر ایک شخص نے اپنی زیمن میں جم کر میں گا اور وہ شاہ گی اور اس کو ایک اجبی نے بینی ہی اُ گی تو تیا سی جا ہا ہے کہ میتی سینی و دالے کی ہو گر استمانا ہے ہم ہو کہ میتی الک زیمن اور اسطے کہ مالک زیمن ازروے والدات الیے بینی پر راضی ہے بخلاف ہم ریزی استمانا ہے ہو کہ میتی الک زیمن اس واسطے کہ مالک زیمن ازروے والدات الیے بینی پر راضی ہے بخلاف ہم ریزی سی بہلے ہو گی اور اس کو بینی تاریخ میں ہوگی اس واسطے کہ مالک زیمن ایس ریخته جیں جس میں ان کو برقر ادر ہے کا حق حاصل ہو والے کی ہوگی اور اس پر بیجوں کی نیت اس حساب ہے کہ اس کی نیٹی ہیں جس میں ان کو برقر ادر ہے کا حق حاصل ہو والے بی ہوگی ہوگی اور اس کر بینی ہو گی اور اس کر بینی ہوگی ہوگی اور بینی ہوگی ہوگی اور اس کر بینی ہوگی ہوگی اور اس کر بینی ہوگی ہوگی اور بینی ہوگی ہوگی اور اس کر بینی ہوگی ہوگی اور اس کر بینی ہوگی ہوگی اور اس کر بینی ہوگی ہوگی اور بینی ہوگی تینی ہوگی ہوگی اور اس کر بینی ہوگی ہوگی اور بینی ہوگی ہوگی اور بینی ہوگی ہوگی اور اس بینی ہوگی ہوگی اور بینی ہوگی اور بینی ہوگی کو ایس ہوگی کہ اس مینی کہ ہوگی اور اس کر بینی ہوگی اور بینی کہ ہوگی اور بینی کہ ہوگی اور بینی کہ ہوگی اور بینی ہوگی کو ایس ہوگی کہ اس مینی کر کر کر کر ہو گی کہ ان الخلاص مرتر جم کر بین ہوگی کہ اس دیا ہوگی کہ ان الخلاص مرتر جم کر ہوگی کہ ہوگی اور بینی کہ ہوگی اور بینی ہوگی اور بینی کر بینی کر بینی کر اس کر کر کر گوگی کو اور بینی کر ب

اگرایک تحص نے دوسرے کی زیمن بھی تھر ریزی کی پھر یا لک زیمن نے اس کوسٹنی بہاں تک کر بھی تیار ہوئی تو اس صورت بھی تھی ہوگا ہے ہیں بالی ویا کہ داشتہ بین بالی ویا کہ داشتہ بین بالی ویا کہ داشتہ بین بالوان میں ہوگا کہ بھر تو النے کواس کے بیجول کی قیمت اس حساب سے کہ دوسر سے کی زیمن بھی بغیر تق التر ادر بختہ بین باوان ویا در اگری نے بھی دال کہ اگری نے دیا تو اس کے بیجول کی قیمت اس حساب سے کہ دوسر سے کی ذیمن بھی بغیر تق التر ادر بختہ بین باوان بولی تھی مالا کہ اگری نے دیا تو ایک نے بیت کو اور اگری بھی الک زیمن کی ہوگی اور اس پر بیجوں دالے کے واسٹے پھی مالا کہ اگری نے دیا تو اس مسئلہ بھی پائی دینے والے کے واسٹے پھی مالا کہ ان واجب نہ ہوگی اور اگری مالا کہ نیمن کے مواسئے کی دوسر سے قص کے دیا تو اس مسئلہ بھی پائی دینے والے کے واسٹے بھی میں ہوگی ہو کا لک زیمن کی طرف سے بول اور اگری میں الک ذیمن کے مواسئے کی دوسر سے قص کے دیا تو اس مسئلہ بھی پائی دینے والے کے واسٹے وی تو والے کوش میں اگر دیکھتی ہو گا ہو بالکہ دین کی طرف سے دیا تو اس مسئلہ بھی پائی دینے والے کوش میں اگر دیکھتی ہو وہ بھی بھی بول کے بھر دوسر سے قص نے آگرا کی گئی اگر دیکھتی الکی نیمن اگر دیکھتی ہو وہ بالکہ دین کو مور سے تھی ہو گا ہو بالکہ دین الک دیس بھر الکہ بھر اللہ ماسٹی میں بھر اللہ دین کی اگر دیکھتی ہو گا کہ مالکہ ذین کی مور اللہ دین میں بھر اللہ دین ہیں جو اللہ دین میں بھر الر دین میں بھر ادر سے کا استحقاق ماسل ہو جائے کے بعد اس نے اپنے تی قالے اور کی اس میں بھر ادر سے کا استحقاق میں ادا کر سادا کر الکہ نے اس کو کو تھی ان بھن جی اس کو تو المر اللہ کی اگر دین میں بھر ادر سے کا استحقاق میں ان کو در مرکون میں بھر اور اور سے کا استحقاق میں ادا کر سادا کر الکہ نے الک تو تو القراد میں کی دوسر کے تھی ہی در اس الے کہ بیوز میں السے کی بھر بھر اس بھر اور اس میں بھر ادر سے کا استحقاق ہے ادا کر سادا کر ادا کر الک نے الک تو تو القراد میں کی دوسر کے تھی کو اس کو بھر ادا کر الکر نے الکر کے ادا کر ادا کر ادا کر کے دوسر کے تھی کو اس کو بھر ادا کر کے دوسر کے تو اس کو بھر کی دوسر کے تو اس کو بھر کی دوسر کے تو تو ان کی دوسر کے تو کو اس کو بھر کی دوسر کے تو کو ان کی دوسر کے تو کو اس کو بھر کی دوسر کے تو کی دوسر کے کو بھر کی دوسر کے تو کو کو کی دوسر کے کو کو کر کی دوسر کے تو

<sup>(</sup>۱) ای زخن ش\_

اور پوری بھیتی دوسر سے مخص کی ہوگی اور اگر مالک زمین کی بھیتی اسٹے اور قیمت دار ہوجانے کے بعد دوسر سے مخص نے اپنے نئے اس زمین میں ڈالے پھر بیسب بھیتی ملی ہوئی جم کر تیار ہوئی تو دوسر سے مخص پر واجب ہوگا کہ جس روز اس کی بھیتی کا مالک زمین کی بھیتی کے ساتھ ملتا تھا ہر ہوا ہے اس دن ملک زمین کی بھیتی کی جو پچھ قیمت تھی وہ اس حساب سے قیمت لگا کر کہ اس بھیتی کواس زمین میں برقر ارر پنے کا استحقاق بی مالک زمین کواوا کر سے اور بیسب امام اعظم کا قول ہے۔

آمام الویوست وامام محر فرمایا کدان سب مورتوں میں بیسب کھی ان دونوں میں مشترک ہوگی بیسب تھم اس مورت میں بہت کے جیس بی بیسب کھی ان دونوں میں مشترک ہوگی بیسب تھم اس مورت میں ہے کہ جب بیکی بدوں بیٹینے کے تیار ہوئی ہویا دوسر ہے (۱) فخص کے بیٹینے سے تیار ہوئی ہوا دراگر مالک زمین کے بیٹینے سے تیار ہوئی ہو تو پوری کھی مالک زمین کی ہوگی۔ پھراگر دوسر ہے فض کے بی خراب ہونے ہی لیک زمین نے پائی دیا ہوتو اس کے بیٹو اس کے بیٹو اس کے بیٹو خراب ہوجائے کے بعداس نے پائی دیا ہوتو اس پر مثان مالک دوسر ہے فض کو اس کے بیٹو کی گراپ ہوجائے کے بعداس نے پائی دیا ہوتو اس پر مثان واجب نہ ہوگی کذافی المحیط کے مسائل ہم نے کاب الفصیب کے ممائل ہم نے کاب الفصیب کے ممائل ہم نے کاب الفصیب کے ممائل بیٹر درسائل ذراعت فاقعم۔

بابر گياره:

# جوز مین مزارعت بردی ہواس کے فروخت کرنے کے بیان میں

اگرایک مخفس نے دوسرے کواٹی زمین ایک سال مزارعت کے واسطے بدیں شرط دی کداس میں اسپتے بیجوں وآلات سے زراعت كرےاور جب كاشكار نے اس شركيتي بوئي تو مالك زمين نے زمين ندكوركوفروشت كرديا تو اس شرى دومورتي بيں۔اوّل بيك ولت كيونت كيتى سام مواوراس صورت من بيريح كاشكار كي اجازت يرموقوف موكى خواه ما لك زمين في كيستى كما تحدز من فروخت كي ہو یابدوں بھیتی کے فقار مین فروخت کی ہولیں اگر کاشتکار نے زمین دکھیتی دونوں کی تھے کی اجازت دے دی تو تھے نافذ ہوجائے گی اور اس کائٹن زمین پر اور کھیتی کی بچے کے روز کی قیمت پر تقلیم ہوگا ہی جس قدرز مین کے پڑتے میں آئے گاوہ مالک زمین کا ہوگا۔جس قدر مجتی کے بڑتے میں آئے گاوہ مالک زمین و کاشتکار کے درمیان تعفائصف المستقیم ہوگا۔ بیاس صورت میں کہ کاشتکار نے آتا کی اجازت دے دی اور اگر کا شکارنے کی کی اجازت نددی تو مشترک کوا نقیار ہوگا جا ہے بھتی تیار ہونے تک انتظار کرے یا جا ہے تاج کو مختج كروے يهاس مورت بيس كه مالك نے زين اور كھيتى ايك ساتھ فرو خت كر دى جواور اگر مالك زين نے فتلاز بين فروخت كى تھیتی فرو خت نہ کی اور کا شکار نے تھے کی اجازت وے دی تو زمین مشترک کی ہوگی اور کھیتی باکع اور کا شکار کے درمیان موافق شرط بٹائی کے آدمی آدمی ہوگی اور اگر کا شتکار نے تھ کی اجازت ندوی تو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہ شتری کوخیار حاصل ہوگا اور اگر مالک نے زمین اور اپنا حصدز راعت فروخت کیا اور کاشکار نے بچ کی اجازے دی تومشتری ہورے ٹمن میں زمین کو اور مالک زمین کے حصد زراعت کوکو لے لے گا اور اگر کا شکار نے اجازت شدی تو اس کوشش ندکورہ بالا خیار حاصل ہوگا اور اگر اس صورت شر) کاشتکار نے جایا کہ کا تھے کردے توضیح تک بہے کہ اسکو بیا نقیارنہ ہوگا۔ صورت دوم بہے کہ مالک زیمن نے زیمن ایسے وقت مرادیہ بے کدام اعظم کے قیاس رجھم فرمنی ہے ور ندا مام رحمالتد مزارعت کے قائل نہیں ہیں فاقعم اور بعض ملائے تعریح کی کدامام رحمت اللہ نے باوجود تجویز مزارعت کے بھی مسائل مزارعت کی تفریعات فر مائی ہیں میں جان کر کدمیراقول لوگ اعتبار نہ کریں گے۔ بیان کے کرامت ہے و فیانظر۔ ع جبر مزارعت آو مے کی بٹائی پر ہوگا۔ سے وہی اختلاف ہے جواجارہ میں ہےاور کتاب البیو ع بس گزرچکا ہے۔ (۱) جس کی زمین نہیں ہے۔ فروخت کی کہ جب بھیتی کا نے بھے لائتی ہوگئ تھی ہیں اگر زمین بدوں بھیتی کے فروخت کی تو بلا تو قف بھے جائز ہوگی اوراگر زمین کو مقام کھیتی کے ساتھ فروخت کیا تو بیٹے زمین اور مالک کے حصد زراعت کے تق میں نافذ ہوگی اور کا شکار کے حصد زراعت کے حساب سے میں سوقو ف رہے گی ہیں اگر کا شکار نے تھے کی اجازت دے وی تو کا شکار کوشن میں سے اس کے حصد زراعت کے حساب سے حصد سلے گا اور باتی سب مین مالک زمین کا ہوگا اور اگر کا شکار نے اجازت ندوی ہیں اگر مشتر کی کو فرید نے کے وقت مزارعت سے آگا تی ندھی تو چو فکہ مشتر کی کے تق میں صفحہ منظر تی ہوتا ہے مشتر کی کو اختیار ہوگا چاہے لیے بند لے اور اگر کھیتی ساگا ہونے کی حالت میں مالک نے زمین اور کھیتی ساگا ہونے کی اجازت ندوی اور مشتر کی کو تھے گا اختیار حاصل ہوا کمر حالت میں مالک نے ندھی ناور کا شکار نے تھے کی اجازت ندوی اور مشتر کی کو تھے کا اختیار حاصل ہوا کمر اس نے تھے تھے ندگی یہاں تک کہتی کا شخیار ہوگا ۔
جائے گی لیکن مشتر کی کو اختیار ہوگا۔

واب زمین و ما لک کا حصدز راعت بعوض ان دونوں کے حصر تمن کے لے یاترک کردے اور اگر مالک نے زمین مع اسے حصدزراعت کے فروخت کی مواور کا شکار نے تھ کی اجازت نددی اور مشتری نے بچے فتح ندکی یہاں تک کہ بھتی کانے کے لائق موگی تو تے ذکورنا فذ ہوجائے گی اورمشتری زمین اور مالک کے حصدزراعت کو بورے من می لے لے گا اورمشتری کوند لینے کا اختیار تدہوگا ای طرح اگر ما لک نے زمین کو بدول زراعت کے فروخت کیااور کاشکار نے بھے کی اجازت ندوی اورمشتری نے بھے فتح ندکی یہاں تک کہ كيتى كائے كائن بوكى توزين كى ت نافذ موجائے كى اور مشترى كوخيار حاصل ندموكا يري يا مى ب قاوئ فعنلى عى اكساب اكرائى ز بین مزارعت پر دی مجر کاشتکار کے زراعت کرنے ہے پہلے اس کوفروخت کیا تو اس میں دوصور تیں بیں اوّل میر کہ ج مالک زمین کی طرف ہے ہوں ہیں اس صورت میں مشتری کو اختیار ہوگا جا ہے کا شکار کو زراعت سے منع کرے مجرا کر کا شکارنے کام شروع نہ کیا ہواور کارکاشتکاری میں سے کوئی کام نہ کیا ہوتو کاشتکار کے واسطے حکماً ودیارہ مجھ لازم نہ ہوگا اور اگر اس نے بعض کار ہائے زراعت جیے نهرا كاربادكاريزي درست كربا انجام ديبول وبحى تضاميمي عم بيكن ديلة مالك زمن يرفيما بيندالله تعالى لازم بوكا كهجوكاماس نے کیا ہے اس کی بابت اس کوراضی کر لے اگر چہ شرعاً قضاء میتھم نہیں ہے دوم یہ کہ ج کا شتکار کی طرف سے ہوں ہی اس صورت میں مشتری کواعتیار ند ہوگا کہ کاشکار کوزراعت سے منع کرے بید خبرہ میں ہے۔ ایک مخص نے اپناباغ انگور دوسرے مخص کو بنائی پر دیا اور حال نے باغ فرکور یس تموڑ اکام انجام دیا پھر عال فرکور کی رضا مندی سے ما لک نے باغ فرکور فروخت کیا ہیں اگر باغ اگور یا درختاں خر ما میں سے پچھ پھل وغیرہ حاصلات ندہوئے ہوں تو عال کوئن میں سے پچھ ند ملے گاس واسطے کہ عال کی طرف سے فقاعمل بایا جاتا باور خالی مل کی کچھ قیمت نہیں ہے اور اگر مالک نے باغ انگور میں پھل آنے کے بعد زمین کومع اسے حصہ کے فروخت کیا ایس اگر عال نے اجازت دے دی تو بھے جائز ہے اور مجلوں میں سے بائع کا حصہ مشتری کا ہوگا اور عال کا حصہ عالی کا ہوگا اور اگر مجل برآ مد ہونے سے پہلے اسی بچ واقع ہوئی تو تھم تھنا کی راہ سے عامل کو بچھ ند ملے گاس واسلے کہ میل آنے سے پہلے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ووتو محل آنے کے بعد البت مالک بوتا ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک زمین جس می تخم ریزی ہو چی ہے گر بنوز اگی نیس ہے فروخت کی پس اگر تخم ندکورز مین میں خراب ہو گیا ہوتو وہ شتری کاور نہ ہائع کا ہوگا اورا گرمشتری نے زمین میں پانی دیا بہاں تک کھیتی اگی اور ڈیج کے وقت نیج زمین میں پکڑا نہ تھا تو بھی کھیتی ہائع کی ہو گی اور مشتری نے جوکام کردیا اس میں محلوع قر اردیا جائے گا اس طرح اگر کیج جم آیا ہو گر بنوز اس کی بچھے قیمت نہوئی ہوتو بھی بھی تھم ہے اور فقید ایواللیٹ نے اختیار کیا ہے کہ سب صورت میں بھتی ہائع کی ہوگی لیکن اگر اس نے زمین کے ساتھ اس تحم کو صریحا یا واللہ فروخت کیاموقوایسانیس ساورای پرفتوی سے کذانی الکبری۔

ناک ناری:

# مزارعت ومعاملت میں عذروا قع ہونے کے بیان میں

روایت کولیا ہے اور اگر اس نے بل فروخت کرنے کے قاضی ہے عقد مزارعت یا عقد معالمت فیح کرنے کی درخواست کی تو قاضی اس درخواست کو منظور ندکرے گا ہی اس کو چا ہے کہ خود فروخت کرے اور قاضی کے سائے تر ضد ہونا فا بہت کروے تا کہ قاضی اس درخواست کو منظور ندکرے گا ہی اس کو چا ہے کہ خود فروخت کر ہے اور جب چیز وی ہے عقد مزارعت بعد واقع ہونے کے فیج ہو جاتا ہے اس کے چند انواع ہیں۔ از انجملہ فیج ہے اور و و دو طرح کا ہوتا ہے ایک فیج مرح اور و واس طرح ہوتا ہے کہ بلغظ فیج ہواتا ہواں کے چند انواع ہیں۔ از انجملہ فیج ہوا ور دو لرح کی مرح کا ہوتا ہے کہ بلغظ فیج یا اقالہ ہواور دو مرا بدلالت اور و و دو طرح کا ہے اور و فل یہ کہ جس کی طرف ہے جاج تھی ہوں و و مشتصلے عقد کے موافق کا اردوائی کرنے ہوائے گا اس واسطے کارروائی کرنے ہوائے گا اس واسطے کارروائی کرنے ہوائے گا اس واسطے کے دوم یہ کہ کہ دوراس کے بی میں اگر اس نے کہا کہ میں اس کو بمشتصاع عقد کا روائی کرنے ہو جائے گا اس واسطے دوم یہ کہ کہ ذون نے اپنی زشن و بی کہ کی محص کو حرارعت پر دیے پھر اس کو اس کے موثی نے مجود کردیا تو عقد فیج ہوجائے گا از انجملہ یہ کہ مالک زمین مرجائے خواہ زارعت سے پہلے مرجائے یا بعد زراعت کے مرے خواہ اس وقت کی تقی تیار ہوگی ہویا جو از انجملہ یہ کہ مالک زمین مرجائے خواہ زراعت سے پہلے مرجائے یا بعد زراعت کے مرب خواہ اس وقت کی تی تارہوگی ہویا جو از انجملہ یہ کہ کا گئی الیدائی۔ خواہ اس وقت کی تی تارہوگی ہویا تیا ہوگی ہویا نہ ہوئی ہوگد انی الیدائی۔ خواہ اس وقت کی تی تارہوگی کی لؤتی ہویا نہ ہوئی ہوگی انہ کی الیدائی۔

بارب نیرہ:

### ان صورتوں کے بیان میں

ا مرجاتا ہے چنانچ کتاب الود عند عم مستودع کاور بعت کوجھول چھوڑ کرمر نامنعمل بیان ہوااور و وضامن ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سحت کے قریضے۔

بالرب جموده:

### مریض کے مزارعت ومعاملت کرنے کے بیان میں

ا تج مثلاً مریش نے کوئی ال فروخت کیاخواہ نفذتو وارثوں وغیر و کاحق مال ہے بدل کرنفذے متعلق ہوایا بعوض مال کے توایک مال ہے بدل کردوسرے مال ہے حتعلق ہوائیکن ضرور ہے کیاڈل سے دوم میں قیست کی برابری ہو۔

<sup>(</sup>۱) مثلاثمام ال می مخص کو بخش دینا۔ (۲) بیجیسے می الروبالغیب۔

بيال صورت من ب كه كاشتكار اجنبي مواورميت رقر ضدنه واوراكراس براس قدرقر ضد موجواس يحتمام مال كوميط موخواه قرضه صحت یا قرضه مرض تو الی صورت میں زراعت میں ہے جس روز اسمنے کے بعد قیمت دار ہوگئی ہے قیمت حصہ کا شرکار اور اس کے کام کے اجرالشل کی طرف و یکھا جائے گا ہی اگر زراعت اسٹے اور قیت دار ہونے کے روز زراعت سے حصہ کاشتکار کی قیمت اس کے اجرالشل كے برابرہو يائم ہوتو جس قدركا شكار كے واسلے مشروط ہو وكاشكاركوديان جائے كا بلكہ جس قدراس كے بعند ميں ہاس ميں مریض کے قرض خواہ لوگ شریک ہوں مے اور ریم تبوضہ ان سب میں موافق ہر ایک حصہ کے تقسیم ہوگا بشر طیکہ سوائے اس کے مریض کا کچھ مال نہ ہو پس کا شکار کے حصہ میں وہ قیمت لگائی جائے گی جواس حصہ زراعت کے لائق دور ہونے کے وقت تک بڑے کر ہوگئی ہے اور قرض خواہ لوگ اپنے اپنے قرضہ کی مقدار پر شریک کیے جائیں مے ادر اگر زراعت میں سے اس کے اسمنے اور قیت دار ہونے کے وقت حصر كاشكارى قيمت كاشتكار كے اجرالمثل سے زائد جولو كاشتكار فقلا اسے اجرالمثل كى مقدار پرشريك كيا جائے گا اورجس قدر زياده ے وہ نہ لگایا جائے گا اور قرض خوا ولوگ اپنے اپنے حقوق کے ساتھ شریک کیے جائیں مجے اور کا شکار کے اجراکشل ہے جس قدراس کا حصد ذا کدے اس زیادتی میں ہے اس کو مجموند یا جائے گالیکن بدہوگا کہ جس قدراس تقلیم میں کا شکار کے حصہ میں پڑے گاوہ اس کو زراعت میں سے لے گااور جوقرض خواہوں کے حصد میں پڑے گاوہ فروخت کر کے ان کے قریضے کے ادا کیے جائیں مجے بیسب جوہم نے ذکر کیا ہے اس صورت میں ہے کہ کا شکار کوئی اجنی ہواور اگر کا شکار وارث ہو ہی اگر امام اعظم مین فلا جواز مزارعت کے قائل ہوتے تو ان کے تیاس پر میکم ہے کہ مزارعت فاسد ہے تی کہ دارث کا شکار پیداوار میں سے پیمستن نہیں ہے بلکہ فقط اس کواس کے اجرالمثل میں درم لیس مے اور پچھ نہ ملے گا خواہ مریض پر قرضہ ویانہ ہواورخواہ زراعت میں سے حصہ وارث کی قیمت اس کے کام کی اجرت مثل کے برابر ہویاز اکد ہواورامام ابولیوسف وامام محمد کے قول پر مین کم کر مریض برقر ضدنہ ہوتو زراعت کے جم کر قیمت دار ہونے کے روز زراعت میں سے حصدوارث کی قیمت اور اس کے اجراکٹل کود یکھا جائے گاپس اگر زراعت میں سے استے اور قیمت دار ہونے کے روز حصہ وارث کی قیمت اس کے کام کی اجرت مثل کے برابر ہویا کم ہوتو اس کواپنا حصہ مشروط ملے گااوراس دن کے بعد کمیتی تیار ہونے اور کا نے کے روز تک جس قدر زیادہ ہو جائے اس میں وہی تھم ہے جواجنبی کی صورت میں فرکور ہواہے اور اگر زراعت جم كر قیت دار ہونے کے روز زراعت میں سے حصدوارٹ کی قیمت اس کے اجراکٹل سے زائد ہوتواس کو پیداوار میں سے بعذرا بے اجراکٹل ے ملے گااور حصہ شروط جس قدراس اجرالشل سے زائد ہواس میں سے وارث (۱)کو بالکل بچھ ند ملے گا کیونکہ اگراس میں سے اس کو پچھ لطنے کا استحقاق ہوتو بیاستحقاق بطریق ومیت ہوسکتا ہے حالانکہ وارث کے واسطے ومیت نہیں ہے اور اگر مریض پر اس قد رقر ضہ ہو کہ جو اس كتمام وكمال كومحيط موتواس صورت على ويح تم ب جواجنى كي صورت على فدكور مواب بيميط عن الكعاب.

ایک سیح (۱) نے اپنی زمین آ و سے کی بٹائی بر کسی مریض کاشتکار کودی اور بیج کاشتکار کی طرف ہے تھی ہرے حالا فکہ کاشتکار کا اس کے سوائے کچھ مال نہیں ہے پھرز مین فہ کور میں بھیتی بیدا ہوئی پھر مریض کاشتکار مر کیا تو اس کا تھم وہی ہے جواس صورت میں فہ کور ہوا ہے کہ ایک مریض نے اپنی زمین دوسرے کو حزار عت پر وی اور جج مالک زمین لیمنی مریض کی طرف ہے تھی ہرے ہیں اس واسطے کہ اس صورت میں مریض فہ کور کاشتکار کا بعوض پیداوار کے اجارہ پر لینے والا قرار پایا ہے اور جوصورت ہم نے بیہاں میان کی ہے اس میں ا قال المحر تم بیاس وقت ہے کہ جب ان کر ہے برخلاف اس میں اتاج محموں جو پیدا ہوئے ورنہ تنایدای مین کا تاج قرض ہو برخلاف اس کے جو ان کا قرض جائز نیس کہتا ہے قائم ہو برخلاف اس کے جو ان کا قرض جائز نیس کہتا ہے قائم ہے۔

(۱) بخلاف اجنی کے کہاس کوایک تبائی کے گا۔ (۲) خلاف مریض ۔

# إس باب كے متصل فصل در بیان اقر ار مریض در معاملہ ومزار عہ

ل حنب آوخر ماخراب شده ما كاره بع آوجه بداس وقت كدمها لمدآ وسع بيدا واركهل كي بنا أن برمور

<sup>(</sup>۱) خرما كى كيريان ـ (۲) خرمائة كاكاره ـ (۳) يعنى يى تقدارتها فى مال ميت بو

کاشتکار کی طرف سے چے ہونے کی صورت میں کاشتکار نے ایسا اقر ارکیا ہواور اگر چے مالک زمین کی طرف سے ہونے کی صورت میں کا شتکار مریض نے ایساا قرار کیا تو اس کے اقرار کی تصدیق کی جائے گی خواہ اس نے بھیتی قابل وروہونے کے پہلے ایسا اقرار کیا ہویا قابل ور دہونے کے بعد ایباا قرار کیا ہواور اگر مسئلہ نہ کورہ میں مالک زمین مریض ہواور اس نے ایبا اقرار کیا تو اس کا تھم

سب صورتوں میں وہی ہے جو کا شنکار کے اقرار کرنے کی صورتیں میں بیان کیا گیا ہے۔

اگر کسی مخص نے اپنایاغ خرما دوسرے کو بٹائی پر دیا پھر جب باغ کے پھل پورے ٹمریعتی خرما ہو گھے تو عامل بیار <sup>ک</sup>ے ہو گیا اور کہا کہ مالک باغ نے میرے واسطے چھٹا حصہ شرط کیا ہے اور مالک باغ نے اس کے اس اقر ارکی تقمد بین کی مگر قرض خواہوں ووارثوں نے تكذيب كى توعامل كا قول قبول موكا چراگراس كے وارثوں يا قرض خواموں نے كہا كہم اس امرے كواہ چيش كرتے بيں كہ مالك باغ نے اسکے داسطے نصف حاصلات کی شرط کی ہے تو اسکے گوا ہوں کی ساعت نہ ہوگی اور اگر انہوں نے اسپنے وعویٰ پر ما لک باغ سے متم طلب کی تو قاضی ایجے دعویٰ پر کہ مالک مذکور ہے تتم نہ لے گا اور مشائخ نے فر مایا کہ بیے جو کتاب میں مذکور ہے کہ ایکے اس دعویٰ پر کہ مالک باغ نے عامل کے واسطے نصف حاصلات شرط کی ہے مالک باغ ہے تتم نہ لی جائے گی بیامام محترکا قول ہےاورامام ابو یوسف کے قول پرنتم لی جائے گی۔اس طرح اگر عامل زئدہ رہا اوروہ اقرار کرچکا تھا کہ میرے واسطے مالک باغ نے چھٹا حصہ شرط کیا تھا پھر دعویٰ کیا کہ مالک نے میرے واسطے نصف شرط کیا ہے اور میں نے چھٹا حصہ شرط کرنے کا جھوٹا اقرار کیا تھا اور درخواست کی کہ مالک باغ ہے تم لی جائے تو ما لك باغ مصتم ليما جائي بياس وفت بركه عال كوئى اجنبي مواوراً كرعامل ما لك باغ كاوارث مواور عال في اقرار كياكه ما لك باغ نے میرے واسطے چھٹا حصہ شرط کیا اور میا قرار خرما کی جانے کے بعد واقع ہوا تو اس کے اقرار کی تعمد بق کی جائے گی اورا گر وارثان عال اوراس كے قرض خواموں نے كہا كہ ہم اس امر كے كواہ چيش كرتے ہيں كہ مالك باغ نے عال كے واسطے نصف شرط كيا ہے توان کے گواہوں کی ساعت ہوگی اور اگر انہوں نے مالک باغ سے اس دعوی پرتشم یعنی چاہی تو مالک باغ سے تنم لی جائے گی اور اگر ایک مریض نے اقرار کیا کہ میں نے اپنا باغ خرمااینے فلال وارث کو بٹائی پر دیا ہے حالانک ہنوزاس کے پھل پختہ ندہ وید تھے پھر مریض ند کورنے حالت مرض میں قرضہ کا إقراد کمیا پھر مرگیا تو پہلے عال کا قرضہ ادا کیا جائے گاپس اس کے کام کا اجراکشل<sup>ے</sup> اس کودیا جائے گا بھروہ قرضہ ادا کیاجائے گا جس کا اس نے میرض میں اقرار کیا ہے ایسا ہی چیخ الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر فرمایا ہے اور شاید بیقول صاحبین کا ہاورامام اعظم کے قول پر میسئلہ بھے نہ ہونا جا ہے۔ بھراگر وارث عامل نے کہا کہ بر ابوراحق مجھے نہیں ملا ہے وکھ باتی رہ کیا باور باقى وارثول نے كما كرتيرا كوئن باتى تبين ر بااس واسط كرتيرائ اجرالشل تعاادروه سب تجھيئي عماليس عامل نے جا باك باتى وارثوں سے تھم لے ہی آیاتھ لے سکتا ہے تو اس میں دوصور تیں ہیں کدا گروارث عامل نے اقرار کیا ہو کہ عقد حالت صحت می واقع ہو اورا قرارحالت مرض میں آواں کو تھم لینے کا اختیار ہو گااورا کراس نے کہا کہ عقد حالت مرض میں واقع ہوا ہے تو تشم نہیں لے سکتا ہے کذانی الحیط۔ بارس پندروه

### رہن میں مزارعت ومعاملہ کرنے کے بیان میں

ا بک مخص نے اپٹی زمین و باغ خر مار بمن کیا اور مرتبان کوسپر دکرنے کے بعد مرتبن سے کہا کہ اس کو یائی دے اور زمادی لگا اور ع الدالمثل اس واسطے كرمائل يهان وارث باور وارث سك ليے وميت جائز تين بو حق متحق بقدر ل يعني مرض الموت كانتار موا\_ اجرالمثل كر كرير فسيصاوروواس بيداوارش كن دارب لس يمليان كوياجائد

اس کی تفاظت کرید میں شرط کہ جو پھی حاصلات ہوہ و نصفا نصف ہوگی اور مرتبن نے اس کو قبول کیا تو حقد معاملہ فاسد ہے اور مرتبن کونر ا دی لگانے اور سینچنے کا اجرالحل طے گا اور تفاظت کرنے کا پھی نہیں سلے گا اور جو پھی پیدا ہوگا وہ رہن دہے گا اس طرح آگر کھیتی ہوئی ہوئی زمین دہی کی گر بنوز ساگا تھی تو بھی بھی تھم ہے اورا گر کوئی زمین قائل ذراعت بینی فالی کھیت رہی ہواہ ور ابہن نے اس کو حرارعت پردیا اور مرتبین نے تول کیا اور بچ کیا اور جو ل تجدید ہوں کے دہی کی طرف سے مود کرے گی اورا گربتی وائین کی طرف سے ہوگ اور زمین نہ کورد ہی سے نکل جائے گی اور بدول تجدید ہی ہی کہ طرف سے مود کرے گی اورا گربتی وائین کی طرف سے ہول تو مرتبن کو اعتبار ہوگا کہ بعد زراعت کے اس کور بین میں کر لے اورا کر کی تخص نے فالی کھیت جس میں درخت خراجی وہ بی کی عربت کو تھا وہ ہا کہ تھا اور موافق سے مرتبن کو تھا اور ہو تھا اور موافقت کرے اور موافقت کرے اور سینچنے اور موافقت کرے اور سینچ اور موافقت کرے اور جو تھا جائز تھا اور بیز شن دہی اور جو تھا جائز تھا اور بیز شن دہی اس جو بی بینائی شرط کردی تو جائز تھا اور بیز شن دہی اس میں ہوا کہ جو اور عت جائز ہوا اور جو بیا کہ تھا وہ بین کے دیوں کوئی کیا تو جو تھا جائز تھا وہ جائز ہوا اور جو تھا اس خوا سے بینے موالم کا فاسد ہوتا مو جب فساد مو ارعت اس وجہ سے نوبی ہوا کہ موادعت پر معاملہ معطوف ہے مشروط تھیں ہوا کہ علا اسر حس

بار موله:

### ایسے عنق و کتابت کے بیان میں جس میں مزارعت ومعاملت ہو

اگر کی جمع نے اپنے خلام کوائ شرط ہے آزاد کیا کہ میری زہین جی بدیں شرط زراعت کرے کہ جو بھے اللہ تعالیٰ اس عیں بیدا کرے وہ ہم دونوں جی فعظ نعف ہوگا ہیں خلام ای پر راضی ہوگیا تو اس جی دومور تیں ہیں اقل ہے کہ بیاں کی حرار ہے ہو اور جا کا م خلام کی طرف ہے ہو اور جا کی اصورت جی حرارعت فاسد ہا اور جا تی جا کر ہے اس واسطے کہ بیالی سوارعت فاسد ہے اور جا تھی دومرا حقد شرط کر نے ہا طل ہو عیق مشروط ہے اور الیا حقد ہے جس جس سرارعت مشروط ہے گئن خزارعت ایسا حقد ہے جس جس خود رائی ہوگی اور فاام ہر ہو گی ہوگی اور فاام ہر ہو گی ہوگی اور خود ہو اور سے اور الیا جو گی گام کی اور فاام ہر ہو گی گام کی دومرا حقد شرط کی اور موالی ہو تی ہو گی اور فالم ہو گی اور فالم ہو گی گام کی دومرا حقد شرک ہو گی گام کی اور فالم ہر ہو گی گراف ہے وار فالم ہو گی گراف ہے وار فالم ہو گی گراف ہے ہو گراہ ہو گی گراہ ہو گراہ ہو گی گراہ ہو گراہ ہو گی گراہ ہو گیا ہو گی گراہ ہو گی گراہ ہو گراہ ہو

اورزین بی بھی پیداہونی تو پوری بیتی موٹی کی ہوگی اور موٹی پر مکا تب کے واسط اس کے کام کا جرائی واجب ہوگا اور مکا تب آزاد ہوجائے گا اس واسطے کہ مکا تب نے وہ شرط پوری کی جس پر عقد کما ہت مشروط تھا یعنی اس سال اس زیمن کی زراعت کرنا اور اس سال زراعت زیمن و دقت عقد کے معلوم ہواور مکا تب اس کو پورا کرد ہے تو عتی ہوجا تا ہے جیے کہ اس کو شراب یا سور پر مکا تب کیا اور مکا تب نے اس کو اوا کر دیا تو معلوم ہواور مکا تب اس کو پورا کرد ہے تو عتی ہوجا تا ہے جیے کہ اس کو شراب یا سور پر مکا تب کیا اور مکا تب کے کام کا اجرائیش معلوم ہواور مکا تب کی واسطے مکا تب کے کام کا اجرائیش معلوم ہوا ہوں گی کے واسطے مکا تب پر مکا تب کی قیمت اس کے کام کا اجرائیش واجب ہوئی اور موٹی پر مکا تب کے کام کا اجرائیش واجب ہوا ہی تھیت اس کے کام کے اجرائیش ہوتو وہ موٹی ہے ہو تین میں تھیت اس کے کام کیا جرائیش اس کی تھیت سے نیا دوہ ہوتو وہ موٹی ہے ہو تین سے تیا دوہ ہوتو ہوتو وہ موٹی ہے ہو تین سے میں مکا تب کی طرف ہوتا ہوئی اور موٹی کی گرفت اور مرازعت میں بھی کی کا بت اور مزارعت ووٹوں فاسد جیں اور موٹی کو اختیار ہوگا کہ کہ بت کو تو زد ہے اور اگر اس نے کا بت شوڑی اور مکا تب کے کام سے زیمن میں کیر فاسد جیں اور موٹی کیا گرفتی کی مرازعت میں شرکور ہوا ہے جبکر بچا کا لک زیمن کی طرف سے بول ویسا بھی عقد تا محالمت صورت میں تھی کی نہ بھی اور موٹی ہوئی کیا تب آزانی آئی ہے ۔

# عقد مزارعت ومعامله میں تزوت و وظع وعمد أخون سے ملح واقع ہونے کے بیان میں

بار متره:

اجراکشل زمین کاعورت اس کووایس دے کی اور بتابر تول امام محدّ کے چونکہ شوہر نے قبل دخول کے اس کوطلاق دی ہے۔

اس واسطيشو بريرمتعدواجب بوكا اورشو بركاس برزين كالإرااجرالتل واجب بوكا اوربابهم مقاصد فدبوكا سيسباس صورت میں ہے کہ شو ہرنے عورت کے ساتھ وخول ہے پہلے اس کوطلاق دے دی اور اگر بعد وخول کے اس کوطلاق دی پس اگر قبل -زراعت کے طلاق دی تو بنابرقول امام ابوبوسف کے عورت کے واسطے شوہر پر نصف زمین کا اجرالشل واجب ہوگا اور شوہر کا بسبب مزارعت کے عورت ندکور وپر کچھوا جب نہ ہوگا اور بنابر تول امام مجر کے عورت کا بوجھ نکاح کے شوہر پر مہرش اور تمام زمین کے اجرالمثل ے جو کم مقدار ہووا جب ہوگی اور شوہر کاعورت پر بسبب مزارعت کے پچھودا جب ند ہوگا اور اگر بعد زراعت کے طلاق دی تو بتا برقول ا مام ابو بوسف کے شو ہر کاعورت فدکورہ پر بسبب فساد مزارعت کے بور کی زمین کا جرالشل واجب ہوااورعورت کا بسبب نکاح کے شو ہر پر تصف زمین کا اجرالشل واجب ہوا پس بفتر رنصف کے مقاصد واقع ہوجائے گا اور باتی نصف زمین کا اجرالشل عورت برشو ہر کوواپس وینا واجب ہوگا اور بنا برقول امام محمد کے عورت کا بسبب نکاح کے شوہر پر مہراکشل وزین کے اجراکشل ہے جو کم مقدار ہو وہ بطور مہر واجب ہوئی اور شوہر کی مورت پرزشن کی پوری اجرت مثل واجب ہوئی ہیں اگر اس کا ممرشل بوری زمین کی اجرت کے برابر یا زیادہ ہوتو وہ شوہر کو کچھوا اپس نددے کی اور مقاصد واقع ہو جائے گا بیسب اس صورت میں ہے کہ جج وکارز راعت عورت کی طرف ہے ہواور مرد کی طرف ہے فتلاز مین ہواور اگراس کا التا ہو کہ مورت کی طرف ہے زمین اور مرد کی طرف ہے جج و کارز راعت ہواور ہاتی \* مسئلہ بحالہا رے تو نکاح جائز ہے اور مزارعت فاسد ہے اور اگر اس کے بعد شوہر نے زراعت کی تو پوری پیداوار شوہر کی ہوگی اور شوہر پر بسب مزارعت کے ورت کے واسطےزمین کا اجرالشل واجب ہوگا اورعورت کے واسطے شوہر پر بسبب نکاح کا بالا جماع مہرالشل جا ہے جس قدر موواجب موكاس واسط كوشو مرف اس كيفع كمقابله عن نصف بيداوار بدل خمرائي بوالانكه يرجمول باور بالااجماع جب مقابلہ بنتے میں تسمیہ عجبول ہوتو مہرالشل واجب ہوتا ہے بخلاف اس کے اگر جع عورت کی طرف ہے ہوں تو امام ابو پوسٹ کے قول پر جہالت اس وجہ ہے تبیں ہے کہ شوہر نے اس صورت میں عورت کے بعنع کے مقالبے میں منفعت زمین قرار دی اور یہ معلوم ہے اس و جوب مبرالشل سے مانع ہوئی پھرا گرشو ہرنے قبل دخول کے مورت کوطلاق دی پس اگر قبل زراعت کے ہوتو مورت کے واسطے شوہریر بسبب نکاح کے متعہ واجب ہوگا اور شو ہر کا بسبب مزارعت کے عورت پر مجھوا جب نہ ہوگا اور اگر بعد زراعت کے طلاق دی تو عورت کا شوہریر بسبب نکاح کے متعدوا جب ہوگا اور بسبب مزارعت کے زین کا اجرالشل واجب ہوگا اور اگر شوہر نے عورت ذکورے دخول کے بعداس کوطلاق دی لیس اگرقیل زراعت کے طلاق دی تو عورت کا شوہر پر بسبب نکاح کے مہر اکمثل واجب ہوگا اور بسبب زراعت ، کے شوہر پر کچھواجب نہ ہو گا اور اگرز داعت کے بعد طلاق دی تو عورت کا شوہر پر بسبب نکاح کے مبر اکمثل اور بسبب مزارعت کے زين كالبرائش واجب موكار

باب خلع میں عورت اور باب نکاح میں مردایک دوسرے کی نظیر ہے

اگر جج و زیمن شو ہر کے طرف سے ہواد رخورت کی طرف سے فقط کار ذراعت ہوتو بیصورت اور جس صورت ی کہ جج وکارز راعت ہوتو بیصورت اور جس صورت ہیں کہ جج وکارز راعت دونوں شو ہر کی طرف سے ہواور شو ہرکی وکارز راعت دونوں شو ہرکی طرف سے ہواور شو ہرکی ایک میں دونوں کا تھی بیساں ہیں اور اگر زبین آ وج عورت کی طرف سے ہواور شو ہرکی لیے میں اسمال اپنے بچوں سے زراعت کر سائی ٹر طرح کہ جو ہجہ بیدا ہووہ دونوں میں اسمادی مشترک ہو۔ ی بینی جب نفی جس کے مقابلہ میں جو مہم ہم ایاوہ مجبول ہو۔ سے زمن جے بینی نکاح ہم اورت کی طرف سے نمن دیج سے دورہ دورہ کی طرف سے نمن دورہ کے میں ذکور ہو۔ سے اور مردکی طرف سے بوج وکام عورت کی طرف سے ہوئے وکام عورت کی طرف سے بھوئے وکام عورت کی سے بھوئے وکام عورت کی طرف سے بھوئے وکام عورت کی طرف سے بھوئے وکام عورت کی طرف سے بھوئے وکام عورت کی سے بھوئے وکی سے بھوئے وکام عورت کی سے بھوئے وکام عورت کی سے بھوئے وکی س

فتناوى عالمىكىرى ..... جاد 🕥 كتاب المزارعة

طرف سے فقط کا برزراعت ہوتو بیصورت اور جس صورت میں کہ جج و کام عورت کی طرف سے ہے دونوں بکساں بیں کذائی الجیط اور اً ر ایک مورت سے اس شرط سے نکاح کیا کداس کواپنا باغ خرما آ وسے کی بٹائی پرد ہے قوعورت کے داسطے مہراکھٹل واجب ہوگا کیونکہ شو برنے اس كے بضع اوراس كے مل كے مقابله مى نصف حاصلات قراردى ہے اور اگر عورت سے اس شرط سے نكاح كيا كر عورت اس كوايك باغ خرما آدھے کی بٹائی پردے تو اس مستلمیں اختلاف ہاس واسطے کے شوہرنے اس کے بغیج اور آدھی حاصلات کے مقابلہ میں ایے کام انجام دینے کا التزام کیا ہے بیٹھ ہیریہ میں ہی رہے مسائل خلع سوواضح ہوکہ باب خلع میں مورت ادر باب نکاح میں مروایک دوسرے کی نظیر ہے کیونکہ باب بضع میں جس سے بدل کی تو تع ہے وہ مورت ہے چنانچہ باب نکاح میں جس سے بدل کی تو قع ہوتی ہے وہ مروہوتا ہے پس اگر عورت نے اپنی منفعت بغیع کے مقابلہ میں منفعت زمین قرار دی تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک شو ہر کاعورت پر بسبب خلع کے زمین کا نصف اجرالكل واجب بوكا اورامام محترك نزديك شوبرن جس قدرمبر كورت كاقرارد ياباس ساورزين كاجرالك سے جومقداركم ہود و مرد کے واسطے واجب ہوگی اور اگر مورت نے منفعت بلع کے مقابلے میں تصف پیداد ارقر اردی تو بالا جماع سب کے زو یک شوہر كواسطيده مهرواجب بوكاجواس في كاح كى وقت عورت كرواسط مقرركيا تعااور عمر أخون مصلح واقع بون كالحكم نظيراس محكم كاب جو خلع میں ندکور ہوا ہے کہ جس سے بدل کی تو تع ہے لینی قاتل نے اگر اپنی زمین یا اپنے نفس کے منفعت کو بدل قرار دیا تو امام ابو پوسٹ کے نزد يكد لي تعيل كوزين كراجرالش كانصف اورقائل ككام كانصف اجرالشل في اورامام محر كز ويكمعنول كوارث كومعنول ك ویت اور تمام زمین کے اجر المثل ہے جو کم مقدار ہووہ سلے کی اور اگر قائل نے اندریں (۱) مکورت کہ جے اس کی طرف ہے ہوں نصف پیدادارکوبدل قراردیا توسب کےزد کیک بالاتفاق ولی قتیل کے داسطے قائل پرمفتول کی پوری دیت واجب ہوگی اور عنو ہر حال میں مثل نکاح کے بچے ہے کیونکہ عنو کا ایسی چیز ہے۔ جوشروط فاسدہ ہے شل خلع ونکاح کے باطل نہیں ہوتا ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ عمد ا خون سے معلم واقع ہوئی ہواور اگرفتل خطاہے یا ایسے آل عمر ہے جس میں قصاص بیس لیا جاسکتا ہے ملح واقع ہوئی حتیٰ کہ مال ہے واجب تغبرا تو مزارعت وسلح دونوں فاسد ہوں کی اور ولی مقتول کاحق ارش معلم جنایت لیعن میں قاتل کی طرف ہے ویہا ہی باتی رہے گا جیسا کے سکم ہے میلے تعااور جب صلح فاسد ہوئی تو اس کا دجود دعدم یکساں ہوا ہیں ولی مفتول کاحق ارش جنایت لینے میں یوں بی رہا جیسا ہم نے بیان کیا ہے كذاني الحيط

بارې اُلهاره:

# مزارعت اورمعاملت میں وکیل کرنے کے بیان میں

بظلیل وکثیر دینا جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک مغید بعرف ہوگا اوراگر وکل نے مؤکل کے بھم سے مخالفت کی تو غاصب ہو جائے گا اورا گراس کے تھم کے موافق کا ربندر ہاتو پیداوار پر قبضہ کرنے کا حق مؤکل کو حاصل ہوگا بشر فلیکہ ﷺ اس کی طرف ہے ہوں اور می علم درخوں کی بٹائی میں ہے اور اگر ج کا شکار کی طرف ہے ہوں تو پیداوار پر قبضہ کرنے کاحق وکیل کو حاصل ہوگا بیتا تار خانیہ

میں ہے۔ اگر کسی مخص نے اپنی زمین معین مزارعت پر دینے کے داسطے وکیل کیا اور وکیل نے وہ زمین کسی مختص کو مزارعت پر دی اوراس سند سام میری من مختو کر کیا رکھا کے میں ہے۔ ے شرط کرنی کداس میں مجیہوں ہوئے یا جو ہوئے یا تل ہو ہے یا جوار ہوئے تو یہ جائز ہے۔ اس طرح اگر ایک مختص کو وکیل کمیا کہ میرے واسطے بیز شن اور اس کے ساتھ جج سرارعت پر لے ہی وکیل نے زمین کو گیہوں کے جج پاجود غیر واقسام جوب میں سے سی کے ساتھ لیا تو مؤكل كے حق ميں جائز ہے اور اگر كى كوكيل كيا كميرے واسطے بيذ مين مزارعت ير نے پس اس نے مالك زمين سے اپنے مؤكل ے واسطے اس شرط سے لی کداس میں گیہوں کی زراعت کرے یا جو کی زراعت کرے بااس کے سوائے اور کسی تتم کے اناج کی شرط کی۔ تو مؤ كل اس زين بين موائد اس ج كي من ك الك زين في شرط كى الدين يوسكتا باوراكراس واسط وكيل كيا كديرى ز مین اس سال مزارعت پردے دے ہیں وکیل نے گیہوں یا جو ہونے کے واسطے بعوض ایک کردرمیانی مجیہوں یا ایک کر کھرے جو یا تل ویا جاتول وغیرہ کے جوز مین میں ہیدا ہوتے ہیں زمین ندکورو سے دی توبیاستھا نا جائز ہے اور تیا ساوکیل مخالف عی اس واسطے کے مؤکل تو ای امریر راضی ہوا تھا کہ میری زمین مزارعت یر دے دے تا کہ مؤکل اس کی پیداوار می شریک ہواورو کیل نے اس کے برخلاف تعل میا کداس نے اجرت معینہ پراجارہ پردے دی کین امام نے استحسان کیا اور فرمایا کدوکیل کے قتل سے مؤکل کامقصود بطور فقع للے کے حاصل ہوا کیونکہ اگر وکیل مزارعت پر دیتا پھر کا شفکارا میں زراعت نہ کرتا یا بھیتی پر کوئی آفت آ جاتی تو یا لک زمین کو پچھے نہ مانا اور جوفعل وكل نے كيا ہے اس ميں مؤكل كاحق بطور دين كے متاجر كے ذمه ثابت ہو كيا جب كه متاجر كوزراعت كرنے كا قابو ملا اگرچه متاجر زراعت ندكر في يكيتي برآ فنت آجائے اور جب وكيل ايسانعل كرے جوائ جنس ہے ہوجس كامؤكل نے تعلم كيا ہے اور جس فاض فعل كا مؤكل نے نام ليا ہاس كى برنسيت مؤكل كے حق من زيادہ نافع بوتو وكيل خالف ندبوكا اور جب وكيل خالف ندهم اتواس كا عقد كرنا ابیا ہے کو یا مؤکل نے خود تی محقد کیا ہے متاجر کوافتیار ہوگا کہ جواس کی رائے میں آئے زراعت کرے کیونکہ میہوں یا جووغیرہ کی تقیید اس صورت میں مالک زمین کے فق میں چھ مفید نہیں ہے کونکہ بیدادار میں اس کی شرکت نہیں ہے بخلاف مرادعت پردیے کے کہاس می شرکت ہوتی ہے۔

ا گروکیل نے زمین غدکورہ کوبعوض درہموں و کپڑوں وغیرہ مالوں کے ساتھ جن کی زراعت نہیں ہوتی ہے اجارہ پر دیا ہوتو ب عقد اجارہ مؤکل کے واسطے جائز علی نہ ہوگا کیونکداس نے جنس میں اختلاف کیا کدرب الارض نے مرت تھم دیا کہ حرارعت پردے اور اس کے بیمتی ہیں کہزمین کا اسی چیز کے موض اجارہ ویتا جوز مین میں پیدا ہوتی ہے ہیں جب وکیل نے ایسی چیز کے موض اجارہ پر دی جو ز مین مین بیدا ہوتی ہے واس نے اس چیز کی جنس میں خلاف کیا جس کا مؤکل نے صرح تھم دیا تھا پس بدوکیل بمزلد کر سے وکیل کے ہے جو ہزار درہم کے عوض قرو خست کرنے کا وکیل کیا گیا اور اس کوسود بنار کے عوض فروشت کی کدید تا مؤکل کے حق میں نافذ ندہو گی بخلاف اس کے اگر اس نے دو ہزار درہم کے موض فروخت کی تو استحسافانا فذہبے بیمبسوط میں ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میرے ا قوار نق تریاس وقت ہے کہ جواجرت تغیرانی ای قدرموکل کو پیداوار عل سے منے کی امید ہولی سے فاظ رکھنا ہوا ہے۔ ع جائز ندہو کا بلکہ وکل

اس مورت بی عاصب بوگیا جونقعان کا ضامن ہے۔

واسطے بیز مین عزارعت پر لےاوراس سے زیادہ مجھ نہ کہا ہیں وکیل نے ایک کر گیہوں وغیرہ اناج کے عوض اجارہ پر لیے تو جائز نہیں اسے لیکن اگر چ یا لک زمین کی طرف ہے ہوں اور وکیل نے زمین نہ کوراس شرط ہے لی کہ تمام پیداوار یا لک زمین کی ہو کی اور ما لگ زمین برواجب موگا که کاشتکارکوایک کرگیهوں دے یا جوزمین میں پیدا موتا ہے شرط کیا تو جائز ہے اور اگر وکیل نے ما لک زمین کے ذمہ ورہم یا کیڑے شرط کیے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر مؤکل اس سے راضی ہو جائے تو ہوسکتا ہے بیتا تار خانیہ شی ہے۔لود کلہ یان یا خذ ہالہ حرارعۃ بانٹٹ ۔اگر وکیل کواس واسلے دکیل کیا کہ بیز بین میرے واسمے تہائی کے ساتھ بٹائی دیے یر لے پس وکیل نے اس کواس شرط ہے لیا کہ کاشتکاراس میں زراعت کر ہےاور تہائی پیداوار کاشتکار کی اور دو تہائی ما لک زمین کی ہوتو بیعقد کا شتکار کے تن میں جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ جو کلام کا شتکار نے کہا ہے اس کا موقع میہ ہے کہ مالک زمین کے واسطے تہائی ہو کیونگہ ہم نے بیان کردیا کہ مالک زمین ہی اپنی زمین کی منفعت کے عوض پیداوار کامستحق ہے پس جس لفظ پرحرف جار داخل ہے وہ پیداوار میں سے ای کا حصد ہوگا حالا تکدو کیل نے اس کے ضدو بر خلاف کیا اور اگر مؤکل نے اس کو یوں علم کیا کہ یا خذ الارض والثلث كدر من اورتهائي لے اور باتی مسله بحاله بوتو بدعقد كاشتكار كے تن من جائز بوگا كيونكه اس ميں معقو وعليه كاشتكار كاعمل ہے اور وہ بمقابلہ اپنے کام کے پیداوار کامنتی ہے جب وکیل نے اس کے واسطے تہائی کی شرط کی تو اس کے علم کا فر مانبرار ہوگا یہ مبسوط میں ہےاوراگرایک مخص کووکیل کیا کہ میری زمین اس سال ایک کر درمیانی گیہوں کے موض اجار وپر وے دے اور وکیل نے اس کوآ دھے کی بٹائی پر دے دیایا بدیں شرط کہ کا شکار اس میں گیہوں کی زراعت کرےاور کا شکار نے زراعت کی تو وکیل مخالف ہوگا بیفنا دی قامنی خان میں ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میری زمین تہائی کی بٹائی کے ساتھ مزارعت پر دے وے اور وکیل نے اس شرط ہے وے دی کرتہائی ما لک زمین کو ہوتو بیرجائز ہے اور اگر ما لک زمین نے کہا کہ میری مراد بیٹی کہ کاشتکار کے واسطے تہائی ہوتو اس کی تقعد بی نہ کی جائے گی لیکن اگر نیج اس کی طرف سے ہوں تو الی صورت میں قول اس کا تبول ہو گا بید مبسوط عمل ہے۔

باس (نيس

### کاشتکار برضان واجب ہونے کے بیان میں

اگر کاشکانے یا وجود قدرت پانے کے زمین کا سینچاترک کیا یہاں تک کھیں نشک ہوگی تو اگی ہوئی کھیں کا ضامن ہوگا اور
قیمت اندازہ کرنے میں وہ وقت معتبر ہے کہ جب کھیں اس حالت میں تھی کہ اس کو یانی ندوینا معنرتھا ہیں اگر اسی حالت میں جی کی کہ کے
قیمت ندہ تو زمین مزروعہ () اور غیر مزروعہ کی قیمت لگائی جائے ہیں جس قدر دونوں اندازوں میں فرق ہواس کے نصف اس کا صامن ہوگا ورند
گا یہ خزلہ اس محتین میں ہے۔ کا شکار نے پائی ویے میں تا خبر کی ہیں اگر بیتا خیر معتاد ہو کہ ایسالوگ کرتے ہوں تو ضامن ندہوگا ورند
ضامن ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے۔ اگر کا شکار نے کہتی کی حفاظت چھوڑ دی حتی کہ اس کو کوئی آفت جیسے جانوروں کا چر جانا وغیرہ پنجی تو
ضامن ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے۔ اگر کا شکار نے کہتی کی حفاظت چھوڑ دی حتی کہ اس کو کوئی آفت جیسے جانوروں کا چر جانا وغیرہ پنجی کوئی اور حاصل ہے کہ جن صورت میں کا شکار نے حفاظت باوجود قاور
یا کتنا اور دفع کرنا اس سے مکن نہ تھا تو اس پر صان واجب نہ ہوگی اور حاصل ہے کہ جن صورت میں کا شکار نے حفاظت باوجود قاور
یا کتنا ہورون کی حق میں۔ عبر میاں تت ہے کہ مزارعت آو میں خال کی ہوں۔

(١) يولَى يولى \_

ہونے کے چھوڑ دی ہے اس پر مٹمان واجب ہوگی ورندواجب ندہوگی۔ بیاس وقت ہے کہ کھیتی پڑتے نہ ہوئی ہواورا گرپڑتے ہوگئی ہوتو کاشکار پر حفاظت چھوڑ دینے سے مٹمان واجب نہ ہوگی کذائی الذخیرہ قال المحرجم والمانی بلا و تأثیبنی ان بجب فلا فرق نے ذکک فیما اذاکان الزرع بھلا اوید وکاللم حزف۔ ذاری علی نے اگر کدس کی حفاظت رات میں چھوڑ دی تو ضامن ہوگا بشر طیکہ رات میں اس کے ذمہ حفاظت کرنے کا روائ ہو بی قید میں ہے قاوئ ابواللیت میں ہے کہ اگر کاشتکار نے بدوں اجازت اس محف میں کے جس نے زمین حرارعت پردی ہے بینی زمین وہندہ کی کھیتی کو کا ٹا اور کھلیان کی اور روندا اور بیام وہندہ نے اس کے ذمہ شرط نہ کیا تھا تو دہندہ کا حصر کا شتکار نے اس کے ذمہ شمون ہوگا اور اگر دہندہ نے بیام اس کے ذمہ شرط کیا ہو پھر کا شتکار نے اس تھل میں خفلت کی دہندہ کا حصر کا شتکار نے اس فیل میں خفلت کی دہندہ کے مشرط کیا ہو پھر کا شتکار نے اس فیل میں خفلت کی بیاں تک کہنے تا تھی ہوگئی تو فقیدا ہو بھر کی نے فرمایا کہ وہ ضامن ہوگا۔

فتیہ ابواللیٹ نے ذکر کیا کہ اگر کاشتکار نہ کورنے اس قدر تاخیر کی کہ اس کے مثل لوگ تاخیر نیس کرتے ہیں تو ضامن ہوگا اور اگرایک تا خبرکی کداس سے مشل لوگ تا خبر کرنے میں تو ضامن نہ ہوگا اور یہ بنا برمخارا نمدیج کے ہے کدان کاموں کا کاشتکار کے ذر مرط كرنا تيج بكذاني المحيط -اس طرح كياس كي روني جب يمول جائة اس كے بن لينے بس بھي بھي سم تم بينزالة المفيين ميں ب\_ کاشکار نے جزروتر کیبوں میدان صحوامی ندوالے حالانکہ عقد میں بعل اس کے ذمہ شروط تھا تو ضامن ہوگا بید جبر کردری میں ہے۔ مجوع نوازل میں امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ ایک مجتی دوآ دمیوں میں مشترک ہان میں سے ایک نے اس کو یانی دینے سے ا نکارکیا تو اس پر جبر کیا جائے گا اور اگر حاکم کے پاس اس اس کے سراف کرنے ہے پہلے کینی خراب ہو کی تو اس پر صان واجب نہ ہوگی اور اگر قاضی کے باس مرافعہ کر کے اور قاضی کے سینچنے کا تھم دیے کے بعد اس نے سینچنے ہے اٹکار کیااور کھیتی فراب ہوگئ تو ضامن ہوگا کذا الی الذخره الخلاصد فاوی سفی میں ہے کہ مالک زمین کا بنل کاشکار کے باس ہے کاشکار نے اس کوچرواہے کے باس چرا گاہ بھیجاتو کاشکارضامن ند ہوگا اور ندچ والم ضامن ہوگا اور جوئیل مستعار ہویا کرایہ پرلیا گیا ہواس کا بھی یکی علم ہے۔ شخ س<sup>(1)</sup> نے قرمایا کہاس مسئله عن مشائخ ہے روایات معظرب آئی ہیں اور فتوی اس روایت ندکور ویر ہے کیونکہ مستووع مال وربعت کوشل اپنے مال کے تفاظت کرتا ہے اور وہ اپنے تکل کو چرا گاہ میں محفوظ جانتا ہے لیں الی ہی ود بیت کے تل کے ساتھ ہے اور اگر اس نے تکل کوچرتا جھوڑ دیا تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور مولف نے فرمایا کفتوی اس برہے کدو وضائن ندہوگا بیظا مدعی ہے۔ امام محر نے اصل میں فرمایا کہ اگرا کیستخص نے دوسرے کواپی زعین اس شرط ہے دی کہ اس سال اس میں زراعت کرے اور معاوضہ میں ایک کر گیہوں جو کاشکار کے پاس موجود میں قرار دیے تو جائز ہے اس اگر پورے اسال کاشتکار ندکور نے زراعت کی پھر جب سال گذر کیا اور کھیتی کاٹنے کے لائق ہوگئ تو کاشتکار نے کرجس کے یوش زمین اجارہ پر لی تھی تلف کر دیا تو کاشتکار کے ذمہ زمین کا اجرابشل واجب ہوگا جاہے جس قدر ہواوران اناج کے مثل اناج اس پر واجب نہ ہوگا کہ جب اجارہ فاسد ہواتو کا شنکار پر لازم آیا کہ منفعت زمین جواس نے بوری حاصل کی ہے والیس کرے مگر چونکہ منفعت بعید والیس کرنا سعندر ہے اس واسطے کہ اس کے ذکمہ تیمت منفعت یعنی اجرالمثل والی کرناواجب ہو ریجیط میں ہے۔

ا يك فخص نے كا شرب مع سكف كرديا يعنى غير مخص كے شرب يعنى يانى سے اپني زمين ينجى تو بعض مشاركنے نے فرما يا كه ضامن

ا مترجم كبتاب كريمار مدياري خواه يحيق مويانه موجر صورت عن ضامن موناجا بي كيونكر عرف دارج موكياب

ع ذارى دوند كرواند تكافئ والاكراس معمراد كمليان ب-

س شرب وه حصر بانی کاجونیر می سے ای زین سے اسلے مین بهاور آول غیر خص مینی جسکا شرب الف کیا بہاؤلد دار نج جس پراگور کے بیلوں کابر حاویونا ب

<sup>(</sup>۱) گیمی مولف

ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ ضامن نہ ہوگا اور ای پرفتوی ہے یہ جو اہر اخلاطی ہیں ہے۔ بذر بعد فتوی در یافت کیا گیا کہ رواج یہ ہے کہ باغبان (۱) گرمیوں میں رہے ہیں اگر کوئی باغبان گرمیوں میں باغ میں ندر بااور باغ کوضائع جھوڑ ویا حتی کہ کسی نے درخت کا ٹ لیایا چوب وارخ کے گئے قبالا تفاق جو اب استختاسب مشائخ نے بھی ویا کہ باغبان پر ضان واجب ہوگی اور ای جنس کا یہ مسئلہ ہے کہ اہل سمر قند کا رواج ہیہ ہوگی اور ای جنس کا یہ مسئلہ ہے کہ اہل سمر قند کا رواج ہیں ہے کہ جاڑوں ہیں باغبان محلوں میں رہتے ہیں باغوں میں نہیں رہتے ہیں اور اس کو دیکھ بھال آتے ہیں اور اس در کھ بھال کو مجملہ حقاظت کے بچھتے ہیں اور اگر جاڑوں میں کوئی شخص باغ میں آیا اور چوب وار بح کے محلے محال کر لی ہوتو ضامن نہ ہوگا اور باغ میں انہ کی ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر معمولی دیکھ بھال نہ کی ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر معمولی دیکھ بھال نہ کی ہوتو ضامن ہوگا کہ تی الحیا ۔

#### بار بس:

### مزارعت ومعاملت میں کفالت کے بیان میں

اگر حوارعت الموسود الله و معاطمت على كفالت بالرائعة شرطى اور بي كاشكارى طرف سے ہة ودنوں فاسد ہوجائيں گے اور اگر موارعت على كفالت على كفالت الله و كفالت باطل ہوگا اور موارعت سي كاور مور بيد بيد ہيد ہيد ہيد ہيد ہي ہي ہي كاشكارى طرف سے ہة و كام كرناس كے فرم معمون تميں ہے ہي موارعت برك كرد ہاور غير معمون كى كفالت فاسد ہوگا اور اگر عقد عيں ايك موارعت برك كرد ہاور غير معمون كى كفالت فاسد ہوگا اور اگر عقد عيں ايك موارعت مورك كفالت مورول اور الكري الكرن الكرن

عقد معاملہ میں آگر ماکک باغ نے عال سے اس کے کام کا تفیل لیا تو اس کا تھم نظیرتھم مزارعت میں مالک زمین کی طرف سے جج ہوں اور اگرایک شخص نے دوسرے کواپنی زمین آ و جے کی بٹائی پردی اور مالک زمین نے کا شکار سے اپنے حصہ کا تفیل لیا یا کا شکار نے مالک زمین سے اپنے حصہ کا تفیل لیا یا کا شکار نے مالک زمین سے اپنے حصہ کا تفیل لیا تو یہ کفالت فاسد ہے ہیں اگر عقد مزارعت میں مشروط ہوگی تو مزارعت فاسد ہوگی اور اگر مشروط نہ موگی تو مزارعت فاسد نہ ہوگی اور اگر دوسرامیرا حصہ ہوگی تو مزارعت فاسد نہ ہوگی اور اگر دوسرامیرا حصہ ہوگی تو مزارعت فاسد نہ ہوگی اور اگر دوسرامیرا حصہ

زراعت اس شرط پر کدزراعت کرنے کا فلاں تغیل دے۔ ج شرا مُلایعی صحت کے شرا مُلا میں کچھ فلل ہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) کاشکار بھی شامل ہے۔ یہ الیفاء بوراکرنا کاشکار برکام کرنالازم ہے تو وہ ملیل سے بوراکرالیا۔

تلف نہ کر ہے تو ضامن ہولیں اگر ایک کفالت عقد مزارعت میں مشروط ہوتو مزارعت فاسد اور کفالت جائز ہوگی اور اگر مزارعت میں مشروط نہ ہوتو مزارعت و کفالت دونوں جائز ہوں گی اور اگر مزارعت فاسد ہو اور ہر ایک نے دوسرے ہے اپنے حصہ زراعت کی بابت کفیل لیا تو کفالت باطل ہوگی کذانی المحیط۔

بار (کیس:

### تا ہالغ و ماذ ون کی مزارعت کے بیان میں

غلام ماذون نے اگرا نی زمین شرا کط کے ساتھ مزارعت پر دی تو مزارعت جائز ہے بنابر قول اس مجتبد کے جوجواز مزارعت کا قائل ہے خواہ ﷺ کاشتکار کی طرف ہے ہوں یا ماذون کی طرف ہے۔ای طرح اگر اس نے مزارعت پر کوئی زمین بشرا نظامزارعت لی تو بھی جائز ہےادرای ملرح جس نابالغ لڑ کے کواپینے ہاپ یا دمیں کی ملرف ہے تجارت کی اجازت حاصل ہودہ زمین کومزارعت پر لینے و دینے کا اختیار رکھتا ہے بیمچیط میں ہے۔اگر ماذون نے ایک زمین مزارعت پر دی پھراس کےموٹی نے اس کو ججور کر دیا تو دو حال ہے خالی نیس یا توجع غلام کی طرف سے موں کے یا کاشتکار کی طرف ہے موں کے پس اگر جع کاشتکار کی طرف سے موں تو مزارعت باتی رہے کی خواہ مولی نے اس کوٹل زراعت کے مجور کردیا تو بعد زراعت کے اورا گرج یا ذون کی طرف ہے ہوں پس اگر بعد زراعت کے مجور کیا ہوتو مزارعت باتی رہے گی اور اگر تیل زارعت کے مجور کیا تو مزارعت نوٹ جائے کی اور اگر ماذون نے کوئی زمین مزارعت پر لی چرمولی نے اس کومجور کردیا پس اگر ج مالک زمین کی طرف ہے ہول تو مزارعت باقی رہے گی اس واسطے کہ غلام کی طرف مزارعت لازم ہو گی پس اس کے حق میں مجھور کرنا کارآ مدنہ ہو گا اورا گرنے ماذ ون کی جانب ہے ہوں تو بعد زراعت کے مجور کرنے کی صورت میں بھی تھم ہے کیونکہ مزارعت لازم ہوگئی اور تل زراعت کے مزارعت باطل ہو جائے گی کیونکہ موٹی کواختیار ہے کہاس کو کارز راعت ہے منع کرے کیونکہ ذراعت اس پرلازم نیس ہے ہیں جمر کارآ مد ہوااور باو جود جمر کے کارز راعت انجام دیا معتدر ہوا ہیں معقو دعلیہ فوت ہو گیا ہی مقد سی ہوجائے گار پر پیط سزنسی میں ہے۔ اگر غلام ماذول نے اپنی زمین وجع کمی مخص کواسیال آ دھے کی بٹائی پر مزارعت کےواسطے دی مجر مونی نے زراعت سے منع کردیااور مزراعت سنح کردی لیکن اس نے اپنے غلام کو مجوز میں کیا تو حرارعت برحال خود ہاتی رے کی اور موتی کی ممانعت کارآ مدند ہوگی اور کاشتکار کوزراعت کرنے کا اختیار ہوگا کیونکہ بیٹجر خاص اذن عام پر واقع ہوا ہے ہیں بھے نہ ہوگا ای طرح اگر غلام ماذون نے کوئی زمین مزارعت پر لی اور ج ماذون کی طرف ہے ہیں ہیں مولی نے اس کوشع کیا اور مجور نہ کیا تو اس کی مما نعت کارآ یہ نبهوگی اور ماذون زراعت کرسکتا ہے اوروجہ وی ہے جوہم نے بیان کردی ہے بیمجیط میں ہے۔

نابالغ یا غلام جورنے اپنی زیمن آ دھے کی بٹائی پر کسی کاشٹکار کودی تو یہ باقل ہے ہیں اگر کاشٹکار نے کام کیا اور کھنتی پیدا ہوئی اور مزراعت سے نتصان شہوا تو استحسا نابید اوار دونوں ہیں نصفا نصف ہوگی اور اگر زراعت سے زیمن ہی نصفان آیا تو کاشٹکار نقصان کا من من نصفان آیا تو کاشٹکار نقصان کا موگی اور جب غلام آزاد ہوجائے گاتو کاشٹکار نے جو مال نقصان اس کے مولی کودیا ہے وہ غلام نہ کور سے واپس نے گا اور نابالغ سے بعد بالغ ہونے کے میدال نیس لے ملک ہے پھر غلام اس کاشٹکار سے نصف پیداوار لے لے گا اس میں سے غلام کواس قد د سطے گا جس قدراس نے کاشٹکار کوتا وال دیا ہے اور اگر ہوئی اور آگر مولی نے کہا کہ جس نقصان زیمن بیراوار لینے برراضی ہوں تو غلام کی آزادی سے پہلے اور بعداس کو بیا ختیار ہے ہے بیار مرحمی میں اندوں اور آدمی بیداوار لینے برراضی ہوں تو غلام کی آزادی سے پہلے اور بعداس کو بیا ختیار ہے ہے بیا مرحمی میں اندوں اور آدمی بیداوار لینے برراضی ہوں تو غلام کی آزادی سے پہلے اور بعداس کو بیا ختیار ہے ہے بیا مرحمی میں اندوں میں سے بیا کہ بیار کا میں میں تو خلام کی آزادی سے پہلے اور بعداس کو بیا ختیار ہے ہے بیان میں میں تو خلام کی آزادی سے پہلے اور بعداس کو بیا ختیار ہے ہی بیان میں کا استحداد کی میدادور کی بیدادوار کینے میں میں تو خلام کی آزادی سے پہلے اور بعداس کو بیافتیار ہے ہوئی میں تو خلام کی آزادی سے پہلے اور بعداس کو بیافتیار ہے ہوئی میں کو بیافتیار ہے ہوئی کی میدادور کیا کہ کا میں کا کو بیافتیار ہے ہوئی کیا کہ کور کیا کہ کو بیافتیار ہے کہ کو بیافتیار ہے ہوئی کیا کہ کو بیافتیار ہوئی کیا کہ کو بیافتیار ہے کہ کو بیافتیار ہے کہ کا کو بیافتیار ہے کہ کو بیافتیار ہے کہ کو بیافتیار ہے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئیا گور کیا ہوئی کیا ہوئی

ل ودينين عام اجازت كي بعدكى خاص كام ي منع كرنا باطل ب أول مقاد مقد كواح يعن اس معامل ب جو يحد فاكده بوتا ب-

ہے۔اگر چ ماذون کی طرف ہے ہوں تو مزارعت سیح نہیں ہے خواہ مزارعت ہے زمین میں نتصان آیا ہویا نہ آیا ہوادرا گر مخص آ زاد نے اپنی زمین بشرا نطامزارعت کسی غلام مجور کو پاطفل مجور کو جومفا دعقد کو جانتا ہے مزارعت پر دی پس اگر چ ما لک زمین کی طرف ہے ہوں اور غلام کا شکار مل سے زندہ فتار ہاتو قیاس ہے بیتھم ہے کہ مزارعت باطل ہے اور پوری پیداوار مالک زمین کی ہو کی اور استحسانا مزارعت سیجے ہے اور تمام بیداوار دونوں میں سوافق شرط کے مشترک ہوگی اور اگر بھیتی کا نے کے لائق ہو جانے کے بعد غلام یا طفل مرکیا تو اس میں ووصور تیں ہیں یا تو اپنی موت ہے مراد لینے مشقت کارز راعت ہے نہیں مرا تو مالک زمین غلام كى صورت مى غلام كى قيمت تاوان و سے كا اورار كے كى صورت ميں كيم ضامن ند ہوكا اور جب اس نے غلام كى قيمت تاوان دے دی تو پوری پیداوار مالک زمین وج کی ہوگی اور طفل کی صورت میں پیداوار مالک زمین وطفل کے درمیان موافق شرط کے مشترک ہو گی وجہ دوم رید کہ دونوں مشقت کا رز راعت ہے مر مکئے تو غلام کی صورت میں مالک زمین اس کی قیمت کا ضامن ہوگا خواوا سے کام سے مراہو جواس نے زمین میں کمین کا شنے کے لائق ہونے سے پہلے کیا ہے یا ایسے فعل سے جواس نے محتی کا نے کے لائن ہونے سے بعد کیا ہے اور بوری بیداوار مالک زمین کی ہوگی غلام کے مولی کواس میں سے بچھ نہ ملے گا اور طفل کا شفکار ہونے کی صوت میں اگر طفل نہ کورا ہے کام سے مراجواس نے زمین میں کھیتی کاشنے کے لائق ہونے سے مسلے کیا ہے تو ما لک زمین کی دگار براوری پرطفل فدکور کی ویت واجب ہوگی اور اگر ایسے کام سے مراجواس نے زیمن میں بھیتی کائے کے لائق ہوجانے کے بعد کیا ہے تو منمان واجب نہ ہوگی اور اگر مسئلہ نہ کورہ میں جج غلام یا طفل کی طرف ہے ہوں تو بوری پیداوار طفل وغلام کی ہوگی اور ما لک زمین کواس میں ہے پچھے نہ ملے گا اور ان دونوں پر پچھا جرت زمین واجب نہ ہوگی اور نہ تا وان نقصان زمین لا زم ہوگا پس تاوان نتصان اس وجہ ہے لازم نہ ہوگا کہ دونوں نے زراعت یا لک زمین کی اجازت ہے کی ہے اور اجرت زمین واجب نہ ہونا جوفر مایااس سے میراد ہے کہ غلام پر فی الحال اجرت واجب نہ ہوگی محر بعد آزاد ہونے کے واجب ہوگی اوراڑ کے کی صورت عملا کے پرنی الحال و بعد بلوغ کے دونوں وقتوں میں اجرت واجب ہو کی پس غلام مجورتو اپنے اقوال کی منانت میں بعد آزاد ہوئے کے پکڑا جاتا ہے اور قبل آزاد ہونے کے نہیں ماخوذ ہوتا ہے اور طفل مجور مملی ماخوذ نہیں ہوتا ہے بیرمحیط میں ہے۔

ا گروسی نے بیٹیم کے پیچ لے کراس کی زمین میں یو ئے اور مزارعت پر گواہ کر لیے 🖈

ایک وص جس نے کا مطلقا جائز ہے جیے کی دھر ارعت پر نیا کرتا تھا ہی مشائخ بی ہے بعض نے فر مایا کہ مطلقا جائز ہے جیے کی دھرے کو مزارعت پردینے کا تھم ہے اور بعض نے فر مایا کہ اگر جیج بیٹیم کی طرف ہے ہوں تو نہیں جائز ہے کیونکہ اس میں ٹی الحال اس کے بیجوں کا احمال نے ہوا کہ وہی کی طرف ہے ہوں تو جائز ہے کیونکہ وہی اس کی زبین کا اجارہ لینے والا ہو جائے گا ہی یہ امر بحو فدا کی کے ہوا کہ وہی نے فردینیم کو اجارہ پر مقرر کیا اور یہ اما اعظم بین ہوئے گئر دیک جائز ہے کہ بیدیتم کے تن بی بہتر ہوتو مزارعت جائز ہو ہو گئار یہ ہو گئار ہے کہ اگر اجرائیش یا حیان النشل یا حیان فتصان وقتی میں ہوگی ہوگی) اور اگر حصہ بیدا وار میتم کے تن بیل بہتر ہوتو مزارعت جائز ہوگی اس واسطے کہ پوری نظر شفقت میتم کے تن بیل بول بی ہواور امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ اگر وصی نے بیتم کے تن بیل بہتر ہوگی تو اس کو بیدا وار ملے گیا ور اگر جے اور امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ اگر وصی نے بیتم کے تن بیل بہتر ہوگی تو اس کو بیدا وار ملے گیا ور اگر اجر ہے اور اس کے تن بیل بہتر ہوگی تو اس کو بیدا وار ملے گیا ور اگر بیدا وار ملے گیا ور اگر جے تن بیل بہتر ہوگی تو اس کو بیدا وار ملے گیا ور اگر اجر ہو تن بیل بہتر ہوگی تو اس کو بیدا وار ملے گیا وراگر اور کی کی اور اگر اور کی بیدا وار ملے گیا وراگر اجر ہوت کے گیا تھی کو تن بیل بہتر ہوگی تو اس کو بیدا وار ملے گیا وراگر اور کی بیدا وار ملے گیا وراگر اور کی بیدا وار ملے گیا وراگر اور کی کی اس وار کی بیدا وار ملے گیا وراگر اور کی بیدا وار میل کی اس وراگر اور کی بیدا وار میل کی اور کی بیدا ور کی بیدا وار ملے گیا وراگر کی بیدا ور کی بیدا کی بیدا کو کر کی بیدا کی بیدا کی بیدا کر کی بیدا کی بیدا کی بیدا کی بیدا کر بیدا کی بیدا کر کی بیدا کر بیدا کی بیدا ک

بار بانسى:

# ما لك زمين وكاشتكار كے درميان اختلاف واقع ہونے كے بيان ميں

جانتا چاہے کہ جوافتلاف مالک زیمن و کاشکار کے درمیان واقع ہوتا ہے وہ دوطرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ دونوں جواز عرارعت وفساد موارعت ہیں اختلاف کریں یعنی ایک فض اس طرح مدی جواز ہو کہ مزارعت آدمی یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ ھے کی شرط ہے جو پیداوار میں موجب قطع شرکت نہیں ہے واقع ہوئی ہے اور دوسر افض ایک شرط کا دعوئی کرے جو پیداوار میں شرکت توقع کرتی ہے اور اس کی چندصور تیں میں ایک یہ پیداوار میں مختلومہ پر مزارعت واقع ہونے کا دعوئی کرے دوم یہ کہ نصف پیداوار میں شرکت تھیز زیادتی کا دعوئی کرے سوم یہ کہ نصف پیداوار سے دس تغیر کی کا دعوئی کرے ہی اگر ایک نے نصف یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ حصہ پیداوار پر مرارعت مشروط ہونے کا دعوئی (۱۲ کیا تو اس میں دوسور تیں جی مزارعت مشروط ہونے کا دعوئی (۱۲ کیا تو اس میں دوسور تیں جی مزارعت مشروط ہونے کا دعوئی (۱۲ کیا تو اس میں دوسور تیں جی اس میں دوسور تیں جی خواہ دیا کہ نے کا مشکاری طرف سے ہوں اس آگر تیل زراعت کے ایسا اختلاف ہوا تو یہ گی گئی نواز زراعت کے ایسا اختلاف ہوا تو یہ گی اگر ایسا اختلاف کر کے دونوں نے بین ہویا کا شکار ہواور دونوں نے اپنے گواہ قائم کی جو جواز مزارعت کا دعوئی کرتا ہاورا گرایسا اختلاف زراعت کے بعد پڑا تو جس کے ایسا کوئی کرتا ہاورا گرایسا اختلاف زراعت کے بعد پڑا تو جس کے ایسا کی جو جواز عرارعت کی بعد پڑا تو جس کے کی جواز کی ہویا نے کوہ قائم کی جو جواز کا لمدی ہو نواہ نی کی کھیتی آگی ہویا نہ کی ہوادرا کر دونوں نے کوہ قائم کی جو خواہ دیری جواز کی جواز کی ہویانہ کی ہویانہ کی جو خواہ کی کھیکتی آگی ہویانہ کی ہویانہ کی ہوادوا کر دونوں نے کوہ قائم کے تو ہواز کوئی کرتا ہوں گے۔

دوم یہ کرج مالک زیمن کی طرف ہے ہوں اور اس صورت ہیں مالک زیمن ویا تی جیما صورت اوّل ہیں کا شکار تھا ہی صورت اوّل ہیں جو احکام کا شکار کے واسطے نہ کور ہوئے ہیں و صب اس صورت ہیں مالک زیمن کے واسطے قابت ہوں گے یہ بیان اس صورت کا ہے کہ ایک نے ایک نے فضف ونگٹ وغیرہ حصہ کا دعویٰ کیا ہے اور دوسرے نے چند تغیر معلومہ کا دعویٰ کیا ہے اور اگر ایک نے نصف پیدا وار سے بیدا وار سے وار کہ تغیر شروط ہونے کا دعویٰ کیا تواس میں دصورت ہیں اگر وی تغیر سے زو وہونے کا دعویٰ کیا تواس میں دصورت ہیں اگر وی تغیر سے زوا وہونے کا دعویٰ کیا تواس میں دستی ہیں اور اس مورت ہیں اگر وی تغیر سے زوا وہونے کا دعویٰ کہ تجول کا مالک ہو لیے کہ ایک اور اس مورت ہیں اگر وی تغیر کے زیادہ ہونے کا دعویٰ کہ تجول کا مالک ہو لیک اور اگر دونوں نے اپنے اپنے کواہ قام کے تو جوشی دی تغیر زیادہ شروط ہونے کا دونوں نے کہ وہ تعلی دراعت کے وار اگر دونوں نے کہ وہ تعلی دراعت کے اور اگر دونوں نے کہ اور اگر دونوں نے کہ اور اگر دونوں نے کہ وہ جوس کی طرف سے جو بیں اور اگر بعد ذراعت کے ایسا اختلاف کیا تو جس کی طرف سے جو بیں اور اگر بعد ذراعت کے ایسا اختلاف کیا تو جس کی اور اگر دونوں نے اپنے کواہ قائم کیا تو جوشی دی تغیر زیادہ شروط ہونے کو تا ب کہ وارت کی کا شکار کا تول ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے کواہ قائم کیاتو جوشی دی تغیر زیادہ شروط ہونے کو تا ب کہ وہ کہ کہ دراعت کے ایسا اختلاف کیا تھی دراعت کے ایسا دی کہ دونوں تھی کا شکار ویسائی ہوگا جیسا صورت میں کا شکار دیسائی ہوگا جیسا سورت اور کے داسطائی صورت میں کا شکار دیسائی ہوگا جیسا سورت میں کا شکار دیسائی ہوگا جیسا سورت اور کی دیسائی ہوگا جیسا سورت اور کی دیسائی ہوگا جیسائی ہوگا جیسائی ہوں گے۔

ا من فساد من جوفض مزارعت فاسد مون كارى ب.

<sup>(</sup>١) جواز كاديوني كيا\_ (٣) يعنى فساد كاديوني كيا\_ (٣) يعنى ذك

مشائخ نے قرمایا کہ بیجو کتاب میں فرکور ہے کہ اس مسئلہ میں دونوں سے باہمی تئم لی جائے گی میچمول الیمی صورت پر ہے کہ بیچوں کے ما لک نے بیکہ بیوکہ میں مزارعت کوئیس تو ڑتا ہوں اور اگر اس نے کہا کہ میں مزارعت کوئیوں تو باہمی تئم کے بیچے معتی نہیں

ا ۔ دینے پردی لینی تمام زمین کی پیداوارے تبالی ویکھی جائے مٹلا سوئن ہوئی تو سیکا شکارا پنے نصف کی بیداوار میں سے سوئن دے جوتمام زمین کی تبالی بیداوارے اا

#### بار تئیں:

### بغیرعقد کے اراضی کی زراعت کے بیان میں

اگر میمعلوم ہوکہ اس تحقی نے ہراہ تعسب ذراعت کی ہے مثلا وقت ذراعت کے اشکار نے ہوں قرار کیا کہ بی اس ذہن ہیں اس اس خوش الیا ہو جوز میں کو خوارعت پرنیں لیتا ہے اس کو جاتا ہے قویر تحقی الیا ہو جوز میں کو خوارعت پرنیں لیتا ہے اس کو جاتا ہے قویر تحقی عاصب ہوگا اور ہیں اور اور اور کی ہوگی اور اس پر نقصان نہیں کا تا وال اور اور ہوگا اس واجب ہوگا اس طرح اگر اس نے بعد ذراعت کے اقرار کیا کہ بھی نے اس ذہن میں ہراہ خصب ذراعت کی ہوتے قول اس کا قبول ہوگا اس واسطے کہ وہ پیدا وار میں غیر کا پہراہ تحقیق ہونے ہے افکار کرتا ہو بات نہیں میں ہور اور اس مواضع کی ہوتے ہوئی اور اس مواضع کی ہور بہات میں جیں یا وقف یا ملک اور اس مواضع کی عادت سب کہ جس کا تی چاہتا ہے ان زراعت کرتا ہے اور متولی وقف سے اجاز ت تہیں ما گیا ہے اور اس مواضع کی اور متولی والی اور کو گیا ہوگا داور اس مواضع کی خوار میں کرتے جی اور بہوگل انگار مواضع کی دور اس کے کہ متولی یا مالک سے حرارعت پر لے قویز واعت بلور موارعت پر لے قویز واعت بلور موارعت پر لے قویز واعت بلور موارعت کی اجاز ت خروری ہوتی ہے اور اگر کوئی یا لک کی اجاز ت خروری ہوتی ہے اور اگر کوئی یا لک کی اجاز ت خروری ہوتی ہے اور اگر کوئی یا لک کی اجاز ت خروری ہوتی ہے اور اگر کوئی یا لک کی اجاز ت ذراعت کی ایس موضع میں اگر کوئی یا لک کی اجاز ت خروری ہوتی ہے اور اگر کوئی یا لک کی اجاز ت ذراعت کی واروت کی ایس موضع میں اگر کی نے بلا اجاز ت ذراعت کی وزیر میں تھی میں دراعت کی قوز میں تھی میں موارعت پر سل میں کی میں اس کے کہ دراعت کی قوز میں تھی میں موارعت پر سل میں کی میں دراعت کی قوز میں تھی میں موارعت پر سل میں کی دوراء کی کوئی سے موارعت کی دوراء ت کی دراء ت کی دراء

كاشتكار نے زهن سے بيداوار غلم افعاليا مرزين ندكور هل كيبول كے داند يحظير و كئے اور و واكے اور كين تيار ہو كئ توبي کاشتکار و ما لک زمین کے درمیان بحساب ہرا یک کے حصہ پیدادار کے تقتیم ہوگی اس واسطے کہ دونوں کے مشترک ج سے آگی ہے مر كاشكاركوميا بيكدائي حصد عدا كدكومد قدكرد سادراكر مالك زمين في اسكومينيا بواوريردا خت كى بوحتى كدوه أكى تويداس كى بو کی کیونکہ جنب اس نے یانی دیا تو اس کا مالک ہو کمیا پس اگران دانوں کی قیمت ہوتو مالک زمین اس کا ضامن (۱) ہوگاور نہیں آورا گراس کو کسی اجنبی نے بانی دیا مربطور تطوع تو بدأ کی ہوئی تھتی کا شتکار و مالک زمین کے درمیان مشترک ہوگی بدفاوی قاضی خان مں ہے۔اگرایک مخص کی زمین بغیر کسی ہوئے ہوئے کوئی درخت یا بھیتی آگی تو وہ مالک زمین کی ہوگی کیونکہ اس کی زمین سے پیدا مونى بيان زين كاج وموكى ليس ما لك زين كى موكى كذا في الحيط -

بار جوبين:

#### متفرقات میں

اگرائی زمین و ج کسی کواس شرط بعدی کدامسال اس می زراعت کرے اور جو یجواس میں سے اللہ تعالی روزی کرے گاوہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا ہی میں تصیل کے ہوگئ مجرد دنوں نے جا ہا کداس کوکاٹ کرفروخت کردیں تو اس کا کا شاد فروخت کرنا دونوں ے دمدہوگا خواد جے کاشتکار کی طرف سے ہوں یا مالک زین کی طرف ہے۔ اگر کھیتی قابل درد ہوگئ مگرسلطان نے ان کواس کے کا نے ے منع کیا خواہ پراہ کلم منع کیا یا کوئی مصلحت و کمچے کرمنع کیا یا اس غرض ہے نع کیا کہ اپنا خراج وصول کر ہے تو اس کی حفاظت ان دونوں پر الازم ہوگی میمبسوط باب ملفسدالمر ارعة میں ہے۔ اگر کوئی زمین کسی کے پاس رہن ہواور کسی غیر مخص نے جا ہا کہ بیز مین راہن سے مزارعت پر لے نواس کو جاہے کے مرجن کی اجازت سے رائن سے مزارعت بر لے۔ اگر کی مخص نے اپنی زمین ایک سال یادوسال کے واسطے مزادعت پردی اور چ مالک زمین کی طرف ہے ہیں پھر مالک زمین نے جا ہا کدا بی زمین کاشتکار کے ہاتھ سے نکال لے پس اس نے کا شکارے کہا کہ تیرائی جا ہے اس میں اپنے بجوں سے زراعت کریا میرے پاس چھوڑ دے ہی کا شکارنے کہا کہ جھے میرے کام کا اجرائش وے دے ہیں مالک زمین نے کہا کہ بختے دے دوں گا پھر مالک زمین نے جایا کہ خوداس میں زراعت کرے پھر جب کاشتکارکوریہ بات معلوم ہوئی تو اس نے جا کرز مین میں زراعت کی پھر مجنتی پڑتنہ ہو کرتیار ہوئی پس اگر مالک زمین نے اس کے اس تعلی کی ا جازت دے دی ہوتو پیدادار دونوں میں مشترک ہوگی اور بیمسئلہ واقعت الفتویٰ ہے بینی ایسادا قعہ ہواتھااوراس پر یون فتویٰ دیا گیا ہے۔ اگرایک کاشتکارمر کمیا اورمستاجر نے وارثال کاشتکارکون وے کرکہا کدان ہے اس زمین میں زراعت کروہی انہوں نے زراعت کی تو بیداوارس کی ہوگی اور بیسکنہ واقعۃ الفتویٰ ہے۔ پس تمام مفتوں کے جواب میں اس امر پرا تفاق تھا کہ بیداوار وارثانِ کا شنکار کی ہوگی اس واسطے کہ عقد سرارعت کا شنکار کے مرنے سے صحح ہوگیا پس پیشل منتاجر کی طرف ہے وارثان کا شنکار کو ج قرض دیے می شارے اس واسطے کے متاج کے قول میں کوئی اسی بات نیس ہے جس سے تابت ہو کہ اس نے پیداوار میں سے اہیے واسطے پچوشر طاکر لیا ہے مثلاً یوں کہا ہو کہ ان بیجوں ہے اس زمین میں میرے واسطے زراعت کر دیا یوں کہا ہو کہ تا کہ کھیتی ہمارے وقممارے درمیان مشترک ہوادرمتاج کے واسطے وارثاں کاشتکار پران بیجوں کے مثل واجب ہوں سے بیمیط میں ہے۔ ا تصل بعنی اس میں بالیان ندآئیں جس کوچری کہتے ہیں۔ (۱) تعنی حصہ کاشکار۔

اكركسى في ابناباع الكورياز من حرام ياتنس يانى سينياتوجو كي بيدا بوده وطلال بيجيك كدس في الى كدى كوغيرى كماس چرائی پھر جوکر<sup>ن</sup> کے ایک وہ اس کوحلال ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ زید نے عمرو ہے ایک زمین اجارہ کی پھروہ زمین عمرو کی جوردیا ہینے کو حرارعت بردی اور ج کاشکار کی افرف سے بیں اور بیبٹا اسے باپ کی عیال میں ہے ہیں باپ لینی عمرو نے اس می زراعت کی ہی اگر بینے کی امانت کے طور پر زراعت کر دی ہایں طور پر کہ ن اپنے بیٹے کو ترض دیے تو ہیداوار غلماس بیٹے اور زید کے درمیان موافق شر یا کے مشترک ہوگا اور اگر عمرونے اسے واسطے ذراعت كر لى باين طور برك بينے كوج قرض نددياتو بورى بيداوار عردكى موكى جس نے كاشت كى ب يرميط میں ہے۔اگرایک مخص نے ایک مورت سے ایک زمین اجارہ پر لے کر قبعنہ کرنے کے بعد بیز مین مورت فرکور کے شو ہر کو مزارعت یا معاملت یا مقاطعت (۱) پردسدی توجائز ہے بیتا تارخانیم ہے۔ اگرایک مخص مرکیا اوراس نے اولاد (۲) صفار موکیار (۳) وزور جموزی اور بداولاد بالغ ای مورت ہے ہیامیت کی کسی دوسری زوجہ ہے ہی اولا دبالغ نے کھیتی کا کام شروع کیااوراہے ورمیان مشترک زمین میں یاغیر ک زمین میں بطرین کاشکاروں کے جیسالوگ کیا کرتے ہیں زراعت کی اور بیسب اولا وزوجہ زندہ کی بھیال ہیں بھی مورت ان کے احوال کی محمران ہےاور بیاولاد کبارز راعت کرتے ہیں اورایک ہی بیت میں سب غلہ جمع کرتے ہیں اور سب اس میں خریج کرتے ہیں پس بیتمام غلہ عورت اوراولاد كدرميان شترك موكا بافتطاز راعت كرف والول كاموكا بيمسك واقعت الفتوي تفالعني ايساوا قعدموا تعاجس برفتوي طلب كيا کیا تھا ہی علائے مختین کے جواب اس باپ پر شفل ہوئے بدا کر زراعت کرنے والوں نے اپنے سب لوگوں کے باجی مشترک بیجوں سے باقیوں کی خوداجازت سے اگروہ لوگ بالغ بیں یان کے وسی کی اجازت سے اگر نابالغ بیں زراعت کی ہے توبیسب غلسب بیں مشترک ہوگا ادرا کر زراعت کرنے والوں نے اپنے ذاتی بیجوں سے زراعت کی ہے تو بیسب ظرفقد زراعت کرنے والوں کا ہوگا اور اگر زراعت کرنے والوس في البحي مشترك بيول سياقول كى بالإجازت ياان كومى كى بلااجازت كى بيتوبيسب غلدزراعت كرف والول كابوكا كونك زراعت كرنے والے ج كے غاصب ہو مئے اور جو تف غصب كے ج ئے ناراعت كريے غلاغامب كاموتا بے بيجيط ميں ہے۔

ایک فخص نے اپنی زمین دوسرے کو مزارعت پر دی حالانگ زمین ندکور میں کہاں کے ٹھوٹھ ہیں تو سنے امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اگر میٹھوٹھ زراعت ہے مانع نہ ہوں تو مزارعت جائز ہاہ وراگر مانع ہوں تو مزارعت فاسد ہوگی لیکن اگر عقد مزارعت ایسے وقت کی طرف مضاف کیا جس وقت زمین ندکور بالکل خالی ہوجائتو عقد جائز رہ گا اوراگر اس سے سکوت کیا تو جائز نہ ہوگا بی فاوئ وقت کی خوالی خالوں کی میں خال میں خال میں خوالی نے میں بھر الکہ مزارعت پر دی اور عمر و نے اس میں زراعت کی اور غلہ پیدا ہوا بھر خالد آیا اور کہا کہ میں خال میں بھر ایک ملک تھی ایس نصف غلہ بنائی کا مجھے جا ہے ہے بھر اس نے نصف غلہ لے لیا بھر زید

ا مقیس علیہ ہے بوراانطہاق اس کی علت میں جب ہوسکتا ہے کہاس کا دود عدها ل ہوفتا ال ۔

<sup>(</sup>١) بالقطع (٢) جموث يج (٣) بالقاولاد.

بي تعم شرو والقداعلم أيك فض في دوسر ميكوا في زهن كهندل ال شرط ميدى كدكا شكاراكى فقير الم كرم اوركا شكار مع ما لك زهن كودول كويكول مي تمن برك تك زراعت كرية مزارعت فاسد باوراس واسط كدكا شكار كوم تعمر كي شرط مغد معقد مي الك و عامل في يجول مي تيكول من ايك سال بويا تو ما لك و هن كوا فقيار بهو كاكر هن كوسل مي دونول كي يجول من ايك سال بويا تو ما لك و هن كوا فقيار بهو كاكر هن كوسل مي دونول من كانت كموارعة كانت كموارعة كانت كموارعة والمعلمة في بذا على نبع واحد فان المعلمة بالاشتجار اذا كانت في المعار كانت كموارعة كانت فيها البنوعلي وسائح على وسالار من وفي هذه الموارعة أذاك لعمل الموارع ماذكره في الكتاب لم يستحق شمنيا نقول بخلاف العامل بنيفي ان يتم من بالنشق الثاني دهناك لا حاجة الى ذكر عدا الحلاف فاقم سال الموارع ماذكره في الكتاب لم يستحق شمنيا نقول بخلاف العامل بنيفي ان يتم من بالنشق الثاني دهناك لا حاجة الى ذكر عدا الحلاف فاقم سال الموارع ماذكره أم المتراك واسترك كوراعت كانل كراد

(۱) کیتی جائے کا درا) کینی بجوں ہے۔

عمی بعقد مرایک کے جائے گئے مشترک ہوگی اور کا شنکار کے واسطے مالک زعین پراپنے کام پین تقیر زغین کا اجرائی واجب ہوگا اور مالک زعین کے واسطے کا شکار پراپئی اس قدر زعین کا جتنی کا شکار کے نئوں کی زراعت عمی کھری تھی اجرائی واجب ہوگا یہ فاوئی قاضی خان عمی ہے۔ فاوئی تارہ وگئی ہے ور یافت کیا گیا ہے کہ ایک فیمن نیجیون (۱) کے کنار کی زعین میں زراعت کی اور تبیش اور کیتی تیار ہوگی پھرایک قوم نے آکر دوئی کیا کہ زعین ہماری ہے تو بیٹے "نے فرمایا کہ بیتی تو تئوں والے کی ہوگی اور تبیش طروعہ کا بیتی میں کہ اگر توم نہ کور نے اس پر اپنا استحقاق تابت کیا تو ان کا ہوگا ور نداس کا ہوگا جس نے اس کو حیاہ (۱) کیا اب کذائی الحاوی ۔ ایک بندآب ووز مینوں کے درمیان ہا گیا ہوگا ور نداس کا ہوگا جس نے اس کو حیاہ (۱) کیا اب کذائی الحاوی ۔ ایک بندآب ووز مینوں کے درمیان ہا کیک نین بنسبت دوسری زعین کے اور گئی زعین میں بدؤں کا ریز کے مقدمہ عمی تھی کہ میں بدؤں کا ریز کی مقدمہ عمی تھی ہوں گئی زعین اساک آب عمی کاریز کی تھی جسے تو کاریز اور جو درخت اس پر جیں۔ سب دونوں علی گواہ قائی شرک ہوں گئی وغین اساک آب عمی کاریز کی تھی جسے تو کاریز اور جو درخت اس پر جیں۔ سب دونوں علی مشترک ہوں گئی قاضی خان علی ہو۔

اگر کا شتکار مرتد ہواور جے اس کی طرف ہے ہوں 🏠

تبائی با چوتھائی پر کیڑا بینے کے مسئلہ میں ذکر کیا کہ مشائح باتھ نے لوگوں کے تعالی کی دجہ سے تھم جواز افتیار کیا ہے اور مشام کے بیار ان کے تعالی کی دجہ سے تھم جواز افتیار کیا ہے اور مشام کے بیار ان کے تعالی کے موافق کہ بیقفیر الطحان کے معنی میں ہے جائز نہیں ہے افتیار کیا ہے ملی بذاینبہ سے چیدن وارزن کوفتن و گندم اور دن کوفتن و گندم اور دن کوفتن و گندم اور دن گیبوں کا ثنا مینی ان چیز وں میں آخیس میں ہے چیدد بیا شرط کیا ہے۔

(۱) نام دریا۔ (۲) تجرز پین کوقائل ذراعت کرنا۔

دروون بی بی اختااف ہے بیتا تار خانییں ہے۔ اگر کی مرتد نے اپی زہین و نظ کی کا شکار کو آ دھے کی بٹائی پر دی اور اس نے شرط پر زراعت کی اور کیتی پیدا ہوئی ہیں اگر مرتد ند کور اسلمان ہوگیا تو بیز راعت دونوں میں موانی شرط کے مشترک ہوگی اور استدار دون میں موانی شرط کے مشترک ہوگی اور استدار دون میں کا تاوان دے گا بیاس کا تو ل اگر حالت روت میں قبل کی گیا تو پیداوار کا شکار کی ہوگی اور بینے والے کو بیجوں اور نصان زمین کا تاوان دے گا بیاس کا تو ال ہوگا ہوگی اور خوا ہو استدار دونوں میں موانی شکار پر واجب ہوگا ہوگا و الم با مشترک ہوگی اور خوا ہو المرجد حالت روت میں موانی شرط کے مشترک ہوگی اور خوا ہو اگر بی کا اشکار کی طرف میں موانی شرط کے مشترک ہوگی اور الموان کو کا اور پیداوار دونوں میں موانی شرط کے مشترک ہوگی اور الموان دین کا کا وار بیداوار دونوں میں موانی شرط کے مشترک ہوگی اور قیاس واستحسان بیا ہوتو قیاس چاہتا ہے کہ بوری پیداوار اس کی ہوگر استحسان فیاس کے بیداوار کا شکار موادر خوان میں موانی موادر تی کی ہوگر استحسان فیاس کے بیداوار کا شکار موادر تو اس میں موانی کی ہوگر استحسان فیاس کے بیداوار کا شکار موادر تال کی اس کے بیداوار کا شکار کی ہوگی اور الموادر کو اس کی طرف سے ہوں تو الموادر کا موادر کا اس کی موانی شرط کے مشترک ہوگی اور اگر دونوں مرتد ہوں اور جو کا لک زمین کی طرف سے ہوں تو کی خوادر کی تو کہ کا الک زمین کی طرف سے ہوں تو کی موادر کا اس کی خواد سے ہوں تو کی اور اکر دونوں مرتد ہوں اور جو کا ایک زمین کی طرف سے ہوں تو کی میکار کی وادر کا کو تو کا ایک زمین کی طرف سے ہوں تو کی خوادر کو کا مشکر کی دونوں مسلمان ہوگیا تو تو کا مسلمان ہوگیا تو تو کی اور المور کی جو کی اور المور کی جو کی اور المور کی خوادر کو کی جو کی اور کی کو کیس کی جو کی اور اگر دونوں مرتد ہوں کو کی مسلمان ہوگیا تو کی خوادر کو کی جو کی خوادر کو کی جو کی کو کر کو تو کو کی جو کی کو کی کو کر دونوں میں کو کر کو کی جو کی کو کر کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کو کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کو کو کر کو کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو ک

سے کینی جومر دمریمہ کی صورت میں بیان ہوا۔ سے نمئی مال ننیمت جو جہاد میں حاصل ہوا ہو۔

یں فاسد ہوتا ہے وہ فاسد ہوجائے گا۔اگرمسلمان نے مر لی کے واسطے عقد مزارعت میں دی تغیر پیداوارشرط کی تو امام اعظم وامام محد کے نز دیک میجے ہے اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک نہیں میجے ہے۔اگر ایسا عقد مزارعت ایسے دومسلمانوں میں جو وارالحرب می مسلمان ہوئے ہیں واقع ہوتو امام اعظم کے نز دیک میجے ہے اور صاحبین کے نز دیک میجے نہیں ہے تا تارخانیہ میں ہے۔

اگرایک محض نے اپنی زین وقع بطور موارعت فاسده دی اور موارع نے زین جوتی اور نہریں اگاریں پھر پہوں کے مالک نے موارعت باتی رکھنے سے انگار (۱) کیا تو اس پر کاشتگار کے کام واجرالنظی واجب ہوگا ہے سراجہ بیں ہے۔ مجموع النواز لی میں فہ کور ہے کہ ایک کاشتگار نے ایک زمین وارنے کہا کہ اگر تیم اتک کہ ایک کاشتگار نے ایک زمین وارنے کہا کہ اگر تیم اتک کو ایک کاشتگار نے ایک زمین وارنے کہا کہ اگر تیم اتک جو اس کے انسان کی بٹائی پر دے دے ہی زمین وارنے کہا کہ اگر تیم اتک جو اس کے بعد زراعت کے بھیتی کائی تو دولوں نے اختلاف کیا تو کور ہے کہ تہائی زمین وارکی ہوگی اور نیز جموع النواز لی بھی ہے جب کہ ایک بھیتی دوآ دمیوں می ششترک ہوگی اور نیز جموع النواز لی بھی ہے جب کہ ایک بھیتی دوآ دمیوں می ششترک ہوان میں سے ایک بنا کہ بوگی اور دوسرے نے بھیتی کو کا ٹاتو یہ شرع کر اردیا جائے گاکذائی الحیط۔

ا من جوتمال ترى بوكى باتى پيدادار مركى بوكى -

# المعاملة المعاملة المعاملة

اس میں دواہوا ب ہیں

معاملہ کی تفسیر وشرا بط واحکام کے بیان میں

معامله کی تفسیر 🖈

معالمہ کی تغییر یہ ہے کہ معالمہ عبادت ہے کام کے اوپر بعوض بعض حاصلات کے عقد قرار دینے سے مع تمام شرائط جواز لمدے۔

معامله كى شرا ئط 🌣

ازانجملہ یہ ہے کہ حاصلات دونوں کے واسطے مشروط ہو پس اگر دونوں نے ایک کے واسطے حاصلات مشروط کی تو معاملہ فاسد لے بعنی بعض حاصلات کے موض کام پرزور قرار دینے کومعاملہ کہتے ہیں گراس ہیں سب شرائط جواز موجود ہوں۔ مع مطلع جیسے آم کابوراور ہر جیسے آم کی کچی کیریاں۔

از انجملہ بیہ کہ جس بھی عالی کا کام ہتھ معاملہ قراردیا گیا ہے۔ اس بھی معاملہ پرونیے والا شرکت رکھتا ہوتو معاملہ فاسد ہے چانچ اگرایک باغ فر مادو خصوں بھی جس بھی ہوگی کہ جس نے کام کیا ہے اورایک تبائی اس شرکہ ہو پھرائیک بھر کے دو ہرے شرک بھی کہ جس نے کام کیا ہے اورایک تبائی اس شرکہ بولی ہو کہ بھر کے دو ہرے شرک بھی جس نے کام کیا ہے اورایک تبائی اس شرکہ کے جس نے کام نہیں کیا ہے جو الیا سے المار المار کے دو تو الی بھی بھی بھی ہوگی ہو جس شرکہ ہو پھرائیک ہواں بھی بھرا ہے دو الم کے تقسیم ہوگی ہو جس شرکہ ہو کہ ایر المثل واجب ہوگا اورا کر دونوں یوں شرکہ کی ملک کے تقسیم ہوگی ہو جس شرکہ ہوتا اورا گرش کے ساکت نے شرکہ عالی وقتم دیا کہ جس سے در خت تربا کی ملک کے تقسیم ہوگی۔ قومعاملہ جائز ہوتا اورا گرش کے ساکت نے شرکہ عالی وقتم دیا کہ جس سے درخت تربا کی نرمادی لگائی جائی ملک کے تقسیم ہوگی۔ قومعاملہ جائز ہوتا اورا گرش کے ساکت نے شرکہ عالی وقتم دیا کہ جس سے دونوں جائی ہو والی سے والی لے گا اور معاملہ جائز ہو فوال کے تعلقہ مولی کے اورا کرتے کہ تا ہو جائز ہو خواہ اس نے دولوں عاملوں کا حصہ عالی ایک محض ہو یا نیا وہ مول چو اورا کے تعلق سے نہائی ترباز کر کھا ہو یا گرا ہو والی کے دولوں عاملوں کا حصہ درختوں و باغ انگور دونوں درختا کرنا و درختان فرما کی نرمادی کا درختوں و باغ انگور دونوں میں فرد جائی کرنا ورکھا ہو یا کہ اگور دونوں میں فرد جائی کرنا ورکھا تو اور خواہ اس کے درختان فرما کی خواہ کی خواہ کو باغ انگور دونوں میں فرد جائی کہ کہ میں ہو باغ انگور دونوں میں فرد جائی ہوں کہا کہ فین نی کرنا ورکھا تو کہ معاملہ برائی کردیا تو معاملہ برائی کردیا تو معاملہ برائی کردیا تو معاملہ برائی کردیا تو معاملہ برائی کورنا کردیا دور خواہ کردیا تو کردیا تو معاملہ برائی کورنا کردیا دور خواہ کردیا کردیا

ع مشلاً عال کے ذمہ شرط کیا کہ مالک کا حصہ بعد تقلیم کے اٹھا کراس کے گھر پہنچائے یا جب تک نا ٹھایا جائے تب تک اس کی خفاظت کرے یا دونوں شرط سر ا لیسی زمین گوڑ تا جس میں انگور وغیرہ کے درخت ورطبہ ہے اور انگور کی نتایاں کھڑی کرنا اور اس کے مثل کا م جن میں خرچہ ہے وہ ، ونوں پر بفتدر ہرا یک کے تق کے واجب ہوگا اور خریا کے پھل تو ڑٹا اورانگور کے خوشہ چننا بھی اس میں وافل ہے۔ از انجملہ یہ ہے کہ جو عاصلات ہود ہ دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی از انجملہ یہ ہے کہ اگر درختوں میں پچھے نہ آئے تو دونوں میں ہے کی کو پچھے نہ ملے گا۔ از انجملہ یہ ہے کہ عقد معاملہ طرفین ہے لازم ہوتا ہے حتیٰ کہ دونوں میں ہے کی کوا نکار کا یا فنخ عقد کا بدوں دوسرے کی رضا مندی کے اختیار نہیں ہے لیکن اگر کوئی عذر پیش آئے جس کا شرع میں امتبار ہے تو فتنح کرسکتا ہے۔ از انجملہ بیا کہ عامل پر کام کے واسطے جبر کرسکتا ہے لیکن اگر عامل معذور ہوتو ایسانہیں کرسکتا ہے۔از انجملہ بیر کہ جو حصہ شرط کیا گیا ہے اس پر برد ھانا یا اس سے گھٹا نا جائز ہے مگر اصل میہ ہے کہ بڑھانے میں بڑھانا ایک صورت میں جائز ہو گا جب ابتدائے عقد قرار وینا ہو سکے اور ترمیں ہاں گھٹانا دونوں صورتوں میں جائز ہے چنا نچے اگر ایک مخص نے اپنایاغ خریا آ دھے کی بٹائی پر دیا اور پھل لکے پس اگرا نکار بڑھنا بورانہ ہوگیا ہوتو دونوں میں ہے ہرا یک کی طرف ہے دوسر ے کے تن میں حصہ شروط پر بچھ بڑھادینا جائز ہے۔ اگر كيريوں كابرُ صنابورا ہو كيا تو عالل كى طرف ہے مالك باغ كے واسطے برُ ھانا جائز ہے اور مالك كى طرف عال كے واسطے کھے بڑھاناٹیں جائز ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ عال کو نیاضیارٹیں ہے کہ دوسرے عال کومعاملہ پر دے دے لیکن اگر دوسرے نے عامل ہے ریے کہ دیا ہو کدانی رائے پڑمل کرتو دے سکتا ہے۔ واضح ہو کہ تھم معاملہ فاسدہ کے چندانواع ہیں۔ازانجملہ یہ کہ عامل پر کام كرنے كے واسطے جرنبيں كيا جاسكتا ہے۔ ازائجملہ ريكہ يوري حاصلات مالك كوسلے كى اور مالك اس ميں سے پچھ صدقہ نہ كرے كا از انجملہ بیکہ عامل کے کام کا اجرالمثل پیلوں کے پیدا ہونے پرنہیں ہے بلکہ اجرالمثل داجب ہوگا خواہ پیل بیدا ہوں یا کچھنہ بیدا ہوا تجملہ یہے کہ اجرالمثل علم مقدار مسے پر مقدر ہوگا اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گابیا مام ابو یوسٹ کے نزدیک ہے اورامام محر کے نزدیک بورا واجب ہوگا بیا ختلاف اس صورت میں ہے کہ عقد معاملہ میں دونوں میں ہے ہرا یک کا حصہ بیان کیا گیا ہواور اگر بیان نہ کیا گیا ہوتو بلاخلاف بوراا جرالمثل واجب ہوگا اور واضح ہوکہ جوامور فنخ معاملہ میں غذر ہوتے ہیں از انجملہ بیرکہ عال چور ہو چوری میں مشہور ہوکہ اس کی ذات بھلوں کی نسبت جوف کیا جائے اور جن امور سے عقد معاملہ خود نسخ ہوجا تا ہے وہ اقالہ کرنا ہے اور مدت معاملہ گذرجا نا اور متعاقدین کامر جانا کذانی البدائع اورعقد معامله عامل کے بیار ہونے ہے تیخ ہوجاتا ہے بشرطیکہ کام کرنااس کواس طرح مصر ہو کہ وہ کام ے ضعیف ہوتا ہواور اگر عامل نے جاہا کہ میں کام نہ کروں تو سیجے قول کے موافق اس کو بیقا بوندویا جائے گا بیمین میں ہے۔ יות פכל:

#### متفرقات ميس

اگر درختوں و باغہائے اگور میں بعض پھلوں کے وض معاملہ اقرار دیا تو امام اعظم کے نزد کی فاسد ہے اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے بشرطیکہ مدت معلومہ اور جزومشاع لینی مثل تہائی و چوتھائی وغیرہ کے بیان کردیا ہواورفتو کی اس امر پر ہے کہ معاملہ جائز ہے اگر چہدت بھی بیان نہ کی ہو بیسراج بیش ہے۔ اگر باغ ہے۔ اگر باغ ہے۔ اگر باغ خرمااور درخت خرمایان نہ کی ہو بیسراج بیش ہے۔ اگر باغ خرمااور درخت خرمایان آگور میں آئی مدت میں خرمااور درخت خرمایان آگور میں آئی مدت میں اور درخت خرمایان آگر ہائی ہواور سے بارہ تو درخت میں ہے۔ اگر بائی ہواور سے بارہ تو درخت میں ہے۔ اگر بائی ہواور سے بارہ تو درخت میں ہواور سے بارہ تو درخت میں بیشرہ وہوتو بارہ مے گانے نیادہ وہ بیا مام اور بوسے نیور کے بارہ ایس کے معنی بید بین کہ اجرائش اگر شاؤری ہواور سے بارہ تو درکت ہواور اس کے میں بید درکت ہواور سے بادہ وہ بارہ ایس کے میں ہواور سے بیدرہ لیس کے۔ اس کے میں ہور درکت برصورت بور سے بعدرہ لیس کے۔ اس کے میں میں مورت بور سے بعدرہ لیس کے۔

پھل نہ آئے گا تو معاملہ فاسد ہے اور اگر اتنی مدت ہو کہ جس میں ہی پھل آجا تا ہے اور ہی تبیں آتا ہے تو عقد معاملہ موتو ف رہے گا پس اگر اس مدت مقررہ میں پھل آگیا تو معاملہ بھی ہوجائے گا اور اگر نہ آیا تو فاسد ہوجائے گا اور بیاس وقت ہے کہ اس مدت میں ایسا پھل آگیا ہوجیہ اس معاملہ میں امید ہے اور اگر ایسا پھل آیا کہ جیسا ایسے معاملہ میں مرغوب بہتیں ہوتا ہے تو معاملہ جائز نہ ہوگا کیونکہ جو مرغوب بہتیں ہے اس کا وجود وعدم کیساں ہے اور اگر اس مدت مقررہ میں در خت خرما میں پھل نہ آئے تو دیکھا یہ اس معاملہ جائز ہے جائے کہ اگر اس مدت کے بعد اس سال بھر میں ان ور ختاں میں پھر پھل پیدا نہوئے یا کسی علت سے نہ آگر کو معاملہ جائز ہے اور اگر اس مدت کے بعد اس سال میں اس میں پھل آگئے تو معاملہ فاسد ہے بی خلاصہ جمیں ہو کئی زمین پانچ سو برس کے واسطے دی عالا نکہ دینے والے کی تمریس برس کی ہو جائز ہے اور اگر میں برس کے واسطے دی عالا نکہ دینے والے کی تمریس برس کی ہوتو جائز ہے۔ اور اگر میں برس ہوتو نہیں جائز ہے بیتا تار خانہ میں ہے۔

اگر باغ خرما کی تخص کو بعظد معاملہ اس شرط ہے دیا کہ درخت و پھل دونوں میں نصفا نصف ہوں لیں اگر بیدد خت حد نمود
زیا دتی کی حالت میں ہوں او عقد معاملہ درخوں و پیلوں دونوں کے حق میں جائز ہوگا اور اگر بیدد خت حدثمود زیا دت ہے خارج ہوتا ہوں پہیا تا جا کہ جب پورے ہوجا ئیں اور پھل
گئے ہوں تو معاملہ فاسد ہے اور درختوں کا حد نمود دونیا دت ہے خارج ہوتا ہوں پہیا تا جا کہ جب پورے ہوجا ئیں اور پھل
آجا کی بیز خبرہ میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کو ایک باغ انگور معاملہ پر دیا حالا تکہ اس میں جو درخت ہیں و وسوائے تھا ظت
کے کی کام کے تات نہیں ہیں تو مشائح نے فرمایا کہ اگر ایکی حالت ہو کہ اگراس کی تھا تھت نہ کی جائے تو اس کے پھل پینے ہے پہلے
باتھ ہے جاتے رہیں تو معاملہ جائز ہوگا اور اس صورت میں بیر تھا ظت نے دوالم حالہ جائز نہ ہوگا اور اگر ایک حالت
ہوکہ کچنے سے پہلے اگر تھا ظت نہ کیا جائے تو سکے پھل باتھ ہے جائیں گئو محاملہ جائز نہ ہوگا اور اگر ایک حالت
معلی ہور کر چنے ہے تا تھا تھت نہ کیا جائے تو سے تھا تھی کہ اگر ان دونوں باتوں میں ہے کہ کی کہ تات نہ ہوں تو معاملہ
میں ہے جسے بلے گا کہ یک کہ یہ ہو کہ تات ہوتے ہیں تھا جہ کہ اگر کی مختص نے باغ خرما دوشھوں کو بدیں شرط
معاملہ پر دیا کہ ایک عال سے کے واسطے چھنا حصہ اور دوسرے کے واسطے نصف اور مالک کے واسطے تبائی ہوگی تو ہو بائز ہے یہ معاملہ پر دیا کہ ایک عال سے کہ اگر کہ گونی نے بائل ہوگی تو یہ جائز ہے یہ معاملہ پر دیا کہ ایک عال سے کہ وار دوسرے کے واسطے نصف اور مالک کے واسطے تبائی ہوگی تو یہ جائز ہے یہ معاملہ بر دیا کہ ایک عال سے کہ وار میں ہوگی تو یہ جائز ہے یہ میں میں میں میں معاملہ میں دیا مالک کے واسطے تبائی ہوگی تو یہ جائز ہے ہو

اگر کی تخص نے اپناور خت تم مادو عاملوں کو بدین شرط پردیا کہ دونوں (۱) اپنے پاس ہے اس کی تلقیم (۱۷ کریں اس شرط ہے کہ پیداوار ہم سب بیس تنمی تبائی ہوگی تو بہ جائز ہے اور آگر یوں شرط لگائی کہ مالک درخت کے واسطے ایک تبائی اور خاص اس عامل کے واسطے دو تبائی ہوگی اور دوسرے عامل کے واسطے اس عامل پرجس کے واسطے دو تبائی حاصلات مشروط ہے سودر ہم واجب ہوں گئت یہ مال کہ درخت کی ہوگی اور دوسرے عامل کے واسطے دو اسطے دو تبائی حاصلات مشروط تھی اجرافتل واجب ہوگا مگر مقدار سے لیمن سودرہم سے زائد نہ کیا جائے گا چربے عامل جس کے واسطے دو تبائی حاصلات مشروط تھی اجرافتل واجب ہوگا مگر مقدار سے لیمن سودرہم سے زائد نہ کیا جائے گا چربے عامل جس کے واسطے دو تبائی حاصلات مشروط تھی اجرافتل واجب ہوگا مگر مقدار سے لیمن سودرہم سے زائد نہ کیا جائے گا چربے عامل جس کے واسطے دو تبائی حاصلات میں میں میں میں تبارہ ہم کی اور بنا ہر بیا کہ میں میں مور بیا ہے والف تعالی جس کے واسط و دفیر و چنا ہے کہ ترقیاس مفتو دو تب کے والئے دوست کے والئے کا میں کے واسط و دوست کے والئے کا خال کے تم کو اس کے دوست کے والئے کا خال کے تم کو این کا میں کہ واسط و دوست کے والئے کا دوست کی دوست کے والئے کا دوست کے والئے کا دوست کے والئے کا دوست کے والئے کا تبائی کا دوست کی دوست کے والئے کا دوست کے والئے کی دوست کے والئے کا دوست کے والئے کا دوست کے والئے کا دوست کے والئے کی دوست کے والئے کا دوست کے والئے کا دوست کے والئے کی دوست کے والئے کا دوست کے والئے کی دوست کے والئے کی دوست کے والئے کی دوست کے دوست کے والئے کی دوست کے والئے کی دوست کے دوست کے دوست کے والئے کی دوست کے دو

(۱) يعنی اين قريد سند (۲) نه وژل لگاناد

دواشخاص میں مشتر کہ خرما کے باغ کا مسئلہ 🏠

اگرایک بیمی کوانیا پاخ خرما معاملہ پرای شرط ہے دیا کہ حاصلات دونوں جی تصفائصف ہوگی اور اس شرط ہے کہ عالی سو درہم کے حوض قلان فنی کوام کے واسطے مزدور کرے تو ہے اس ہے بخلاف اس کے اگریشر طرفگائی کہ عالی سو درہم کے کوش کوائی کہ عالی سو درہم کے کوش کوائی کہ کا اس کے حصہ جی ہے اس سال اس کی پر داخت کرے اور جو تھے پیدا ہوگا اس کا نصف عالی کا ہوگا اس نصف جی ہو دو تبائی ایک ہے حصہ جی سے اور ایک تبائی دوسرے کے حصہ جی سے اور ایک تبائی اور بوقی کے دو تبائی ایک کے دو تبائی ایک کے دو تبائی ایک کے حصہ جی سے اور ایک تبائی دوسرے کے حصہ جی سے اور ایک تبائی ہوگا ہوگا اس نصف جی کہ دو تبائی ایک کے دوسر جی کہ دو تبائی اس ما لک کی ہوگی جس کے دوسر جی کہ دو تبائی ایک کے دوسر جی کہ دو تبائی ایک کے دوسر کے دوسر جی کہ دو تبائی ایک کے دو تبائی ایک کے دوسر کے دوسر جی کہ دو تبائی ایک کے دونوں نے ایک کہ دو تبائی دوسر ہے ایک کہ دو تبائی اس ما لک کی جس کے دوسر کے دوسر خل کے دوسر کے

اگر تصف باغ خر ما معاملہ پردیا تو تہیں جائز ہاوراگرا کیے تخص نے معاملہ پر باغ خر مااس شرط ہے دیا کہ عالی اس شی کام
کرے پھر درختاں باغ وان کی حاصلات دونوں بھی نصفا نصف ہوگی تو بیہ معاملہ فاسد ہے اور واضح ہو کہ اس صورت بھی اور کیتی کی مورت بھی فرق ہے بینی اگر دوسر ہے کو ایکی زبین دی جس بھی گئی ہے جو بنوز ساگا ہے اس شرط ہے کہ اس کی پرداخت کر ساور بینی بھی اس بھی کہ کانے کے لائن ہو جائے اور جو پھے اللہ تعالی کے فقل ہے بیداوار ہووہ ہم دونوں بھی نصفا نصف ہوگی تو جائز ہے یہ با تا برخانیہ بھی ہے۔ اگر کی نے دوسر ہے کو درخت لگ نے کو لائن زبین پودے بھلانے کو اس شرط ہوں کے درخت اور ان کے پھل دونوں بھی شرک کے بول گئی تو بیائز ہوا کا گئی کہ دون بھی تھی نے دوسر کے جوں گئی تو بیائز ہوگا اور اگر دوسر سے کہ دون کے دونوں بھی شرک کے بول گئی تو بیائز ہوگا اور اگر اس مور اس کے دونوں بھی تھی ہوں اور درخت فاصد آ کی بھی خال کو پھر حاصل نہ ہوگا اور اگر دونوں بھی نصفا نصف ہوں اور درخت فاصد آ کی بھی نوا در بھی ہیں خریدے ہیں تو بیا قرید اس مور اس مور کو بھی اور اگر اس محفی ہوں اور درخت فاصد آ کیے جس نے اپنے مال سے نہیں خریدے ہیں تو بیافاسد ہوگا کہ بیل تا ہو بھی تو اور کی دونوں میں مشترک ہوں اور درخت ایک جس کے بور پھی تو درخت ایک کے بور بھی تو بیائز ہواور ایا مور ہوست کے بور نے بیل تو بیائز ہوں اور درخت سے اور اگر دونوں بھی جائز نہ ہوا درا ایا مور ہوست کے بور کے جس کے دونوں میں مشترک ہوں اور درخت اس کے بور کے جس کے دونوں میں مشترک ہوں اور درخت اس کے بور کے جس کے دونوں بھی مشترک ہوں اور درخت اس کے بور کے جس کے دونوں بھی مشترک ہوں اور درخت سے تو تو درخت اس کے بور کے جس کے دونوں بھی مشترک ہوں اور درخت سے تو تو درخت اس کے بھی نوا درخت اس کے بور کے جس کے دونوں بھی مشترک ہوں اور درخت کیا تو درخت اس کے بور کے جس کے بیل ہوں ہوں گئی دونوں بھی مشترک ہوں اور درخت کیا تو درخت اس کے بور کے دونوں بھی مشترک ہوں اور درخت کی تو درخت اس کے بور کے دونوں بھی مشترک ہوں اور درخت کی تو درخت اس کے بور کے دونوں بھی میں دونوں بھی بھی تو درخت کی کو درخت کی سے دونوں بھی دونوں بھی ہوں ہو دونوں بھی جو درخت کی دونوں بھی میں دونوں بھی ہوں ہو کے دونوں بھی ہو تو دونوں بھی دونوں بھی ہو تو دونوں بھی بھی ہو تو دونوں بھی ہو تو دونوں بھی ہو تو دونوں بھی ہو تو دونوں بھی ہو تو دو

اگر کسی مخفی نے اپنی زمین جوور دیت جمانے کے لائق ہے دوسرے مخفس کو چند سال معلومہ کے واسطے برین شرط دی کہ اس میں در خت یا انگور کے در دیت یا خرما کے در دیت لگاد ہے اس شرط سے کہ اللہ تعالیٰ کے فعنل سے در دیت یا در فتاں خرمایا در فتال انگور جو

ا تال بينظر تشيم بورندمرادوي بجوفقرواول منموم بين بودساس كيول ياكى طورساس كى ملك بول ـ

<sup>(</sup>۱) ليني مثلًا جس نے اپنے ال سے تریب ہیں۔

تیار ہوئی گے وہ دونوں میں نصفانصف ہوں گے اور اس شرط ہے کہ زمین بھی دونوں میں نصفا نصف ہو گی تو یہ فاسد ہے اور جب ا بیامعالمہ فاسد ہوا حالا نکہ عامل نے ای معاملہ پر زمین اپنے قبضہ میں لے کراس میں نخل پاشجریا ورخیاں انکور لگائے اور اس میں میلوں کی بہت حاصلات ہوئی توسب درخت وتیمرو در نتاں آگور ما لک زمین کے ہوں گے اور ما لک زمین پر واجب ہوگا کہ عامل کوجس نے بید بود سے لگائے ہیں ان بودوں کی قیت اور اس کے کام کا اجراکشل ادا کرے۔ ای طرح اگر مالک زمین نے عامل کے واسطے زمین میں سے مجھودینا شرط نہ کیا گر نہ کہا کہ تو اس زمین میں تجریا در خیاں خرمایا انگور نگا دیں شرط کہ جو پچھاللہ تعالی اس غمی سے پیدا کرے گا وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور بدیں شرط کہ تیرے واسطے جھے پرسو درہم واجب ہوں کے یا ایک کر گیہوں ہوں گے بااس زمین کے سوائے جس میں بورے نگائے ہیں دوسری زمین میں ہے نصف زمین دینی واجب ہوگی تو یہ سب فاسد ہے میر پیط میں ہے۔ اگر بود ے مالک زمین کی طرف سے ہوں اور اس نے اور مالک زمین نے باہم بیشر ط کی کہ جو م مجھاس میں سے پیدا ہووہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور بیشرط کی کہ عامل کے داسطے مالک زمین پرسوور ہم واجب ہوں کے توبیفا سد ہے اور اگر اس نے ای قرار داو پر کام کیا تو حاصلات دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور اگر یو دے عامل کی طرف ہے ہوں اور دونوں نے بول شرط کی کد حاصلات دونوں میں نعظا نصف ہوگی اور بیشرط کی کہ مالک زمین کے واسطے کا شکار پر سو درہم وا جب ہوں گے تو بیرفاسد ہے ہیں سب حاصلات عال کی ہوگی اور ما لک زمین کے واسطے اپنی زمین کا اجرالمثل واجب ہوگا اور اگر بود ساور ج ما لك زين كى طرف سے بول اور باتى مسك بحالها بوتو بھى فاسد باورسب ماصلات عامل كى بوكى اور مالك ز مین کے واسلے کا شکار پر اس کی زمین کا اجرالشل اور پودوں کی تیت واجب ہو کی اور اس کے بیجوں کے مثل جج واجب ہوں گے۔ای طرح اگرعال نے بجائے سودرہم کے گیہوں یا حیوان میں سے کوئی جانورمعین یا غیرمعین ما لک کے واسطے شرط کیا موتو ييشرو طبعي مفسد عقد كمعني من ب- بيمسوط من ب-

كيرياں ( وُتَقُل ) نكل آنے كے بعدائيے خرما كاباغ دوسرے كوكاباغ معاملہ يرديا ☆

اور بھی وارث چھوڑے پھر باتی وارثوں نے چاہا کہ زیمن تھیم کرنے کے واسطے عمر و سے بیز بین فالی کراویں اور اس ہے کہیں کہ
اپ درخت اس میں سے دور کردے تا کہ زیمن تھیم کی جائے تو بھے نے فر مایا کہ اگر بیز مین محتل تسمت ہوتو ان سب میں موافق حصد کے تقیم کی جائے گا کہ اپنے درخت اس کے درختوں کے اس کی ہوگی اور جس قد رغیروں کے حصد میں آئے اس کی باہم سلی نے درخت اس کے درختوں کے اس کی باہم سلی نہ مسلی نہ وجائے اس کی باہم سلی نہ ہوتو عمر و کو تھم دیا جائے گا کہ اپنے درخت اسکھاڑ کرز مین ہراہر کردے بشر طیکہ ان لوگوں میں باہم سلی نہ وجائے اوراگر بیز مین محتل کے حصد میں آئے اوراگر بیز مین محتل کے تقیم نہ ہوتو عمر و کو تھم دیا جائے گا کہ سب درخت اس میں درخت انگاد سے بدیں شر طاکہ جو پیدا ہووہ جائے تو ایسانہیں ہوگا جس بی تر طاکہ جو پیدا ہووہ و اسے تو ایسانہیں ہوگا چھر مدت مقرر گذرگی تو ما لک زمین کو اختیار ہوگا جا ہے درختوں کی نصف تیمت اس کے بونے والے کو دسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بونے والے کو دسے کرسب درخت اپنی ملک میں لے لیے یا گورا کھاڑ لے رہے جائے میں ہے۔

ا میک مختص نے اپنی زمین کی عامل کودی اس نے ما لک کے تھم ہے اس میں در خت نگائے ہیں اگر ہودے ما لک نے بول تو در خت ما لک کے بھوں مے اور اگر مالک نے عال نہ کور ہے کہا کہ میرے واسطے بودے لگائے تو بھی بھی تھم ہے اور عال کے واسطے ما لک براس کے بردوں کی قیمت لازم ہوگی اور اگر بیکیا ہو کہ اس میں بودے نگائے اور بیند کہااور میرے واسطے بوڈے نگائے ہیں عامل نے اپنے باس سے اس میں بودے لگائے تو بیسب بود سے عال کے ہوں کے اور مالک اس سے کہ سکتا ہے کہ ان کوا کھاڑ لے اور اگر بوں کہا ہوکہ اس میں اس شرط سے بودے لگادے کرسب درخت نصفا نصف مشترک ہوں مے تو جائز ہے بیدوجیو کردری میں ہے۔ ایک مخض نے دوسرے کواپنی زمین اس واسطے دی کہاس میں درخت لگاد ہے اور بودے اس کودے دے چر مالک زمین نے کہا کہ بودے على نے دیے ہیں لی درخت میرے ہیں اور ہونے والے نے کہا کہ وہودے تومیرے یاس سے چوری ہو محے اور میں نے اپنے پاس ے بودے جمائے ہیں ہی ورخت میرے ہیں تو مشاکع نے فرمایا کہ ورختوں کے باب میں مالک زمین کا قول قبول ہوگا کیونکہ ب ور خت اس کی زمین سے متصل میں اور جو بودے اس نے جمانے والے کودیے تھے ان کی بابت عامل کا قول قبول ہوگا کہ چوری مح یماں تک کہنا ک ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ این تھا بیافائ قاضی خان میں ہے۔ ایک محض نے اپنی زمین دوسر سے کودی تا کہ وہ باغ انگورنگادے توبیسب مالک زمین کا ہوگا اور لگائے والے کو جواس نے بودے وغیرہ کے بیں ان کی قیمت اور اس کے کام کا اجرالشل ملے گاریجوا ہرا انتاوی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے اپنا باغ ایکوردوسرے کومعاملہ پرویا اور ایک مت تک عال نے اس کے کاموں کی انجام دی می کوشش کی پراس کوچموز کر چلا گیا پر پھل پختہ ہونے کے وقت آیا اور حصہ شرکت طلب کیا لیس اگر اس نے مالک کویہ باغ انگور میکل برآ مدہونے کے بعد اسی حالت میں واپس کیا کداگر میں مل انداز و کیے جاتے تو بچھے قیمت ہوتی تو اس کی شرکت باطل نہوگ اورشرط سابق کے موافق وہ شریک ہوگا اور اگر پھل نکلنے سے پہلے اس نے واپس کیایا بعد پھل نکلنے کے ایسے وقت واپس کیا کہ اگر اس وقت تیت انداز و کی جاتی تو میحمد تیت نه بوتی تو عال ندکوران میلول من شریک نه بوگارید فره من ب-

قابل يرداخت بوجانے يربيجوں كوالله كي مشيب كا كہدكر معاملہ يردينا ح

اگرایک فض نے اینار طبہ جواہے کانے کی معیاد پر پہنٹی گیا ہے دوسر ہے کوائی شرط ہے دیا کہ میخض اس کی پردا خت کرے اوراس کو سینچتے یہاں تک کدائ کے باتہ ہوں بدین شرط کدانلہ تعالی اس کے بیچوں میں ہے جس قد رتھیب کرے گاوہ ہم دونوں میں مشترک ہوں گئے استحالی ہوئے ہے۔ اس کا وخت نہیں بیان کیا ہے اس واسطے کہ بیچ کی جانے کا وخت معلوم ہے ہیں مشترک ہوں گئے واشحہ ان ہو کہ وہ بیٹا ماصل تداوہ ماصل ہو سے۔ میں اور ایسے جی تینی فرید کے جی ان کی قیت بعنی جو استحالی ہو کے۔ میں ان کی قیت بعنی جو

اس کے جے دونوں عمی مشترک ہوں ہے اور رطبہ فقط اس کے مالک کا ہوگا اور اگر دونوں نے بیشر ط لگائی ہوکہ رطبہ دونوں علی مساوی مشترک ہونو معاملہ فاسد ہوگا کہ ان الفلیس ہے۔ اگر شجر لیے انگل کے پودے بوئے ہوئے جوز عن میں ہم ہے ہیں۔ گر ہنوز ان علی پہل نیس آئے ہیں کی دوسرے کواس شرطے دیے کہ ان کی پر داخت کرے اور پانی وے اور اس کے فل کی تلقیمی کرے اور چی کہ اس معی واصلات ہوگی وہ دونوں عمی نصفا نصف ہوگی تو ایسا معالمہ فاسد ہے کیون اگر چند سال معلوم بیان کر دیاتو ہوسکت ہے کہ کو کہ ایک ہی تحت کے دونوں میں نو بین کی وجہ سے تفاوت ہو جاتا ہے لیمن کی درخت کی زعین تو کی ہوتی ہے اور کس کی ضعیف لیس اگر دونوں نے مت مفاوت وابع ہو جاتا ہے لیمن کی درخت کی زعین تو کی ہوتی ہے اور کس کی ضعیف لیس اگر دونوں نے مت مفاوت وابع ہو جاتا ہے لیمن کی درخت کی ذعین تو کی پس معالمہ جائز ہوگا اور اگر انھوں نے اس کو خوت خوت کی اس معالمہ جائز ہوگا اور اگر انھوں نے اس کو میان نو جائز نہیں ہو ہو جائے گئی پس معالمہ جائز ہوگا اور اگر انھوں نے اس کو میان نو جائز نہیں ہے ہو ہو جائے گئی ہو گا اور عائل نے چا ہا کہ درختوں عمی ہونوں کے مان ندکا م جس ہے ہو ہو گاف کرتا جس میں شاخ ہو ہو جائے ہو کہا ہے کہا نہ کا آئی ہو تی میان کے ذمہ ہو جائے ہو کہا ہو جائے گئی کہ درخت کی تا کہ کہا تھی کرتا جس میں شاخ ہو تیو کہ کہ درختوں میں ہو جائے گئی ہو کہا ہو گا نے میں وہ شاخ ہو ہیں ہو جائے ہو کہا ہو گا ہو گا ان کی تار میں وہ شاخ ہیں وہ شاخ ہیں ہو درخت کی ان کہا کہ کے ذمہ ہو اور اس پر فتو کی ہو تی ہو کہ میں مفال کے ذمہ ہو اور اس کرتا ہائے انگور میں عائل کے ذمہ ہو الیہ ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہو تھوں کرتا ہیں ہو نو کی ہو تھا ہو کہا ہو کہا ہو گئی ہو تھی ہو ان کی ہو تو ان کے درکت ہوں اور اس پر فتو کی ہو تو کہ ہو تو کہا ہو کہا ہو تو کہا ہو تھیں ہو تو کو کہا ہو گئی ہو تو دو اور اس پر فتو کی ہو تو کہا ہو تو کہ ہو تو کہا ہو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کو کہ کو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہ

ایک فخص نے اپناہاغ انگور کی فخص کو معاملہ پر دیا پھراس میں پھل آئے اور دینے والا واس نے گھر کے لوگ ہرروز اس ہاغ میں جاتے اور پھل کھاتے اور اپنے ساتھ لاتے تھے اور عال ہاغ ذر کور میں فقط بھی بھی جاتا تھا پس آگر دینے والے کے گھر کے لوگوں اس فجر بھنی درخت اور کرم بھنی درختاں اگوراور فل بھنی درختاں فرہا۔ سے سلیجے زیادی لگانا ہارودر پھلدار ہونا۔ سے ایک پودایا کی پودے۔

<sup>(1)</sup> یعنی انگور کے بھیلائے کے واسطے۔

ے جائز ہے۔

جی از ہے۔

علی نے کہا کہ بیں آدمی کی بریاں لیے لیتا ہوں تو ان جائز ہے تو اس حقد کا باتی رکھنا تا کہ ضرر دورہ و بدرجہ اولی جائز ہے اور اگر
عالی نے کہا کہ بیں آدمی کی بریاں لیے لیتا ہوں تو اس کو افقیار ہے اس واسطے کہ حقد کا باتی رکھنا اس کی ذات سے ضرر دور کرنے کے واسطے
تھا پھر جب اس نے اپ او پر ضرر کا التزام کر لیا تو با لک زبین کے مرنے سے حقد ٹوٹ جائے گا لیک ویہ افقیار نہیں ہے کہ بالک
زبین کے وارثوں کو ضرر لائتی کرے ہی وارثوں کو افقیار حاصل ہوگا جا بیں ان کیریوں کوتو ڈکر عالی کے ساتھ فعفا نصف ہوارہ کرلیں
اورا گرچا جی تو عالی کو کیریاں کی نصف قیت دے دیں اور تمام کیریاں ان کی تو جائے گی اورا گرچا جی تو کیریان پختہ ہونے تک جو پکھ
خرچہ پڑے وہ افخاد میں پھرعائل کے حصہ کئن علی سے اپنا نصف خرچہ والیس لیس اورا کر عائل مرکیا تو اس کے وارثوں کو افتیار ہے کہ
معاملہ کے باغ وغیرہ پر سابق دستور درئی سے کام کریں اگرچہ مالک زبین اس پر راضی شہو کیونکہ یوگ عالی کے قائم مقام جیں اورا گر

میں عامل کے واسطے ضررے اور جس طرح تعض اجار وضرر دفع کرنے کی غرض سے جائز ہے اجار و باتی رکھنا بھی وقع ضرر کی غرض

عامل کے دارثوں نے کہا کہ ہم ان کیریوں کوتو ژکرتھیم کیے لیتے ہیں تو ما لک زمین کو دہی اختیار ات حاصل ہوں کے جو پہلی (۱) صورت میں ہم نے مالک کے وارثوں کے واسطے بیان کیے ہیں۔ اگر دونوں مر مھے تو درختوں کی پرداخت کرنے یا نہ کرنے میں عامل کے دارتوں کا اختیار ہے کیونکہ عامل کواپنی زندگی جس مالک زمین کے مرجانے کی صورت جس ایسا اختیار تھا اور دارت لوگ اس کے قائم مقام میں پس ان کو بھی ہی اختیار ہوگا اور بیامراز باب توریث کی النیار تبیس ہے بلک از باب خلافت ہے کہ جوش مورث کو باستحقاق حاصل تمالیعن پیل پختہ ہونے تک پیلوں کو درخت پر لگار کھنا وہ وارثوں کوبطور خلافت حاصل ہوگا اور اگر ان لوگوں نے درختوں کی بروا خت کرنے ہے انکار کیا تو وار ٹال مالک زمین کو و سے بی اختیارات عاصل ہوں کے جیسے ہم نے صورت اول (۲) میں بیان کیے ہیں اور اگر دونوں میں ہے کوئی ندم الیکن معاملہ کی مدت گز رگنی حالانکہ اس وقت تک کیریاں کچی سبزتمیں تو بیمبورت اور موت کی صورت وونوں کیساں ہیں لینی خیار عامل کو حاصل ہوگا اگر جا ہے تو یہ بدستور سابق کام کرتا رہے يهاں تك كر چل يخت ہو جاكيں اور يمر دونوں من نصفا نصف تقسيم ہوں مے ليكن اس صورت ميں يد بات ہے كداكر عامل ف تجلوں کا درخت پر لگار کمنا اختیار کیاتو اس وقت ہے پختہ ہونے تک اس پرزمین کا نصف اجراکمثل واجب ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔ اگرایک مخص نے اپتا ہائے انگور بنائی برویا بھرعامل سال کے اندر مرکمیا اور مالک نے بدوں تھم قاضی معلوں کے پہنتہ ہوئے تك خرجه انفايا تو متبرع ند ہوگا بلكه ميلوں سے وصول كرنے كا اور عامل كو ميلوں من سے اپنے حصد لينے كى كوئى راه ند ہو كى جب تك ما لک کا خرچہ نہ دے اور بھی تھم مزارعت میں ہے۔ اگر عامل عائب ہو گیا اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو ما لک زمین ابنا خرچہ واپس تبیس لے سکتا ہے بیسرا جیدیں ہے۔ اگر مرد آزاد نے ابنایاغ خرمائسی غلام مجور یا طفل مجورکو بٹائی پردس سال کے واسطے دیابدی شرط کہاس کے کا موں کی برداخت کرے اوراس کو سینچے اور تر مادی نگائے اور جو کچھاللہ تعالی اس میں پیدا کرے گاو ہم دونوں میں نصفا نصف ہو گا ہی عال ندکور نے ای معاملہ برکام کیا تو استحسا نا اگر غلام وطفل ندکورکام کرنے سے سیح ساکم نے رہاتو سب ماصلات اس کے و مالک كدرميان نعقا تعف بوكى اوراكر باغ ذكور من كام عناام ذكور ياطفل فدكورم كيابي غام كي صورت من تمام حاصلات ما لك باغ کی ہوگی اوراس پر واجب ہوگا کہ غلام کے مالک کوغلام کی قیمت ادا کرے اور اگر طفل مجور عامل ہوتو حاصلات مالک اور طفل کے وارثوں کے درمیان نصفانصف ہوگی اور مالک باغ کی مددگار برادری براس کی دیت واجب ہوگی بیمجیط میں ہے۔ غلام ماذون یاطفل ماذون نے اپناباغ خرمائس کوبٹائی بردیا اور ہنوز عامل نے کام نہ کیا تھا کہ دینے والامجور کیا گیا تو معاملہ نہ نو سے گااس واسطے کہ معاملہ طرفین ے لازم ہوتا ہے تی کہ غلام کو قبل عامل کے کام کرنے کے معاملہ تو اُنے کا اختیار نہیں ہے ہیں معاملہ تو نے کے حق عمل اس کا مجور ہونا کارآ مدنہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر غلام مجور اور طفل مجور نے جس کے قبضہ میں ایک باغ فر ماہ دوسرے کوآ دھے کی بنائى برديا اورعال نے كام كياتو بورى عاصلات مالك باغ كى بوكى پراكردية والاطفل مجور بوتو عال كوبمى يجها جرت شد الحكى ند نی الحال اور نطقل فدکور کے بالغ ہونے کے بعد اور اگر غلام مجور ہوتو فی الحال نہیں ل سی سے محر غلام آزاد ہوجانے کے بعد اس سے اپنی اجرت کا مواخذہ کرسکتا ہے بیمحیط میں ہے۔ ایک کاشتکار نے زمین وار کی زمین میں ورخت جمائے بھرمدت معاملہ تقصی ہوگئی ہیں اگر اس نے زمین دار کے داسطے جمائے ہوں تو کاشتکار متبرع میں ہوگا اور اگر زمین دار نے اس کو تھم دیا ہو کدان کومیرے لیے خرید کر قولة توريث الخيارا قوال بياعترض بوتا تفاكرتم صفية لوك اختيارات كويمراث بوتانيس كتبة بوجيدي مالشرط وغيره بم كتاب البهوت ثن مذرائح مبال کیوں قائل ہوئے جواب دیا کہ میہاں خیار کی میراث ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ نیابت کہتے ہیں یعنی بدلوگ اسپے مورث کے قائم مقام یدین ہی جواختیار مورث کوتھاوی ان کوحاصل ہے وقال المر جم اگر کہو کہ میراث خود قائم مقامی ہے تو جواب یہ کہاس میں بیمعنی حاصل ہیں نہ آ کا۔ور شام ف یمی ہے تھے کہ سب وارث برابر ہوجا کیں تو ملائے تنفیہ نے وارث کو قائم مقامی کے معنی میں کہا ہے قبامل فیدر سیع سمتبرع مفت احسان کرنے والا۔

<sup>(</sup>۱) جَلَمَا لِكُ مِ لِ (۲) جَلَمَا لِكُ مِ ال

میر سے داسطے جمائے تو بھی بیدور خت زمین دار کے ہوں مے مگر زمین دار پر واجب ہوگا کہ کاشتگار نے جینے داموں کو بیدر خت خرید ہے ہیں وہ کاشتگار نے جینے داموں کو بیدر خت خرید ہیں وہ کاشتگار کے جوں مے اور زمین دار میں وہ کاشتگار کے جوں مے اور زمین دار کو اختیار ہوگا کہ اس کے در آخر کا انتقار ہوگر ہرایک نے تعوز اتھوڑ المحقیار ہوگا کہ اس سے کہے کہ بہاں ہے اکھاڑ لے اور زمین برابر کردے ایک گاؤں کے لوگوں نے متعلم کوئیں ہر دکیا ہے بید جیز کا کرایک مطلم کوئیں ہر دکیا ہے بید جیز کردی ہے۔ کردری بھی ہے۔

دو مالكون مين منقسم نهر كامسئله 🏠

ایک نبر دو آرمیوں میں مشرک ہے اس کے گذارے درخت کے ہوئے ہیں ہیں دونوں میں سے ہرایک نے ان درختوں کا دوئوں کی نبر دو آرمیوں میں مشرک نے فرمایا کہ آگران کا لگانے والا معلوم ہوجائے تو اس کے بوں وہ دونوں میں مشرک ہوں گے یہ درخت دونوں میں سے کی کی خاص ملک ہوں دہ اس کے بوں گے دونوں کی مشرک جگہ میں بوں وہ دونوں میں مشرک ہوں گے یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ باغ انگور کو ایک شخص نے باجارہ طویلہ اجارہ پرلیا گھراس نے درختوں وز داجین کو خریا گھر دونتوں وہ ان میں مشرک ہوں ہوں کا مشرک ہوں گور کو ایک اور ختوں وز راجین اور انہیں گور کا کی دونوں میں ہوں کہ دونوں میں مشرک ہوں اور انہیں کو بعد اور آگا تھر دونوں کو بیا اور تھوڑ او کھاڑ ااور تھوڑ او بیائی بخر اکھاڑ انہیں گیا تھا وہ انہیں کو بیا اور تھوڑ انہیں گور اور بیائی بخر اکھاڑ انہیں گیا تھا دونوں میں ہور دونوں میں ترار بائی تھی مشرک ہوگا اور جوالیا آگا ہے جو بیان اس شرط کے موافق جوان میں قرار بائی تھی مشرک ہوگا اور جوالیا آگا ہے جو انہیں انہیں ہوگا ہوں تھی تھا انہیں کہ تو تو انہیں کہ تو تو انہیں کہ تو تو انہیں کہ تو تو تو ہوں کے دونوں کے دونوں میں ترار کی تھی مشرک ہوگا اور جوالیا آگا ہوگا ہی جو تا ہوں کی تھا انہیں کہ تو تو تو ہوں کے دونوں کو دونوں کے دونو

عامل پر واجب ہے کہ اپنے آپ کوترام ہے بچائے اور اس کوت میں جائز نیس ہے کہ ہا تل کی پکانے میں درخوں و فشک شاخوں میں ہے بچی جلاد ہے اور نہ دعائم (۴) وحریش میں ہے تکال کر جلانا جائز ہے اور جب وقت رہتے کے فشک شاخیں دور کی کئیں اور ہائے انگور ہے باہر نکالی کئیں تو اس کے حق میں ان فشک شاخوں میں ہے لے لیما طال نہیں ہے۔ بدوں اجازت مالک باغ کے اپنے مہمان وغیر ہے کو داسطے باغ میں ہے انگور یا اور پھل (۴) باہر لانا جائز نہیں ہے یہ فآوئی قاصی خان میں ہے۔ ایک مریض نے ابنا باغ فرما آ و معے کی بٹائی پر دیا اور حال نے اس کی پر داخت کیا اور تر مادی دی اور بینچنا یہاں تک کہ پھل آئے بھر مالک باغ مرکی اور سوائے اس باغ واس کے بچومال نہ جھوڑ اتو ان بھلوں کو دیکھا جائے گا کہ فیکوف برآ کہ ہوکر کفرے کی ہوجانے کے دوز ان کی کیا قیت میں ہیں اگر ان کی نصف قیت عال کے اجرائیش سے زیادہ ہوتو عال کوآ د ھے پھل ملیں گاوراگر اس کے اجرائیش سے زیادہ ہوتو

ع تخمرے پرا مشدد وومقصود وو و کیریاں جو پکی ہیں حریم گردو گرونبر و کنواں دیکھویا با دیا وموات۔ (۱) زراجین جمع زرجون تا ک انگور۔ (۲) دعائم تھے جن پرنکزیاں ہیں عریش وہ مچان جس پرانگورکی نتل پھیلتی ہے۔ (۳) کینی ان میں مطلق تصرف کرناروائیس ہے۔ جس و تقسیم واقع ہوئی ہے س دون عالی کے اجرائشل کی طرف کیا ظاکر کے بقتر اس کے جرائش کے دیا جائے گا پھر جس قدراس کے پورے حصہ
تک دہ کمیا ہے وہ میت کی تہائی میں سے عالی کو بطور وصیت دیا جائے گا لیکن اگر عالی نہ کوروارث ہوتو اس کو وصیت میں پھینہ سے گا اورا گر مریض
پراس قدر قرضہ ہوکہ اس کے تمام مال کو بچیا ہوئیں اگر نصف تفر لے کی قیمت وقت جلاوع کے اس کے اجرائشل کے برابر ہو ۔ تو قرض خواہوں کے ساتھ عالی تمام پھلوں کے نصف کے ساتھ شرکے کیا جائے گا اورا گر نصف تفری کی قیمت اس کے اجرائشل سے دائد ہوتو قرض خواہوں کے ساتھ بھندرا ہے اجرائشل کے شریک کیا جائے گا اورا گر نصف تفری کی آباباغ خرما اس شرط سے بٹائی پر دیا کہ عالی کو پیداوار کے موصوں میں سے بھندرا ہے اجرائشل کے شریک کے پھل پیدا ہوئے بھر عالی ایک حصد مطمال کے سریک کے پھل پیدا ہوئے کو رش کی ایمان کے دوروں و مدرگاروں سے باغ نہ کور میں کام کیا اور سوائے اس کے وارثوں میں سے ہور عالی نہ کور کام کام کیا اور سوائے اس کے وارثوں میں سے ہور عالی نہ کور کام کام کیا اور سوائے اس کے وارثوں میں سے ہور عالی نہ کور سے کام کیا جرائش اس کے تاریک کو تھر اس کے وارٹوں کا اور قرض خواہوں کا پچریش میں ہے جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پچریش میں ہے جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پچریش میائی میں سے جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پچریش میں ہے جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پچریش متحل میں ہیں میں سے جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پچریش متحل میں سے جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پچریش متحل میں سے جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پچریش متحل میں سے جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پچریش متحل میں سے جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پچریش متحل میں اسے میں سے جس سے وارثوں کا اور وارٹوں کا پچریش متحل میں کو اس سے میں سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پچریش متحل میں سے بھری کیا تھر وائی سے در سے وارثوں کیا کہ کی کو اس سے در سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پچریش متحل کی میں کیا کہ کو سے میں کو سے میں کو کی سے میں کو کی کو سے میں کو اس سے در سے در سے وارٹوں کا اور کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو

ایک فض کے درخت کی دوسرے کی ملک میں جا کر جڑیں پھوٹیں اور پودے پیدا ہوئے پھر مالک ورخت نے یہ پودے کی فخض غیر کے سوائے اس زھین کے مالک کے ہیدکر دیے پس اگریہ پودے ایسے ہوں کہ درخت اصل قطع کیے جانے پرخشک ہوجا کی فوجہ بیر آئر نہ ہوگا اور اگر خشک نہ ہوں تو ہیدجا تر ہوگا یہ آباد کی کری ہیں ہے۔ اگر عالی سے نے مدت معاملہ کے اندرز بین دار کے باغ انگور میں ہورے لگائے پیر تو درخت زمین دار کے باغ انگور میں بودے لگائے پیر تو درخت زمین دار کے ہوں میں بودے لگائے پیر تو درخت زمین دار کے ہوں میں بودے لگائے پیر تو درخت زمین دار کے ہوں بیر اس بات کا کہ آگر اس نے زمین دار کے واسطے لگائے ہیں تو درخت زمین دار کے ہوں بیر اس بات کا کہ آگر اس نے زمین دار کے دار سے دار ہوگا۔ بیر سے سند سابق بیر در اور مراد دبال ہی مال سے فاحفظ۔

کے اور عال متبرع ہوگا اور اگرز مین وار نے اس کو تھم دیا ہو کہ پودے میر دو اسطے ترید کرمیرے باغ میں لگا دی تو بھی یہ در خت زمین وار کے ہوں گے گرز مین وار پر واجب ہوگا کہ جتنے در ہموں کواس نے تریدے ہیں وہ عالی کودے وے اور اگراس نے زمین وار کی اجازت سے اپنے واسطے لگائے ہوں تو در خت اس کے ہوں گے گرز مین دار اس کوا کھاڑ لینے کے واسطے تھم دے سکتا ہے بیتا تار خاند میں ہے۔ اپنے فرص نے جس کے پاس باغ انگور بنائی پر تعاشبوت کے بہتے کس کے ہاتھ فرو خت کر دی سکتا ہے بیتا تار خاند میں باغ سے اجازت ندلی تو دیکھا جائے گا کہ آگر ہے باتی موجود ہونے کی حالت میں مالک باغ نے تیج کی اجازت دے دو اس کے موالا کہ مالک باغ نے تیج کی اجازت دے کہا جائے ہے تھے گی اجازت دے ہوں اس کو اختیار ہوگا چا ہے عامل سے تا وان لے یا مشتری سے یہ فرہ میں ہے۔ ایک فیص نے در خت بنائی پر دیے گر در دختوں میں بالکل بھل نہ آیا بھر مالک نے در خت بنائی پر دیے گر در دختوں میں بالکل بھل نہ آیا بھر مالک نے در خت بنائی پر دیے گر در دختوں کو بعوض پیدا دار کے اجازہ پر لیا تھا اور جب اس میں بھی بیدا نہ ہوائے گی ادر معالم فاسد ہو جائے گا کو نگر اس کے در ختوں کی در ختوں کو بھوٹی پیدا نہ ہوائی تھے بھوگی اور اگر اس کے در ختوں نے در ختوں کی حقاظت کی اور بینی ہے جوگئی اور اگر اس میں جو ایسے کی اور معالم نا اس اس کی تعاش نہ ہوائیں تھی تھے ہوگئی اور اگر اس نے در ختوں کی حقاظت کی اور معالم نا ایس کا حق اس کی حقائم اور اس کی حقاظت کی اور بینی ہے جوگئی اور اگر اس نے در ختوں کی حقاظت کی اور بینی ہے جو اس کی جس کی کی در مقاشد کی اور بینی ہے جو اس کی کی در دیتوں کی حقاظت کی اور بینی ہے جو اس کی کی در دیتوں کی حقاظت کی اور بینی ہے جو اس کی کی در حقائی کی در ختوں کی حقائم کی در دیتوں کے در ختوں کی حقائم کی در دیتوں کی در دیتوں کی در بیا تھا ہوں کی کی در دیتوں کی در ختوں کی در دیتوں کی در ختوں کی در ختوں کی در دیتوں کی دیتوں کی در دیتوں کی در دیت

متعلق تقااور مچل پیدان ہوئے بید جیو کر دری میں ہے۔

امام محر سے كتاب الاصل ميں مذكورايك مسكله الم

اگرعاش نے زمین میں زمین دینے والے کی اجازت سے درخت خرمایا انگوریا اور شم کے درخت لگائے پھر جب وہ ہڑے ہو اس تدرخسارہ پرلیا کہ قبت انداز وکرنے میں کوئی آئے والااسٹے کوانداز وکرتا ہے اور کوئی اس سے خلاف کی بھتر تفاوت خسارہ ہے گرایا ی کہ پہلا انداز والا اس کوانھا گیا تھا۔ ع تھذیب جھانت کرآ راستاکرہ۔ کرپھل لا کے تو کی دوسر ہے تھی نے اپنا استحقاق ٹابت کیا تو وہ پئی زہین لے لے گا اور درختاں خراوا گور دغیرہ جو درخت اس میں لگائے گئے ہیں اکم ارے گا اور جب دونوں ان درخق اکو اکھاڑی تو دونوں سے بالا نقاق و ونقصان جوا کھاڑنے نے نہیں میں بیدا ہو گیا ہے تا وان لے گا اور دخت بھائے دالا اس کو نقصان غرب (ا) بھی دھے گایدا ما اعظم کا اور آخر قول اہام ابو بوسٹ کا ہو اور عائل نے اکھاڑنے اور دخت بھائے کو جو تھے نہیں ان دیا ہے وہ اس تحقی سے جس نے زیین اس کو دی تھی وہ اپنی اس کو دی تھی وہ اپنی اس کو دی تھی اور کو گا اور اور دخت بھائے اور بھی قول اہام گئے گئے ہو اس تحقی سے جس نے زیین اس کو دی تھی واپس لے گا اور اور اور اور اور بھی قول اہام گئے گئے ہے استحقاق ٹابت کرنے والے گوافقیار ہے کہ بیرسب نقصان اور امام ابو بوسٹ کے موائی اور بھی قول اہام گئے گئے ہو اور اور اور اس کو میں ہو کو اور اور اس کو مورک ہو ہو گئے ہو اس کو میں اور اور اس کا اور اور اس کو اور اور اس کو مورک ہو کا دیا ہے بیر بسوط میں دی ہو گئے ہو کہ ہو گئے ہو گئے

اگردومرے عالی کے پاس تمام چھل جور دختوں پر گئے تھے درختوں پر تراب ہو گئے بدول اس کے کدومرے عالی کے شل کا سے جس جس بور و دونوں جس سے کی پر تا دان لازم نہ ہوگا اور اگر عالی بانی کے قل ہے جس جس اس نے عالی اقل کے قلم کے برظاف کیا ہے تراب ہو گئے تو مالی ہوگا نہ عالی اقل کے قلم کے برظاف کیا ہے تراب ہو گئے تو ہائے کے دائوں دومرے عالی ہائی کے قسل ہے جس سے جس سے جس سے باس آئی اور اگر عالی اقل کے قلم کے برظاف نہیں کیا ہے تراب ہو گئے تو ہائے کے مالک کو اختیار ہے کہ دونوں جس ہے جس سے چس تاوان لیا تو وہ مالی اقل سے تاوان لیا تہد کہا تو اول بیمالی تاوان دومرے عالی سے واپس نے مالی ہوگا اور سے بالی تاوان لیا تو وہ مالی تاوان عالی اقل سے واپس لے گا۔ بیمب اس صورت جس ہے کہ مالک نے عالی اقل نے واپس نے دومرے کو اس بی اپنی رائے کہ اور چس تا دھے عالی اقل نے دومرے کو تہا کہ بیدا ہوں اس جس سے آو سے مالک ہائی گئی دوسرے کو ایس کے اور چس تا دھے عالی اقل کا موگا اور امام گئی جس کے اور چستا دھے عالی اول کی تو دونوں فاسد ہیں اور عالی اول پر تاوان لازم نہ جو معلوم شرط (۵) کر دی اور عالی اول کے دومرے کے واسلے بھی یوں تی شرط کی تو دونوں فاسد ہیں اور عالی اول پر تاوان لازم نہ جو محلوم شرط (۵) کر دی اور عالی اول پر تاوان لازم نہ جو محلوم شرط (۵) کر دی اور عالی اول پر تاوان لازم نہ جو محلوم شرط (۵) کر دی اور عالی اول نے دومرے کے واسلے بھی یوں تی شرط کی تو دونوں فاسد ہیں اور عالی اول پر تاوان لازم نہ جو محلوم شرط (۵) کر دی اور عالی اول پر تاوان لازم نہ جو کھی تارہ کی تو دونوں فاسد ہیں اور عالی اول پر تاوان لازم نہ جو کھی تارہ کی تو دونوں فاسد ہیں اور عالی اول پر تاوان لازم نہ نہ و

ا مین القد سابق ہے کو تکہ خاصب ہے حالانکہ یہاں اس کوشام کی افاقیم اورا گرتو لہ کھے شے معلوم سے مراوق تعر معلوم بیں تو پہلے ہی ہے قاسد ہے بال اگر کہا کہ اپنی رائے ہے تمل کر سے تو البتہ ضامن نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) درخت جمانا۔ (۲) یعنی بنابرتول آخر۔ (۳) چوشر وظمیری ہے۔

<sup>(</sup>٣) اورتبالَ دوسرے ک\_ (۵) معنی تبالَ و پوتمالَ وغیر ومعنوسه.

# عهد كتاب الذبائح عهد

اس میں تین ابواب ہیں

بار (دل):

# ذکوۃ (۱) کے رکن وشرا نظ وحکم وانواع کے بیان میں

قال المترجم☆

فرق ہو آئے ہو ال جو دراصل افت بھٹے کرون کا ناہ مراوش طور ہے جس ہے شرع میں جانو رطال ہوجائے کرون کا ناہ ہو آل ان ہو آئے ہو ہو آئے ہو آئ

اگرچہ پہلے متانس (۵) تقی اور اونٹ وگائے وئیل خواہ جنگل میں اس طرح بدک جائے یا شہر میں بہر حال اس کی ذکوۃ بھی عقر ہے ایسانتی امام محد سے مروق ہے اور بکری اگر جنگل میں اس طرح بدک جائے تو اس کا حلال کرنا عقر سے ہوگا اور اگر شہر میں بدک ان تاور ہومثلاً قانو میں ہوادر اگر اضطرار ہوتو یہ رکن نیس جنا نچر آتا ہے اور اس کو حفظ رکھنا جائے۔ سے قال کروہ سے مکردہ تیز میں مراد ہے تھی علیہ

(۱) علال کریا۔ (۲) کیونکساس نے فلاف سنت عمل کیا۔ (۳) تعنی ہے تبد۔ (۴) تعنی شکار۔ (۵) ملی ہوئی تبدر :

اگر کوئی کتابی ابنادین چیوز کرکسی غیر کتابی کا فروں کے دین پر ہوگیا تو اس کا ذبیحہ تدکھایا جائے گا اورا گر کوئی غیر کتابی کا فرابنا كفرچيوز كركسي الل كتاب كے دين جس آهميا تو اس كا ذبيجه كھايا جائے گا اوراصل بيہ ہے كہ ذرج كرنے والا كا حال و بن اس كے ذرج كرنے كودت كا ديكھا جائے كاس كے ماسواكا كجوائتبارئيس ب أور ہمارے اصحاب كے اصول ميں سے ب كہ جو خص كفرى ملتوں میں ہے کی ملت کوچھوڑ کردوسری ملت کفر میں جواس کے قریب تی داخل ہو کیا تو ایسا قرار دیا جائے گا کہ کو یا دراصل و واس ملت ك لوكوں ميں سے باور جو تفض السماني وغيره كتابي سے پيدا ہوا باس كا ذبير كھايا جائے كا خواہ باب كتابي ہويا مان كتابي ہوية كم ہارے فزد کے ہےاورصابی فرقد کا ذبیحا مام عظم کے فزد کی کھایا جائے گااورا مام ابو بوسف وا مام محد کے فزد کی نہیں کھایا جائے گا پھر واضح ہوکدائل کتاب کا ذبیح جمی کھایا جائے گا کہ جب اس کے ذراع کرنے کے وقت وہاں حاضر نہ ہواور نداس سے چھے ستا ہو یا حاضر ہو اوراس سے فقط اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے۔ جبیامسلمان کے ساتھ حسن ظن کیا جاتا ہے اور اگراس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہو کیونکہ جباس ے کوئی افغانیس سنا تو بحس عن اس امر برحمول کیاجائے گا کداس نے فقا اللہ تعالی کا نام سنا کیا گراس نے اللہ تعالی کے لفظ ے سے علیہ السلام کومراولیا ہے تو مشائخ نے قرمایا کہ اس کا ذیجہ کھایا جائے گالیکن اگر اس نے صریح اس طرح بیان کیا کہ بسم الله الذى موقالث يعنى يسالله كمام يرذع كرتابول جوتين على سايك بيقواس كاذبير رام باورا كراس كى زبان سافقا مسح عليد السلام كاع مستاحياياس في الله سيحانه تعالى كانام اورسيخ عليه السلام كانام لياتواس كاذبيد تمايا جائع كاز انجله جار يزويك شرط بكدذكوة كى حالت على الله تعالى كانام في خواه كوئى نام بوخواه نام كرساته كوئى صفت ملائة جيد الله اكبر الله اعظم للله اجل الله العجمين الله الرحيم وغيره بإضطاع بي فقط الله بإرحمن يا رحيم وغيره كماور يكي مكم تهليل و تسبيح و تحميدكا ب اور عواه تسميه معهودة بعني بهم الله يارحمن الرحيم كوجانا مويانه جانا مواورخوا وتسميه زبان عربي مس مويا فارى وغيروكس زبان من مواور خواہ و عربی الفاظ اچھی طرح اوا کرسکتا ہو یانداوا کرسکتا ہواہیا ہی بشرے امام ابوبوسٹ سے دوایت کیا ہے۔

🛓 معحض یعنی بنورطفل عاقل ہو۔

ماسواعر في تسميه يكارنا 🏠

جوتم شرط کی گل ذکوہ کی طرف دائی ہے۔ از انجملہ بیہ کے ذکوہ افتیاری کے ساتھ وفت تمید کا گل معین کر اورائ سال صورت کا تھم نکانا ہے کہ اگر تمید کہ از انجملہ بیہ ہے کہ جانور شکانا ہے کہ جانور شکانا ہے کہ جانور شکار نہ ہواں میں وفت ذرج کے اصل جانور نکار نہ ہواں میں وفت ذرج کے اصل حیات باتی ہو خواہ کی اور شرور ہے کہ برجانور کے داسط علیحہ وہ سید کہا زائجملہ بیہ ہے کہ جانور شکار نہ ہواں میں وفت ذرج کے اصل حیات باتی ہو خواہ کی اور کی ہو بیا مام عظم کے زوی ہے ہوا دامام ابو یست والم مور کے زوی کے اصل حیات بالہ جو ایک میں ہو بیا مام عظم کے زوی ہے ہوا دامام ابویست والم مور کے زوی کے اصل حیات ہوا کی گئی تو دیکھا مستقرہ ہونا چاہے کہ فلی المبدئ ہوا وہ معتقرہ ابدائل ہونے کی اور اگر اس میں جو آست متروی ہو وہ مار المبدئ کی اور اگر اس میں جو آست میں ہوتے ہیں اس میں بعد ذرج کے خون کا لکا ایم المبدئ کی اور اگر اس میں جو آست میں ہونے ہیں اس میں بعد ذرج کے خون کا لکا تا ہوالی ہونے کی شرائل میں ہے ہوئی ہی تو ہوں میں ہونے ہیں اس میں بعد ذرج کے خون کا لکا تا ہا جا اس میں ہونے ہوں اس میں ہونے ہوں کہ کہ ہونے کو نہ کا اور اگر کئی ہونے کی اور اگر کوئی گائے یا بری ذرج کی ہونے جو تو ہوں نکا اگر اس سے جو تو ہوں نکا اگر اس سے خون نکا اگر اس کے خون کا لکا تا ہونے کی اور اگر کئی اور اس سے خون نکا اگر اس نے خون کا اور اس سے خون نکا اگر اس نے کہ سے نہ ہو دیکھائی جائے گی اور اگر اس نے کی اور اگر اس نے بال نہ کھڑے ہوئی جائے گی اور اگر اس نے کی اور اگر اس نے ہوئے تو نہ کھائی جائے گی اور اگر اس کے بال نہ کھڑے نہ کھائی جائے گی اور اگر اس نے کی اور اگر اس نے بال نہ کھڑے نہ کھائی جائے گی اور اگر اس نے کی اور اگر اس نے کی اور اگر اس نے کی اور اگر اگر کہ تھی کی اور اگر اس کے بال نہ کھڑے نہ کہ نے کی اور اگر اس کے کی اور اگر ا

کھڑے ہو محقاتو کھائی جائے گی اور بیسب السی بحری میں ہے جس کا ذرج کے دفت زندہ ہونا معلوم نہ ہوتا کہ ان علامات ہے اس کا زندہ ہونا پہنچانا جائے اورا کروفت ذرج کے یقینا اس کا زندہ ہونا معلوم ہوتو ہر حال میں کھائی جائے گی بیسر اج الوہاج میں ہے اور ذکوۃ کا عظم یہ ہے کہ جو جانور ذرج کیا گیا ہے وہ ظاہر ہوجاتا ہے ہیں اگر طائل جانوروں میں سے ہوتو اس کا کھانا بھی طلال ہوجاتا ہے اور اگر طلال جانورں میں سے نہ ہوتو سوائے کھانے کے اس سے اور طور پر نفع اٹھانا جائز ہوجاتا ہے بیچیط سرحی میں ہے۔

ا گرختشے اور مخنث كا ذبيحہ جائز ہے بيہ جو ہرہ نيرہ ش ہے ايرص كا ذرج كرنا وروني و باغرى يكانا كمرو ونيس ہے كراس كے سوائے اگر دوسرا بیکام کر لے تواولی ہے بیغرائب میں ہے ورت مسلمہ و کتابید نے کرنے میں شک مرد کے بیں۔ کو نظے کا ذبیحہ خواہ مسلمان ہویا كتابي موكمايا جائے كار فقادى قاضى خان مى بے يحرم نے جوميد ذرح كيا خواومل مى ذرح كيا ہويا حرم مى ووحلال نبيس ہاور جو جانور حرم میں ذائع کیا میاوه حلال نہیں ہے اس طرح حرم میں جو صید ذیح کیا عمیا خواہ حلال کے فائع کیا یا محرم نے وہ حلال نہیں ہے بخلاف اس كے اگر محرم نے سوائے صيد كى و تح كياتو اس كار يقم نہيں ہے كيونكد يونل مشروع ہے بيكانى ميں ہے۔ ايك نصراني نے حرم میں ایک صید ذرج کیاتو حلال نہیں ہے بیسرا جید میں ہے۔ ایک مسلمان نے ایک مجوی کی بمری ان کے آتش کدہ عظم کے واسطے ذرج کی یا كافرى كرى ان كي آليد(ا) كرواسط وزع كى تواس كاكمانا جائز بي كونكرمسلمان في الله تعالى كانام ليا بي كرمسلمان كحق بي ايسا فعل کرنا کمروہ ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔جامع الفتاویٰ ہے منقول ہے مشکل میں لکھاہے کدا کر کمی نے مہماین کے بیش نظراس کی تنظیم کے واسطے وئی جانور ذرج کیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے اس طرح اگر کسی امیر وغیرہ کی آمد میں اس کی تعظیم علی کے واسطے ذرج کیا تو بھی اس کا کھانا طلال نہیں ہے ہاں اگرمہمان کی نمنیمت میں اس کی ضیافت کے واسطے ذیح کیا تو سیحدڈ رنہیں ہے بیجو ہر نیر و میں ہے۔ تجرید میں ہے کہ اگر سلمان نے جانورون کیا پھر بعدون کے جوی نے اس کے ملے پر چمری پھیر دی تو حرام نہ ہوجائے گا اور اگر مجوی نے ذیج کیابعداس کے ذیج کے سلمان نے اس کے ملے پرچمری چمیردی تو حلال نے موجائے گابیتا تار خاندیس ہے۔واضح ہوکہ ذکو قیس جور کیس کافی جاتی ہیں وہ جار ہیں ایک علقوم بینی سانس کی آمد ورفت کا راستہ دوسری مری بینی کھانے پانی کا راستہ تیسرے وجو تھے دو دواجین مین گردن کے منع کی دونوں طرف دور کیں ہیں جن میں خون کی آ مدورفت ہے ہیں اگر بیا واروں کٹ کنیں او ذبیحہ طال ہو گیا اوراگراکٹر کٹ گئیں تو بھی امام اعظم کے زویک بھی تھم ہاورصاحبین نے فرمایا کے حلقوم دمری دوونوں دواجین میں سے ایک (۲) کا کت جانا ضرور ہے مرسیح قول امام اعظم کا ہے کیونکہ وسیم کل کا ہوتا ہے دہی اکثر کا ہوتا ہے سیضمرات میں ہے۔

جامع صغیر می لکھا ہے کہ اگر نصف طلقوم ونصف مری ونصف دوائ کٹ گئ تو ذیجہ طال نہ ہوگا کیونکہ طلت کل یا کشر کے قطع

ہونے پر ہے اور موضع احتیاط میں نصف کوکل کا تھم نیس دیا گیا ہے کذائی الکائی اور امام محد سے مروی ہے کہ اگر طلقوم ومری واکثر دونوں
دواجین میں ہے کٹ گئی تو جانو رطال ہوجائے گاور تہ طال نہ ہوگا اور ہمارے مشارخ نے فر مایا کہ سب جوابات میں ہے یہ جواب اس جوابات میں ہے ہے۔ اگر گدی کی طرف ہے مکری ذرح کی گئی ہیں اگر اس مے مرف نے پہلے ان رگول میں ہے اکثر کٹ کئی تو حلال ہوجائے گی

و حلال و وقتی جواجرام میں نہ ہو ہے ۔ یہ واسطے ہرا دیے ۔ بظاہر صورت ان کے ہاں ذرع کی گر حقیقت میں اند تعالی کے واسطے ذرع کی کوئے آگے
خود نہ کور ہے کہ اند تعالی کا م ابنا اور اگر وہ آگ و بت و فیر و کے لیے ذرع کرتا تو مرتہ ہوجاتا چنا نچ لہتا ب الروۃ شرام س کے اس اور کہ اور بہاں اس کو مسلمان رکھا تو متی ہو جا کہ ان ہو گئی ہی اگر میں ہے جواجی ہو تو کہ ہو ہو تا چنا نے لیا ہو ہو تا کہ ان ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو کہ ہو ہو تا ہ

(۱) معبودول ويتون (۲) علقوم ومرك والك دواج ۱۲

اوراگرا کھڑیے کی کے جانے سے پہلے وہ مرگی تو طال نہ ہوگی اور یہ تعلیم کروہ ہے اس وجہ سے کہ ایک تو ظاف سفت ہے اور
دوسرے اس میں زیاوہ تکلیف دی ہے یہ محیط میں ہے۔ ایک گائے یا بحری بچہ جنتے پر آگی تو سٹائے نے فر مایا کہ اس کا ذریح کرتا
مکروہ ہے کہ اس میں بچہ کی تعلیم ہے اور یہ امام اعظم کا قول ہے اس واسطے کہ ان کے فر مایا کہ اس کے طال کرنے ہے بچہ
پیٹ کا طلا لی بیس ہوتا ہے بیر قماوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی فیض نے اونٹی یا گائے طلال کی بھر اس کے بیٹ میں ہے مروہ بچہ
تکلا تو وہ کھایا نہ جائے گا خواہ اس کو اس بات کا شعور ہوا ہویا نہ ہوا ور بیا مام اعظم کے خزد میک ہے اور امام ایو بوسف وامام محر نے فرمایا کہ اگر اس کی خلقت بوری ہوگئی ہوتو کھایا جائے گا کذائی البدایة۔

ذبيحه أونث كانبوى (مَثَاثِينًا) طريقه ٦٠

(۱) مین آئی در زنده ندم کراس کوفر کی اجائے۔ (۲) کانے والاشکنتہ کرنے والا۔ (۳) اگر چدن میں ہو۔ (۴) اگر چدصہ یدے ہو۔

لگانا ای حال میں مروہ ہے اور حلقوم کی طرف ہے ذرج کرنامتیب ہے اور گدی کی طرف سے مروہ ہے اور منجملہ مستحبات کے ب ہے کہ رکیس سب کا نے اور بعض نہ کا ٹما تکروہ ہے اور بیستحب ہے کہ فقط رکیس کا ننے پر النفات کرے اور سر کوجدانہ کر دے اور اگرابیها کیا تو محروه اور ذیج کے وقت بیر کہنا اللیم تقبل عن فلاں محروہ ہے ہاں بیلفظ ذیج سے فارغ ہونے کے بعد کیے یا اس سے پہلے کہہ لے لیکن اگر اس نے ذرج کے وقت کہا تو ذبحے حرام نہ ہوگا اور ذرج کے بعد خصندا ہونے ہے پہلے ذبیحہ کی کھال تھنچنا مکروہ ب اوراگر ذیجه شندا ہونے سے پہلے اس کی نخاع تک چھری بھوگی یا کھال تھینجی تو اس کے کھانے میں ڈرنبیں ہے اور ندع کی طر ف جانور کے یاؤں پکڑ کے تھنج کے جانا مکروہ ہےاوراس کولٹا کراس کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے مگر ریسب باتیں ایس ہیں کدان ہے ذبیح حرام نبیں ہوجا تا ہے بیہ بدائع میں ہاورجس جانور کونح کرنا جاہیے اگر اس کو ذیح کیایا جس کو ذیح کرنا جا ہے اس كونح كياتو جائز بي محر كروه ب كداس في سنت كور كيا مينزانة المعتين ميس ب- الركسي في اونت يا كائ يا بكرى كي كرون ہاری اورسرجدا کردیا مگرنتمیہ کہالیں اگرحلقوم کی طرف ہے گردن ماری ہے تو وہ کھائی جائے گی مگراس مخص نے بہت برا کیا اوراگر اس نے ورنگی وتو قف کے ساتھ گردن ماری ہے تو نہ کھائی جائے گی کیونکہ و وذکوۃ سے پہلے مرکنی پس مردار ہوگئی اورا گراس کے مر جانے سے پہلے اس کی رقیس کا ث ویں تو کھائی جائیں گی کیونکہ ذکوۃ میں جونفل جا ہے ہے وہ اس کی زندگی میں یا یا گیا لیکن میفل مروہ ہے کیونکہ اس نے بلاحاجت اس کی تکلیف پڑھا دی اور اگر اس نے اپنافعل بلا تو قف پورا کردیا تو کھایا جائے گی کیونکہ ظاہر یمی ہے کہ وہ ذکوۃ سے مری ہے یہ ہدائع میں ہے۔اگر جانو رکو بدوں قبلہ کی طرف توجہ کے ذکح کیا تو حلال ہو گا مگر مکروہ ہے یہ جواہرا خلاطی میں ہے۔

اليك مخفس كا بمل مرفے لگااور ما لك كے باس كوئى آلىنيى ہے سوائے الى چيز كے جس سے اس كے ذبح ميں جرح كر سكے اوراگروہ ذیج کرنے کا آلہ تاش کرتا ہے تو اتن دیر میں و مرجائے گااس کوحلال کرتا نہ ملے گا یس اسے بتل ند کور کے ندیج کومجروح کر دیا تو حلال نہ ہوگالیکن اگر رکیس کا ث دیں تو حلال ہوجائے گا بیقلیہ میں ہے۔ تخع (۲) سمروہ کے بینی اس کے نفاع تک جیمری بھونکنا مگرذ بید کھایا جائے گا اور نخاع رقبہ کی بٹری میں ایک سپیدرگ ہے (جس کورام منز کہتے ہیں) اور بعض نے فرمایا کہ نخع کے بیمعنی ہیں کہ اس کا سر پکڑ کر کھینچتا کہ اس کا ندزع کچیل جائے اور بعض کل نے فر مایا کہ نخع اس ٹو کہتے ہیں کہ تڑ ہے ہے شندا ہونے سے پہلے اس کی گر دن تو ڑ دے بہر حال بیسب مروہ ہے اس واسطے کہ بیہ بلاضرورت حیوان کی تعذیب ہور حاصل بیہے کہ جوبات ذکوۃ میں بھاج الیہ بیس ہے مراس میں جانور کے تن میں زیادہ تکلیف ہے وہ مروہ ہے وہ کافی میں ہے۔ بقالی نے فرمایا کہ مستحب بیہ ہے کہ یوں کیے کہ ہسم الله الله اكبو بدول داد كاور داد كساته مروه بكرداد ك في الفورتسميه بونامقطوع موجاتا بكذافي الحيط -ايك ذرح كرف وال نے اللہ تعالی کے نام کے ساتھ ملا ہوا بغیر داد کے رسول مقبول فرائے فائم کا نام مبارک ذکر کیا تو اس میں تین صور تیں بیل الفظ محر کونصب کے ساتھ ذكركيا ياجر كے ساتھ يار فع كے ساتھ اوران سب صورتوں ميں ذبيح حلال ربااس واسطے كدآ بخضرت فَافْتِيْزُ أكانا م بطريق عطف كے بيس فدكور ہے ہی متبداہو گائیکن مروہ ہے اس واسطے کے صورت میں وصل بایاجاتا ہے اور اگر اس نے داد کے ساتھ ذکر کیا ہی اگر جر کے ساتھ ذکر کیا تو ذبيحه طال شهوكا كيونك ميخض ان وونول مامول كے ساتھ ذبح كرنے والا ہو كيا اور اگر اس نے رفع سے ذكر كيا تو ذبي حلال ہو

<sup>&</sup>lt;u>تال بيدونون قول اقرب جي بلكه في الواقع دونون كما يك معني جي فقط اختلاف</u> ل تال شايد جان لكنے كردا سلے إيسا كرتے ہيں۔

الله اس كوفلان كى طرف ئے قبول فرمان (٢) لينى بنوز تعداراند بواہو۔

گا کیونکہ لفظ محر متبدا ہوگا اور اگر لفظ محر کے ساتھ ذکر کیا تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور ملی ہذا القیاس اگر اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ کوئی نام دوسرا ذکر کیا تو اس میں بھی تھم ہے بیزنہا یہ میں ہے۔

وقال المترجم الله تعالى كنام كساته دوسرانام وكركرف عن دوصورتين بيابا داووكركيا بابا ووكركيا بالاوو كركيابي صورت اوٹی میں بعنی جب بلاواد ذکر کیا ہی یا تو برہان مر بی شید کہاسواس کا تھم وہی ہے جو کتاب میں فدکور ہے اور اگر برہان اردوبیان کیا تو شايدوني علم بوجوع بي زبان على بي مراروووالي معى حرف عطف دوركردية بن جيسي بمتم مل كريدكا مكرليل حالا تكريطف مقصود ب محر بظاہر بنا چھم شری ملفوظ پر ہوگی اور اگر بواؤ ذکر کیا تو میرے نز دیک بہر حال ذیجے جرام ہے کیونکہ اس میں نصف وجروغیرہ شقوت کا احْمَالَ بَيْسَ عِهَانَ حَلَّةَ الدَّمَ انها يكوزيذكر اسم الله تعالى وحدة فلايحل اوخال اسم مع اسمه تعالى وان كان من لمسماء الانبياء لاولياء ولاعبرة بعايفعله الجهلته وان كانوافى صورة المشانخ والعلماء والله تعالى اعلم يا الصواب اوراكرك ش بهم الله بغير بال كمالي اكراس سے تشميه كا اراده كيا تو ذبيحه هال بوگاورنهيس كيونك عرب كے لوگ بمحى ترخيم كر كے حذف كرديتے ميں اى طرح اكر يول كهاكم اللهم تقبل من فلان توذ بجدهال موكا مرتفل مروه باوراكر ذيح كرنے سي بيلي يابعد يول كهاكم اللهم تعبل من فلان تو مجمد رئيس بيميط سرحى من ب- اگرون كے وقت كهاك لالله اور دونوں وواجين وطق ومرى من سے نصف قطع کیا پر کہامحمد رسول الله مجر باقی قطع کیا تو ذبیرطال ندموگا کرتمیدکو بحرواللد تعالی کے نام سے کہنا فرض ہے بیقدید من إوراكركهاسم الله وصلى الله على محمد ياكها صلى الله على بدول واركة ويجد طال موكاليكن بيعل مروه إور بقالي من كعائع كرد بيرطال بوكا اكرموافقت تميه بواور بعض مشارك فرمايا كراكراس في معمد صلى الله عليه وآله وسلم ك ذكر ي الشتراك في التسميه مراوليا بينو ذيج حلال شهوكا اوراكراس في إنعضرت صلى الله عليه واله وسلم ك ذكر سيتمرك هل ذي قصد كياتو وبيح طلال بوكاليكن بيتل مروه ب يميط من باورجس فض فيع التميد جموز ديا باس كا وبيح علال ندموكا اوراكراس نے بھولے سے چھوڑ دیا ہے تو حلال ہو گا اور مسلمان و کتابی دونوں تسمیہ چھوڑ نے کے تھم میں بکسان میں کذانی الکائی اور فناوی عما ہیہ می ہے کہ لڑ کا اور بالغ (۱) نبولنے کے علم میں بکسال ہیں مینا تارخانی میں ہے۔ اگر کسی قصاب سے اپنا جانور ذرج کرایا آس نے کہا کہ میں نے عدات میہ چیوز دیا ہے تو جانور حلال ندہو گا اور قصاب اس جانور کی قیمت تاوان دسے گاریز اللہ استعمین میں ہے اور اگراس نے بسم الله كها مكراس كيدل من نبيت ندآني تو عامد مشائخ كيز ديك بيذ بيجه كمايا جائے كا اور يمي سمج بيد فاوي قامني خال مي ب\_ اگر ایک مخص نے بحری کونٹایا اور چیری ہاتھ میں لی اور تسمید کہا پھر اس کو چھوڑ کر دوسری بحری کو ذیح کیا اور عمد آاس پر تسميدنه كهاتو وه حلال ندموكي بدخلا مدهل باورا كرايك بحرى كولناياتا كدؤج كريداور جمري باتحدهم لي-اورتسميه كها يجريه حمری چیوز کر دوسری چیری لے کراس ہے بکری ذیح کر دی تو وہ حلال ہوگی اور اگر شکار میں ایک تیرلیا اور تشمیہ کہا پھریہ تیرر کھودیا اور دوسرا تیر لے کر ماراتو شکارای تعمید کی وجہ سے حلال نہ ہوگا یہ جواہرا خلاطی میں ہے۔ اگر ذرج کرنے کے واسطے ایک بکری کو لٹایا اور تسمید کہا چرکی نے چوکلام کیایا پانی بیایا جمری تیزی یا ایک لقمہ کھالیا یا اوراس کے مثل کوئی کام جومل کثیر نبیل ہے کیا تو ذبيجه اس تنميه ہے حلال ہوجائے گا اور اگر بہت کلام کیا یا بہت عمل کیا تو اس ذبیحہ کا کھا ٹائمروہ ہوگا اور عمل کثیر کے واسطے اس مقام برکوئی تقدیر نبیس بلکہ جہاں داقعہ ہوویاں کے لوگوں کی عادت کودیکھا جائے گا پس اگرلوگ اپنی عادت میں اس کا م کوکٹر سیجھتے ہوں<sup>'</sup> تو كثير بوكا اور اكر تليل سينت بون تو قليل بوكا بحرواضح بوكداس صورت من مروه كالفظ ذكر فرمايا باورمشارك في اس كرابت میں اختلاف (۲) کیا ہے اور اضاحی زعفر انی میں ہے کہ اگر اپنی چمری تیز کی تو تسمیہ منقطع ہوجائے گا پھی تنعیل نہیں ہے کیمل کثیر

(۱) مجولے ہے تمہیچیوز دیا۔ (۲) تعنیٰ کراہت تزیک ہے یا تخریک ۔

جویا قلیل ہو سے بط ہے اگرا کیک فخض تسمیہ کہد چکا تھا بھر بھری ہاتھ ہے جھوٹ گی اور لینے ہے اٹھ کھڑی ہوئی بھراس نے اس کولنا ویا تو تسمیہ منقطع ہوگیا یہ بدائع میں ہے۔ ایک فض نے حادوث کا ایک گلد و کھے کر تسمیہ کہا کہ ہم اللہ بھرایک کو پکڑ کر لانایا اور ذیح کر ابو وہ حلال ہے بید وجیز کر دری میں ہے۔ ایک فض نے اپنی بحریوں کو دیکھا بس کہا کہ ہم اللہ بھرایک کو پکڑ کر لانایا اور ذیح کر ویا اور عمد انسمیداس گمان پر چھوڑ و یا کہ وہی تسمیہ کافی ہوگا تو یہ بحری نہ کھائی جائے گی بیہ بدائع میں ہے۔ اگر ایک بکری کو دوسری کم کو دوسری کم کری پر لٹایا (۱) بس اگر دونوں میں ایک بار چھری چلائی تو ایسے میں ذیح کر ڈالا تو ایک ہی تسمیہ کافی ہوگا اور اگر یا تھا ہے ہوگا ہوگا کہ اور اگر بات کے حسب پر ایک بارگی چھری چلائی تو ایک ہی تسمیہ کافی ہے کذا فی خزانہ استھیں ۔

اس نے سب پر ایک بارگی چھری چلائی تو ایک ہی تسمیہ کافی ہے کذا فی خزانہ استھیں ۔

باس جو ایم ( :

### ان حیوانوں کے بیان میں

جن كا كمانا جائز باورجن كا كمانانيس جائز بحيوان وراصل ووقم كيهوت بين ايك وه جو ياني من جيت بين اورووس وه جو خشكی میں جیتے ہیں ہیں جو یانی میں جیتے ہیں ان سب حیوانوں كا كھانا حرام ہے سوائے چھلی كے كہ خاصة تچھلى كا كھانا حلال بے ليكن مجھلیوں میں ہے بھی جو چھلی مرکراو پر تیرا ئے د وحرام ہےاور جوحیوانات خطکی میں جیتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک وہ جن میں بالکل خون تبیل ہے دوم وہ کہ جن میں خون سائل نہیں ہے سوم وہ کہ جن میں خون سائل ہے ہیں جن جانوروں میں بالکل خون نہیں ہے جیسے نیزی اور شهد کی معنی و بعز اور کھیاں و مکری و جز وور پھو وغیرہ بیسب حلال نبیں ہے سوائے نیزی کے کہ فقط نیزی حلال ہے اس طرح وہ جانورجن میں خون سائل نیں ہے جیسے سانپ دوزغ و سام ابرص وتمام حشرات و ہوام لا رض جیسے جو ہاو جز دو قنافذ وضب او پر <sup>(۲)</sup>نوع و ین (۳) عرب وغیره سب طال نیس بی اور ان جانور ای ترمث می کی نے خلاف نیس کیا ہے مرفقا کوہ (۳) میں کدوہ امام شافق کے نز دیک حلال ہےاور جن جانوروں میں خون سائل ہے وہ دوطرح کے ہوتے ہیں ایک متانس اور دوسرے متوحش پس بہائم لیعنی چویا یہ میں سے جومستانس ہیں و مثل اونٹ وگائے و بکری کے بالا اجماع حلال میں اور جومتوحش ہیں جیسے ہرن و نیل **گ**ائے وحمار وحشی واونٹ وحشی پس بالا اجماع مسلمین حلال ہیں اور ورندوں میں ہے جومستانس ہیں بینی کتاو چیتا و پالتو بلی پس بیحلال نہیں ہی طرح سباع میں جو متوحش میں جن کوسیاع وحثی کہتے میں اور سیاع المطیر اور سیاع میں سے ہرذی (۵) ناب اور طیر میں سے ہرزی مخلب (۲) علال نہیں ہے لپل سہاع 🛂 وحتی میں سے ذی ناب مثل شیر و بھیٹر یا و کفتار و پلنگ و چینا ولومڑی دستور بری دستجاب وسمورو د ق و دب و قر دوفیمل واس كامثال بس ان سب كى حرمت مى كى خلاف نبيس بسوائ كفارك كدوه امام شافعي كرز ديك حلال باورطبور مى ي جوذ ی مخلب ہیں جیسے باز و ہاشہ و چرغ وشاہین و چیل و بعاث وتسر طائز وعقاب واس کے امثال بیسب حرام ہیں اور طبور میں ہے جن کی مخلب نہیں ہوتی ہےاورو ومستانس ہیں جیسے مرغی وبھی یا متوحش ہوئے ہیں جیسے کیوتر وفا خند دگر گریاد کبک وکلنگ وزاغ زراعت یعنی جوکوا وانہ و تھیتی وغیرہ اور اسی چنزیں کماتا ہے ہے سب بالا اجماع حلال ہیں یہ بدائع میں ہے۔ قمری و سودانیہ وزرزر کے ا فی مخلب درنده پنچه دار ما نندشکره وغیره که اورواضح بو که جانورون مین عموما حلت وحرمت قیای ہے اور مجتبدوں نے بنظرتی سی تھم ویا ہے سرخر خطعی نبیں ہے۔ لیکن عمل اپنے اعتقاد پرواجب ہے۔ جیسے اجتہادی مسائل بین تھم ہے۔

(۱) جُمع قتلذ جمعتی سائی۔ (۳) جنگلی چوہا۔ (۳) تیوااو فاری راسو۔ (۴) یعنی ضب روائنوں والا (۵) جس کی پڑو کی شکرو وغیرہ کے شکل ہوتی ہے۔ (۲) درندہ۔

(۱) خواه تربه با ماده . (۲) برند وابست بعض گفت كه فاختداست ديمين معروف است . (۳) ايك قتم كوار

بی سیج ہے بیمبوط میں ہے یا گدھے کا گوشت حرام ہے اورائ طرح اس کا دود ھاوراس کی چربی بھی حرام ہے اور سوائے کھانے کے اور طور پراس کی چربی استعمال کرنے میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے پس بعض نے اس کو کھانے پر قیاس کر کے حرام ہے اور بعضوں نے اس کومباح کہا ہے اور بھی میچے ہے بیدذ خبرہ میں ہے۔

با*ب مونر:* 

#### متفرقات

ایک بحری نے کتے کی صورت کا بچرد یا ہیں اس کی حالت میں اشکال پیٹی آیا ہیں اگر کتے کی طرح آواز کرتا ہوتو نہ کھایا جائے گا اور اگر دونوں کی طرح آواز کرتا ہوتو اس کے سامنے پائی دکھا جائے ہیں اگر زبان سے پہتو نہ کھایا جائے کو کہ دونوں کی طرح آواز کرتا ہوتو اس کے سامنے پائی دکھا جائے ہیں اگر زبان سے پہتو نہ کھایا جائے کو دونوں کو کھایا جائے کو دونوں کو کھایا جائے اور اگر اس نے بھوسا اور اگر من ہوئے گی اور اگر کوشت کھایا تو کتا ہے نہ کھایا جائے اور اگر اس کے سامنے کہا جائے اور اگر اس کے سامنے کہا ہوئے کہ اگر اس نے بھوسا کھایا تو بھر کھایا جائے اور اگر کرش یعنی او جو انکلاتو کھایا جائے ہیں اگر اسماء با آئنی نگلی تو نہ کھایا جائے اور اگر کرش یعنی او جو انکلاتو کھایا جائے ہیں جو اہر اضابطی میں ہے۔ اجزاء (۵) حیوان میں ہے جن کا کھانا حرام ہو وسامت ہیں اقرار مسلوح لیعنی خون (۲) ہوتیزی کے ساتھ رکوں ہے آئے اور دوم ذکر یعنی زکا خابے سوم دونوں خصید، چیارم قبل یعنی مادہ کی پیشا ہوگاہ ، پنجم غدو، ششم مثان ہفتم مرارہ یعنی پالیہ بدائع میں ہے۔ قال المحتر جم ہیں۔

<sup>(</sup>۱) کینی مکروو ہے۔ (۲) کیمنی مکروہ بس زیادہ احتیاط ہے۔ (۳) یعنیلو کوں پر آسانی ہے۔ (۳) جوحلال جانور نجاست کھائے گئے۔ (۵) لیمنی حلال جانور میں ہے۔ (۲) لیمنی جگرونی روکھان جائز ہے۔

تک نیس بی سکتا ہے ہیں اگر مالک کواس کے ساتھ سے جاتے رہنے یا مرجانے کا خوف نہیں ہے اور باو جوداس کے اس نے اس کو تیرو فیر و ماراتو و و تہ کھائی جائے گی اورا گراس کواس کے جاتے رہنے کا خوف ہو ہیں اس نے تیر پھینک ماراتو کھائی جائے گی اور کوتر اگر مالک کے پاس سے اڑگیا اوراس کو مالک نے یا غیر نے تیر پھینک ماراتو مشائ نے فر مایا کہ اگر وہ گھر آنا ہہ جانا ہو ہو اس کا کھانا طلال ہے خوا ہو تیراس کے فرخ پر لگا ہو یا اور جگد لگا ہو کہونکہ پیضی و کو قاضیاری سے عاجز ہے اورا کر گھر آنا جانا ہو ہی اگر میہ تیراس کے فرخ پر لگا تو طلال ہے اور اگر دوسری جگد لگا تو مشائ نے اختلاف کیا ہے اور تیجے میہ کہ وہ طلال نہ ہوگا ہا مام اعظم سے مروی ہے کونکہ جیب وہ کیوتر اپنے گھر آنا جانتا ہے تو بیٹنی فوق (۱) اختیاری پر قادر ہے اورا گر ہر نی گھر میں ال ٹی ہو پھروہ جنگل میں لکل گئی پھر اسکو کی شخص نے تسمیہ کہدکر تیر مارا پس آگر اسکی فرخ پر پہنچا تو حلال ہے ور نہیں طال ہے کیا اگر وہ ور کیس کا ٹ ڈالیس کر بنوز اس میں جان باتی تھی کہ کسی شخص نے اسکے جسم سے ایک گڑا کا ٹ لیا تو یہ کٹا ہوا گلا اکھانا طال ہے یہ جو ہرہ نیرو میں ہے۔

ایک فض نے زید کو تھم دیا کہ میری بحری بحری بری ذرخ کرد ہاوراس نے ذرخ نئی بہاں تک کہ مالک نے وہ بحری بحرو ہے ہاتھ فروخت کردی بھر نے بنائی اس اس موالا والی اس کی قیمت کا طام من ہوگا اور اپنے تھم دیے والے ہے بیال تاوان والی نہیں لے سکتا ہو نواہ اس کو تی کا علم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یہ قاوی کی بری میں ہے۔ اگر بھیڑ بے نے بحری کی بھتی کا ن کی تو یہ تو کا اور انہیں ہے اور ناز باز جا اور ناز باز باز کردی ہو اس کے بھر اجدا کر لیا جائے کا کہ اگر صید ذکو بدوں اس جوا کے بھڑے ہے ذکر میں اس کے ذکر وہ میں ہے جو گلز اجدا کر لیا جائے وہ مردار ہے اور اگر بدوں اس کے ذکر ہو سے بھیے مرقو جدا کیا ہوا اور باتی دولوں کا کھانا روا ہے۔ اگر بھیڑ بے نے کی بحری کی کھو پڑی اتار کی تو جب تک وہ زندہ ہے ہے۔ اس کے لیسے بہر تو جدا کیا ہوا اور باتی دولوں کا کھانا روا ہے۔ اگر بھیڑ بے نے کی بحری کی کھو پڑی اتار کی تو جب تک وہ زندہ ہے۔ ستی اس کے لیسے بھر وہ بحدا کی بعد جیز کر دری بھی ہے۔ متلقی میں گر پڑا جا تا ہے کہ اس سے نہری کی کھو پڑی اتار کی تو جب تک وہ زندہ ہو تا کہ بوتا کہ اور کہا کہ بھی ہے۔ گاہ میں ہے کہ بوتا کہ بھی ہیں گر پڑا جا تا ہے کہ اس سے نہری کی کا اس نے ان بحر بھی اس کے ان بوتا کے بارک کے ان بحر بھی ہیں گر پڑا جا تا ہے کہ بار بیسے کہ بوتا کہ بارک کی بیس بھی ہو نے کا ایسے بھی نے کہا کہ بیس بھی تو نے اس کے ذکری کی در کہا کہ بیس بھی تو نے اس کے ذکری کی در کہا ہے کردن کا من ڈالیس اور بھوز وہ زندہ موجود تی تو اس کی ذکرہ سے بھی ذکری کر کے طال کر رہی کی کی میں ہے۔ ایک بھی ہو نے کہا کہ بیسے کہ کو تی صورت نہیں ہے کہ بھی ہو نے کہا کہ کہا کہ کردن کا من ڈالیس اور بھوز وہ زندہ موجود تی تو اس کی ذکرہ تی کہ کے حال کی کر نے طال کردن کی کی تو میں ہو کہ کی تار کی کے طال کردن کی کو تی صورت نہیں ہے کہ بھی کہ کہ کے حال کی کردن کی کو تی صورت نہیں ہے کہ کہ بھی کہ کہ کی تار ہے ہو بھی کی کہ کے حال کی کردن کی ہی کو تی صورت نہیں ہے کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کردن کی کی کی تار ہے کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کردن کی ہو کہ کو تی صورت نہیں ہے کہ کہ کردن کی ہو کہ کی کہ کی کہ کردن کی ہو ہو کے کی کہ کردن کی ہو کہ کی کہ کردن کی ہو کہ کی کے کہ کردن کی ہو کہ کو کی صورت نہیں کی کردن کی ہو کہ

این ساعہ نے اپنی نوادر میں امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اگر ایک فخص نے ایک بھری کے دو کھڑے کر دیے پھر دوسرے نے اس کی رگبائے گرون کا اس دیں در حالیکہ اس کا سرحرکت کرتا تھا یا ایک فخص نے اس کا پیٹ بھاڑ کر جو پچھاس کے بیٹ میں تھا پاہر اکال دیا پھر دوسرے نے اس کی رگبائے گردن کا اس دیں تو یہ بھری نہ کھائی جائے گی کیونکہ پہلے فخص کا فعل قاتل ہے اور امام قد وری نے ذکر کیا کہ اس میں دوصور تھی جی کہ اگر پہلے فخص کی ضرب اس کے پیٹھ کے متصل واقع ہوئی تو یہ بھری نہ کھائی جائے گی اور اگر سرکے متصل واقع ہوئی تو یہ بھری نہ کھائی جائے گی اور اگر سرکے متصل واقع ہوئی تو یہ بھری نہ کھائی جائے گی اور اگر سرکے متصل واقع ہوئی تو یہ بھری نہ کھائی جائے گی اور اگر سرکے متصل واقع ہوئی تو یہ بھری نہ کھائی جائے گی اور اگر سرکے متصل واقع ہوئی تو کھائی جائے گی کہ افر البدائع۔

لے اس داسطے قول قبول ہوا کہ د ہ امانت دار ہے۔

# عمد كتاب الاضحيه عمد

اس میں تو ابواب ہیں

بارب (وَكُل:

اضحید کی تفسیر، رکن ،صفت ،شرا نطو حکم کے بیان میں

جس مخص پر بدواجب موتا ہے اور جس برنہیں ہوتا ہے اس کے بیان میں شرع میں حیوان اللہ مخصوص بس مخصوص کو جو ہم مخصوص میں بدنیت قربت وقت وجود شرا نظ وسبب اس نیت کے ذرح کیاجائے اضحید کہتے ہیں بیٹیین می ہے اورجس جانور کا قربانی کرنا جائز ہے اس کو قربانی کی نیت ہے قربانی کے دنوں میں ذرج کرنا اضحیہ کارکن ہے کیونکہ رکن انشے وہ ہے جس ہے اس شے کا تقوم ہو اوراضيه كاتقوم ال فعل سے بهل بدركن جواكذاني النهابيد بإصفت تضحيد كابيان سوتفحيد دوطرح كا بوتا بواجب ولطوع (١) مجر واجب کے چندانواع بیں از انجملہ میکٹنی وفقیر دونوں پر واجب ہواز انجملہ میک فقیر پر واجب ہونٹنی پر۔از انجملہ میکٹنی پر واجب ہو ن فقير پر پس جونى وفقيردونو ل پرواجب موتا ہے و منذور بے مينى نذركى موسلاكها كەللەتغالى كے واسطے محمد پرواجب بركسيراك بمری یا ایک بدنه یابی بمری یابی بدند قربانی کرون اس طرح اگراس نے ایسا کلام اتن تنگدی کی حالت میں کہا بھرو وایام (۴) نجر میں قراخ حال ہو گیا تو اس پر دو بکریاں قربانی کرنی واجب (۳) ہوں سے کیونکہ نذر کے وقت اس پر کوئی قربانی واجب نہتی ہی ہی کام ممثل اخبار نہیں ہوسکتا ہے تو حقیقت شرعید برجمول کیا جائے گا ہی ایک اصحیداس برائی نذر کی وجہ سے واجب ہوگا اور دوسرا با بجاب شرع واجب موكا اوراضية تطوع وه ب جومسافريا فقيركر ي جس كى طرف سةرباني كرف كى غذرتيس يائي من اور ندامنيد كى فريد تابت موتى باور تطوع اس دجہ سے ہوگا کہ سبب وشر ط وجوب معدوم ہے اور جواضحیہ کوفقیر پر واجب ہوتا ہے نٹی پر و وابیاا صحیہ ہے جس کوفقیر نے اصحیہ کے داسطے خرید کیا مٹلا ایک ققیر نے ایک بھری بدین نیت خریدی کدیس اس کی قربانی کروں گا اور اگر غنی موتو اس برخرید نے سے واجب نہ ہوگی اور اگر سی محص کی ملک میں ایک بمری ہو ہیں اس نے میت کی کہ میں اس کی قربانی کروں گایا کسی نے ایک بمری حربیدی محر خرید نے کے وقت اس کی قربانی کرنے کی نیت نہ کی کداس کی قربانی کروں تو قربانی اس پرواجب ند ہوجائے گی خواہ پیخص فقیر ہو یاغنی ہواور جواضعیہ کہ فقط تنی پرواجب ہوتا ہے۔ فقیر پروہ ہے کہ بدول نذرہ وبدون نیت اضعیہ خرید کرنے کے واجب ہولینی شکر نعمت حیات اور طريقه موروثي حصوت عليل الله على نبيناو عليه السلام زنده كرتے كى غرض سے واجب ہوكہ معزت خليل الله عليه السلام كوالله تعالی نے ان ایام می ایک میند حالع ذرج کرنے کا تھم فرمایا تھا یہ دائع میں ہے۔

ا تال الحرجم تولد خیوان تخصوص لیعنی و و جانو رجو تربی نوت تیں۔ جیسے بحری گائے واونٹ تولدین تخصوص مثلاً بجراعلی الاصح سمال بحرہے کم نہ ہوتولہ ہوم مخصوص میمنی وی انجو کی دسویں سے تا آخرایا مقربا لی۔ اس تال الرج بم علیا پہتنف میں کہ و بچدفد سیاسحال فد بید بمعیل اور طحطاوی و شامی و بحرالعلوم وغیر و کے قول اول نیا ہے اور اسمے میر کرفند بیا تسعیل تن بلکہ بہر مجمعے ہوار مترجم نے تعمیر اردوجی جس کا نام مواہب الرحمٰن ہے خوب محقق میان کیا ہے۔ (1) نقل بعنی واجب نہیں محر بنظر تو اب ہے۔ (۲) ایا مقربانی۔ (۳) سین جس جانور کے قربانی کی نذر کی ہے دود و واجب ہوں گ قربانی واجب ہونے کے شرائط ازائجلہ بیے کہ قران وی ہوا در قراخ دی و مراد ہے جس سے معدقہ قطر واجب ہوتا ہے ایک قراخ دی تعریب مراد ہے جس سے نو کا واجب ہوتا ہے ایک قران وی تعریب مراد ہے جس سے نو کا واجب ہوتا ہے ایک قران وی تعریب مراد ہے جس سے نو کا واجب ہوتی ہوئی ہوئی کردے گا گر کوشت صدقہ نہ کرے گا اور امام اند ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ کا فرون میں ہے کوئی ضامی نہ مو گا اور آگر کوشت صدقہ کردیا تو ضامی ہوگا ہو کی اس سے کوئی ضامی نہ مو گا اور آگر کوشت صدقہ کردیا تو ضامی ہوگا ہو کی اس سے کوئی ضامی نہ مو گا اور آگر کوشت صدقہ کردیا تو ضامی ہوگا ہو گی اگر چیا مراز انجملہ بید کہ اسلام آلا ہاتو اور ایس ہوگی اور اس جو کی آگر ہو گی آگر کو فت میں اور اوقت میں کا فر ہو گی آگر خوات میں اسلام آلا ہاتو اور اور خوات میں آذا و ہوا ہو گی آگر کو وقت میں آذا و ہوا ہو گی آگر تو ہو تیں آگر اور اس ہو گی آگر تو ہو تیں آخر ہو گی آگر تو ہو تیں آگر ہو گی آگر تو ہو تیں تی تھی ہو تا ہو گی آگر تو ہو تیں ہو گی کہ آگر اول اس ہو گی کہ آگر اول اوقت میں تھی ہو تا ہو گی کہ آگر اول اوقت میں تھی ہو تا ہو گی کہ آگر اول اوقت میں تھی ہو تا ہو گی کہ آگر اول اوقت میں تھی ہو تا ہو گی کہ آگر اول اوقت میں تھی ہو تا ہو گی کہ آگر اول اوقت میں تھی ہو تا ہو گی کہ آگر اول اوقت میں تھی ہو تا ہو گی کہ آگر اول اس ہو گی آگر آخر وقت میں تھی ہو تا ہو ہو کہ تا ہو ہو تا ہو ہو کہ تا ہو ہو گی ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو گی ہو ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو تا ہو ہو

 اس پراضحیہ واجب ہوگا کیونکہ مال میں کی ایسے طریق ہے آئی کہ وہ وہ قربت ہے ہیں یہ مال نقد پر آموجود قرار دیا جائے گاخی کہ اگراس نے اس میں ہیں ہے پانچ درہم نفقہ میں فرج کر دیے ہوں تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی اور اگر فراخ وست آدمی نے قربانی کے داسطے ایک بکری فریدی و وضائع ہوگئ تھر ہوگیا بھرایا منخر آ گئے تو اس پر بیدواجب نہ ہوگئ تھی ہائی جگری فراخر بیدواجب نہ ہوگئ تھی بائی حالانکہ وہ تنگدست ہے تو اس پر گاکہ دوسری بکری فریخر بیدے اور اگر اس نے قربانی کے دنوں میں وہی بکری جوضائع ہوگئ تھی بائی حالانکہ وہ تنگدست ہے تو اس پر اس کی قربانی کرتی واجب نہ ہوگئ تھی اور اگر پہلی بکری ضائع ہوگئ بھراس نے فراخ دی کی حالت میں دوسری بکری فریغ یہ کرتی ہوگئا کی کہ اس کی قربانی کی جائے ہوگئی کی حالت میں دوسری بکری فربانی کی بھر تنگدست ہوگئا ہوگئا ہوگئی ہوگئی تھراس ہے مانے میں دوسری بکری فربانی کی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے حالت میں دوسری بکری فربانی تو اس پر پچھ صد تہ کردینا واجب نہ ہوگئی ہوگئی میں ہے۔

ا ال على عددانتول كالمتلاف موتاب

<sup>(</sup>۱) بب كماس كي قيت دوموور هنم بويه

. اور یکی اصح ہے ہید ہدا اید عل ہے۔

امام اعظم كنزويك وسي كواختيار ب كدمال صغير صاس كى طرف سةرباني كرب بقياس صدقه فطرك كروس اس كا موشت صدقه نذكر بين كالمكصغيران كوكهائ كالجراكراس قدرن رباكداس كاركه جهوز نامكن نبيس بيقواس كيوض السي چيزخريد يرجس ے بین (<sup>۳)</sup> ہے وہ نفع اشمائے كذانى فقادى قاضى خان اوراضى ميے كه بيدواجب ميں ہے اوروسى اس كے مال سے ايسا كرنے كا اختيار تبيس ر کھتا ہے کذائی الحیط اور بتابراس روایت کے جس میں فدکور ہے کہ مال صغیر میں قربانی واجب نبیس ہوتی ہے باپ ووصی کواس کے مال سے اس کی طرف فے قربانی کرنے کا اختیار بیں ہے اور اگر باپ نے ایسا کیا تو امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے فرد کیک کچھے ضامن ندہو گا اور اس پرفتوی ہے اور اگروسی نے ایسا کیاتو امام محد کے قول کے موافق ضامن ہوگا اور امام عظم کے قول کے موافق مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کہ جیسے باب ضامن نہیں ہوتا ہے وسی بھی ضامن نہ ہوگا اور بعض نے فر ملیا کہ اگر صغیر کھا تا ہوتو ضامن نہ ہوگا ورنہ ضامن ہوگا اور معتق و مجنون اس تھم میں مثل نابالغ کے ہیں مگر جومجنون ایسا ہو کہ بھی اس کوجنون رہتا ہوا ور مہمی افاقہ ہوجا تا ہووہ مثل سجے اور میک مخص پرواجب نبیس ہے کہاہے رقیق بین محض اوٹری وغلام کی طرف ہے قربانی کرے اور ندیدہ اجب ہے کہ اپنی ام ولد کی طرف ہے قربانی كرے يدملت طابس بي مرمستوب ب كدا بي مملوكوں كى طرف سے قربانى كرے بيتا تار خانييس ب-جونا بالغ كى ايام قربانى مي بالغ موكيا حالانك ووتو انكر بيتو جارے اصحاب كے زويك بالا جماع اس پرقر بانى واجب ہوكى يد بدائع من بے اور مسافرون پرقر يانى واجب نيس ہوتى ہاورندہاجیوں پر جب کدوہ احرام میں موں اگر چرال مکدیس سے موں بیٹر ح طحاوی میں ہاورر بابیان کیفیت وجوب سواز انجملہ بہ كرقربانى إين ايام من بطورموس الواجب موتى يديعن تمام وقت عن س ونت قربانى كريدكونى وفت معين نبيل يديس برقربانى واجب بوئی اگراس نے ایام قربانی میں سے سونت قربانی کردی تو واجب ادا ہوجائے گا خواد اس نے اوّل ونت قربانی کی ہو باورمیان میں یا آخرونت میں اورای سے نظام ہے کہ اگراوا اونت میں قربانی واجب ہونے کی اہلیت ندر کھتا ہو پھر آخرونت اس کا اہل ہو کیا مثلاً اوّل وقت میں كافرياغلام يافقيريا مسافرتها يحرآ خرونت مين الل موكيا يعني مسلمان آزادتو أنكرونقيم موكياتواس يرقرباني واجب موجائ كي اوراكراول وتت عمل البيت ركمتا تعا (٥) مجر آخر وقت على ناالي بوهميا مثلاً مرتد بوهميا يا نقير بوهميا يا مسافر بوهميا تو اس پر واجب نه بوهمي اور

\_\_\_\_ لے سموسع و ہوونت جوادائے تعل ہے زائد ہوجیسے فرض ظبر کاونت ہے اورمضین وہ ونت کے بفذر فرض ہوجیسے روز ہ پورے دن میں ادا ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) جبدو مودرہم قیمت ہو۔ (۲) کہا کہ میری طرف ہے قربانی کردے۔ (۳) اس کے مال ہے وقد مرت الروائية ایما نقدم اشغ من بذہ فید. فید۔ (۳) کمانے پینے کی کوئی چیز ندخرید دے۔ (۵) گرقربانی نہ کی۔

اگر کئی نے اوّل وفت میں قربانی کر دی حالا تکہ و ونقیر تھا پھر آخر میں تو انگر ہو گیا تو اس پر واجب ہو گا کہ دوبار وقربانی کرے اور مرصحہ

یم سیجے ہے۔

יין פניקל:

بوجہ نذر کے یا جواس کے معنی میں ہے قربانی واجب ہونے کے بیان میں

ہو گی اس واسطے کہ اثر میں دو بی کا بیان آیا ہے ایسا بی کتاب میں ندکور ہے اور میچے یہ ہے کہ اس پر واجب ہوں گی بیظمیر یہ میں

ا کر کسی نے قربانی کے واسلے ایک بکری خریدی پھراس کوفروخت کیا اور ایام قربانی میں دوسری خریدی تو اس میں تین صورتیں میں اوّل آ نکد قربانی کی نیت سے ایک بمری خریدی دوم بیک بغیرنیت قربانی کے بمری خریدی پھر قربانی کی نیت کی ۔ سوم بیک بغیرنیت قربانی کے خریدی پھرانی زبان سے اس کی قربانی واجب کرلی بیٹی بیکہا اللہ تعالی کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ اس سال میں اس کی قربانی کروں۔پس اوّ ل صورت میں موافق ظاہر الروابية کے وہ بحری اصحیہ نہ ہوجائے کی تاوفتیکہ اٹی زبان ہے اس کی قربانی واجب نہ كرے اورامام ابو يوسف ئے امام اعظم سے روايت كى كه وه بكرى مجرونيت سے اصحيہ ہوجائے كى جبيها كه زبان سے اس كى قربانى واجب كرنے ميں ہوجاتى باوراى كوامام ابو يوسف نے اور بعض متاخرين نے ليا باور امام محر سے منتنى ميں مروى ب كدا يك مخص نے قربانی کے واسط ایک بری خریدی اور خرید کے وقت قربانی کی نیت دلین رکمی تو وہ نیت کے موافق اضحیہ ہوجائے گی مجراگرایام قربانی ے پہلے اس نے سفر کیا تو اس کوفرو شت کرسکتا ہے اور بوجہ مسافرت کے قربانی اس سے ساقط ہوجائے کی اور صورت دوم یعنی بغیر نیت قربانی کفرید کر مرقربانی کی نیت کی بدطا برالروایة می فدکورس باورست نے امام اعظم سدوایت کی ہے کدو واضح دنہ وجائے گی حتی کداگراس نے بیر بری فروخت کروی تو اس کی بیچ جائز ہوگی اور ہم ای کو لیتے ہیں اور تیسری صورت میں بعنی فرید نے کے بعد اپنی زبان سے اس کی قربانی واجب کی توبالا تفاق سب کے زویک اضعیہ موجائے گی بدفتاوی قاضی خان میں ہے۔ایک مخص نے ایس بحری جس کواس نے برنیت قربانی خریدا تعابلانیت قربانی فرخ کیا تو جائز اللہ ہے کہ خرید نے کے وقت کی نیت کافی ہے بیدجیز کروری میں ہے۔ ایک مخص نے قربانی کی نیت سے ایک بری خرید کر فروخت کردی پھردوسری خرید کر قربانی کی اور پہلی بکری اس نے ہیں درہم کوفروخت کی اورمشتری کے پاس اس میں زیادتی ہوگئ یعن وہمیں درہم کی ہوگئ تو امام اعظم وامام محمد کے نز دیک پہلی بحری کی بچ جائز ہادراس پرواجب ہوگا کہ دوسری سے مہلی میں جس قدرمشتری کے پاس زیادتی ہوگی بیزیادتی کی مقدارصدقہ کردےاورامام ابویوسٹ کے زویک پہلی بری کی تج باطل ہے ہیں پہلی بری شتری ہے لے ل جائے گی بیتا تار خانید میں ہے۔ایک مخص نے تجارت کے داسلے ایک بکری خریدی پھرائی زبان سے اس کی قربانی داجب کر لی قواس پر داجب ہے کدایدائی کرے اور اگر نہ کیا بہاں تک کہ ایام قربانی گذر مے تواس کوبیند مدف کردے بیاوی می ہاوراگردو بریال قربانی کیں تواسح بہے کددونوں سے قربانی ہوگی کیونک حسن نے امام اعظم سے دوایت کی ہے کہ مجھ و رئیس ہے کہ ایک بھری سے قربانی کرے یادو بھر یوں سے قربانی کرے بیمیط سرحی می ہے کہ ایک مخص نے اضحیتمیں درہم کوخریدا تو دو مکریاں بانسیت ایک کے افضل ہیں بخلاف اس کے اگر ہیں درہم کوخرید سے تو ایک بکری برنسبت دو بحریوں کے بہتر ہے کیونگ میں درہم میں قربانی کے واسط جیسی من کی اور جتنی بزی جاہیے ہوری دو مجریاں آتی میں اور میں درہم میں بیں آتی ہیں حتی کدا کر کہیں آتی ہوں تو دو بحریاں خریدنا بہتر ہوگا اور اگرتیں درہم میں دو بحریاں ایس شلیس تو ایک بحری خریدنا اضل ہوگا یہ فاوی کبری میں ہے۔ایک مخص نے ایک بحری قربانی کرنے کی نیت کی اور کئی بحری کومعین نہ کیا تو اس برایک بحری واجب بوگ اوراس میں سے کمانیس سکتا ہے اور اگر کھ کھایا تو اس قدر کی قیت صدقہ کرنی واجب ہوگی بیدجیر کردری میں ہے۔ایک مخص نے کہا کہ اللہ تعالی کے واسلے جھے پر واجب ہے کہ میں ایک بکری قربانی کروں پھراس نے بدنہ یا گائے قربانی کی تو جائز ہے کذانی

باب مولم:

## قربانی کے وقت کے بیان میں

اگرالی حالت علی ذرج کیا کرام نے ایک سلام پھراتھاتو بالا تفاق قربانی جائز ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے اور اگرامام

ماز سے قارغ ہوگیا اور بنوز خطبہ نہیں پڑھا ہے تو ذرج کرنا جائز ہے بیمجیط سرجی میں ہے اور تشہد کے بعد جب تک امام نے سلام نہ پھیرا

ہوت تک تربانی معلوم ہوا کہ امام نے بلاوضونماز پڑھی ہے تو قربانی جائز ہوگی اور اگر لوگوں کے متفرق ہونے ہے پہلے امام کو یاد آئیا کہ

میں نے بلاوضونماز پڑھی ہے تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا اور قربانی کا اعادہ نہیں کیا جائے گا اور بعض لوگوں نے کہا کہ لوگ نماز کا اعادہ نہ کرئیں کے فقط امام اعادہ کرے گا اور اگر امام نے لوگوں میں منادی کرادی کہ نماز کا اعادہ کریں تو جس مخص نے اس بات سے واقف ہونے سے پہلے ذرج کیا ہے اس کی قربانی جائز ہوگی اور اگر جس نے بعد جانے کے ذرج کیا اس کی قربانی جائز نہ ہوگی اور اگر جس کے بعد جانے کے ذرج کیا اس کی قربانی جائز نہ ہوگی اور اگر جس کے بعد جانے کے درج کیا اس کی قربانی جائز نہ ہوگی اور اگر جس کے دوسرے روز یا تیسرے دو زمان کے بیا عذر نماز ترک کی تو جب تک ذوال آفیاب نہ ہوت تک قربانی جائز ہے اور اس کے دوسرے روز یا تیسرے دو زمان سے پہلے قربانی جائز ہے کو فکہ پہلے ذوال آفیاب نہ ہوت تک قربانی جائز ہے کو دار اور کی جائے گی وہ تضا ہوگی میں جو سے مناز کا وقت فوت ہوگی اور دوسرے روز یا تیسرے دونے کے پہلے قربانی جائز ہوگی اور دوسرے روز یا تیسرے دونے کے پہلے قربانی جائز ہوگی اور دوسرے روز مانے گی وہ تضا ہوگی میں جو سے میں اس کی جو کی اور دوسرے روز جو نماز اور کی جائے گی وہ تضا ہوگی میں جو سے مناز کا وقت فوت ہوگیا اور دوسرے روز جو نماز اور کی جائے گی وہ تضا ہوگی میں جو سے میں جو کی اور دوسرے روز کی خور کی جو کو دوسرے دونے کے دوسرے دونے کی کو دوسرے دور کی میں جو کو دوسرے دونے کی دوسرے دونے کی دوسرے دونے کی دوسرے دونے کی جو دوسرے دونے کی دوسرے دونے کی

ا اگر نیروفت میں واقع ہوئی تو اس پر واجب تھا کہ بھری زندہ صدقہ کردے یا اس کی قیت اور اس صورت میں ذرخ ہوگئی تو زندہ کے حساب نے قبت لگا کرجس قدر فرق ہوصد قد کردے۔ (۱) وسویں تاریخ اس المجد (۲) وسویں سے لے کرتیر صویں ہے۔ (۳) خطبہ نماز ہے۔ واقعات میں ہے کہ اگر کسی شہر میں فتور واقع ہوا کہ اس میں کوئی والی ندر ہا جولو کوں کو بقرعید کی نماز پڑھادے ہی لوگول نے بعد طلوع فجر کے قربانی کر دی تو جائز ہے اور بھی مختار ہے کیونکہ شہر نہ کور اس تھم کے حق میں شل سواد شہر کے ہوگیا کذائی الفتاویٰ الکبری اور اس پر فتو ٹی ہے بیسراجید میں ہے اگر کسی نے عرف کے دوزید جان کر کہ بید دوزعرف ہے بعد زوال آفاب کے اپنی قربانی کے جانو رکو ذرج کر دیا بھر ظاہر ہوا کہ وہ ہوم الحر تھا بینی دسویں تاریخ تھی تو اس کی قربانی جائز ہوجائے کی اور اگر کسی نے بیجان کر کہ دید ہوم الحر ہے بینی دسویں تاریخ تھی تو بھی اس کہ دید ہوم رار وزیعنی کیار میوں تاریخ تھی تو بھی اس کی قربانی اوا ہوجائے کی بیٹر میوں تاریخ تھی تو بھی اس کی قربانی اوا ہوجائے کی بیٹر میر سے ہے۔

اگرامام نے ایک مخص کوظیف مقرر کیا کہ ضعیف لوگوں کو جامع معجد میں نماز پڑھادے اور خود قوی آدمیوں کو لے کرمحراکی طرف یعن عیدگاہ میں گیا پرعیدگا ووالوں کی نمازتمام ہونے سے پہلے جامع مجدوالوں کی نمازتمام ہوجانے کے بعد ایک مخص نے قربانی كروى توقيا سأبيب كدجائز ند بوكمراسخسانا قرباني جائز باورعيدكاه والوس كفارغ بونے كے بعد الل مجدك فارغ بونے سے يبلياس فرباني كردى أو قياساً واستسانا جائز باوربعض فرمايا كددونون مورتون من قياس واستسان ايك بادرش الائر علوائي نے فرمایا کہ بیاس صورت میں ہے کہ جس فریق نے نماز پر جی ہے اس فریق کے آدی نے قربانی کی ہواور اگراس فریق کے آدی نے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے قربانی کر دی تو قیا ساوا سخسانا اس کی قربانی جائز نہ ہوگی اور اضاحی زعفرانی میں ہے کہ اگر بڑے شہر کے دو مكرول من سے كى فض فے جوالى طرف كے لوكوں من سے ہے جنموں نے نماز يرا ھالى ہے قربانى كى يادوسرى جانب كے لوكوں من ے ہے جنموں نے نہیں پڑھی ہے واس کی قربانی جائز ہوگی بیرجیط میں ہے۔ متحب ید ہے کے قربانی کودن میں ذرج کرے ندرات میں کیونکہ دن میں اس کی سب رقیس اچھی طرح کا ثنائمکن ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے۔نوازل میں ہے کداگرامام نے عرف کے روزنماز عید ر بھی پھرلوگوں نے اس کے بعد قربانی کرلی تو اس میں دوصور تیں ہیں یا تو اس کے سامنے لوگوں نے ذی الحجہ کے جا عمد کی کھنے کی گوائی دی تخي يانيين دي تحي پس اوّل صورت پين نماز وقرباني وونول جائز جين اور ووسري صورت پين نماز وقرباني دونول جائز نبين جي اوراس ناجائز صورت میں اگر دوسرے روزلوگوں نے قربانی کی تو اس میں دوصور تیں بیا تو امام دوسرے دوزنماز پرھ لے گایان پڑھے گاپس مہلی صورت میں قربانی جائز نہ ہوگی اور دوسری میورت میں مسئلہ دوطرح پر ہے یا تو قبل زوال کے قربانی کی یابعدزوال کے قربانی کی پس اکر قبل زوال کے قربانی کی پس اگر اس کوامید تھی کہ امام نماز پڑھے گا تو قربانی جائز نہ ہوگی اور اگر اس کے نماز پڑھنے کی امید نہتی تو قربانی جائز ہوگی اور اگر لوگوں نے بعدزوال کے قربانی کی ہوتو ادا ہوجائے گی۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ بیطا ہر ہو گیا کہ بیدوز عرف ہے اور اگر بین کا ہرت ہوالیکن لوگوں نے اس میں شک کیا تو صورت اوّل میں بعنی جب لوگوں نے امام کے سامنے کوائی دی ہولوگوں کوا ختیار ہوگا جا ہیں دوسرےدوز زوال کے بعد ذیح کریں یاز وال سے پہلے اور دوسری صورت میں کہ جب لوگوں نے اس کے سامنے کوائ نددی ہوتو احتیاط بیہے کدوسرے دوز زوال کے بعد قربانی کریں بیذ خبرہ میں ہے بیڈناوی عمابیہ میں ہے کیا کرلوگوں نے بعد زوال کے بوں کوائی دی کہ بیر ون بوم اسمی ہے لیتن وسویں تاریخ ذی المجدے تو لوگوں قربانی کریں اور اگر لوگوں نے قبل زوال کے ایک موابی دی تو قربانی ند ہوگی مرجب کدا قاب دمل جائے اور جنیس خوابرزادہ میں ہے کدا کرایک محص نے مسافرت اعتبار کی ہےاور اینے الل کو تھم دیا کہ میری طرف سے شہر میں قربانی کریں تو جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہوتو تب تک اس کی طرف سے قربانی ادانہ ہو کی کذانی الا تارخانیه

### ان صورتوں کے بیان میں

جومتعلق بریان ومکان میں۔ اگر سود اشہر کے لوگوں میں ہے کوئی مخص نماز بقرعید کے واسطے شہر میں آیا اور اپنے اہل ہے کہ آیا كرقريانى كردين توان لوكون كواختيار يركداس كىطرف سے بعد طلوع فجر كے قربانى كردين اور امام محر سنے فرمايا كديم اس باب میں قربانی کے مقام کود کیتے ہیں اس کی طرف ہے لا ظنبیں کرتے ہیں جس کی طرف سے قربانی ہے۔ کذافی الطبیر یہ اورحسن بن زیاد ے پخلاف (۱) اس کے ذکور ہے مرتول (۱) اول اصح ہے اور ہم ای کوافتیار کرتے ہیں بیصاوی میں ہے اور اگر ایک محفص سواد شہر میں ہوں تو جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہوتب تک اس کی طرف سے قربانی جائز نہ ہوگی اور ایمائی امام ابو بوسف سے مروی ہے کہ اورصاحبین سے بیمی مروی ہے کداگر ایک مخص ایک شہر میں ہواور اس کے اہل دوسرے شہر میں ہوں پس اس نے اپنے اہل کولکھا کہ میری طرف ہے قربانی کریں و جس جگے قربانی واقع ہوو معتبر ہوگی لینی اس کے اہل پر لازم ہوگا کہ جس شہر میں اس کی طرف ہے قربانی کرتے ہیں وہاں کے امام کے نماز سے فارغ ہونے کے بعداس کی طرف ہے قربانی کریں اور ابوالحن لیسے مروی ہے کہ قربانی جائز نہ ہوگی جب تک دونوں شہروں میں نماز نہ ہوجائے یظہیر بدمی ہاورا گر کسی مخص نے قربانی کا جانور شہرے باہر نکالا اور نماز عیدے يبلياس كوذع كياتوم شائخ في فرمايا كما كرشهر ساتى دورنكل كياب كدوبال مسافر كونما قعركرنا جائز بيتو نمازعيد سي ببلي قرباني جائز مومی در زئیس بیزن نے مفتین میں ہادر فقیری وتو انگری دموت دولاً دت میں آخرایا م علی انحر کا اعتبار ہے اگر کسی نے اپنی ذات ہے یا البية فرزند سے ايك بكرى فريدى چرقربانى ندكى بهال تك كدايام قربانى كذر ميئة واس برواجب موكا كديد بكرى ياس كى قيت صدقه كر وے اور حسن بن زیاد نے فر مایا کداس پر پھیصد قد واجب نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی خاص بکری کی قربانی واجب کرلی ہویا قربانی کی نیت سے کوئی بری خریدی ہو پھرایساند کیا یہاں تک کدایا مقربانی گزر مے تو اس کوزندہ صدق کردے اوراس میں سے کھانا جائز نہیں ہےاور اگراس کوفروخت کیا تو اس کے دام صدقہ کردے اور اگر اس کوذئے کر کے اس کا گوشت صدقہ کردیا تو جائز ہے مگراس بمرى كے زنده بونے كى حالت كى قيت اگر ذرح كى بوئى سے زائد بوتو جس قدر زائد بود و بھى صدقہ كرے اور اگر اس ميں سے يحمد كھايا ہوتو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر اس نے ایسانہ کیا بہال تک کدو صرے سال میں قربانی کے ایام آ مے اور اس کوسال گذشتہ کی قربانی میں ذرج کیا تو بیرجائز نہیں ہے ہیں اگر اس کو بعد ایا م قربانی کے قرو خت کیا تو اس کانمن صد قد کر دیے ہیں اگر اس کو استے داموں ے فروخت کیا کہ بیاوگ اپنے اعداز میں خسارہ اٹھ لیتے ہیں یعنی کوئی اعماز نے والذاتنے کواعدازہ کرتا ہے تو خبر کافی ہےاورا کراھنے کو فروخت کی کہاوگوں میں ہے کوئی اس قدر کم قیمت نہیں انداز کرتا ہے تو جتنی کی ہے اس کو بھی صدقہ کرے بیٹل ہیریہ میں ہے۔

اگر کمی نے وصیت کی کہ میری طرف ہے قربانی کر دی جائے اور قربانی کا جانور بکری یا گائے وغیرہ بکھی نہ بتاا یا اور نہ اس کا تمن بیان کیا تو بیجائز ہے اور بیوصیت بکری پرواقع ہوگی بخلاف اس کے آگر کسی کو کیل کیا کہ میری طرف ہے قربانی کر دے اور کوئی جانور نہ بتلا یا اور نہ اس کے دام بتلائے تو بیٹیں (۳) جائز ہے یہ بدائع میں ہے۔ آگر ایک فض ایا منح میں تو انگر ہوا مگر اس نے قربانی نہ کی بہاں و کان والر او بیالٹنے ابوائس انگر تی ۔ ع آخر ایا م الخریعی بارموی ذی المجہ شاہ بارموی کوئفتر ہے تو قربانی ساقط ہے اگر چہ دسویر کوئو انگر تھا اور اگر

(۱) بخلاف قول الم محرّه (۲) قول الم محرّه (۳) الي وكالت جائز فيس ب-

١٢ كوتو احكر ين و واجب ين كريد وي كونقير تمااور على بنراموت وولات من محمور

تک کے قربانی کے ایام عمی مرکیا قبل اس کے ایام قربانی گذر جائے تو اس کے ذمہ ہے قربانی ساقط ہو جائے گی حتی کہ اس پراپی طرف ہے قربانی کرنے کی وصیت واجب نہ ہوگی اوراگرایام قربانی گذر نے کے بعد مراتو اس کے ذمہ ہے کری کی قیمت صدقہ کرنی ساقط نہ ہوگی حتی کہ اس پر واجب ہوگا کہ اس قد رقیمت صدقہ کرنے کی وصیت کرے پیظمیر بیٹ ہے۔شہر کے رہنے والے نے ایک ویکن کیا کہ میری تجربی تربانی کر دے اورخود سواد شہر علی چاکیا بھروکیل بیجانور قربانی کا شہر ہے تکال کرا ہی جگہ اس کے ایس اگر مؤکل سواد شہر علی ہوتو وکیل کا اس کی طرف ہے قربانی کرنا جائز ہوگا اوراگر شہر علی لوث آیا ہواور وکیل کو اس کے واپس آنے کا حال معلوم ہوتو بلا خلاف وکیل کا قربانی کرنا مؤکل کی طرف ہے جائز نہوگا اوراگر وکیل کومؤکل کا شہر علی واپس آنا معلوم نہ ہوتو امام ابو پوسٹ وامام مجرس نے اختلاف کیا ہے اورامام ابو پوسٹ کا قول کہ بی قربانی مؤکل کی طرف سے جائز ہوگی بیر مؤٹار ہے کذائی انکبری ۔

باس بنجر:

## محل ا قامندالواجب کے بیان میں

جس جانور کا قربانی کرنا اضحیہ واجبہ ہے جائز ہے اور اس باب میں جنس واجب واس کے نوع ومن وقد روصفت کا بیان ہے واصح ہو کہ جنس واجب میں بیر جاہیے کہ قربانی کا جانور اونٹ و گائے وعتم تین جنس سے ہواور ہرجنس میں اس کی نوع وخر مادہ اور خسى (ا) وخل (٢) سب داخل بين كيونك اسم جنس ان سب يراطلاق كياجاتا بياورمعزنوع للمغنم عيب اورجاموش عي نوع بقرب اور قربانی کے جانوروں میں ہے کوئی وحشی نہیں جائز ہے اور اگر کوئی جانور ایک وحثی اور ایک انسی (۳) سے پیدا ہوتو مادہ کا اعتبار ہے ہیں اگر مادہ بالوہوتو بچہ کی قربانی جائز ہوگی ورنٹہیں حتیٰ کہ اگروحشی ہواور تیل بالوہوتو ان دونوں کا بچے قربانی کرنا جائز ہوگی ورنٹہیں ہےاور بعض نے فرمایا كاركر برن نے كى يالو برى سے جفتي كھائى بس اگراس سے برى بيدا ہوئى تواس كى قربانى جائز ہوكى اوراكر برن بيدا ہواتو جائز ند ہوگى اور بعض نے فرمایا کہ اگر محوزی نے جنگلی گدھے سے گدھا جنا تو وہ نہ کھایا جائے گااورا گر محوز اجنا تو اس کا تھم شل محوزے کے ہےادرا کر سن مخفس نے وحشی ہرن کی جو مانوس ہوگئی ہے یاوحش گائے کی جو مانوس ہوگئی قربانی کی تو جائز نہیں ہے اور جو جانور قربانی ہوسکتا ہے اس كسن كابيان بيب كداونث وكائ وبكرى ميس برجنس ك في سهم قرباني كرنانيس جائز ب محرفاصة ضان الم ميس ب جذع جائز ہے جبکہ موٹا تاز و ہواوران الفاظ کے معافی کا بیان امام قدوری نے یوں ذکر فرمایا کی غنم کے چھم بیند کے بچے کو جذع کہتے ہیں اور ایک سال کا بیشی موتا ہے اور گائے کا ایک سال کا بیرجذع ہوتا ہے اور دو برس کا گائے کا بیشی موتا ہے اور اونٹ کا جار برس کا بیرجذع ہوتا ہاور یا فیج برس کا تنی ہوتا ہاور ہم نے جوس مقرر کرے ہر یا کے جس میں بدیان کیا ہاس سے بیمراو ہے کہ اس مے محر کا قربانی کرمانیس جائز ہاوراگرزیاد وعمر کا جوتو قربانی جوسکتا ہے تی کداگراس عمرے کچھیمی کم عمر کا قربانی کیا ہو تیس جائز ہے اوراگراس ے کھوزیادہ عمر کا ذرج کیا تو جائزے بلک افضل ہے اور مل فق وجدی و بچول وفسیل کسی کا قربانی کرنائیس جائز ہے اور مقدار واجب کا ا قال المترجم قاموں دمحیط ہے واضح ہے کہ معزاس کو کہتے ہیں جس کے پہم ہوتی ہے اور ضامن جس پر بال ہوں وقبل بالعكس۔ ع قولہ عنم اسم جنس ہے یز دگوسپند دونوں کوشائل ہے ہی معزیشم دار بحریاں نرکوکیش ماد ہاور ضان بال دارتمیں ومعز کہلاتی ہے۔ سے اے کا میش یعنی بھینس۔ سے تولد ضان بمعنی میش لنست میں ہے اورعوام میں میش ونزمیش بمعنی بھینسی کادود ہ مشہور ہے تحربیفلا کہتے ہیں میش بھیڑ کو کہتے ہیں۔ 🔞 ممل بکرٹی کا بجہ جدی بھیڑ كابج عول كائ كابح فيصل اونث كا يجد

(۱) معروف ہے مقابل وحتی یعنی پالو۔ (۲) جوجفتی کرتا ہو۔ (۳) مقابل وحتی یعنی پالو۔

ظمیریہ یں ہے۔ جواحوال ہولینی جس کی آنکہ ہوتی ہووہ جائز ہائی طرح جس کی پٹم اٹار کی ٹی ہووہ بھی جائز ہے یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ جس کے تعن کئے ہوئے ہوں وہ نیس جائز ہے اور جوائے بیچے کودود ہدنہ پائٹتی ہواور جس کے تعن خٹک ہو گئے ہوں وہ نیس جائز ہے یہ جیط سرخسی میں ہے۔ جہ ہمیں لکھا ہے کہ میں نے بیٹے ابوائس کی قربانی جائز ہے بیٹر طبی ہوتو اس کی قربانی جائز ہے بیٹر طبی ہوتو اس کی قربانی جائز ہے جو جواب میں فرمایا کہ باں جائز ہے بشر طبیکہ اس میں میہ ہوتو اس کی حیارہ کھانے میں خلال آٹا ہوتو اس کی قربانی جائز ہوتو اس کی قربانی جائز ہوتا ہوتو اس کی قربانی میں جائز ہے بیٹر طبیکہ اس جادراگر زبان کتا ہواؤ تربانی نہیں ہو کتی ہے بیتی ہیں ہے۔

اكر من سير كازبان موقواس كي قرباني جائز إدا كريقريس بيرونبيس جائز بيديفا مديس باور في عمروبن الحافظ عدر یافت کیا گیا کراگر قربانی کے جانور کے دونوں کا نوب میں ہے ہرایک کا چھٹا حصہ جاتار ہاہو ہی آیا یہ جمع کیا گیا ہے تی کرامام اعظم کے قول پر تمانی ہو کر قربانی ہے مانع ہوجیسا کہ بدوں پر جونجاست سات تعوزی تعوزی تھی ہوں و و جنع کی جاتی ہیں تا کہ دریافت ہوکہ قدر درجم ہیں بازائد میں اس پر قیاس کر کے اس کو بھی جمع کریں ہے یا جس طرح دونوں موزوں کے شکاف کوجمع نبیس کرتے ہیں بلکہ ہر· ایک موزو(۲) کاعلید واعتبار ہاس اس اس میں جمع ندکیاجائے گائی قربانی جائز رہے گی تو فرمایا کہ جمع نہیں کیاجائے گااور میجی وریادت کیا گیا کہ اگر ایک محض نے قربانی کے جانور کی تہائی ہے زیادہ زبان کاٹ ڈالی ہی آیا امام عظم کے قول کے موافق اس کی قربانی جائز ہے فرمایا کرنہیں جائز ہے میتا تارخانیہ میں ہاورجاالہ نیس جائز ہے بعنی وہ جاتور جوفظ نجاست کماتا ہے اور پھینہیں کھاتا ہے میہ فآوی قامنی خان می ہاور جو جانوراس قدرو بلا ہو کہ جس کی بدیوں میں کودنہ ہوئیں جائز ہے یہ مسوط میں ہے اگر دیلی ہو کراس میں کس قدر چرنی ہوتو جائزے بیام محد سے مروی ہے اور اگر نیدنے کے وقت و کی تھر بعد خریدنے کے موٹی ہوگئ تو جائز ہے بیاقادی قاضی خان میں ہےاور جس کے تعنوں کے سرے کئے ہوئے ہوں وہ نیس جائز ہےاوراگرا یک تھن میں ہے آ دھے ہے کم سرا کٹا ہوا ہوتو اس میں ويائى اختلاف بجيها أكلوكان من باوراكرونبوكرى ككى ايكفن كالمنفن يدائني شهوياكى آفت يوانى رى مواورايك باتی ہوتونیس جائز ہاوراونٹ وگائے میں اگر ایک محنڈی جاتی رہی ہوتو جائز ہاور اگر دو جاتی رہی ہوں تونیس جائز ہے بيفلام میں ہاورا کرچویابیہ کے جاروں یاؤں میں ایک کٹا ہوا ہوتو تہیں جائز ہے بیٹا تارخانیمی ہے اورخفشی کے بحری کی قربانی تہیں جائز ہے کیونکہ اس کا گوشت نہیں گلتا ہے قربانی کے جانور کے بال غیرونت قربانی میں کر مھے تووہ جائز ہے بشرطیکہ اس کی بڈیوں میں کودہ موجود ہویہ تھیند میں ہے اور قطور تبیں جائز ہے اور قطور بکر یوں جس سے اس کو کہتے ہیں جس کے دونوں تعنوں جس سے ایک کا دو دھ خشک ہوجائے اور گائے واونٹ میں سے اس کو کہتے ہیں جس کے دو تعنول کا دور داختک ہوجائے کیونکہ ان دونوں کے جارجار کی تعن ہوتے ہیں بیغیاثیہ

مشائ میں ہے بعض نے اس فعل عیوب میں ایک اصل (۳) فکر قربائی اور قربالی کہ جوعیب ایسا ہو کہ منفعت کو پورا پوراز اکل کردے یا جمال کو پورا پوراز اکل کردے وہ قربائی ہے بانع ہوتا ہے اور جوابیا نہ ہو وہ انع نہیں ہوتا ہے پھر جوعیب کہ قربائی ہے بانع ہوتا ہے اور جوابیا نہ ہو وہ انع نہیں ہوتا ہے پھر جوعیب کہ قربائی ہے بانو رکوابیا بی عیب دار قرید نے یا فرید نے کے وقت سے وسالم فریدے پھر وہ اس عیب کے ساتھ عیب دار ہوجائے ہر حال میں جائز نہیں ہے اور تنگدست سے کہ تن ہیں ہر حال میں جائز ہے ہے بیط میں ہے۔ اگر اس میں جائز ہوئی ہیں ہے۔ اگر خشن بین جس میں فرد مادہ دونوں کی علامت موجود ہو۔ ع اس استدلال میں ضاح ہے کویا ستہ ہے کہ آدھ ہوئی کا دودھ فنگ ہوئی استدلال بی ضاح ہے کویا ستہ ہے کہ آدھ ہوئی کر نے اس استدلال بیا نے فود ہوگا۔ ع قال واضح ہو کہ تقیر یا تنگدست جاں ستعمل ہا تا سے بیرادنیں ہے کہ گدا کر ہوجیے اوگ کرے ماتھ تھر نے ہیں۔ بلد جوزی فساب نہ ہوا تی فرد ہوئی خواتو انگرے دی فساب مراد ہے۔ (۱) جائز نیس ہے۔ (۲) بقدر تین تین آگشت کے۔ (۳) تا عدہ کای۔

> ے۔ کیسے جانور کی قربانی افضل متصور ہوگی؟

<sup>&</sup>lt;u>۔</u> حربم کبتا ہے کہ بیقولدلا بھڑی عند کا ترجمہ ہے بیضا دی نے جتابی جس لکھاہے کہ بیادائے کا فی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بیما کی جاتی رہی۔ (۴) حسن اوب ہے کہ لائین اختلاف نہ بور (۳) کیونکہ عبادت مالی و بلااشتر اک غیر اور تعدد قربات ہے۔

<sup>(</sup>۴) جوجها عنبین کرسکتابه

اور فی آمام ابو برخیر بن الفضل نے قربایا کہ بدندافضل ہے کونک اس میں بنبست بحری کے گوشت ذیادہ ہوتا ہے اور یہ بو مشاکح
نے کہا کہ بدندگا باتی حصفل ہوگا سوایا نہیں ہے بلکہ جب ایک بی فیم نے قربانی کیا تو پورافرض ہوگا اور اس کونمازی قر اُت پر اقتصار کیا جس ہے نماز جائز ہوجاتی ہے بینی تمن آ ہے پر تو جائز ہے
کے ساتھ مشابہ کیا ہے کہ اگر نماز میں سرف اس قد رقر اُت پر اقتصار کیا جس ہے نماز جائز ہوجاتی ہے بینی تمن آ ہے پر تو جائز ہے
لیکن اگر اس نے زیادہ پر می تو سب فرض ہوگی اور شیخ اہام ابوحف الکبیر نے فر مایا کہ جب بحری اور بدندی قیمت برابر ہوتو بحری
افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت عمدہ ہوتا ہے اور اگر کم کی اور ساتو اس حصد مقدار گوشت میں زیادہ ہوتو ساتو اس حصد مقدار گوشت میں زیادہ ہوتو ساتو اس حصد مقدار گوشت میں زیادہ ہوتو ساتو اس حصد ہو گائے کا افضل ہے اور اس میں حاصل ہیں ہے کہ جب دونوں تی تیت و مقدار گوشت میں برابر ہوں تو دونوں میں جس کا گوشت عمدہ خصی ہو افضل ہے اور اگر گائے کا گوشت عمدہ ہوتو تی افضل ہے اور اگر گائے اور تال کی قیمت برابر ہوں تو بیش ہوئی گائے اور تال کی قیمت برابر ہوں تو تیل کے بہنست گائے افغل ہے کونکہ گائے کا گوشت عمدہ ہوتا ہے اور ایک گائے جو بحر یوں سے اور گر دونوں برابر ہوں تو تیل کے بہنست گائے افغل ہے کونکہ گائے کا گوشت عمدہ ہوتا ہے اور ایک گائے جو بحر یوں اور سے ہوتا ہے اور ایک گائے ہوئی تارہ ہوئی خان میں جوتا ہے اور ایک گائے جو بحر یوں ہوئی خان کا گوشت عمدہ ہوتا ہے اور ایک گائے جو بحر یوں ہوئی خان میں ہوئی ہائے دونوں برابر ہوں اور سات بحر یوں ایک گائے سے انتھی ہیں بیڈاؤ کی قاضی خان میں ہے۔

أكراس فكل مدقة كردياتو جائز إوراكرسب است واسطه كالياتو جائز إوراس كواعتيار بكرسب است واسطة من

<sup>(</sup>۱) خواہ برائے طیب و براہ گوشت۔ (۲) جوتھی نہ ہو۔ (۳) جب کہ دونوں کا گوشت برابر ہو۔ (۳) آتش پرست۔ (۵) جن شنم میں سے بہتر۔ (۲) دھار دار۔ (۷) دوسرے سے ذیح کراوئے۔

روز سے زیاد و تک رکھ چھوڑ ہے لیکن اس کا کھلا دینا اور صدقہ کر دینا افضل ہے لیکن اگر وہ فض ذک عیال اور فراح حال نہ ہواس کے تن جی افضل ہے ہے کہ اس کو اپنے عیال کے واسطے چھوڑ دے اور اس کے ذریعہ سے ان کوفرا فی دے بیدائع بی ہے اور اگر فر الحق بی ہوتی بوتو نذر کر نے والا نہ فوداس بی سے کھا سکتا ہے اور نہ کی فنی کو کھلا سکتا ہے فوا ہذر کر نے والا فنی ہو یا فقیر ہو کہ ذکہ دو تو صدقہ کر نے واسطے ہے اور صدقہ کرنے والے بیروانہیں ہے کہ اپنے صدقہ بی سے فود کھائے یا کی بویا فقیر ہو کہ کہ ایک فعم کے نوعیال ہیں اور دسواں آپ ہے فنی کو کھلا دے بی جین جی ہے بیشرین الولید نے امام ابو بوست سے رواعت کی کہ ایک فعم کے نوعیال ہیں اور دسواں آپ ہے کہ اس نے وی دنہ کی کے واسطے مین نہ کیا بلکہ دسواں اپنے اور اپنے کہ اس نے وی دنہ کی کے واسطے مین نہ کیا بلکہ دسواں اپنے اور اپنے عیال کی طرف سے قربانی کی نیت کی تو اسخسا نا جائز ہے اور اپنی امام اعظم اللہ تعالی کا قول ہے بیجیط میں ہے۔

باس مقم :

#### اصحیہ کے حق میں

میں جومتیب ہے اور جواس سے انتفاع حاصل کرسکتا ہے اس کے بیان میں مستحب ہے کدایام الحر کے چندروز مبلے اضحیہ کو بانده د محاوراس کی تقلیل و تحلیل کرے پھراس کو قربانی کی جگہ تک فوبی سے ساتھ ہا تک لے جائے اس کے ہا تکنے میں تنی زکرے اور نہ اس کی ٹانگ پکڑے کے وہاں تک مینے کے جائے یہ بدائع میں ہاور جب اس کو ذرج کر بچے تو اس کی جمولیں اور قلاوہ(۱)سب صدقہ کر دے میراجید میں ہاور اگر قربانی کے واسلے ایک بحری خریدی تو محروہ ہے کداس کا دود دود و لے بااس کی بیٹم نوج لے اوراس سے نفع ا شائے کوتکدید کری اس نے قربت کے واسطے عین کردی ہے ہی اقامت قربت سے پہلے اس کے کسی جزو کے ساتھ اس کو فع لیما حلال نہیں ہے جیے کر بانی کے وقت سے پہلے اس کو ذرج کر کے اس کے کوشت سے نفع نہیں اٹھا سکتا ہے اور مشائخ میں سے بعض نے فر مایا كريتكم الى بحرى كاب جس كى قرباني كى فقير ياغنى في معين كرك نذركى جواوراكى بحرى كاب جس كوتتكدست في قرباني كواسط (۲) خریدا ہواور اگرغی نے قربانی کے واسطے خریدی ہوتو اس کے دودھ دوھ لینے اور اس کی پٹم توج لینے میں پھرڈ رنبیں ہے کذانی البدائع مرضح بيب كداس كادود مدوو لين اور پشم اتار لين بمن فقيردونون كافكم يكسال ب يغياثيدي باوراگرون كرن سي پهل اضحیکا وود مدوحایا اس کی پیم اتار لی تو آس کوصدقه کرد ساوراس سے انتفاع ند لے بی تھی بیرید میں ہے اور جب اس نے ایام قربانی میں اس کوذئ کیاتواس کوجائز ہے کہاس کا دود صدوحہ لے اور اس کی پٹم اتار لے اور اس سے نفع افغائے کیونکہ ذیج کرنے سے قربت پوری ہو چک اور قربت بوری ہونے کے بعداس سے نفع افھانامثل اس کے کوشت کھانے کے بیر پیلا میں ہاور اگر اس کے تفنول میں ووده بعرا ہواوراس سے خوف بیاری ہوتو اس کے تقنول پر شندایانی چیز کیس پس اگر اس سے سن جا کیں تو خیرورند دوده دوه کراس کو معدقہ کردے اور قربانی کے جانور پرسوار ہوتا یا اس کو کسی کا میں لگانا مکروہ ہے اور اگر اس نے ایسا کیا اور جانور ندکور میں نقصان آگیا تو اس پرواجب ہوگا کہ جس قدرنقصان آیا ہے استے وام صدقہ کروے اور اگراس کوکرایہ پردیا تو کرایہ صدقہ کروے اور اگروود حارگائے خريدي اوراس كى قريانى واجب كرلى مجراسكودود هدے مال حاصل كرليا توجس قدر حاصل كيا ہے اس كے شل (٣) مال صدقة كرد عدور اس کا مورصدق کردے اور اگراس کو جارود بینا ہوتو جو یکی مال اس کے دودھ سے کمایا ہے یااس کے کو برے نفع اشمایا ہے وہ اس کا ب (۱) محردن دبنداور جوقر بانی والے اونٹ کے گرون میں ڈالتے ہیں۔ (۲) نیت ہے۔ (۳) اشارہ کیا کہ آگر تلف کر دیا ہویا باتی ہو ہبر حال مدقه كري بي الى من بعيزات جواك من مثل.

کے حمد قد نہ کرے یہ بچیط سرتھی میں ہے اور اس کی کھال صدقہ کرے یا اس سے چھٹی وتھیا وغیر و کے مثل بنا لے اور اگر اس کے عوض السی کوئی چیز خریدی جس کے عین سے اس طرح نفع اٹھا سکتا ہے کہ وہ چیز بعینہ باتی رہے جیسے چھٹی وغیر وتو استحسا ہا اس میں کچر ڈرنییں ہے اور السی چیز نہیں خرید سکتا ہے جس سے بدوں استہلا ک عین کے نفع حاصل نہ کر سکتے جیسے گوشت وا ناج وغیر واور کھال کو بعوض در ہموں کے نبین فرو شت کچھ تو ل کے موافق محمال کو بعوض در ہموں کے نبین فرو شت کچھ تو ل کے موافق بحر لک کھال کو بعوض در ہموں کے نبین فرو شت کر سکتا ہے تا کہ ان کو اپنے اور استہلا ک عین کے نفع نہ اٹھا سکے فرو شت نبین کر سکتا ہے اور اگر کھال و کوشت کو در ہموں کے نبین کے نفع نہ اٹھا سکے فرو شت نبین کر سکتا ہے اور اگر کھال و گوشت کو در ہموں کے نبین اس غرض فرو شت کیا کہ در ہموں کو صدقہ کرو ہے تو جائز ہے کیونکہ یہ بھی قریت تی جیسے اس کا صدقہ (۱) کردینا ہے بیٹرین میں ہے اور ایسا بی ہما ہے والی نبی ہے۔

ا كر قرباني ك كوشت ك وفن ايك چرك كاتميلاخ بدا تونيس جائز بادراكراس كوشت كوش موب يعن اناج خريدا تو جائزے اور اگراس کے کوشت کے وض کوشت خرید اتو جائزے اور مشائخ نے فر مایا کدا مع (۴) تھم اس باب میں بیے کہ کھانے کی چیز کی تھے بعوض کھانے کی چیز کے اور بے کھانے کی چیز کو بعوش لے کھانے کی چیز کے جائز ہے اور غیر ماکول کی تئے بعوض ماکول کے تیس جائز ہے اور مالکول کی بچیعوش غیر ماکول کے بھی نہیں جائز ہے ہے میں ریفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر قربانی کی کمال ایک قرطال میں لگالی ایس کی تھیلی بنائی ہی اگر تھیلی کوایے تھرے کا موں میں استعمال کیا تو جائز ہاورا کر کرایہ پر دے دی تو جائز ہیں ہے اوراس پر واجب ہو گا کہ کرایہ مدقه كرد ساور قرطاله كواكرائي محرك كامول عن استعال كيايا عارية وسعديا توجائز ب اوراكر كرابه بردسه يا تومشا كخ في مليا كه د يكونا جائے كاكدا كر قرطاله جديد بوقواس بركرايي مدقد كرنالاز منيس بيادرا كريرانا پيشا بوقواس بوقتلا آدها كرايي مدقد كرنالازم بوگاچنا نجدا كر وودا تک کوکراید پرویانو ایک وایک وایک معدقد کروے کیونک جب قرطال جدید موگانواس سے نفع اشانے میں کھال کی احتیاج نے موگی کی کھال اس كتابع بوكى اور بورى اجرت بمقابلة طالك بوكى اوراكر قرطال كبنهوكا تواس فف انفاف مى كمال كي ضرورت بوكى بس نصف كرابيد بمقابلة قرطالك نصف بمقابله كمال كي موكا اورقرطاله كواره كبته بي يظميريس باورقرباني كي جانوري جربي كايابات اسرى اصوف (") یاد بر پایال (") یااس دود ها جواس کے ذرح کرنے کے بعد دو هارا ہے کی کوددہم یادیناریا ماکولات وشروبات وغیرو کی ایس چیز کے عوض جس سے بدوں استہوا کے میں کے نفع نہیں اٹھاسکتا ہے تاہ کرنا حلال نہیں ہے اور ندان چیز دں کو بکری یا اونٹ وغیرہ ذرج کرنے والے كى اجرت من دينا حلال باوراكران چيزول من سے كى كوبوش اس كے جوہم نے بيان كيا بوروضت كردياتو الم اعظم والم محترك نزد کیا تے نافذ ہوجائے گی اور امام ابو بوسٹ کے نز دیک نافذ ندہوگی اور اس کائٹن صدقہ کردے بید بدائع میں ہے اور اگر قربانی کے جانور کے سي طرف ت تحور اساصوف ايا منح من بهجان كرواسط نوج لياتواس كرواسط بيرجائز نبيس كريموف مينك وساور نهيجاز ب كىكى كوببكردے بلكداس كوفقيرول برصد في كردے بيفادي قاضى خال يى بــــ

اضائی زعفرانی میں لکھائے کہ اگر اضیہ کے پہیدا ہوتو اس نے ساتھ اس کا پی بھی فرخ کرے ہار ہے بعض اصحاب نے فرمایا کہ بیتھم شکدست کے تن میں ہے جس کے واجب کر لینے ہے قربانی اس پر واجب ہوگی اور خی کے تن میں بیتھم ہے کہ قربانی کے روز اس پر پیکا فرخ کرنا لازم نہیں ہے ہیں اگر اس نے پیکو قربانی کے روز اس کی مال ہے پہلے یا بعد فرخ کر یا تو جا نز ہے اور اگر نہ ذرخ کیا اور ایام قربانی میں اس کو زند وصد قد کر دیا تو جا نز ہے اور منتی میں یوں لکھا ہے کہ اگر پیکو ایام قربانی میں اس کا بی فروخت ایام قربانی میں اس کا بی فروخت کر دیا تو اس کا خور دیا تو اس کا خور دیا تو اس کا قربانی گذر کے تو اس پر واجب ہوگی اور اگر اس نے بیک کو ذرخ نہ کیا یہاں تک کہ ایام قربانی گذر کے تو اس پر واجب ہوگی

ا تال المرجم بيشا يدطرفين كزويك باوربقول امام ابويوسف بيديا بينا كمشترى بيجير الداور بعينه صدفة كرد ب

<sup>(</sup>۱) خود کھال کاسد قد کرنا۔ (۲) اصل اس باب میں بیاب ۔ (۳) کری کی پیٹم۔ (۳) اونٹ کی پیٹم۔

کہ پچکوزندہ صدقہ کردے اور اگراس نے بچکو مال کے ساتھ ذی کیا تو مال و بچددونوں کے گوشت میں سے کھا سکتا ہے اور امام
اعظم سے روایت ہے کہ بچرکے گوشت میں نہ کھاتے اور اگر کھا لیا تو جس قدر کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کردے اور میر بے
نزدیک بچکوزندہ صدقہ لے کردینا بہتر ہے بین خلاصہ میں ہے اور اگر قربانی کے جانور کوفروخت کردیا تو جائز ہے مگرامام ابو یوسٹ
کے نزدیک نیس جائز ہے پھراس کی قیمت سے دوسر افریدے اور جس قدردونوں قیمتوں میں تفاوت ہووہ صدقہ کردے اور قربانی
کے جانور کے بچرکے صوف و بال کاٹ لینا بھی اس کی ماں کے مائند نیس جائز ہے کذائی السراجیداور اگرید بچراس کے باس ربا
یہاں تک کہ بڑا ہوگیا اور اس نے دوسرے سال کی قربانی میں دوسرے سال کے واسطے ذیح کیا تو جائز نیس ہے اور اس سال کے
واسطے دوسرا جانور قربانی کرے اور جس کو ذیح کیا ہے اس کو ایسان کی قربانی فات کرنے ہے جس قدر اس کی
قیمت میں فتصان آیا ہے وہ فتصان بھی اس کے ساتھ صدقہ کرے اور اس پرفتو کی ہے کذائی فتاوی قاضی خان۔

#### غیر کی طرف سے قربانی کرنے کے بیان میں اور غیر کی بکری کواپنی طرف سے قربانی سے میں میں اور غیر کی کواپنی طرف سے قربانی

### كرنے كے بيان ميں

قادی ابوالیہ ہے میں ہے کہ اگر غیر کی طرف ہے ایک بحری کی قربانی کردی خواہ اس غیر کے تھم ہے کی یا بغیر تھم کی تو بیٹیں جائز ہے کو تکہ غیر کی الطرف ہے کی بحری کی قربانی جائز ہو ہز کر نابدوں اس کے ممکن ٹیس ہے کہ غیر کی مکیست اس بحری ہیں جا ہے اور اس صورت میں غیر کا بضندا ہی بحری نداس کی ذات ہو با گیا ہے ذخر ہو ہیں ہے اور اس صورت میں غیر کا بضندا ہی بحری نداس کی ذات ہو با گیا اور خداس کے خاب کی ذات ہے بایا گیا ہے ذخرہ ہیں ہے اور اگر غیر خض کا قربانی کا جائور ما لک کی طرف ہو وں اس کے عام مرت کے ذیح کر دیا تو قربانی ما لک کی طرف ہو واقع ہو کی اور استمانا ذیح کرنے والے پر ضان واجب ندہو گی اور اس مقام پر مطلقا فرمایا کہ حیان واجب ندہو گی اور اس مقام پر مطلقا فرمایا کہ حیان واجب ندہو گی اور اس مقام پر کی اور اجب ندہو گی اور اس مقام پر مفاور ان کی کردا سے خاب کر تھی کی اور اجب ندہو گی اور اس مقام پر مفاور ان کی کے واسطانایا تو ایسا کرنے ہوئی اور انہوں کے جواس مقام پر مفاور ان کی کے واسطانایا تو ایسا کرنے ہوئی اور انہوں کی خاب الاضی میں ذکر کیا کہ اگر اس کے اور انہوں کی اور انہوں کی اور انہوں کی اور کی اور انہوں کی اور کہ ان کہ ہوں ہی اگر ان سب کے علم صلی اور انہوں کی اور کی اور کی اور کی اور کہ ان کی اور کی اور نداو لاد کی طرف ہو کہ والی کہ باتھ کی یعض انہوں کی طرف سے اور ان کی اور خاب کی کہ باتھ کی اور خاب کی کہ بات کی کہ وار خاب کی کہ بات کی کہ بات کی باتی بدنے ویکی ور خور کی کہ در خاب کی کہ بات کی کہ

ا بیاس وقت بے کے دوسرا کم قیت ہوشٹلا پہلاوی درہم کادوسرا آٹھ درہم کا تو دودرہم صدقہ کرے۔

ا كي من فيركا النعيد (١) (جس كر ترباني كي نيت كاتني ١١) بدول اس يحظم كما جي طرف سن وزع كيا پس اكر ما لك في اس ے اس اضحید کی قیمت کی منان لی تو قربانی اس ذرج کرنے والے کی طرف سے جائز ند ہوگی ندمالک کی طرف سے اس وجدے کدید نکا ہر(۲) (بعد منان ہے،) ہوا کہ بیقر ہائی اس کی ملک پر واقع ہوئی ہے اور اگر مالک نے اس طرح نہ بوحہ لے لی تو مالک کی طرف ہے قربانی جائز ہوجائے کی کیونکہ مالک نے اس کے قربانی کی نیت کی تھی اس کوذرج کردینا کچیم مفرنہ ہوگا بیم پیا سرحس می ہے۔ اگر دوآ دمیوں نے اس طرح غلطی کھائی کہ ہرا یک نے دوسرے کا اصعیہ ذیح کر دیا تو قربانی دونوں کی طرف ہے بھی ہوجائے گی اوراست ساتا دونوں پر منان واجب نہ ہوگی اور ہرا یک دوسرے ہے اپنی کھال کینچی ہوئی بکری لے لے گا اور اس سے مناین نہ لے گا اور اگر دونوں نے اضحیہ میں ہے کھالیا ہو پھر دونوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو جا ہے کہ دونوں میں سے ہرا یک مخص دوسرے سے تعلیل کرا لے یعنی مجھے جو میں نے کھایا ہے معاف کر کے حلال کردے اور قربانی دونوں کی طرف سے جائز ہوجائے گی اور اگر دونوں نے جھٹڑا کیا تو ہرا یک دوسرے ے اپنی بری کی قیت تاوان اے کا پر اگرایا مقربانی گزر سے بول قواس قیت کوصد قد کردے کا کیونک سے قیت تاوان کوشت کا بدل ے بیکا فی بی ہے۔ دو مخصول نے اپنی اپنی بحری ایک مربط (۱) میں واخل کیس پھر دونوں غلطی میں بڑے ہی دونوں نے ایک عی بحری برانا ابنادمویٰ کیااوردوسری بری کی نسبت دونوں نے دعویٰ نہ کیا ہوں ہی جھوڑی توجس بری کی نسبت دونوں نے دعویٰ ترک کیا ہے دو بیت المال کے واسطے ہوگی اور جس پر دونوں دعویٰ کرتے ہیں وہ دونوں میں نصفا تصف ہوگی اور دونوں کی طرف ہاس کی قربانی جائز نہ ہوگی اور اگر اونٹ یا گائے ہوتی تو دونوں کی طرف سے ادا ہوجاتی اور بھی اصح ہے۔ جارا دی ہیں اور ہرایک کے پاس ایک ایک بکری ا ہاور جاروں نے اپنی اپنی بکریاں ایک بی کو تعری میں بند کردیں چران میں سے ایک بکری مرحی اور بیمعلوم بین ہوتا ہے کہ بیس کی كرى تحى تويسب كريال فروضت كى جائي اوران كوامول سان سب كواسط جار كريال برايك كواسط ايك بكرى تحى تويد سب بحریایاں فروخت کی جا کمیں اوران کے دامول سےان سب کے واسطے جار بحریاں برایک کے واسطے ایک بکری خریدی جائے چر ان اوگوں میں سے ہرایک دوسر سے کوان سب بحریوں میں سے ہرایک کے ذیج کے واسطے وکیل تجسم کر دیے پھر ہرایک فخص باقعوں میں ے تحلیل بھی کرائے ہی سب کی طرف ہے تربانی جائز ہوجائے گی بیظامد میں ہے۔

اگرتین آومیوں نے تین بکریاں قربانی کی ایک ہی مربط میں با عدودیں پھران میں سے ایک بکری عیب دار پائی گئی کہ جس میں ایسا عیب ہے کہ اس کی قربانی تہیں ہوسکتی ہے ہیں ان سب نے باہم جھڑا کیا اور ہرا یک نے انکار کیا کہ بیعیب داریکری میری تیس ہوتو عیب دار بیت المال میں وافل کی جائے گی اور باتی دونوں بکریوں کی ڈگری تیوں کے نام تین تہائی ہوگی بیتا تا رفانیہ میں ہے۔ ایک محف نے بطور تیج فاسد ایک بکری خریدی پھراس کی قربانی کردی تو جائز ہے گر بائع کو خیار حاصل ہوگا مواگر اس نے قربانی کرنے والے سے زندہ بکری کی قیمت تا وان لی تو قربانی کرنے والے پر بچھوا دیب شہوگا اور اگر بائع نے ذرج کی ہوئی واپس لے ٹی تو بعض نے فرمایا ہے کہ قربانی کرنے والا اس بکری کے زندہ ہونے کی حالت کی قیمت صدقہ کرے اس واسطے کہ جب بائع نے اس کو ذرج کی ہوئی لے لیا تو اس کے ذمہ سے قیمت ساقط ہوگئی ہی گویا اس نے اس بکری کے ہاتھ ای قیمت کے گوش جو اس پر واجب ہوئی تھی فروفت (۳) کردیا ہے اور بعض نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے پر ند یو دکی قیمت سے زیادہ صدقہ کرنا واجب تیں ہے اور بھی تھے کے اس تھ مسلم کرفیا یا اور اس کے ماتھ مسلم کرفیا یا اور اس کے ماتھ مسلم کرفیا یا اس نے اس نہ یو دیکری پر بائع کے ساتھ مسلم کرفیا یا اور اگر بائع نے نہ یو دیکری نہ کی بلکہ کو اس تھ سے جو اس پر واجب ہوئی ہے اس نہ یو دیکری پر بائع کے ساتھ مسلم کرفیا یا اور اگر بائع نے نہ یو دیکری نہ کی بلکہ کرمی نے اس تھ سلم کرفیا یا اس اس نہ یو دیکری پر بائع کے ساتھ مسلم کرفیا یا

ع تاكه الإزارة تمام بوجائه اكرچه ايك كوايك بى فائ كري كار على المريال جهال ربتى بير -

<sup>(</sup>۱) بوری تصویر فیصله مقد سه اکرنیس فر مالی بدین وجه که مقصود بیان قربانی بد ۱۰ سال پرزنده بمری کی قیمت واجب دو کی تقی ۔

ای قیت کے وض اس کے ہاتھ فروخت کروی تو بجو صدقہ نہ کرے گا بیظمیر سیمی ہاورا گرایک مختص کوایک بکری بطور ہید قاسد کے ہیں گئی اور اس نے اس کی قربانی کروی تو واہب کو اختیار ہے چاہم وہوب لہ سے ذعرہ بکری کی قیمت تاوان لے ہی قربانی جائز ہو جائے گی اور موہوب لہ اس کی قربانی ہے کہ اسکتا ہاورا گر چاہت کے دورواہی کر لے اور فتصان کی قیمت لے لیہ اگر ایام قربانی گذر کئے ہوں تو مختص یعنی موہوب لہ بعقد راس کی قیمت کے صدقہ کرد سے گاای طرح اگر مرض الموت کے مریض نے حالت مرض می کدر گئے ہوں تو مختص یعنی موہوب لہ بنا رس تدرقر ضہ ہے کہ اس کا سب مال قرضہ میں ڈوبا ہوا ہے بھر موہوب لہ نے اس بکری کی قربانی کردی تو قرض خواہوں کو اختیار ہے چاہیں بید ہو حد بعینہ واپس کرلیں بھی قربانی کرنے والے پراس کی قیمت صدقہ کرنی واجب ہوگی اور اگر چاہیں تو اس سے بکری تدکور کی قیمت تاوان لیں بیس قربانی جائز ہوجائے گی اور وجہ سے کہ بیس کری تدری تو مست میان سافھ کردی ہے بدائع میں ہے۔

مسئله فدكوره ميں كيڑے كى قيمت بكرى سے برھ جائے تو" كيا" صدقه ہوگا؟

ایک مریض (من) نے ایک فخض کو ایک بری بہری پر موہوب لہ نے اس کی قربانی کردی پر مریض اس مرض بی مرس کیااور سوائے اس بکری کے اس کا بچھ مال نہ تھا تو وارثوں کو اختیار ہوگا کہ موہوب لہ سے اس کی دو تہائی قیمت ذیرہ و بونے کی حالت کی تاوان لیس یا دو تہائی ند یو حد حالت کی صدقہ کرد سے اور دونوں صورتوں میں یا دو تہائی ند یو حد حالت کی صدقہ کرد سے اور دونوں صورتوں میں اس کی قربانی جائز ہوجائے گی کیونکہ اس نے اپنی ملک کا جانور ذرئے کیا ہے بیچیط سرتھی میں ہے قاوی اہل سرقد میں کھا ہے کہ ایک مختص نے ایام قربانی میں پانچ بکریاں خریدیں اور ان میں سے ایک بکری کی قربانی کا ارادہ کیا تھراس نے کوئی معین نہ کی پھر قربانی کے دورکی فخص نے ایام قربانی میں سے ایک بکری کی قربانی کی نیت سے ذرئے کردی تو وہ فخص ضامن ہوگا دورکی فخص نے ان میں سے ایک بکری بدوں تھم ما لک کے مالک کی طرف سے قربانی کی نیت سے ذرئے کردی تو وہ فخص ضامن ہوگا

<sup>(</sup>۱) یاستند کتاب نجی میں مقصل نہ کور ہواہے۔ (۲) جزائے صید میں دوسرادم دے۔ (۳) مریض مرض الموت۔

کونکہ جب ما لک نے اس کو قربانی کے واسلے معین نہ کیا تھا تو بعینہ اس کے ذریح کرنے کی اجازت بطور ولالت کے بھی مالک کی طرف سے ابت نہ ہوئی بیز فیرہ میں ہے۔ منفی میں ہے کہ ایک فیص نے دوسرے کی قربانی کا جانور ضعب کر کے اپی طرف سے قربانی کر دیا اور مالک کو اس کی قیمت تا وان و بے سے وہ فیمس کے وہ اوا ہو گیا کیونکہ قیمت تا وان و بے سے وہ فیمس کے وہ اوا ہو گیا کیونکہ قیمت تا وان و بے سے وہ فیمس کے وقت سے مالک ہو گیا بید فلا صدیمی ہے اور اگر ایک فیمس کر کے اس کی قربانی کر دی تو جائز نہیں ہے اور مالک کو افتیار ہوگا جائی کو فد بوحہ لے لے اور تا وان فیمسان لے لے اور اگر چاہت تا وان لے لے لی فیمس کے وقت سے بید بھری خاصب کی ملک ہوجائے گی ہی استحسانا قربانی جائز ہوجائے گی اس طرح اگر ایک بھری فریدی اور اس کی قربانی کر دی پھر کی فیمس نے بھری پر اپنا استحقاق جائز ہے کیا ہی اگر سختی نے تاج کی اجاز سے دی تو قربانی جائز ہے اور الی جائز ہے دی اور اگر فد بوجہ بھری والی لی تو جائز نہ ہوگی بیشرح طحاوی میں ہے۔

اگرزید نے عمرو کے پاس ایک بکری و دبیت رکھی اور عمرو نے قربانی کے روز اس کی قربانی کر دی پھرزید نے اس کی قیت تاوان لني اعتبار كي ياند يوحدوا پس كرلي بهرحال عمروكي قرباني ادانه بوكي اور جوهم ود بعت مسمعلوم مواوي عاريت واجاره مي ہے مثلاً ایک اوٹنی یا بیل یا گائے مستعارلیا یا اجارہ پرلیا مجراس کی قربانی کردی تو اس کی قربانی اوان ہو گی خواہ اس کا ما لک اس نہ بوجہ كوك لي قيت تاوان لے ليے بيدائع مل براكركوئى بكرى رہن مواس كى قربانى كردى اوراس كى قيت منان وے دى تو نہیں جائز ہے بیفاوی قاضی خان وخلامہ میں ہے۔ایک فض نے تصاب کو بلایا تا کہ میرے واسطے بیرجانور قربانی کر دے اور تصاب نے اپن طرف سے قربانی کردیاتو بیقربانی مالک کی طرف سے ہوگی بیسراجیدیں ہے۔ایک فخص نے اضحیر بدااور غیر کوظم دیا کدال کوذئ کردے ہی اس نے ذی کیااور کہا کدیں نے عمر اسمید عمر ویا ہے و ذیح کرنے والا مالک کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور مالک اس قیمت ہے دوسری بکری خرید کر قربانی کر کے اس کا سب کوشت معدقہ کروے گا اور پجھے نہ کمائے گا اور بیاس وقت ہے کہ جب ایام قربانی باتی ہوں اور اگر گذر کے ہوں تو اس کی قیمت نقیروں برمد قد کردے کا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ ابن ساعد نے امام محر سے روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو تھم دیا کہ میری بدیکری ذری کردے مجر مامور نے اس کوذئ نہ کیا یہاں تک کہ مالک نے وہ بکری فروخت کردی پھر مامور نے اس کوذئ کر دیا تو مامور نے اس کی قیمت مشتری کو تاوان دے گااور جس نے اس کوذرج کرنے کا تھم دیا تھا اس سے واپس نیس لےسکتا ہے خواہ مامور کو بیج کاعلم ہوا ہو یانہ ہوا ہو۔ كيونكما كراس كوني كاعلم موكياتها توبيقكم فلابر باورا كرنه مواقعا تواس وجدي كرهكم دمنده في اس كودهو كانيل دياب كيونكه جس وقت اس نے اس مخص کوؤئ کرنے کا تھا اس وقت بدیری اس کی ملک تھی بدوا قعات ناطقی میں ہے۔اجناس میں ہے کہ ابن ساعد في امام الويوسف في صروايت كى كدريد في عروكوايك برى ذرى كرف كا تقم ديا حالا تكدريداس كوفرو خت كرچكا تعاليس عمرو نے اس کوؤنے کردیا باد جود کہ عمر و کوفر و خت ہو جائے کاعلم تھاتو مشتری کوا ختیار ہوگا کہ اس کانٹن بائع کودے کرعمر و ہے اس کی قیمت تاوان كاورعروكوبيا عتيار ندموكا كدزيد ستاوان والس كاوراكر عمروكواس كي تع كاعلم ندموتو مشترى كوعرو ساوان قيت لين كا اختيارتين باس واسط كداكرمشترى اس سے تاوان لے قوعمروبه مال تاوان زيد سے واپس لے كاپس ايسا موكا كركوبا زيدنے لے قال المتر جم بعض نے کہا کہ یہ قیاس ہے اوراستحسان میں جواز وعدم تاوان ہے جبکہ ایک بحری ہواور قربانی کی نبیت ہواور زیاوہ بحر ایوں میں بھی مجی مجا كيونكد متعود اوائة قربت ب يس كبتا مول كينيس بلكسيح يدكه ضامن موكا كيونكدا يك بن ماليت متعين موكي تعي اوريها لتعين نبيس ربا نؤ فرق ظاهر موكمياً ع تسميد بسم الله كبرا اورمر اوالله تعالى كانام بـ

خودالیا کیا ہے و تع توث جائے کی بدذ خرر و محط میں ہے۔

اگر نیمن آدمیوں نے تین بکریاں قرید یں پھر ذائے کرنے کے وقت سب کوشیہ پڑتیا کہ کون بکری کسی ہے تو شخ امام ابو بکرتھ بن الفصل نے فرمایا کہ چاہیے کہ جرایک آوی دوسروں کو ذائے کرنے کے واسطے وکیل کر دے تاکدا گر ذائے کرنے والے نے اپنی بکری فزائ کر دی اور اگر دوسرے کی ذائے کی تو اس کی اجازت کی وجہ سے جائز ہوگی۔ ایک شخص نے قربانی کرنی چاہی ہیں اس نے تصاب کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہا تھ بھی لگایا تاکد دونوں کی مدد سے بھی طرح ذائے ہوجائے تو شخ امام ابو بکر تھرین الفضل نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک نے تسمید چھوڑ دیا تو جائز نہ ہوگی ہے ہیں کھھا ہے۔ دونوں میں سے ایک نے تسمید چھوڑ دیا تو جائز نہ ہوگی ہے ہیں کہ میں میں کھھا ہے۔ باکس بھٹم :

# ان مسائل کے بیان میں

جوقر ہانی کے جانوروں میں شرکت ہونے سے متعلق ہیں جانتا جا ہے کہ بری اگر چہ بڑی ہو مگر فقط ایک آ دمی کے سوائے زیادہ کی طرف ہے جیس جائز ہے اور اونٹ وگائے سات آ دی کی طرف ہے جائز ہے بشر طیکہ بیسب لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے قربانی مع کرنے کی نیت رکھے ہوں اور سات کی تعداد مقرر کرنے سے بیمراد ہے کہ سات سے زیادہ آدمیوں کی طرف سے جائز نہیں ہے اور کم ہونے میں قربانی اوا ہو کی میفلا مدیس ہے اور قربانی کرنے والا ایسے جانور میں جس میں نثر کت ہو عتی ہے ایسے خص کو جوسرے ے کی قربت (۱) کا قصد نہیں رکھتا ہے۔ شریک نہ کرے اور اگر شریک کرلیا تو اس کی قربانی ادان ہوگی اور یبی تھم تمام قربات میں ہے کہ ا گر قربت جائے والے نے ایسے مخص کو جو قربت نہیں جاہتا ہے شریک کرلیا تو قربت ادانہ ہوگی اور اگر سب نے قربانی کا اراد و کیایا قربانی کے سوائے دوسری قربت کا قصد کیا توسب کی مرادادا ہوجائے گی خواہ یہ قربت واجبہ ہو یا نقل ہو یا بعض پر واجب اور بعض نے نقل اداکی ہواورخواہ جہات قربت (۲) ایک بی ہول یا مختلف ہول جیسے بعض نے بدی تے احصار کا اور بعض نے احرام بی کی جرم کے کفارہ کا اوربعض نے ہدی تطوع کا اوربعض نے دم متعد یا قران کا ارادہ کیا اور بہجارے اصحاب ثلثہ (۱۰۰) کا قول ہے اس طرح اگر بعض نے اینے فرزند کے عقیقہ کا جو پیشتر بیدا ہوا ہے قصد کیا تو بھی جائز ہے ایسا ہی امام مجر نے نوادر الفتحایا میں ذکر کیا اور اگر کی نے و لیمہ کا یعنی زکاح کی ضیافت کا قصد کیا تو بیصورت فدکورنیس ہے مگر جا ہے کہ جائز ہوئے اور امام ابوطنیفہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے جہات قربت مخلف ہونے کی صورت میں شرکت کو کروہ (۱۳) فر مایا ہے اورا مام اعظم سے رہمی مروی ہے کداگر بیاشتر اک ایک بی نوع قربت میں ہوتو مجھے زیادہ پندے اور ایسابی امام ابو بوسف نے فرمایا ہے اور اگر ہرشریک نابالغ ہویا ساتویں حصہ کاشریک ایسامخض ہوجوفظ کوشت جا ہتا ہے یا نصر انی وغیرہ موتو دوسرول کی قربانی بھی جائز (<sup>۵)</sup> نہ ہوگی بیسراجید میں ہاورا گرکوئی شریک ذی موخواہ کتابی ہویا غیر کتابی ہو اورخواه وه كوشت كى غرض سے شريك مويا اين وين كے موافق كي قربت كا قصدر كمتا مولة سب كى قربت جوانبوں في نيت كى باداند ہوگی یہ جارے زویک ہے اس واسطے کہ کا فرکی طرف ہے قربت محقق نہیں ہوتی ہے تو اس کی نیت کا لعدم ہوگی پس ایسا ہوگا کہ جیسے اس ا قال المرح جماور كوشت كھانے كے واسطے برايك كوچاہے كدو مراون بے كليل كرائے۔ ع سب لوگ قرباني كري كوئي ايساند ہوكہ جوقر باني نيس بلكہ موشت كاحصرچا بتائے۔ سے مدى احصار جب احرام بائدہ كرطواف كعباد اكرنے سے بوج بتارى دوشن دغير و كے مجور بواتو قرباني كرے احرام سے تکے بدی اور آگروہ اور اور میں ایک احرام ہے عمرہ و جج اوا کیا تو قران کی شکریقربانی دے اور اگروہ احرام ہے اورا کیا تو بھی قربالی کرے۔ (۱) معلقاً توشت با بنا ب (۲) بیسے سب نے قربانی کی۔ (۳) امام اعظم وابو پوسف وامام محد . (۴) محروہ تیزیبی۔ (a) قربانی یا دوسری قربت ہو\_

نے کوشت کی فرض سے نثر کت کی اور سلمان اگر کوشت کی فرض سے شرکت کرے تو ہمارے نزویک جا نزنین ہے اسی طرح اگر کوئی شریک فلام یا مد برہوکہ ووقر بانی کی نبیت رکھتا(۱) ہوتو بھی ہی تھم ہے یہ بدائع میں ہے۔

اگر چیشریک ہوں پھر ساتویں کی درخواست کو پانچ نے منظور کیااورا کی نے نامنظور کیاتواس صورت بھی قربانی جائزنہ ہوگ کیونکہ گائے کے ساتویں جھے ساس کا حصہ کم پڑتا ہے کیونکہ اس صورت نمی چیتیں جھے کرنے چاہیے ہیں کہ جس بھی ہے ہرا کی کے چید جھے ہوئے ایس پانچ شریکوں کے تمیں جھے ہوئے کہ جن کو انہوں نے سائل کی درخواست منظور کرکے چیا دمیوں بھی مشترک کر دیا پس ہرا کی کے پانچ جھے ہوئے اور چیتیں بی سے پانچ جھے چیتیں کے ساتویں حصہ سے کم ہیں ایک گائے بھی تمن آدئی شریک ہیں ہیں (۱) کیونک کی طرف نے آبی بالی محقق نہیں ہوئی ۔ (۲) کونک اس کے حصہ میں دوسود ہم آتے ہیں۔ ا گرقربانی کے واسلے ایک گائے خریدی اور اس میں سے ایک ساتو ال حصداس سال کی قربانی کی نیت سے اور باقی جو ساتویں جھے سالہائے گذشتہ کی قربانی کی نیت ہے ذرع کی تو اس سال کی قربانی جائز ہو جائے گی اور سالہائے گذشتہ کی ادا نہ ہو گی بیفزائھ المغتین میں ہاورا کر بعض شریکوں نے نفل قربانی کی اور بعض نے سال گذشتہ کی قربانی ہے جواس کے ذمہ دین ہوگئی ہے اور بعض نے ای سال کی قربانی واجب سے ذرج کرنے کی نیت کی توسب جائز ہے مرجس نے اس سال کی قربانی واجبہ سے ذرج کرنے کی نیت کی ہے اس کی اس سال کی قربانی اوا ہوگی اور جس نے تضائے سال گذشتہ کی نیت کی ہے اس کی نفل قربانی اس سال اواع ہوگی اور قضاء جواس ے ذمدواجب ہاوراداندہوگی اس کے واسطے درمیانی بحری کی قیمت صدقہ کردے بیاقاوی قاضی خان میں ہاورا کراونٹ یا گائے میں آٹھ آ دی شریک ہوں تو کسی کی قربانی اوا نہ ہوگی کیونکہ ہرا یک کا حصد ساتویں جے ہے کم پڑتا ہے اس المرح اگر شریک لوگ آٹھ ہے کم ہوں لیکن کسی شریک کا حصد ساتویں حصد ہے کم ہومثلا ایک مخص مر کمیا اور اس نے ایک بیوی و بیٹا و گائے چیوڑی ہی وارثوں نے گائے کی بقرعید کے روز قربانی کردی تو جائز ندہوگی اس واسطے کہ بورت کا حصہ ساتویں حصہ ہے کہ اس کے حصہ کی قربانی تا جائز ہوئی اور جب اس کے حصد کی ناچائز ہوئی تو بٹے کے جصے کی بھی جائز نہوئی بیذ خیرہ میں ہے۔اضاحی زعفرانی میں ہے کداگراونٹ یا کائے دوآ دمیوں میں مشترک مواور دونوں نے اس کی قربانی کی تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور مخارب ہے کر قربانی جائز ہوگی اورنسف حصد مفتم تابع ہوگا ہی کوشت محض نہ ہوگا اور صدر الشہيد نے فرمايا كدامام والدنے بيا محتيار كيا ہے اور يكي فقيدا يوالليث كامخذار ہے پی خلاصہ میں ہے اور اگر ایک مخص نے ساڑھے تین وینارد ہے اور ووسرے نے اڑھائی دینارو ہے اور تیسرے نے ایک دینارویا تو قربانی ان سب کی طرف سے جائز ہوگی کیونکہ کمتر حصد قربانی ساتواں حصہ ہے اس طرح اگر پانچ آدمیوں نے شرکت کی ل وبديد ب كر كات كال صعر ي جاكس بن ايك تبائي لين الاتواس كنكل مع جس في اجازت ندوى اور باقى مهم عن اشريك را ايك كا ساتوال حصد نعن اور باقی دونوں میں برابرلیکن بوری کائے کا ساتوال حصد اسے تو جددالے کی قربانی ندہ وئی اس کا حصد کوشت ہو کیا تو سب کائے ع اس بيان عن توليش ب فآل \_

س اسطرح نسوی ہے تو مقدمہ کے دونوں مسائل می توجہ جاہیے یا نسومیحدد مگر۔ (۱) ہی تمالی می اس کا برابرشر یک ہوگا۔

اس الرح كدايك في دود ينارد بياوردوس في الرحائي وفي اورتيس في تين وينارد بي اور جو تصف في تمن وينارو بياور یا نج یں نے ساڑھے تین وینادو کی تو بھی سب کی طرف سے جا زے کونکہ حصر قربانی کمتر ساتواں حصہ ہے بیمجیدا سرحسی می ہے۔ ا گرسات آدمیوں نے ایک کائے قرمانی کرنے کے واسلے خریدی مجرساتوں میں سے ایک مرکمیا اور اس کے بالغ وارثوں نے كهاكرتم لوك اس كواين طرف سے اورميت كى طرف سے قربانى كردواؤ استحسانا جائز ہے اور اگر باقوں نے بلاا جازت وارثوں ك ذرح كردى الو ان كى طرف عة مهانى اواند موكى كيونكد حصد ميت قربت ند موكا كيونكدوارون كى طرف عدا جازت بيس يائى كى بس يورى گائے قربت میں نہ ہور نہ ہوگی کے وکے تجری نہتی ہے کانی میں ہے اور اگر تین آدمیوں میں سے ہرایک نے ایک ایک مجری قربانی کے واسط خریدی ایک نے دس درہم کوخریدی اور دوسرے نے بیس درہم کواور تیسرے نے میں درہم کوخریدی اور ہرایک بحری کی قیت اس ے شن سے مثل ہے مربی کریاں یا ہم مثلا مو کئیں کہ ہرا کے خض اپنی بحری پیجان نیس سکتا ہے مرسموں نے ان کی قربانی کردی تو سب کی طرف ہے ادا ہوجائے گی محرتمیں درہم کا خرید نے والا ہیں درہم صدقہ کر دے اور بیں درہم والا دی درہم صدقہ کر دے اور دی والا محصدقدندكر عكااوراكر برايك نے دومرے كواجازت دے دى كد بكرى كواس كى طرف سے ذرئ كرے توسب كى طرف سے قربانى ادا ہوجائے کی اور ان پر محصدقد کرنالازم سے شہوگا یہ نیا تی میں ہے اور اگروس آومیوں نے وس بکریال مشترک خریدیں پھر برایک نے ایک بری ذی کردی تو جائز ہے اورسب کوشت ان سب میں وزن سے تعلیم کیا جائے گا اور اگر انہوں نے ایم ری(ا) لگالگا کریا نظ لیا تو چائزے بشرطیکہ برایک نے بائے اورسری اور کھال میں سے پھی کھالیا ہوا ی طرح اگر برایک نے علیحد وخریدی ہو کرسب خلط (۲) ہو نئی چگر برایک نے ایک ایک بکری فائ کروی اوراس پرسب نے باہم رضامندی کرلی تو بھی جائز ہے بیٹز ایڈ اُسکٹین میں ہے۔ اضای دعفرانی ش ہے کہ مات آ ومیوں نے باہم مشترک سات بریاں خریدیں تا کدان بکریوں کی سب لوگ قربانی کریں اور جرایک کے واسطے کوئی بکری معین ندی چریوں ہی باتعین وزئ کردیا تو قیاس یہ ہے کہ جائز ندمو کر استحسانا جائز ہے واضح مو کہ یہجو فرمایا که با بهم مشترک سات بکرمان فریدی اس می دواحمال بین ایک بیه ب کداسطور سے فریدی که بر بکری ان سب می مشترک بو اوردوسرابیہ کدوں بکریاں اسلورے خریدیں کہ ہرایک کے واسط ایک بکری ہو محر غیر معین نیس اگرووس مطورے خرید نامراد بة ووبا تفاق جائز ب كونك برايك في يورى بكرى قربانى كى اور اكر اوّل مراد بية جوعم ذكر فرمايا بوه ودوروا عول على سايك ردایت کےموافق ہے کونکدا کر بکری دو محصول میں مشترک مواور دونوں نے اس کی قربانی کی تو بعض مقام پر ندکور ہے کہ بیجا تزہے بید ميد بن ہاكردو بكرياں دو مخصوں من مشترك موں اور دونوں نے اسے نسك (٣) سے ان كى قربانى كروى تو دونوں كا نسك ادا مو جائے کا بخلاف اس کے اگر دو قالم دو مخصوں میں مشترک ہوں اور دونوں نے اپنے کفار و سے ان کوآزاد کیا تو جائز نیس ہے۔ ایک اونت دو مخصول عن مشترك ہے دونوں نے اس كى قربانى كروى يس اكر دونوں عن سے كى كا ساتوال حمد يا دوساتوي حصد بول اور باتى دوسر ما بوقوجائز بيدورا كردونول عن نصفا نسف بوتو بعى اسح قول كرموانن جائز بي كذاني خزائة المقتيين -

بأب ليم:

## متفرقات کے بیان میں

اكرقرباني كيفرض عدد يكريان فريدي بجردونون على عاليك ضائع موكى اوراس فدوسرى كوقرباني كرديا بحرضائع شده

ا لازم تماوكا كوتكماب السف إلى محرى ذرى كى يادوس كي مم ساس كى يكرى ذرى كى

<sup>(</sup>ا) انگلے : (۲) میجان معاوم د (۳) جوامرش قربانی وغیره کے اس برواجب تعا۔

اگرایک مخص نے وصیت کی کداگر علی سرجاؤں تو میر سان میں در ہموں سے ایک بمری خرید کرمیری طرف سے قربانی کر دی جائے ک دی جائے پھر سرگیا اور ان در ہموں سے ایک در ہم جاتا رہا تو ہائی سے اس کی طرف سے قربانی کرنا امام اعظم کے فرد یک نہیں جائز ہے اور صاحبین نے اس مملوک (۱) ہر جو آزاد کرنے کے واسطے خریدا جائے قیاس کر کے فرمایا کہ ماقی انیس در ہم سے اس کی طرف

ا المریزے کی کیونکدیے وصف کے فائد وقت ہے تھیے جس کودوسرا سال ہواور مسند جس کوٹیسر اسال ہو۔ سل سیسباس وقت ہے کہ جب نے انوال انامنج میں کے جس۔

ا ا ادابوگار (۴) بھیرو کری۔ (۳) موالال کیا کیکری کی قربانی کردی جائے۔

ے جاتور قرید کر قربانی کیا جائے گا۔ ایک فض نے ایک گائے قریدی اور دومر فض ہے کہا کہ اے قال فض ہیں نے تجے اس کی دو تہائی کا شریک کیا تو اسف اس کی دو تہائی کا شریک کیا تو اسف اس کی دو تہائی کا شریک کیا تو اسف اس کی ہوگ کی دو تہائی کا شریک کیا تو اسف اس کی دو تہائی کا شریک کے اس کے بودی گائے کہ میں نے اس کا حصہ یا گزا تیرے واسفے کردیا تو یہ باطل ہے ہر چھڑا حصہ ہونا جا ہے کو قداما م کرزو کی سے ہم کی تغییر چھٹا حصہ ہونا جا ہے کہ کرتا ہا اوستا ہی معلوم ہوا ہے کہ لیکن چو گئے ہم سے چھٹے حصے ہم مراوہو نے کا بھی احتال ہے ہم کہ تغییر چھٹا حصہ ہونا جا تھا کہ کہ تا اوستا ہی معلوم ہوا ہے کہ لیکن چو گئے ہم سے چھٹے حصے ہم مراوہو نے کا بھی احتال ہے اس واسطے باطل قرار دویا گیا گئے تھی اختال ہے کہ اس واسطے باطل قرار دویا گیا گئے تھی اختیار ہوگئی اندوں کی تعییر پیشل ہوگا بیٹھیر پیشل ہے کہا کہ میں نے تجھائی میں دو دویارکا شریک کی آر بانی کردی گھڑائی میں کو کہا گئی ہوگئی ہوگا بیٹھیر پیشل ہے۔ ایک فض نے ایک بھر کر کو اس کی آر بانی کردی گھڑائی ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگئی ہوگا ہوگئیں ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگا کہ بیسب شرید ہوگئی ہوگئ

ا جلدی حدر کار کار کا صمد قد کردے۔

<sup>(</sup>۱) خواوناام بويايانيري (۲) بال الكيوع (۳) قمت سے بري كرنااور بعض سے ليا۔

کی جب کی وجہ سے بینگرا چاندی کا واپس کیا اور فہ بورجانور کو لےلیا تو مشتری ٹمن فہ کورکو حدقہ کرد ساور قربت اوا ہو جائے گی اور دونوں نے اپنی خریدی ہوئی کو قربانی کیا پھر مینڈ ھاخرید نے والے نے اس اگر دوخضوں نے مینڈ ھا و بھیڑی ہیں در کی ہوئی کا دمواں جمہ واپس کے اس عیب پایا جس سے اس کی قیمت میں در میں حصہ کا فقصان آتا ہے ہیں اگر چاہتے بھیڑی ہی وزع کی ہوئی کا دمواں جمہ واپس لیا جمہ اس سے اس کی قیمت میں در میں اس میں در کوشت کی قیمت بھتا اس سے واپس لیا گیا ہے معدقہ کرد سے اور اگر چاہے تو زعرہ بھیڑی کے دمویں حصہ کی قیمت تا وان لے اور اس پر بچھ معدقہ کرنا واجب نہ ہوگا اور اگر مینڈ ھا بچتے والے نے ذرئ کیا ہوا مینڈ ھا واپس لینا پند کیا تو اس کے مشتری کو افتیار ہے جا ہے اس سے اپنی بھیڑی کی قیمت تا وان لے اور اس سے کو صدقہ کرد سے مینڈ ھا واپس لینا کیا تھی ہے ہوئی کی قیمت تا وان لے اور اس سے کو مدقہ کرد سے موائے حصہ بینے بھیڑی کی قیمت تا وان لے اور اس سے کو مدقہ کرد سے اور اس مینڈ ھا کو بھی مدقہ نہ کرے جس نے بھیڑی کی واپس مینڈ ھا کو بھی مدقہ نہ کرے جس نے بھیڑی واپس وی ہے واپس مینڈ ھا کو بھی مدقہ نہ کرے جس کے لینے پر داختی ہو گیا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ایک ورت نے اپیشوہ سے کہا کہ مرام ہوا تدرجو تیرے اوپہ ہاں میں نے ہر سال ہمری طرف سے قربانی کروے ہمراس نے کردی تواس میں اختلاف ہاور قربانی کے ایام گذرجا کی وقربانی نہ کرے تواس کی قیمت صدقہ کرے الکی اگر ہورت نے ہمراس نے کردی تواس میں اختلاف ہاور قربانی کے ایام گذرجا کی ورت فقیر کو صدقہ دی تو تیل جائز ہے بید خاصہ آئیل دونوں کے تی میں ایام اعظم کے زویک ہاورا گرائی یا ایری کو صدقہ میں دی تو تیل جائز ہاورا گرکی فقیر کو قربانی کا کوشت ذکو ہ کی نیت سے دیا تو ظاہر الروایت کے موافق اوا نہ ہوگی اورا گرکی فض نے اپنے شہریا گاؤں میں قربانی کا جانور پایا تو اس پر لازم ہے کہ جہاں لوگ شیرے کریاں فرید نے جاتے ہوں وہاں تک جائے کذانی اظہد ۔۔

٠,

ا گلائی ہوئی جاندی کے گزے۔ ع ایک عورت الخ اصل میں ہوں بی فدکورہ سے اور منقریب مقدمہ میں تحقیق ہوگی۔ سے قول رنگ اتوال یہ تک وموٹائی صرف اتفاق بیان ہے تاک شناخت ند بوورن اگر جوں اس کے شناخت ند ہوتا بھی مجی تھم ہے۔ (۱) منکر تیس ہے۔